

# بسراندارجالحكير

# معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستاب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبيه ☆

- سی بھی کتاب کو شجارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پرمشمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com مادر لی ع لیے نہا ۔ اُٹ کروامنان ع あしをニリック هديئ سارك احاديث نباركه كأفيم مجرعه أردوخوال ضراست استفاف يحي تخریج سے مزیالیں کو شکفتہ ترمے کے ساتھ پہلی بار اردو کے برین میں جلداول

www.KitaboSunnat.com

www.KitaboSunnat.com



### جلداول

احادیث مبارکه کافلیم مجرُعه اُردوخوال حضرات کے استفادے کے لیے تخریج سے مزیبالیس و شکفته ترجمے کے ساتھ پہلی بار اُردو کے پیریس میں

تأليف الم الوُلِس على بن عُمرالدَّا وُطِئ مُرمه، معنى الله وَطَعَلَ مُرمه، معنى الله وَطَعَلَهُ معنى الله وَطَعَلَهُ الله وَطَعَلَهُ الله وَالله وَا



جمله حقوق محفوظ ہیں۔

(C

ے ہندوستان میں جملہ خفق میں محملے فردیا اوار ہے کو بلا اجازیت؛ شاعت کی اجازیت نہیں۔



اشاعة اول

ذوالحبر ٢٠١٥ ه - تتبر ١٥٠٥ ء

الخاركا المياشرن بك يدار بكيدور المسلم المياس المي

۱۹۰ - انارکلی، لاہور - پاکستان .......فون ۳۷۳۳۹۹۹ -۳۷۳۵۳۲۵۵ سرمان ۳۷۳۵۳۲۵۵ - ۳۲۷۲۳۵۳۳۸ م

موهن روژ، چوک اردو بازار ، کراچی - پاکستان..... فون ۳۲۷۲۲۴۴۱

ملن سے پیتے ۔ ادارۃ المعارف، حارتی، کراچی نمبر ۱۲ ادارۃ المعارف، حامعہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۲ مکتبہ دار العلوم، کورگی، کراچی نمبر ۱۲ دارۃ الشراعت، اردو بازار، کراچی نمبر ادارۃ القرآن والعلوم، اردو بازار، کراچی بیت القرآن، اردو بازار، کراچی بیت القرآن، اردو بازار، کراچی نمبر ا



# فهرسيت مُضامين ك

| عرضِ ناثر                                                                | ۵        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|
| همات ومترجم                                                              | û        |
| امام دار تصنی مشلفهٔ کا تعارف                                            |          |
| سنن دارنطنی برایک نظر                                                    | ۵        |
| و طہارت کے مسائل ک                                                       |          |
| اس پانی کا تھم جس میں کوئی ناپاک چیزمل جائے                              | *        |
| اس پائی کابیان جس کا ذا نقته یا تو بدل جائے                              | *        |
| اہل کتاب کے پائی سے وضوء کا بیان                                         | *        |
| اس گئویں کا بیان جس میں جاندار کر جائے                                   | *        |
| تتمندر کے پالی کاعلم                                                     | *        |
| میں کھانے کے اندراہیا جانور کر جائے جس میں خون نہ ہو                     | *        |
| كرم ياني كابيان                                                          | ·<br>**  |
| اس پانی کا بیان جس میں رونی جھکوئی گئی ہو                                | *        |
| قرمان ماری تعالی:'' جیب تم نماز کر گسر کو * پر به و '' کی گفیه           | - ⊛      |
| مسواک کے بچے ہوئے پانی (یعنی جس میں مسواک بھگوئی گئی ہو) سے وضوء کا بیان | *        |
| سونے اور چاندی کے برتنوں کا بیان                                         | *        |
| چمڑے لود ہاغت کے ذریعے پاک کرنے کا بیان                                  |          |
| لیند سے بیدار ہونے والے شخص کے لیے ہاتھ دھونے کا تھم                     | *        |
| نيت كابيان                                                               | : @      |
| کو پر انی هم غنسل که زیمان                                               | ,<br>(2) |

| فهرست مضامین | 6                                    | مستنن دارقطنی ( جلداؤل )                              |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 70           | ه استعال کا بیان                     | بیوی کے وضوء سے بیچ ہوئے پانی ک                       |
| 73           |                                      | استنجاء كابيان                                        |
| 78           | •••••••••••••••                      | مشواك كابيان                                          |
| 78           |                                      | بیت الخلاء میں فبلدر کے ہونے کا مسئلہ                 |
| 83           |                                      | استنجاء کا بیان                                       |
| 84           |                                      | مختلف قتم کے بُوٹھوں کا بیان                          |
| 85           |                                      | برتن میں کتے کے منہ ڈالنے کا بیان                     |
| 89           |                                      | بلی کے بُو مُصْے کا بیان                              |
| 94           |                                      | وضوء سے پہلے بہم اللہ پڑھنا                           |
| 98           |                                      | نبیذے وضوء کرنے کا بیان                               |
| 104          | ى ترغيب                              | وضوء شروع كرتے وقت كبىم الله پڑھنے                    |
| 104          |                                      | رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْظِمُ کے وضوء کا بیان       |
| غاز میں کرنا | کی ترغیب اور بید دونوں کام وضوء کے آ | کلی کرنے اور ناک میں پائی چڑھانے ک                    |
| 115          |                                      | ہاتھوں کے بیچے ہوئے پانی سے مسح کر۔                   |
| 116          | کا جواز                              | دائیں ہاتھ سے پہلے بایاں ہاتھ دھونے                   |
| 117          |                                      |                                                       |
| 120          |                                      | مستح کے لیے الگ پائی لینے کا بیان<br>میریہ            |
| 120          |                                      | تین بارسنج کرنا<br>عنب به                             |
| 124          | عدار پائی کا استعال مشحب ہے؟         | وضوءاور حسل کرنے والے کے کیے لتنی <sup>.</sup><br>دور |
| 125          |                                      | سراورجسم کے بارے میں سنتیں                            |
| 125          |                                      |                                                       |
| • 128        |                                      |                                                       |
| 143          |                                      |                                                       |
| 147          |                                      |                                                       |
| 148          | نے کا بیان                           | بضوء کے بعد شرمگاہ پر پائی کے چھینٹے مار              |

| فهرست مضامین مص          | 7                                                    | مستنن دارنطنی (جلدادل)                                                | <b>.</b>   |
|--------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 148 91 (                 | ں جا نیں توغسل واجب ہوجا تا ہے،اگر چدا نزال نہ بھی   | جب مرد وعورت کی شرم گاہیں مل                                          | <b>*</b>   |
| 153                      | ناک میں پانی چڑھانے کی روایات                        | محسل جنابت میں کلی کرنے اور                                           | *          |
| 155                      |                                                      | عورت کے استعال شدہ پانی ہے۔<br>مناشد                                  | €          |
| 156                      |                                                      | جنبی مخض اور حائضہ عورت کے ۔<br>مفند میں میں میں اور میں اور میں کے ۔ | <b>*</b>   |
| 161                      | ہاتھ لگانے کی ممانعت                                 | بے دضوہ چخص کے لیے قرآن کو ہا                                         |            |
| 164                      | کا بیان اور خشک و تر ہونے کی صورت میں اس کا تعلم     | مسمنی ہے کہاس وہسم پاک کرنے آ<br>حذیف                                 | *          |
| 166                      |                                                      | جب جنبی شخص سونا یا کھانا پینا جا۔                                    | *          |
| 167                      | 'پائی سے پائی لازم آتا ہے۔''                         | نی طافیا کے اس فرمان کا نشخ که"<br>سر                                 | <b>*</b>   |
| ا گوشت کھایا جاتا ہے 167 | سے بچنے کا حکم، نیز ان جانوروں کے پیشاب کا حکم جن کا | پیشاب کی نجاست کا بیان اوراس <u>.</u><br>سیر                          | €          |
| 170                      |                                                      | ال بچ اور بی کے پیشاب کا حکم                                          | €          |
| 172                      |                                                      | ال مسئله کی روایات که بیشجے بیٹھے۔                                    | <b>®</b>   |
| 173                      | ے پاک کرنے کا بیان                                   | زمین کو پیثاب( کی نجاست) ہے                                           | *          |
| 174                      | ر)<br>کو) چھونے اور پوسہ لینے کے بارے میں روایات     | وضوء کے نوانص کا بیان اور (بیوی ک <sup>ا</sup><br>سرور                | *          |
| 188                      | ہ کوچھونے کے بارے میں روایات اور اس کا حکم           | عورت اور مرد کا اپنی کسی بھی شرم گا,<br>اندیست                        | <b>*</b>   |
| 195                      | اِت کا ذِکر                                          | بغل کوچھونے کے بارے میں روایا                                         | *          |
| 196                      | ٹنے ، قے آنے اور سینگی وغیرہ کے بعد دضوء کا بیان     | خارج از بدن امور، یعنی نگسیر پھونے                                    | *          |
| 206                      | نے اور اس میں وضوء لا زم ہونے کا بیان                | بیٹھ کر، گھڑے ہو کریا لیٹ کرسو جا۔                                    | *          |
| 208                      | ی احادیث اوران کی علتوں کا بیان                      | نماز میں قبقہہ لگانے کے بابت مروکا<br>ہیں۔                            | *          |
| 229                      |                                                      | تىمم كاپيان                                                           |            |
| 241                      |                                                      | ہر نماز کے لیے ٹیم کرنے کا بیان<br>تنہ ہر                             |            |
| 243                      | پڑھنے والوں کوامامت کروانا نکروہ عمل                 | یم کرنے والے کا وضوء کر کے نماز                                       | *          |
| ى جُكەكى مسافت 243       | ہے اور شہرسے یا پانی کے موجود ہونے کے مقام سے اس     | س جکه کابیان جہاں میم جائز ہوتا _<br>ھند براہ ہوتا                    | 1 😤        |
| 244                      | ن ھے گئی سال تک یانی نہ ملے                          | <sup>س محص</sup> کے لیے تیم کے جواز کا بیاز                           | 1 @        |
| 246                      | ورزخم پر مرہم پی کے ساتھ تیم کا جواز                 | رقمی تھنے کیے پانی کے استعال او                                       | ; <b>4</b> |

| _پٹ | فهرست مضامین       | ه <u>وطنی (</u> طداؤل) 8 <u>- پینان دارقطنی (</u> طداؤل)                                      |          |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|     |                    | 🛞 سرکے کچھ ھے پرمس کے جواز کا بیان                                                            |          |
| 251 |                    | ⊛ موزول پرمسح کابیان                                                                          |          |
| 252 |                    | <ul> <li>موزوں پڑسے کے بارے میں رخصت اور اس بارے میں روایات کا اختلاف</li> </ul>              |          |
| 259 |                    | ، مشرکین کے برتنوں میں سے وضوء اور تیم کرنا                                                   |          |
| 266 | ; ,                | 🛞 بغیر لوقت کی حد کے موزوں پر مشخ کا بیان                                                     |          |
|     | de de              | ف حیق کے مسائل                                                                                |          |
| 269 | )                  | € حض سے متعلقہ احکام کا بیان                                                                  | }        |
| 293 | 3                  | <ul> <li>جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس پرنماز لا زم ہو جاتی ہے</li> </ul>                  | }        |
| 293 | 3                  | ﴾ جمہم سے بہنے والے خون کے خروج کے ساتھ نماز کے جواز کا بیان                                  | 9        |
| 29  | 5                  | 🏶 ستر کا بیان اور اس کا بیان که ران بھی پردے کا عضو ہے                                        | 9        |
| 29  | 6                  | € پٹیوں پرمسح کا جواز                                                                         | Þ        |
| 298 |                    | €                                                                                             | Þ        |
|     |                    | ف نماز کے مسائل                                                                               |          |
| 30  |                    |                                                                                               |          |
| 30  | واجب ہے 0          | مازوں کی تعلیم اور (اپنے بچوں کونماز پڑھانے کے لیے ) مارنے کا حکم اور شرم گاہ کی حد، جسے چھبے | ž        |
| 30  | باحرام ہوجاتا ہے 2 | 🖗 جب لوگ تو حید ورسالت کی گواہی دیں ،نماز قائم کریں اور ز کا ۃ ادا کریں تو ان کا خون اور ,    | •        |
| 30  | 4                  |                                                                                               | <b>*</b> |
|     |                    |                                                                                               | <b>*</b> |
| 31  | 0                  |                                                                                               | <b>*</b> |
|     |                    |                                                                                               | <b>®</b> |
| 33  | 31                 |                                                                                               | <b>*</b> |
| 33  | 39                 |                                                                                               | <b>®</b> |

| فهرست مضامین 🚅   | ف دار نظی (جلداول)                                                                               | <b>.</b> 9 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 352              | مرنماز میں اذان اورا قامت کے درمیان نفل پڑھنے اور مغرب سے پہلے نماز پڑھنے کا بیان<br>صبہ شند س   | *          |
|                  | خ آور سفق کی علامت اور اس سے جو نماز واجب ہوئی ہے                                                | *          |
|                  | مغرب اور صبح کی علامت کا بیان                                                                    | <b>*</b>   |
| 357              | نمازِعشاء کی علامت کا بیان                                                                       | *          |
| 358              |                                                                                                  | *          |
| 360              | اذان اورا قامت کا بیان اورکون ان کاحق رکھتا ہے؟                                                  | *          |
| 361              | کعیے کی طرف منہ پھیر لینے اور نماز کے کچھ ھے میں قبلہ رخ ہونے کا جواز                            | *          |
| 362              | لفل ادا کرنے والے کی اقتداء میں فرض پڑھنے والے کی نماز کا بیان                                   | *          |
| 363              | اُونٹوں اور بکریوں کے ہاڑے میں نماز کا بیان                                                      | <b>⊛</b>   |
| 364              | جماعت کے ساتھ نماز دوبارہ پڑھنے کا بیان                                                          | *          |
|                  | جماعت، اس کے شرکاء اور امام کے خصائل کا بیان                                                     | <b>*</b>   |
|                  | امامت کا زیادہ حقدار کون ہے؟                                                                     | *          |
|                  | دوآ دمی جھی جماعت کی حیثیت رکھتے ہیں                                                             | *          |
| 367              | امام کے پیچھے کھڑے ہونے کا اہل کون ہے؟                                                           | *          |
| 367              | ایک کپڑا زیب تن کر کے نماز پڑھنے کا بیان                                                         | *          |
|                  | صفول کو برابر کرنے کی ترغیب                                                                      | *          |
|                  | نماز میں دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑنا                                                  | *          |
| س بارے میں       | ابتدائے نماز اور رکوع و بچود کے وقت اللہ اکبر کہنے اور رفع یدین کرنے کا بیان ، اس کی مقدار اور ا | *          |
| 372              | روایات کا اختلاف                                                                                 |            |
| 381              | تکبیرتحریمہ کے بعد دعائے استفتاح                                                                 | *          |
| ت كااختلاف . 390 | نماز میں ہم اللہ الرحمٰن الرحیم کی قر أت، اے باآ وازِ بلند پڑھنے کا بیان اور اس بارے میں روایا۔  | *          |
| 404              | اس دعا کا بیان جوسورة فاتحه نه براه سکنے کی صورت میں کفایت کرسکتی ہے                             | *          |
| 406              | بہم الله الرحمٰن الرحيم با آوا ني بلند پڑھنے كے بارے ميں روايات كے اختلاف كابيان                 | *          |
| 409              | نماز میں انفرادی طور پر اور امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کا وجوب                               | *          |
| ن ہوتی ہے اور    | نبی مُنْ ﷺ کے اس فرمان کا بیان کہ جوامام کے بیچھے نماز پڑھ رہا ہوتو امام کی قرأت ہی اس کی قرأت   | *          |
|                  |                                                                                                  |            |

|     | فهرست مضامين | 10                                                               | مستنن دارقطنی (جلداقان)                | نہ         |
|-----|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 417 |              |                                                                  | روایات کا اختلاف                       |            |
| 427 | ,            | م پرآ مین کہنے کا بیان اور با آ واز بلند آمین کہنے کا مسئلہ      | نماز میں سورۃ فاتحہ کے اختتا           | *          |
| 429 | )            | خ کے لیےامام کے سکوت کرنے کے مقامات                              | مقتدی کوقر أت کا موقع دیے              | *          |
| 431 | ************ | ى مقدار كا بيان                                                  | ظهر،عصراور فجر میں قر أت كح            | *          |
| 432 | )            | ان اور گھٹنے کو پکڑنے کا حکم                                     | تطبق کےمنسوخ ہونے کا بیا               | <b>*</b>   |
| 433 | 3            | ليا پڙها ڄائے؟                                                   | رکوع سے سراٹھاتے ہوئے ک                | *          |
| 436 | <b></b>      | دعائيں پڑھے؟                                                     | رکوع و بیخود میں نمازی کون سی          | *          |
| 439 | )            | کون سے امور ملحوظ رکھے جائیں؟                                    | رکوع و بچود کا بیان اور ان می <i>ل</i> | *          |
| 442 | <b>)</b>     | نے سے پہلے جماعت میں شریک ہوجائے تو اس نے نماز کو پالیا .        | جو خص امام کے کمرسیدھی کر              | <b>®</b>   |
| 443 |              | لمنا لازم ہے                                                     | رکوع اور سجود میں کمر سیدھی رک         | *          |
| 444 |              | ر کھنا واجب ہے                                                   | پیثانی اور ناک (زمین پر) م             | *          |
| 445 | 5            | ن میں میشنے کی کیفیت                                             | تشہدادر دو سجدوں کے درمیاا             | <b>®</b>   |
| 446 | <b>3</b>     | ب اوراس بارے میں روایات کا اختلاف                                | تشهد کی کیفیت،اس کا وجوب               | <b>*</b>   |
| 453 | 3            | ھنے کا وجوب اور اس بارے میں روایات کا اختلاف                     | تشهد میں نبی مناقظم پر درود پڑ         | *          |
| 456 | S            | لام پھیرنے کی کیفیت                                              | نمازختم کرنے کا طریقہ اورسا            | *          |
| 459 | 9            | بی وضوء ہے                                                       | اس بات كابيان كەنماز كى جا             | *          |
| 460 | )            | ذاس کی نماز کا حکم                                               | جب امام جنبی یا بے وضوء ہوتو           | *          |
|     | ی کے آگے ہے  | ت اوراحکام کابیان ، روایات کا اختلاف اوراس مسکے کابیان که نماز   | نماز میں بھول جانے کی صور .            | *          |
| 465 | 5            | ين توژني                                                         | جوبھی چیز گزر جائے وہ نمازنہ           |            |
| 474 | بيان ا       | ا پیٹیے پھیر کر بھا گئے اور سلام پھیرنے سے سہو کے دوسجدے کرنے کا | اذان کی آ وازس کر شیطان کا             | ( <b>@</b> |
| 476 | 5            | ن                                                                | ظنِ غالب کو بنیاد بنانے کا بیا         | *          |
|     |              | کرنے کا بیان                                                     |                                        |            |
| 478 | 3            | ام کے بھو لنے پر مقتدی کو بھی سجدے کرنا لازم ہوں گے              | مقتدى پرسهونهیں ہوتا ، البیتہ اما      | •          |
|     |              | سلام بھیرنے کے بعد محبدہ سہواوراس سے قبل و بعد تشہد کا بیان      | -                                      |            |
|     |              | ی پیشه جانے کا بیان                                              |                                        |            |

| e  | فهرست مضامین                | ی مسلن دارنظنی (جلداوّل) مسلم می از مسلم از مسلم از مسلم می مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | )        |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 48 |                             | * نماز کی تحلیل سلام پھیرنا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9</b> |
|    |                             | <ul> <li>اس بات کا بیان کہ جوشخص نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے یا امام کے سلام پھیرنے ہے۔</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9        |
| 48 | 1                           | ہو جائے تو اس کی نماز مکمل ہی ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 48 | إك2                         | ﴾ ایسے مریض کی نماز کا بیان جو کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھتا ہواور سواری پر فرض نماز پڑھنے کا ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B        |
| 48 | 3                           | 🖗 نماز باجماعت ادا کرنے کی ترغیب اور اس کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B        |
|    | <sup>ر</sup> یکن اس کی نماز |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| 48 | 4                           | معمل ہونے سے پہلے اس نماز کا وقت محتم ہو جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 48 | 9 ,,,,,                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>*</b> |
| 48 | 9                           | ﴾ سفر میں دونمازیں اکٹھی پڑھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>3</b> |
| 49 | 7                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>*</b> |
| 49 | 9                           | » سفر میں نفل نماز پڑھنے اور سواری پر نماز پڑھنے کی صورت میں قبلہ کی طرف رُخ کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *        |
| 50 | 00                          | مریض امام کی نماز کا بیان جب وہ مقتد یوں کو بیٹھ کرنماز پڑھائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>®</b> |
| 50 | ا پيغ کا بيان 2(            | مکان،سینگ اور جوتا پہن کرنماز پڑھنے اورا گرکسی چیز کونجاست گلی ہوتو اسے دورانِ نماز ہی ا تار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>*</b> |
|    | )2                          | م الموقا بياطر أهم المراث المر | *        |
|    | )4                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *        |
|    | انماز کی پہلی               | جب امام نماز کا کچھ حصہ پڑھا چکا ہواور تاخیر ہے آئے والا شخص جماعت میں شامل ہواور پیاس آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *        |
| 50 | )4                          | ركعت ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 5( | 05                          | مقتدیوں کی قراءت ہےامام کی قراءت کے کفایت کرجانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *        |
| 50 | 07                          | عورتوں کی باجماعت نماز اوران کی امام کے کھڑے ہونے کی جگہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *        |
| 5( | 08                          | نماز جنازه میں تکبیروں کا مسئلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *        |
| 50 | 09                          | قر آن کے بچودِ تلاوت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *        |
| 5  | 12                          | سجدهٔ شکرادا کرنے کامسنون طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *        |
|    | تع بھی پڑھ                  | جو شخص فجر کی نماز اکیلا پڑھ لے، پھر باجماعت ادا کرنے کا موقع مل جائے تو اسے جماعت کے سا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *        |
| 5  | 13                          | ليني حابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
|    | 16                          | ایک ہی نماز کوایک ہے زائد ہاراد اگرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *        |

#### www.KitaboSunnat.com

| <u>_</u> | فهرست مضامین                            | 12<br>                                     | سسنن دارقطن (جلداة ل)            | ٩          |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 517      |                                         | ب بی نماز دومرتبه نه پڑھی جائے             | اس مسئلے کا بیان کدایک دن میں اب | *          |
| 518      | *************************************** | ا بيان                                     | شب وروز بین نقل نماز ادا کرنے کا | *          |
| 520      |                                         | لے علاوہ کوئی نماز نہیں                    | نماز فجر کے بعد دورکعت پڑھنے کے  | <b>*</b>   |
| 521      | رت کے کہ کوئی عذر ہو                    | ی نماز ادا کرنے کی ترغیب،سوائے اس صو       | مسجد کے بردوی کے لیے مسجد میں ،  | <b>*</b>   |
| 522      | ()1                                     | دوسری نماز یاد آجائے (جواس نے پڑھی ن       | آ دمی کو جب ایک نماز کے دوران    | <b>(4)</b> |
|          | وصنے والے مریض امام کے پیچھیے           | بیٹھ کر پڑھنے والے پر فضیلت اور بیٹھ کر پڑ | کھڑے ہوکر نماز پڑھنے والے کی     | *          |
| 523      | *************************************** |                                            | تندرست شخص کی نماز کی کیفیت      |            |
| 524      | *************************************** | کرره گئی ہو                                | اس نماز کے ونت کا بیان جو بھول ک | <b>*</b>   |
|          | ****************************            |                                            | بت الله کے اندرتمام اوقات میں نف | <b>(*)</b> |



# عزن شر

الله تعالیٰ جل شانه کابے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمارے ادارے ادارہ اسلامیات (لاہور۔کراچی) کو اسلامی علوم پر مشتمل
ان کتابوں کی نشر واشاعت کی توفیق عطافر مائی جو بہت ہے اسلامی کتب کے ناشرین کے لیے بعض اوقات محض خواب
ادرخواہش سے آگے نہیں بڑھ پاتیں۔اس ادارے کو اسلامی علوم وفنون کی چھوٹی بڑی متنداور بیش قیمت کتابوں کی اشاعت،
لاہور کراچی میں اسلامی کتب کے بڑے مراکز کے قیام ،اور ان کتب کی برآ مدسمیت بہت سی جہات میں خدمت کی توفیق میسر
آئی اور ملکی اور بین الاقوامی سطح پر اس کی خدمات کو سراہا گیا۔

ان اسلامی علوم میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشاعت بھی شامل ہے۔ ادارہ اسلامیات کی جانب سے صحاح ستہ
(احادیث کی چیمشہور ترین کتب ) کے متنداردو تراجم اور مختفر تشریحات کی اشاعت کا سلسلہ شروع کیا گیا جو اللہ تعالٰی کے
فضل وکرم سے بہت مقبول ہوا اور اسے بہت پذیرائی ملی ۔ حالیہ سالوں کے دوران صحاح ستہ کے تراجم کے علاوہ۔ جواہر الحکم
انگلش ترجمہ، ریاض الصالحین اردو ترجمہ، مندامام شافع گی اردو ترجمہ، جواہر الحدیث اردو (۲ جلد ) اور دیگر کتابیں منصہ شہود پر
آئیس۔

سنن دارقطنی بھی احادیث مبارکہ کے اس سلیلے کی ایک اہم کتاب ہے۔ سنن دارقطنی کے مؤلف علی بن عمر بن احمد بن مہدی بن معود بن نعمان بن دینار بن عبداللہ جوامام دارقطنیؒ کے نام سے معروف ہیں، کی اس بیش بہاتصنیف کی قدر و قیمت کا ہمیشہ اعتراف کیا گیا ہے۔۔ اس کے مترجم جناب حافظ فیض اللہ ناصر اس سے قبل کی علمی کام سرانجام دے بچکے ہیں اور انہی کاموں میں سے مندامام شافعیؒ ہمارے ادارے سے پہلے چھپ چکل ہے۔ کتاب اور صاحب کتاب کا تفصیلی تعارف آپ آئندہ صفحات میں بردھیں گے جس سے ان کی قدر و قیمت کا درست اندازہ ہوسکے گا۔ الله تعالی کے حضور دعاہے کہ وہ اس کتاب کو جوار دو پیرائن میں بہت مختوں اور کاوشوں کے بعد حبیب کر سامنے آرہی ہے بقولیت عطا فرمائے ۔صاحب کتاب امام دار قطنی ،کتاب پر تحقیقی کام کرنے والے اہل علم ،مترجم اور ناشرین و قار کئین کے لیے پیہ کام توشئر آخرت بنادے۔اور اسے اپنے حضور قبول ومنظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

> اشرف برادران (سلمبم الرحمن) ادارهٔ اسلامیات (لاهور-کراچی)

# كلمات مترجم

مجبت رسول ایمان کی اوّلیس شرط ہے اور اس مجبت کی تعجیل اتباع قرآن اور پیروی حدیث کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن کریم اور حدیث نبوی شریعتِ اسلامیہ کے بنیادی مآخذ ہیں۔ ہرصاحبِ ایمان شخص نبی مکرم تاہیم کے ارشادات مبارکہ کی طرف قلبی میان اور آپ تاہیم کی سنوں مطبرہ سے ہجری وابنگی رکھتا ہے۔ حدیث رسول کا سب سے بڑا اعجاز ہہے کہ انسان کی گرونظر میں اعتمال اور توازن پیدا ہوتا ہے، جس سے آخروی زندگی کے سنور نے کے ساتھ ساتھ دنیوی زندگی میں بھی وہنی وقبی سکون میں اعتمال اور توازن پیدا ہوتا ہے، جس سے آخروی زندگی محطرہ و جاتی محاسلات میں اس کی تطبیق سے نہ صرف زندگی معطر ہو جاتی ہے بلکہ تمام مسائل نہایت نوش اسلوبی سے حل بھی ہو واتے ہیں۔ نظیماتِ اسلامیہ کو بھٹے کے لیے صرف زندگی معطر ہو جاتی کر لین یقینا ناکائی ہے بلکہ یوں کہنا ہے جانہ ہو گا کہ حدیث رسول سے باعتمائی برتنا گویا شریعت کے ایک بڑے حصے کو چھڑو و سے جا محاسلات کی تشریح و توضی زبان رسول سے ہی ہوئی ہے۔ حدیث وسنت سے اعراض بلا شہراہ و راست سے بطاقت کی راہیں کھتی ہیں۔ بھٹوڑ و سے تاعراض بلا شہراہ و راست سے بطاقت کی تام ٹر میں انکار حدیث کرتے آئے ہیں اس طرح عمر حاضر ہوں خاس سے جہن طرح زبان بلی کرمنا ہو با کیں گرع میں بوئی سے حدیث وسنت سے اعراض بلا شہراہ و راست سے بطاقت کی آٹر میں انکار حدیث کرتے آئے ہیں اس طرح عمر حاضر ہیں شیطان نے پیش ایدل کو مقد میں نہ تو وہ کامیا ہو با کیں گری وہ ایک میں اور دورا ہے نہ موم مقصد میں نہ تو وہ کامیا ہو با کیں گو تھا اور نہ ہی آئے وارید کی اور الله باگو آ وہو ہم کے معداق ہیں تو اللہ تعالی نے بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ نہوالللہ می شرک نور بائی ہو تو لیا شائل ہونا گری وہ کہ کے مصداق ہیں تو اللہ تو اللہ باگو آگو اللہ باگو تو اللہ باگو تھا تھیں تو اللہ تعالی کامیا ہو ہو کہ کے مصداق ہیں تو اللہ تو اللہ باگو تو اللہ باگو تو تو تو کر رکھا ہے کہ نور کا کی دوران کی دوران کی دوران کو دوران کر دوران کی دوران کر دوران کی دوران کر دوران کی دوران کر دورا

نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے ہے چراغ بجھایا نہ جائے گا

یہ بھی اللہ تعالی کا فصل خاص ہے کہ جب جب حدیثِ رسول کے خلاف منکرین نے محافہ کھولا تب تب اللہ تعالی نے بہام اپنے برگزیدہ بندوں سے بی لیا، جن میں ائمہ وین، فقہائے اُمت اور محدثین کرام کی خدمات کے تابناک مظاہر نظر آتے ہیں۔ محدثین کی اسی فہرست میں نابغہ روزگار شخصیت حضرت اہام واقطنی وطلق کا نام بھی جلی حروف میں لکھا نظر آتا ہے۔ اہام صاحب کا جمع کردہ یہ مجموعہ حدیث اپنی شان و مقام کے لحاظ سے جداگانہ مقام رکھتا ہے۔ آپ کا نام نہ صرف قافلۂ حدیث کے راہروان سے وابسۃ ہے بلکہ آپ اس ہراول دیتے کے قائدین میں شار ہوتے ہیں۔ ان کی ذاتی عظمت، علم حدیث کی

خاطر جہد ومحنت اور ان کے اس عظیم علمی سر مایہ کا تعارف آپ آئند وصفحات میں تفصیل ہے پڑھیں گے۔

جہاں محدثین کرام بیلے نے اپنے اپنے عہد میں احادیثِ رسول کے جمع وتر تیب سے اور ان سے ضعف و وضع کو چھانٹ کر خدمتِ حدیث کے عظیم کارنا ہے انجام دیے ہیں وہاں متاخرین اہل علم نے بھی ان مجموعہ ہائے گراں مایہ کی تشریح وتعلق، تختیق وتخ تخ اور ترجمہ و توضیح سے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے۔ خدمتِ حدیث کا بہی جذبہ لیے آج کے متعدد اہل قلم اور ناشرین حضرات ترجمانی حدیث کے میدان میں خصوصی توجہ دے رہے ہیں اور اب تک چندایک کے سواتقریباً تمام کتب احادیث کے تراجم وتشریحات منصہ شہود پر آ چکے ہیں۔ اس سلط کی ایک کڑی مجھ ایسے طالب علم کی بیر کاوش ہے۔ اس سے قبل مجھے مند امام شافعی کے ترجمے کی سعادت حاصل ہوئی جو اس ادارہ کی نظامت میں شائع ہوئی اور اب سنن وارقطنی کو اردہ قالب میں وطالب کی خوش بختی بھی میرے جھے میں آئی ہے، یقینا یہ باری تعالی کے فعلی خاص کے سوا پھی ہیں ہے، ورنہ میں کہاں اور وطالت کی خوش بختی بھی میرے حصے میں آئی ہے، یقینا یہ باری تعالی کے فعلی خاص کے سوا پھی ہیں ہے، ورنہ میں کہاں اور

میں نے اس کتاب کے ترجے کے لیے مؤسسة الرسالة (بیروت) کامطبوعہ نسخہ سامنے رکھا، جس کی تحقیق وتخ تیج کا کام تحقیق دوراں الشیخ شعیب الارنؤ وط ﷺ نے کیا ہے۔ میں نے افاد ہُ مزید کے لیے اس تخ تیج کو بھی اختصار کے ساتھ اس مترجم نسخ کی زینت بنادیا ہے، جس سے اس کتاب کے علمی مقام میں اور بھی اضافہ ہوگیا ہے۔

میں فرامین نبوییہ کی ترجمانی کی فِیمدداری کوئس حد تک نبھا پایا ہوں؛ اس کا فیصلہ قارئین پرچھوڑ تا ہوں۔اگر کہیں خوبی نظر آئے تو اسے توفیق خداوندی سجھنے گا اورا گر کہیں کوئی خامی لگے تو اصلاح فر ما کرممنون سیجنے گا۔

میں ان تمام اصحاب کا ممنون ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تیاری میں اپنی علمی اور فتی خدمات سے نوازا۔ بہطور خاص برادرم طاہر نقاش صاحب کا؛ کہ انہوں نے کتاب اور مؤلف کتاب کے تعارف پر مواد فراہم کر کے میری بڑی مشکل کو آسان کر دیا۔ کہیوٹر کے فتی کام میں جناب محمد صن بھائی خصوصی شکر ہے کے لائق ہیں کہ انہوں نے ذاتی دلچھی لے کراس کتاب کے ظاہری حسن کو خوب تکھارا۔ علاوہ ازیں جناب سعود عثانی صاحب کا بھی خاص طور پر شکر بیادا کرنا چاہوں گا کہ جس توجہ بحنت طاہری حسن کو خوب تکھارا۔ علاوہ ازیں جناب سعود عثانی صاحب کا بھی خاص طور پر شکر بیادا کرنا چاہوں گا کہ جس توجہ بحنت اور خلوص سے انہوں نے اس کتاب کو طباعت کا حسین جامہ پہنایا؛ اس کی حقیقی جز انہیں فقط رب تعالیٰ کے ہاں سے ہی مل سمی اور خلوص سے انہوں نے اس کتاب کو طباعت کا حسین جامہ پہنایا؛ اس کی حقیقی جز انہیں فقط رب تعالیٰ کے ہاں سے ہی مل سمی ہے۔ آخر میں ایک بار پھر رب کا کتا ہے کے حضور اس تو فیتی پر سجدہ شکر بجا لاتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ وہ اس کام کو میرے، میرے والدین ، اسا تذہ کر ام کے لیے صدقہ جار ہے بنا دے اور کسی بھی طرح سے اس کام میں معاونت کرنے والے ہر شخص کو میرے دنیا جناب سے اجرعظیم سے نواز تے ہوئے دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے اپنی رضا لکھ دے۔ (آمین)

حافظ فیض الله ناصر بن نصر الله خال (ساکن: مرضی پوره، خانیوال) ۲۰۱٤/۱۲۲

hfnasir@yahoo.com

آپ کی کنیت الوالحن ، نام علی اورنسب نامه بیر بے علی بن عمر بن احمد بن مهدی بن مسعود بن نعمان بن دینار بن عبدالله د ولادت ووطن:

اور نہر عیسیٰ بن علی کے درمیان واقع اور متعدد اکابر کا مولد تھا، کیکن بعد میں ویران ہو گیا۔ علامہ سمعا فی کے بغداوتشریف لانے کے زمانہ میں بیاجڑ چکا تھا۔ ●

◈

**②** 

**③** 

**③** 

**(b)** 

**®** 

**®** 

**®** 

◈

ائن در بير

ابن نيروز

ابوحامد بن بارون حضرمي

احد بن عيسي بن مسكين بلدي

ابوطالب احمد بن نصر

على بنءبدالله بن بشر

ابوعلى محمد بن سليمان مالكي

محمر بن نوح جند بیا بوری

یجیٰ بن محمد بن صاعد

ابوالقاسم عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز

شيوخ واساتذه:

امام صاحب کے بعض مشہور شیوخ واسا تذہ کے نام یہ ہیں:

🗘 قاضی ابراہیم بن حماد

ابن زیاد نیشا پوری 🕀

🕸 ابو بكرين ابي داؤد تبحستاني

﴿ ابوسعيدعدوي

ابوجعفر احمد بن اسحاق بن بہلول

احد بن قاسم فرائضى

🕏 عبدالله بن ابي حيه

🕸 فضل بن احدز بيدي

محمد بن قاسم محار نی

🕸 الوعمرمحمر بن يوسف قاضي از دي

🏵 يوسف بن يعقوب نيشا يوري 🟵

# امام دار قطنی رخطشهٔ کا تعارف

€ تاريخ بغداد: ١٢/ ٣٤\_ كتاب الأنساب، ص: ٢١٧ ـ المنتظم: ٧/ ٨٣)

٥ تذكرة الحفاظ: ٣/ ١٩٩.

í si p

~

T

Λ

11

197

M

ابوبكرين بشران

ابوالحسن بن الآبنوسي

ابوذ رابن احمه هروي

ابوطاهر بنء يدالرحيم

ابوالقاسم بن بشران

ابونعيم اصفهاني (صاحب حلية الأولياء)

تمام رازى (صاحب فوائد مشهورة)

ابوالقاسم حمزه بن بوسف سهمي

الومخرجو بري

عبدالعزيزازجي

تلامده:

ان کے بعض مشہور تلا فمرہ کے نام حسب ذیل ہیں:

🗓 ابوبكراحمد بن محمد برقاني

الوحامداسفرائيني

ابوالحسين ابن مهتدي بالله

🛭 ابوطالب بن عباری

9 قاضي ابوالطيب طبري

البوالقاسم بن محسن

البومحمه خلال

📵 القاسم از ہری

ابوعبدالله حاكم (صاحب مستدرك)

ابوالقاسم عبدالصمدين مامون ماشي

ال حافظ عبدالغني از دي

🗹 ذكى الدين المنذري (صاحب الترغيب والترهيب)

🕎 ابوعبدالرجمان محمد بن حسين سكمي 🗣

طلب مديث كے ليے سفر:

امام دارقطنی الطف کوعلم وفن خصوصاً احادیث نبوی سے غیرمعمولی شغف تھا۔ آپ نہایت کم سی میں اس فن کی تحصیل میں مشغول ہو گئے تھے۔ ابویوسف قواس کابیان ہے کہ''جب ہم امام بغوی اٹلٹنز کے پاس جاتے تھے تو دارقطنی بہت چھوٹے تھے، ان کے ہاتھ میں روٹی اور سالن ہوتا تھا۔'' امام صاحب کے زمانہ میں بغدادعکمی حیثیت سے نہایت متاز اور نامورعلاء ومحدثین کا مرکز تھا، مگروہ اپنی علمی تھنگی کو بجھانے کے لیے بغداد کے علاقے کوفہ، بصرہ، واسط، شام اورمصر وغیرہ متعدد مقامات میں

#### حفظ و ذ كاوت:

امام دارقطنی اشتین کا حافظه غیرمعمولی اور به نظیر تھا۔ ان کا سینه نه صرف احادیث بلکه دوسرے علوم کا بھی مخزن تھا، بعض شعراء کے دوادین ان کو اُز ہر تھے۔ قدیم عربول کی طرح وہ تحریر و کتابت کی بہ جائے اکثر اپنے حافظہ سے ہی کام لیتے تھے۔

- تاريخ بغداد: ١٢/ ٣٤ كتاب الأنساب، ص: ٢١٧ دتذكرة الحفاظ: ٣/ ١٩٩.
  - 🗗 تذكرة الحفاظ: ٣/ ٢٠٢.

ا بن تلانده كو كتابين زبانى الماكرات تھے۔ تذكره نگاروں نے ان كو الحافظ الكبير، الحافظ المشهور اور كان عالماً حافظاً وغيره لكھا ہے۔

- امام ذہبی بڑاللہ نے ان کو حافظ الز مان کہا ہے۔
- 🛞 امام حاکم رشانشه فرمات بین: ''وه حافظه میں یکتائے روزگار تھے''
- 🔞 امام سمعانی راستهٔ کابیان ہے کہ 'وار قطنی کا حافظ ضرب المثل تھا۔''
- 🗷 علامه ابن جوزي الملك ان كم تعلق لكهة بين: "وه حافظ مين مفرداور يكانه عصر ته\_"
- 🛞 حافظ ابن کیر رشان یوں رقمطراز میں: ' بچین ہی سے دار قطنی اپنے نمایاں اور غیر معمولی حافظہ کے لیے مشہور تھے۔''
- ابوالطیب طاہری اٹسٹن کا بیان ہے کہ''بغداد میں جو بھی حافظ حدیث آتا وہ امام دار قطنی اٹسٹن کی خدمت میں ضرور حاضر
   ہوتا اور اس کے بعد اس کے لیے ان کی علمی بلند پائیگی اور حافظ میں برتری اور تقدم کا اعتراف کرنا لا زمی ہو جاتا۔''

ان کے حافظ اور ذہانت کا بی حال تھا کہ ایک ہی نشست میں ایک ہی روایت کی ہیں ہیں سندیں برجتہ بیان کر دیتے تھے۔امام ذہبی بڑا شن نے اس طرح کے ایک واقعہ کونقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس کو دیکھ کر امام دار قطنی بڑا شن کی بے پناہ ذہانت ، قوتِ حفظ اور غیر معمولی فہم و معرفت کے سامنے سرگوں ہو جانا پڑتا ہے۔ عالم شاب میں ایک روز وہ اساعیل صفار کے درس میں شریک ہوئے ، وہ پچھ حدیثیں املا کرارہ ہے تھے، امام دار قطنی بڑا شن کے پاس کوئی مجموعہ حدیث تھا، یہ بیک وقت اس کو نقل بھی کرتے جاتے تھے اور صفار سے حدیثیں ہوں کن رہے تھے، اس پر کسی شریک مجلس نے ان کوٹو کا اور کہا: تمہارا ساع صبح اور معتبر نہیں ہوسکتا، کیونکہ تم کلھنے میں مشغول ہو اور شخ کی مرویات کوٹھیک سے سبحینے اور سننے کی کوشش نہیں کرتے ۔ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ املا کو سبحینے میں میرا طریقہ آپ سے مختلف ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حضرت شیخ نے اب تک کتی صاحب نے جواب دیا کہ املا کو سبحینے میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا: شخ نے اب تک اٹھارہ حدیثیں املا کرائی ہیں۔ شار حدیثیں املا کرائی ہیں۔ شار کرنے برواقعی اٹھارہ حدیثیں نظر وہ تون میں جواب دیا تو آپ نے ایک ایک حدیث کو بے تکلف بیان کر دیا اور اسناد و متون میں وہی تر تیب کرنے پرواقعی اٹھارہ حدیثیں نگلیں۔ پھر آپ نے ایک ایک حدیث کو بے تکلف بیان کر دیا اور اسناد و متون میں وہی تر تیب کرنے برواقعی اٹھارہ حدیثیں نگلیں۔ پھر آپ نے ایک ایک حدیث کو بے تکلف بیان کر دیا ور اسناد و متون میں وہی تر تیب کرنے برواقعی اٹھارہ کو بیان کی تھی۔ پورا مجموع اس حمرت انگیز ذہانت اور غیر معمولی حافظہ کو دیکھ کر دیگ رہ گیا۔

ابوبكر برقانی پڑالف فرماتے ہیں كہ میں اكثر ابوسلم مہران كے سامنے دارقطنی كی تعریف كیا كرتا تھا، ایک دن انہوں نے كہا كہ تم دارقطنی كی تعریف میں افراط اور غلو سے كام لیتے ہو، ذرا ان سے رضراض كی وہ حدیث دریافت كرو جو سیدنا ابن معود رفاق سے مروى ہے۔ میرے دریافت كرنے پرامام صاحب نے نہ صرف وہ حدیث بلكه اس كے اختلاف وجوہ اور امام معود رفاق سے مروى ہے۔ میرے دریافت كرنے پرامام صاحب نے نہ صرف وہ حدیث بلكه اس كے اختلاف وجوہ اور امام بخارى والله على ماس دوایت كے بارے میں خطا بھى واضح كردى اور میں نے اس كو بھى علل میں شامل كرایا۔ •

عدالت وثقابت:

۔ حافظہ کی طرح ان کی ثقابت بھی مسلّم ہے۔خطیب تبریزی اٹراٹھنا نے مشکلوۃ کے دیباچیہ میں امام دارقطنی اٹراٹشا کو اکابر

<sup>●</sup> تاريخ بغداد: ٣٦ تا ٣٨ ـ تذكرة الحفاظ: ٣/ ١٩٩ ـ بستان المحدثين، ص: ٤٦.

محدثین اور ائمہ متفنین میں شار کیا ہے اور ان کے مناقب میں راست بازی ، امانت اور عدالت کا ذکر کیا ہے۔

علل واساءالرجال مين مهارت:

حضرتِ امام اِشْكَةُ روایت کی طرح درایت کے بھی ماہر اور جرح و تعدیل کے فن میں امام تھے، ان کا شار مشہور نقادانِ حدیث میں کیا جاتا ہے، متازمحدثین اور ائر فن نے ان کے اس کمال کا اعتراف کیا ہے۔ رجال کی تمام معتبر ومتداول کتابوں میں ان کے نفذ و جرح کے اقوال موجود ہیں۔ حافظ ابن کثیر اٹرالٹنے نے نہایت شاندار الفاظ میں ان کی ناقد انہ بھیرے وژرف نگاہی کا اعتراف کیا ہے، فرماتے ہیں کہ:

''احادیث پرنظراورعلل و انقاد کے اعتبار سے وہ نہایت عمدہ نتھے۔اپنے دور میں فن اساءالرجال،علل اور جرح و تعدیل کے امام اور فن درایت میں مکمل دستگاہ رکھتے تھے۔''

ان کےمعاصر اور تلمیذرشید امام حاکم رشاشد کا بیان ہے کہ:

"میں قیام بغداد کے زمانہ میں اکثر ان کی صحبتوں سے لطف اندوز ہوتا تھا، بیدواقعہ ہے کہ میں نے ان کی جس قدر تعریفیں سی تھیں؛ ان سے بڑھ کران کو پایا۔ میں ان سے شیوخ، رُواۃ اور علل حدیث کے متعلق سوالات کرتا تھا اور وہ ان کا جواب دیتے تھے، میری شہادت ہے کہ روئے زمین پران کی کوئی نظیر موجود نہیں۔'' • حديث ِرسول مين درجه:

ا مام دارقطنی بڑالتے کو اصل شہرت حدیث میں امتیاز کی بنا پر حاصل ہے، ان کے حفظ و ضبط، ثقابت و انقان، روایت و درایت میں مہارت اورعلل کی معرفت وغیرہ کے متعلق جو کچھ ککھا گیا،اس سے بھی ان کے حدیث میں کمال ابلندیا نیگی اور تبحر کا پوری طرح اندازہ ہو جاتا ہے۔ ائمہ فن اور نامور محدثین نے ان کے عظیم المرتبت اور صاحب کمال محدث ہونے کا اعتراف

- خطیب بڑالتے کا بیان ہے کہ احادیث و آٹار کاعلم ان پرختم ہو گیا، وہ حدیث میں یکتائے روز گار، عجوبہ وہراور امامِ فن
- عبدالغنی بن سعید الطف فرماتے ہیں کہ حدیث پر بحث و گفتگو میں تین اشخاص اپنے اپنے زمانہ میں نہایت ممتاز تھے علی بن مدینی ،موی بن ہارون اور علی بن عمر دار قطنی رط نشه۔
- علامه ابن خلکان اٹسٹنے ککھتے ہیں: وہلم حدیث میں منفر د اور امام تھے، ان کے معاصرین میں کوئی اس رُتنبہ اور پایہ کاشخص
  - حافظ ابن کثیر اٹرانشہ فرماتے ہیں کہ روایت کی وسعت و کثرت کے اعتبار سے وہ امام دہر تھے۔
- ابن عماد حنبلی رُطك كہتے ہیں كەحدیث اوراس كے متعلق فنون میں وہ منتهی تھے اوراس میں'' امیرالمومنین'' كہلاتے تھے۔
  - ◘ تدريب الراوي، ص: ٧٧٧ ـ تاريخ بغداد: ١٦/ ٣٧ ـ تذكرة الحفاظ: ٣/ ٢٠٠ ـ كتاب الأنساب: ٢١٧ ـ البداية والنهاية: ١١/ ٣١٧ .

- 🗴 ابوبکر بن ہبتہ اللہ اٹراٹیہ رقمطراز ہیں کہ وہ اپنے دور میں حدیث کے امام تھے۔
- ابوالطیب طبری برطی عاربی تھی ، امام صاحب کی مجلس میں ایک روزمسِ وَکری حدیث پردھی جاربی تھی ، امام صاحب نے اس کے اس کے فوائد پرعمدہ تقریر کی اور اس کے بعد فرمایا: امام احمد رشاشہ بھی اس وقت موجود ہوتے تو وہ اس معاملہ میں مجھ سے استفادہ کرتے۔ •

امام صاحب کے اس فن کے مقام و مرتبہ کا اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صحاح ستہ کے مصنفین کے بعد جن مصنفین کو معتبرین کی معتبر اور جن کی تصنیفات کو متند خیال کیا گیا ہے، ان میں ان کا نام نامی بھی شامل ہے۔ ابن صلاح، امام نووی، خطیب تبریزی اور علامہ سیوطی رہے نے اس حیثیت سے ان کا ذکر واعتراف کیا ہے۔ ● اور علامہ سیوطی رہے نے اس حیثیت سے ان کا ذکر واعتراف کیا ہے۔ ●

### فقه وخلا فیات میں مہارت:

امام دارقطنی رفظ متناز فقهاء کے مذاہب و مسالک کے نہایت واقف کار اور خلافیات کے بوٹ ماہر تھے۔ ان کی سنن بھی اس پر شاہد ہے۔ خطیب بولا کے نہایت بلند بھی اس پر شاہد ہے۔ خطیب بولا کے مطالعہ سے طاہر ہوتا ہے کہ ان کو فقہ سے بڑا اعتنا واحتفال تھا، کیونکہ کتاب کے مطالعہ سے طاہر ہوتا ہے کہ ان کو فقہ سے بڑا اعتنا واحتفال تھا، کیونکہ کتاب کے محقویات و مشمولات کو وہی شخص جمع اور مرتب کرسکتا ہے جس کو احکام و مسائل اور فقہاء کے اختلافات سے اچھی اور پوری طرح و اتفیت ہو۔ اس فن کو انہوں نے ابوسعید اصطوری، اور ایک روایت کے مطابق ان کے کسی خاص شاگر د سے حاصل کیا تھا۔ مورضین اور سوائح نگاروں کا متفقہ بیان ہے کہ: کان عارفاً باختلاف الفقھاء '' آپ اختلاف فقہاء کی معرفت رکھنے والے تھے۔'' ہی

### نحو، تفسير اور قر أت ميس مقام:

امام صاحب کوعلم نحواور فن قر اُت میں پرطولی حاصل تھا اور تفییری وقر آنی علوم سے بڑا شغف تھا۔ ابوالفد اء رائے کا بیان ہے کہ'' وہ قر آنیات کے امام سے '' امام حاکم رائے فرماتے ہیں کہ وہ نُحاق وقراء کے امام اور تجوید وقر اُت میں بلند پایہ ہے ، انہوں نے حروف وخارج کی تھیج وادائیگی کاعلم بچپن میں ابو بکر بن مجاہد سے سیکھا اور محمد بن حسین نقاش طبری، احمد بن محمد دیاجی انہوں نے حروف وخارج کی تھیج وادائیگی کاعلم بچپن میں ابو بکر بن مجاہد سے سیکھا اور محمد بن حسین نقاش طبری، احمد بن محمد دیاجی اور ابوسعید قزاز وغیرہ ماہرین فن سے اس کی باقاعدہ محمل کی اور آخر عمر میں خود اس فن میں مرتبہ کامت واجتہاد پر فائز ہو گئے اور اس میں ایک رسالہ بھی لکھا، اس میں قدیم قراء سے مختلف ایک نیا طرز انہوں نے ایجاد کیا تھا، بیطرز بعد میں مقبول ہوا اور لوگوں نے اسے اختیار کیا۔ •

<sup>◘</sup> تاريخ بغداد: ٢١/ ٣٤، ٣٦، ٣٦، ٣٨-تاريخ ابن خلكان: ٢/ ٥ـالبداية والنهاية: ٢١/ ٣١٧\_طبقات الشافعية لأبى بكر، ص: ٣٣ـشذرات الذهب: ٣/ ١١٦ كتاب الأنساب: ٢١٧ .

<sup>🧟</sup> مقدمة ابن صلاح، ص: ۱۹۲ ـ تدريب الراوي، ص: ۲٦٠ ـ مقدمه كمال، ص: ۱۷.

<sup>🛭</sup> تاريخ بغداد: ۱۲/ ۳۵\_التاج المكلل، ص: ۵۵.

تريخ أبى الفداء: ٢/ ١٣٠ ـ تذكرة الحفاظ: ٣/ ٢٠٠ ـ تاريخ بغداد: ١٢/ ٣٤.

#### شعروادب كا ذوق:

امام داقطتی برات کواس قدر دسترس اور کامل عبور حاصل تھا کہ ایک دفعہ مصر تشریف لے گئے تو وہاں علوی خاندان کے ایک شخص مسلم بن عبداللہ موجود ہے، یہ ادب، فصاحت و بلاغت اور زبان وائی کے بڑے ماہر ہے، ان کے پاس زبیر بن بکار کی کتاب مبداللہ موجود ہے، یہ ادب، فصاحت و بلاغت اور زبان وائی کے بڑے ماہر ہے، ان کے پاس زبیر بن بکار کی کتاب 'الانساب' تھی جس کوحضر بن داؤد نے ان سے روایت کیا تھا۔ یہ کتاب انساب کے علاوہ اشعار اور ادبی فکاہات و لطا کف کا بھی بہترین مجموعہ تھی۔ لوگول نے امام صاحب سے اس کی قرائت کی فرمائش کی ، جس کوانہوں نے منظور کرلیا۔ چنا نچہ اس کے بہترین مجموعہ تھی۔ لوگول نے امام صاحب سے اس کی قرائت کی فرمائش کی ، جس کوانہوں نے منظور کرلیا۔ چنا نچہ اس کے لیے ایک مجلس کا اجتمام کیا گیا، جس میں مصر کے نامور علاء و فضلاء اور اساطین شعر و ادب بھی شریک ہوئے تاکہ آپ کی غلطیوں کی گرفت کرسیس ، لیکن ان لوگوں کو ناکامی ہوئی۔ حضر سے امام کے جیرت انگیز کمال کو د کیے کرسب دیگ رہ گئے ، خود مسلم کو غلطیوں کی گرفت کرسیس ، لیکن ان لوگوں کو ناکامی ہوئی۔ حضر سے امام کے جیرت انگیز کمال کو د کیے کرسب دیگ رہ گئے و بلندی اور عربی زبان پرغیر معمولی قدرت اور دسترس کا اعتراف کرنا پڑا۔ ۵

#### جامعیت:

ان گونا گول کمالات سے ان کی جامعیت کا اندازہ ہوتا ہے، گوان کواصل شہرت حدیث میں امتیاز کی وجہ ہے ہے تا ہم وہ کسی فن میں بھی عاجز و قاصر نہ تھے۔خطیب رششہ کا بیان ہے کہ'' حدیث کے علاوہ بھی متعدد علوم میں ان کو درک و مہارت مخلی۔'' از ہری رششہ فرماتے ہیں کہ امام دار قطنی بڑے ذہین و طباع تھے، ان کے سامنے کسی علم کا بھی تذکرہ کیا جاتا تو اس کے متعلق معلومات کا بے ثار فرخیرہ ان کے پاس ہوتا۔ محمد بن طلحہ بعالی ایک روز ان کے ساتھ کسی دعوت میں شریک تھے، جب متعلق معلومات کا بے ثار فرخیرہ ان کے پاس ہوتا۔ محمد بن طلحہ بعالی ایک روز ان کے ساتھ کسی دعوت میں شریک تھے، جب کھانے پر گفتگوچھڑی تو امام صاحب نے اس کے اسنے واقعات و حکایات اور نوادر و بجائب بیان کیے کہ رات کا اکثر حصہ ختم ہو گیا۔ امام حاکم برشش سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے دارقطنی جیسا کوئی جامع کمالات شخص دیکھا ہے؟ تو انہوں نے نئی میں جواب دیا۔ ابوالفد اء برشش کھے جیں کہ وہ متعدد علوم میں جامع تھے۔ ا

### فهم و دانش:

الله تعالیٰ نے ان کوفہم و دانش ہے بھی سرفراز کیا تھا۔ امام حاکم بڑلانے فرماتے ہیں کہ امام دارقطنیؒ اس حیثیت ہے بھی یکنائے روزگار تھے۔خطیب بڑلٹۂ نے ان کے فقہ وفہم کی تعریف کی ہے۔ 🏻

#### ورع وتقوي:

امام حاکم بنطشنہ کا بیان ہے کہ وہ ورع وتقویٰ میں بے مثال تھے۔خلال بنطشہ رقم فرماتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے ایک استاد کے بیہال گیا، وہاں ابوانحسین بن مظفر، قاضی ابوانحسن جراحی اور امام دارقطنی بیشٹم وغیرہ ائمَہ فن واصحابِ کمال موجود تھے۔

تاريخ بغداد: ٣٥ تذكرة الحفاظ: ٣/ ٢٠٠ .

۵ تاريخ بغداد: ۲۱/ ۳٦ تذكرة الحفاظ: ۳/ ۲۰۰ تاريخ أبى الفداء: ۲/ ۱۳۰.

<sup>€</sup> تاريخ بغداد: ١٢/ ٣٤\_تذكرة الحفاظ: ٣/ ٢٠٠.

امام دار قطنی برطین کا تعارف علاق کا تعارف علاق کا تعارف علاق کا تعارف کا

ی کسنن دارقطنی (جلداول)

جب نماز کا وقت ہوا تو امام داقطنی الطنف نے امامت کی ، حالا تکہ اس مجلس میں ان سے زیادہ معمر مشائخ موجود تھے۔

ا مام صاحب ؓ دین کے معاملہ میں کسی مصلحت، نرمی اور مداہست کو پسندنہیں کرتے تھے، ان کے زمانیہ میں شیعیت کا زورتھا لیکن انہوں نے شیعوں کے علی الرغم حضرت عثمان رہائیں کا محضرت علی رہائیں ہے افضل قرار دیا۔ 🗨 شهرت ومقبوليت:

امام دار قطنی رشطند اسینے بے شار کمالات کی وجہ سے نہایت مقبول ومحترم سمجھے جاتے تھے۔ امام اور میشنخ الاسلام ان کے نام کا نجو ہو گیا تھا۔ جب مند درس پر رونق افر وز ہوتے تو تشنگانِ علوم کا ججوم ارد گر در ہتا تھا۔ آپ کی مجلسِ درس نہایت باو قاراور پُر بیبت ہوتی تھی۔ نامور محدثین کو بھی احترام کی وجہ ہے لب کشائی کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ ابن شاہین اٹسٹے ایک مرتبدان کے درس میں شریک ہوئے تو ان پر اس قدر ہیب طاری ہوئی کہ ایک کلمہ بھی زبان پر نہ لاسکے کہ مبادا کوئی غلطی ہو جائے۔ آپ کے تلافدہ ہمیشہ آپ کا نام عزت واحترام کے ساتھ لیتے تھے۔ امام عبدالغنی اٹسٹ جو کہ خود بھی نامور اور صاحب کمال محدث تھے اور بقولِ برقانی دارقطنیؓ کے بعد میں نے ان سے بڑا کوئی حافظِ حدیث نہیں دیکھا،لیکن جب بھی وہ امام دارقطنی المُنْكَ كَ حوالد سے كوئى بات بيان كرتے تو قال أستاذى يا سمعتُ أستاذى وغيره ضرور كہتے، اس كاسب وريافت كيا گیا تو انہوں نے نہایت فراخ دِلی کے ساتھ اعتراف کیا کہ ہم نے بیہ جو دو جار حروف سیکھے ہیں وہ ان ہی کا فیض ہے۔ 🁁 اخلاق وعادات:

امام صاحب کے اخلاق و عادات کا ذکر کتابوں میں نہیں ملتالیکن بعض واقعات اور مؤرخین کے منی بیانات سے ان کی طعی شرافت اورحسن اخلاق کا پعة چلتا ہے،مثلا وہ خاموش طبع تھے اور فضول باتوں کوسخت ناپند کرتے تھے،طبیعت میں نرمی اور اکساری تھی، لوگوں کی وِل آزاری سے پر ہیز کرتے تھے،طلبہ کی بڑی حوصلہ افزائی کرتے اور ان کی علمی اعانت بھی کرتے تھے، امام صاحب کی شکفته مزاجی اور بذله نجی سے بھی ان کے حسنِ اخلاق کا پہتہ چاتا ہے۔

اگرچدامام دارقطنی رششن شافعی المذجب تھے لیکن ان کا شار اس مذہب کے صاحبِ وجوہ فقہاء میں ہوتا ہے۔ صاحب وجوہ وہ فقہاء کہلاتے ہیں جنہوں نے اپنے ائمہ کے مذاہب کی تکمیل اور ان سے منسوب مختلف روایتوں کے درمیان تطبیق وترجیح ادران کے وجوہ وعلل واضح کیے ہیںاور جن مسائل کے متعلق ان کے ائمہ کی نضریحات موجود نہیں تھیں، ان کوان کے اصول و علل پر قیاس کر کے فتوی دیا ہے۔ ابن خلکان ؓ نے امام وارقطنی اوسی کو فقیھا علی مذھب الشافعی اور یافعی نے صاحب الوجوه في المذهب لكهاب. •

۵ تاریخ بغداد: ۱۲/ ۳۸.

تاريخ بغداد: ۲۱/۳۹ تذكرة الحفاظ: ۳/۱۹۹.

تاریخ ابن خلکان: ۲/ ٥ ـ مر أة الجنان: ۲/ ٤٢٥ .

عقائد:

امام دارتطنی رشطنی بزیر صحیح العقیده تھے، ندہبی واعتقادی مسائل میں ان کا مسلک وہی تھا جو اہل السنة والجماعة کا ہے۔ مؤرخ خطیبؒ لکھتے ہیں کہ'' وہ فہم وفراست، حفظ و ذکاوت، صدق وامانت اور ثقابت وعدالت وغیرہ اوصاف کی طرح صحتِ اعتقاد اور سلامتی ندہب ہے بھی متصف تھے۔'' •

#### وفات:

مشہور روایت کے مطابق ان کا انتقال ۸ر ذوالقعدہ ٢٨٥ ھوا۔مشہور فقیہ ابوحامد اسفرائی رششہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ €

تصانيف:

امام دارقطنی الطف نے بے شار کتابیں یادگار چھوڑیں جوسب مفید، بلند پایداور حسن تالیف کا نمونہ ہیں۔ ان میں سے اکثر حدیث، اصول حدیث اور رجال کے موضوع پر کلھی گئی تھیں مگر اب زیادہ تر نایاب ہیں، ذیل میں ان کی تصانیف کے فقط نام تحریر کیے جاتے ہیں:

• سنن دارقطنى • كتاب الرؤية (يركتاب با في الرئاء برمشتل م) • كتاب المستجاد • كتاب معرفة مذاهب الفقهاء • غريب اللغة • اختلاف المؤطات • غرايب مالك • الأربعين • كتاب الضعفاء • أسماء المدلسين • أسئلة الحاكم • باب القضا باليمين مع الشاهد • كتاب الجهر ورساله قراء ة • الرباعيات • المجتبى من السنن المأثورة • كتاب الاخوة • كتاب الافراد • كتاب التصحيف • كتاب المؤتلف والمختلف • كتاب العلل • كتاب الأسخياء • كتاب الالزامات والتتبع



<sup>🛈</sup> تاریخ بغداد: ۱۲/ ۳۲.

<sup>🤣</sup> تاريخ بغداد: ۱۲/ ۶۰\_تاريخ ابن خلكان: ۲/ ٥ .

# سنن دارقطنی پرایک نظر

### کتاب کی اہمیت اور مقام<u>:</u>

صحاح ستہ کے بعد جو کتابیں شہرت و تبول اور وثوق و اعتبار کے لحاظ سے ممتاز اور اہم مانی جاتی ہیں ان میں 'سنن دارقطنی' بھی ہے۔ بعض اہل علم نے اس کوتقریباً صحاح ستہ ہی ہے ہم پایی قرار دیا ہے۔ امام الحاج خلیفہ دشش رقم فرماتے ہیں:
''فن حدیث میں بے شار کتابیں کھی گئی ہیں مگر علمائے سلف وخلف کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے دیادہ صحیح اور معتبر کتاب صحیح بخاری ہے، پھر صحیح مسلم اور مؤطا امام مالک ہیں، ان کے بعد ابوداؤد، ترندی، نسائی، ابن ماجداور دارقطنی دیشش کی کتابوں اور مشہور مسانید کا درجہ ہے۔' •

صحاح ستہ میں تمام صحیح حدیثوں کا حصر واستقصانہیں ہے، ان کے علاوہ جو کتابیں صحیح اورمتند حدیثوں کے لیے مشہور ِ خیال کی جاتی ہیں ان میں سنن دارقطنی کا نام سرفہرست ہے۔علامہ ابن صلاح رشاشہ فرماتے ہیں:

' جھیجین پر وہ سیجے اضافے مقبول ہیں جن کواہام ابوداؤد، ترندی، نسائی، ابن خزیمہ اور دار قطنی رہشے وغیرہ میں سے کسی نے اپنی مشہور ومعترف کتاب میں بیان کیا ہواوراس کی صحت کی تصریح کی ہو۔''

یبی خیال امام نووی برطش اور امام سیوطی برطش کا بھی ہے۔ امام سیوطی اور بنوی نے اپنی کتابوں میں صحاح اور متند کتب حدیث کی طرح سنن دارقطنی کی حدیثوں کی بھی تخریج کی ہے۔ گرحقیقت یہ ہے کہ سنن دارقطنی کا درجہ صحاح ہے کمتر ہے۔ شاہ عبدالعزیز دبلوی برطش نے اس کو حدیث کے تیسر ہے طبقہ کی کتابوں میں شار کیا ہے۔ ابل طبقہ کی کتابوں میں اس کو یک گونہ خصوصیت ضرور ہے، اس لیے امام نووی اور سیوطی اور ابن صلاح پہلے نے مصنفین صحاح کے بعد کے جن سات نامور محدثین کی تضیفات کوزیادہ عمدہ اور نفع بخش بتایا ہے ان میں امام دارقطنی برطش کا نام سرفہرست ذکر کیا ہے۔ ا

دراصل احادیث کی جمع و ترتیب کا زیادہ اہم اور مبارک زمانہ تیسری صدی ہجری کا ہے، اس عہد میں روایات کی چھان بین اور راویوں کے نقذ و تحقیق کا جواعلیٰ اور بلند معیار قائم کیا گیا اس کی مثال بعد کے دور میں نہیں ملتی لیکن تیسری صدی ہجری

کشف الطنون: ۱/۲۲٦.

<sup>🛭</sup> مقدمة ابن صلاح، ص: ١١.

<sup>🛭</sup> تدریب الراوی، ص: ۳۰، ۳۱.

<sup>🗗</sup> عجالة نافعه مع فوائد جامعه، ص: ٥ .

ئدریب الراوی، ص: ۲٦٠ مقدمة ابن صلاح، ص: ۹۱۲ .

کا بیا تعیاز مجموعی اعتبار سے ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی حدیث کے ایسے مجموعے تیار کیے گئے جوصحاح ستہ سے کمتر ہونے کے باوجود اس دور کی دوسری کتابوں کے برابر یا ان سے بڑھ کر ہیں۔ سنن دار قطنی چوتھی صدی ہجری کی الی ہی مشہور اور اہم کتاب ہے جو بعض حیثیتوں سے صحاح کے بعد حدیث کی سب سے اہم کتاب ہے۔ امام ابن کیٹر اٹراٹ فرماتے ہیں کہ''امام دار قطنی کی بیمشہور کتاب اس فن کی بہترین کتابوں میں سے ہے۔'' •

#### خصوصیات:

سنن کی بعض اہم خصوصیات بیہ ہیں:

● المعالی و التحقی و التحقی و التحقی و التحد و التحد و التحد و التحد و التحقی التحد و التحقی التحد و ال

ان مام دار قطنی رشان فقد وخلاف کے ماہر تھے، اس لیے اس کتاب سے فقہی آراء و مذاہب اور اجتہادی مسائل بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔

💠 ..... راوی کے نام وکنیت، وطن ومسکن اوربعض مشکل وغریب الفاظ کی مختصر وضاحت اورتفسیری بحثیں بھی کی

۵ البداية والنهاية: ۱۱/ ۳۱۷.

<sup>🗨</sup> بستان المحدثين، ص: ٥٥.

<sup>🛭</sup> مقدمة ابن صلاح، ص: ۱۸ .

کئی ہیں۔

ہ۔۔۔۔روایت کے حسن و بتنج کے ضمن میں بعض واقعات اور تاریخی حالات بھی زیر بحث آ گئے ہیں، مثلاً ایک جگہ سیدنا عبدالله بن مسعود والفؤ کے "الیلة الجن" میں شریک نہ ہونے کا ذکر ہے۔

◆ ....سنن دارقطنی چوتھی صدی ہجری کے نصف آخر کی تصنیف ہے، اس لیے اس کی سب سے اعلیٰ اور عمدہ سند

خمای ہے۔ **ہ** سنن کے نسخے:

ا مام دارقطنی بران سے جن اصحاب نے سنن کوروایت کیا تھا، ان کے اسائے گرامی سے میں:

ابوبكر محد بن عبدالملك بن بشران ﴿ ابوطابر محد بن احمد بن محمد بن عبدالرحيم كاتب ﴿ ابومنصور محمد بن محمد تو قانى ابوبكر محمد بن احمد بن عالب برقانى ﴿ ابوطیب طاہر بن عبدالله بن طاہر طبری ﴿ شریف ابوالحس محمد بن علی بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن مهندی بالله ۔ •

اس طرح سنن کے چھے نسخے تھے، مگراؤل الذکر تین اشخاص کے نسخے زیادہ مقبول ہوئے۔ ہندوستان میں ابن بشران کا نسخہ متداول نسخوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ معمولی ہے، لیعنی تقذیم و تاخیر کا یا بعض راوبوں کے نسب و نسخہ متداول نسخوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ معمولی ہے، لیمن نقس مدیث میں فرق و اختلاف نہیں ہے، ابن نسبت کی کمی و بیشی کا، کہیں کہیں الفاظ میں بھی قدرے اختلاف ہے لیکن نفس مدیث میں فرق و اختلاف نہیں ہے۔ ابن عبدالرحیم کے نسخہ میں کتاب السبق درج نہیں ہے۔ ©

#### حواشي ، تعليقات اورز وائد:

سنن دار قطنی کے ساتھ علمائے فن کے شغف واعتنا ہے بھی اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے:

- 🛈 امام بغوی براللهٔ اورامام سیوطی براللهٔ نے اس کی حدیثوں کی تخریب کی ہے۔
- العشرة من الله عنه المعادة بأطراف العشرة من ال كاطراف لكه بين -
- 👚 ابوالفصل بن طاہر برلشنز نے سنن کے غرائب وافراد کے اطراف حروف مجم کی ترتیب پر لکھے ہیں۔
  - 🕜 علامه ابن ملقن راطفید اور امام عراقی راطفید نے اس کے رجال کی بحث و تحقیق کی ہے۔
  - شخ زین الدین قاسم بن قطلو بغاحفی الطائی نے ایک جلد میں اس کے زوا کد جمع کیے ہیں۔ ٥
- ۵ مولا ناشمس الحق عظیم آبادی نے سنن کی مختصر شرح اور تعلیق لکھی ہے جو سنن کے ساتھ حاشیہ میں چھپی ہے، اس میں حدیثوں کی حقیق و تنقید، ان کے علل، مصالح ، مطالب اور بعض مشکل مقامات کوحل کیا گیا ہے۔

١٥ بستان المحدثين، ص: ٥٥.

<sup>🛭</sup> مقدمه حاشيه سنن دارقطني از مولانا شمس الحق عظيم آبادي ، ص: ٣ ، ٤ .

<sup>◙</sup> بستان المحدثين، ص: ٥٤\_اتحاف النبلاء، ص: ٩٢.

<sup>🗗 💎 🕬</sup> أص ٢٩ بالرسالة المستطرفة ، ص: ١٣٩ .

#### سنن پراعتراض اوراس کا جواب:

سنن دارقطنی پر بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں ضعیف،غریب،موضوع اور مکر حدیثیں بھی شامل ہیں۔علامہ ابن عبد البادی ڈلٹ کا بیان ہے کہ''امام دارقطنی نے اپنی سنن میں غریب حدیثیں اور ضعیف ومنکر بلکہ موضوع روایتیں تک بھی کثرت ہے جمع کی ہیں۔''● علامہ عینی ڈلٹ کھتے ہیں کہ''انہوں نے اپنی سنن میں سقیم،معلل،منکر،غریب اور موضوع حدیثیں بیان کی ہیں۔''● اس خیال کوعلامہ زیلعی ڈلٹ نے بھی نصب الرایة میں نقل کیا ہے۔ ●

'لیکن سیاعتراض اس وقت صحیح ہوسکتا تھا جب سنن دارقطنی کوتمام ترضیح ، منتخب اور مستند حدیثوں کا مجموعہ مانا جاتا، گراس کا دعویٰ تو خود امام دارقطنی بڑلشنز نے بھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جا بجاسنن کے اندرا حادیث کی نوعیت اور اس کی صحت وسقم کی حقیقت واضح کر دی ہے ، نیز علائے فن نے بھی اس کوصحاح ستہ سے کمتر اور تیسر ہے طبقہ کی کتابوں میں شامل کیا ہے۔ اس طبقہ کی کتابوں کی شامل کیا ہے۔ اس طبقہ کی کتابوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ دہلوی بڑلائے نے تحریر فرمایا ہے کہ' میں ضعیف، معروف، منکر، عرب ، شاذ ، خطا وصواب ، ثابت ومقلوب ہرقتم کی حدیثوں پر مشتمل ہیں۔' ہ

نیز شاہ عبدالعزیز بڑلٹے رقم فرماتے ہیں کہ''اس طبقہ کے مصنفین نے دوسرے طبقہ کے مصنفین کی طرح صحت کا التزام نہیں کیا اور نہ ہی ان کی کتابیں کے برابر ہیں، تا ہم امام دار شعنہ کی سابوں کے برابر ہیں، تا ہم امام دار قطنی بڑلٹے علوم حدیث میں تبحر، ضبط و دثو ق اور ثقابت وعدالت سے متصف تھے، کیکن ان کی کتابوں میں صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع ہرفتم کی حدیثیں شامل ہیں اور ان کے پچھر جال تو عدالت سے متصف ہیں کیکن بعض مستورد و مجبول ہیں۔''ی

#### **\*\*\*\*\***

<sup>1</sup> الصارم المنكي في الردعلي السبكي، ص: ١٢.

۷۰۹/۱ البناية في شرح الهداية: ١/٩٩/١.

<sup>🥹</sup> نصب الراية للزيلعي: ١/ ٣٤٠.

٥ حجة الله البالغة: ١/ ١٠٧)

<sup>🚯</sup> عجاله نافعه مع فوائد جامعه، ص: ٥ .

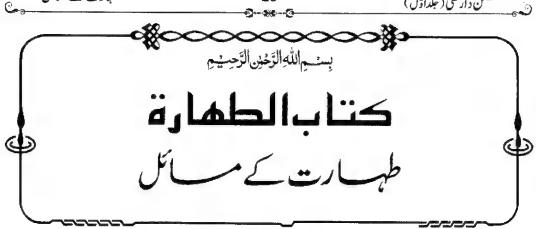

#### بَابُ حُكْم الْمَاءِ إِذَا لَاقَتْهُ النَّجَاسَةُ اس یانی کا تھم جس میں گوئی نایاک چیزمل جائے

قَالَ: أَخْبَوَنَا عَمُّنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بِشْرَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْإِمَامُ الْحَافِظُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مَهْدِيِّ الدَّارَقُطْنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ:

<u>۽</u>

سيدنا عبدالله بنعمر الشفهابيان كرت بيس كدرسول الله مالفيظم ہے اس یانی کے متعلق تھم پوچھا گیا جو کسی بے آباد اور وران جگہ یر ہوتا ہے اور درندے اور جانور اس سے مینے موں، تو آپ علی اس فرمایا: جب یانی دومتکوں کی مقدار میں ہوتو اسے کوئی چیز نایا کے نہیں کرتی ۔

ابن ابی السفر رشان نے بیالفاظ بیان کیے ہیں کہوہ نایاک چیز کا اثر نہیں پکڑتا۔ این عبادہ نے بھی اسی کے مثل بیان کیا

[١] --- حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا أَبُو أَسَامَةَ ح وثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْمُعَلِّي، نا أَبُّو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، ثنا أَبُو أَسَامَةَ ح وثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْـمُعَدَّلُ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بِوَاسِطَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ، ثَنَا أَبُّو أُسَامَةً ح وثنا أَبُو بِكُر عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ النَّيْسَابُوريُّ ، ثنا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ ثنا الْـوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدُّوَابِّ فَقَالَ: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ)). وَقَالَ ابْنُ أَبِي السَّفَرِ: لَـمْ يَحْمِل الْحَبَثَ، وَقَالَ ابْنُ عُبَادَةَ

<sup>🚯</sup> جناميع الترمذي: ٦٧ ـسنن ابن ماجه: ٥١٧ مسند أحمد: ٤٦٠٥ ، ٤٧٥٣ ، ٤٨٥٥ ـصحيح ابن خزيمة: ٩٢ ـصحيح ابن حبان: ١٢٤٩ ـشرح مشكل الآثار للطحاوي: ٢٦٤٤

[٢] .... حَـدَّثَـنَا دَعْـلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا مُوسَى بْنُ هَـارُونَ، ثـنا أَبِي، ثنا أَبُو أُسَامَةً، ح وَثنا دَعْلَجٌ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شِيرَ وَيْهِ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ ، أَنْبَأَنَا أَبُو أُسَامَةً ، ح وَثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ ، ثنا إِسْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ جَـعْفَرٍ الْوَكِيعِلَّى، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَ وَثَنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ، تُنا أَبُو بَكُر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةً ، ح وَثنا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن زَكريًّا بِمِصْرَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ شَعَيْبٍ، ثنا هَنَّا دُبْنُ السَّرِيِّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةً، ح وَثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْن حَفْص، ثنا أَيُّو دَاوُدَ السِّجسْتَانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْيَةَ ، وَغَيْرُهُ مَا ، قَالُوا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ ، ثنا الْــوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ اللَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ قَالَ: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ)) . هٰذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعَلاءِ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ بَيْنِهِمْ فِي حَدِيثِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ . ٥ [٣] .... وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ زَكَرِيًّا بْنِ سُفْيَانَ الْوَاسِطِيُّ، نَا أَبُو أُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادَ بْنِ جَعْفَرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ

عُـمَـرَ، عَـنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن

الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدُّوابِّ فَقَالَ: ((إِذَا

سیدنا عبداللہ بن عمر واللہ بی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیۃ ہے ایسے پائی کے بارے میں سوال کیا گیا جس سے جانور اور درندے پیتے ہوں، تو آپ طالیۃ نے فرمایا: جب پانی کی مقدار دو ملکے ہوتو وہ ناپا کی کا الر نہیں پکڑتا (یعنی یاک ہی رہتا ہے)۔

سیدنا ابن عمر رفایش کا ہی بیان ہے کہرسول الله ماینی ہے اس پانی کا حکم پوچھا گیا جس سے درندے اور جانور پیتے ہوں، تو آپ بالی کا حکم پوچھا گیا جب پانی دومنکوں کی مقدار میں ہو تو ناپاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح اسے عبداللہ بن زبیر الحمیدی نے ابواسامہ، ولید اور حجہ بن عباد بن جعفر کے حوالے سے روایت کیا ہے، امام شافعی وشائلہ نے ایک تقدراوی اور ولید بن کثیر سے روایت کی ہے۔

انظر تخريج الحديث السابق

كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ ٱلْخَبَثَ)).

وَكَذَالِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزَّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، عَنْ أَبِي أَسُامَةً، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَادِ بْنِ جَعَدْ أَسَامَةً، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَادِ بْنِ جَعَدْ أَلْ أَلْكُولِيدِ بَعْنَ الْقَقَةِ، عَنِ الْوَلِيدِ بَعْنَ كَرُسُونَ وَتَابَعَهُ الشَّافِعِيُّ، عَنِ الْقِقَةِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، وَتَابَعَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ، فَيَعِيشُ أَنُ الْجَهْمِ، وَابْنُ كَرَامَةً، وَأَبُو مَسْعُودٍ وَيَعِيشُ أَنْ الْفَضَيْلِ الْبَلْخِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ الْبَلْخِيُّ، فَرَوَوْهُ عَنْ أَنِي أَسَامَةً، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ فَرَوْهُ عَنْ أَبِي أَسَامَةً، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ فَرَوَوْهُ عَنْ أَبِي أَسَامَةً، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ . • [3] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ح وَنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ ، نا إِبْرَاهِيمَ بْنُ صَالِحِ الشِّيرَازِيُّ ، قَالا: نا الْحُمَيْدِيُ ، نِا الْحُمَيْدِيُ ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَا الْجُمِيْدِ ، عنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ، • عَنِ النَّبِي فَيْ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ ، • [6] .... حَدَّنَا إِسْ مَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مُحَمَّدٍ ...

الْوَرَّاقُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ، ح وَنا عُشْمَانُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَكْرِ السُّكَّرِيُّ، نا يَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ، بِالْحَدِيثَةِ، قَالَا: نا أَبُو أُسَامَةَ، نا

الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ عَنَ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السَّاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السَّاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السَّاءِ وَالسِّبَاعِ - وَقَالَ يَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ: مِنَ

السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ - فَقَالَ: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّشُهُ شَيْءٌ)). وَحَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ الْأَصْبَهَائِيُّ، أَنا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ نا أَبُو أُسَامَةَ ، عَن

الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

۲٦٠ /۱ دالمستدرك للحاكم: ١/ ١٣٣ مالسنن الكبرى للبيهقى: ١/ ٢٦٠ مالسنن الكبرى للبيهقى: ١/ ٢٦٠

🛭 سلف برقم: ١

محمد بن حتان ازرق، یعیش بن جهم ، ابن کرامه، ابومسعود احمد بن فرات اور محمد بن فضیل البلجی نے بھی ان کی موافقت کی ہے، اور انہوں نے ابواسامہ، ولید بن کثیر اور محمد بن عبّا دین جعفر سے روایت کیا ہے۔

اختلاف رواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

اس حدیث میں دو الفاظ کی ترتیب کا اختلاف ہے: محمد بن عباد بن جعفر نے جانور کا لفظ پہلے بولا اور درندے کا بعد میں، جبکہ یعیش بن جمم نے درندے کا پہلے بیان کیا اور جانور کا بعد میں۔ آگے نبی سُلْیُکُم کا بید فرمان مذکور ہے کہ جانور کا بعد میں۔ آگے نبی سُلُیُکُم کا بید فرمان مذکور ہے کہ جب پانی دومنکوں کے برابر ہوتو اسے کوئی چیز نا پاک نہیں

سُئِلَ رَسُولُ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)). •

- المَّا الْفَضْلِ الْمُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْرَيَّاتُ، نَا أَبُو أُسَامَةً، نَا الزَّيَّاتُ، نَا أَبُو أُسَامَةً، نَا الزَّيَّاتُ، نَا أَبُو أُسَامَةً، نَا الْرَيِّاتِ الْمُفَرِّ، بِإِسْنَادِهِ الْمُولِيدُ بْنِ جَعْفَرٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: مِنَّ الدَّوَاتِ وَالسِّبَاعِ. 

• نَحْوَهُ، وَقَالَ: مِنَّ الدَّوَاتِ وَالسِّبَاعِ. 

• مَنْ الدَّواتِ وَالسِّبَاعِ. 

• مَنْ الْمُولِي لِمُنْ الْمُؤْلِدِي الْمُؤْلِدِي وَالْمُؤْلِدِي وَالْمِنْ الْمُؤْلِدِيْنِ الْمُؤْلِدُيْنِ اللْمُؤْلِدِيْنِ اللْمُؤْلِدِيْنِ الْمُؤْلِدِيْنِ اللْمُؤْلِدِيْنِ الْمُؤْلِدِيْنِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدِيْنِ الْمُؤْلِدِيْنِ الْمُؤْلِدُونِ الْمُؤْلِدِيْنِ الْمُؤْلِدُونِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُونِ الْمُؤْلِدِيْنِ الْمُؤْلِدُونِ الْمُولِيْنِ الْمُؤْلِدِيْنِ الْمُؤْلِدُونِ الْمُؤْلِدُونِ الْمُؤْلِدُ

[٨] .... حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِي الدَّرْبِي، نا مُحَمَّدُ بْنِ عَلِي الدَّرْبِي، نا مُحَمَّدُ بْنِ عَلِي الدَّرْبِي، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صُيْلِ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ عَمْرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُيْلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ الْبَمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ اللّهِ وَالسِّبَاع، فَقَالَ النّبِي عَنْ الْبَمَاء وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ اللّهِ وَالسِّبَاع، فَقَالَ النّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[9] ... حَدَّنَ أَخْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ سَعِيدٍ، نا أَحْمَدُ بِنُ سَعِيدٍ، نا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، نا أَبُو أَسَامَةَ، نا الْحَلِيدُ بِنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، نا أَبُو أَسَامَةَ، نا الْحَلِيدُ بِنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، نا أَبُو أَسِامَةَ عَنْ الْحَلِيدُ بِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ

سند کے اختلاف کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے، اور اس میں جانور کا پہلے ذِکر کیا ہے اور درندوں کا بعد میں۔

سیدنا عبداللہ بن عمر ﷺ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علاقیام نے فر مایا: جب پانی دومٹلوں کی مقدار میں ہوتو وہ نجاست یا نایا کی کا اثر قبول نہیں کرتا۔

سیدنا عبداللہ بن عمر می شخاسے ہی مروی ہے کدرسول اللہ منافیظ سے پانی کے بارے میں اور اس چیز کے بارے میں تھم پوچھا گیا جس میں جانور اور درندے منہ مارتے ہوں، تو نی منافیظ نے فرمایا: جب پانی کی مقدار دو منکے ہوتو وہ ناپا کی کا ارتبیں کی تا۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ پہلی حدیث ہی ہے۔

انظر تخريج الحديث السابق

انظر تخريج الحديث السابق

۱۸/۱ مسند الشافعي: ۳۱-۱لأم للشافعي: ۱۸/۱

٠ سلف برقم: ٣

النَّعِي عَنْ أَبُ حَوَهُ - قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ: وَرَأَيْتُهُ فِي كِتَابٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ البّرْمِذِي، عَنِ الْحُسَيْنِ بَنِ الْأُسُودِ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَلِي بْنِ الْأَسُودِ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بُنِ عَلِي بْنِ الْأَسُودِ، عَنْ أَبِي عَبَادِ بْنِ جَعْفَرِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، • وَمُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَادِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، • وَالْمُسَادِةِ بْنِ عَبَادِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهٰذَا

ا ١٠١ ا - وَذَكَرَهُ جَعْفَرُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمُغَلِّسِ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُتَا أَبُو أُسَامَةَ ، ثنا الْمَولِيدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُولِيدُ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهٰذَا مِثْلَهُ . • وَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ بِهٰذَا مِثْلَهُ . • وَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ جَعْفَرٍ بِهٰذَا مِثْلَهُ . • وَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ عَبَّادٍ بْنِ جَعْفَرٍ وَلَيْدُ اللّهُ وَلَيْسِ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْسَامَةً وَلَيْسٍ مَا مُنْكُونُ اللّهُ وَلَيْسِ مَا اللّهُ وَلَيْسٍ مَا اللّهُ وَلَيْسِ مَا اللّهُ وَلَيْسُ مَا اللّهُ وَلَيْسٍ مَا اللّهُ وَلَيْسَامَةً وَلَيْسُ مِنْ مُحَمِّدٍ مِنْ مُحَمِّدٍ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْكُونُ وَلَيْسُ مِنْ مُنْكُونُ وَلَيْسُ مَا اللّهُ مِنْ مُنْ مُنْكُونُ وَلَيْسُ مِنْ مُنْكُونُ وَلَا اللّهُ عَلَيْسٍ مَا اللّهُ وَلَيْسُ مِنْ مُنْ مُنْكُونُ وَلَا اللّهُ عَلَيْسِ مَا اللّهُ وَلَيْسُ مِنْ مُنْكُونُ وَلَيْسُ مِنْ مُنْكُونُ وَلَيْسِ مُنْكُونُ وَلِي اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَيْسُ مُ اللّهُ وَلِي اللّهُ مُنْكُونُ وَلَيْسُ مَلْكُمُ لَلْمُ مُنْكُونُ وَلَيْسُ مِنْ مَنْ مُنْكُونُ وَلَيْسُ مُنْكُونُ وَلِي اللّهُ مَا اللّهُ وَلَيْسُ مُنْ مُنْكُونُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَلِي مُنْ مُنْكُونُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْكُونُ وَلَيْسُ مُعْمَلِيْنِ عَبْلِي مُنْ مُعْمَلِي مُنْ مُنْكُونُ وَاللّهُ مُنْكُونُ وَالْمُعْلَقِ مِنْ مُعْمَلًا مُنْكُونُ وَلَيْسُ مُنْكُونُ وَاللّهُ مِنْ مُنْكُونُ وَاللّهُ مِنْ مُنْكُونُ وَاللّهُ مِنْ مُنْكُونُ وَاللّهُ مُنْكُونُ وَاللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْكُونُ وَاللّهُ مِنْ مُنْ مُنْكُونُ وَاللّهُ مِنْ مُنْ مُنْكُونُ وَلِي مُنْكُونُ وَاللّهُ مِنْ مُنْكُونُ وَالْمُنْ مُنْ مُنْكُونُ وَاللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْكُونُ وَاللّهُ مِنْ مُنْ مُنْكُونُ وَاللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْكُونُ وَاللّهِ مُنْ مُنْكُونُ وَالْمُنْكُونُ وَاللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْكُونُ وَاللّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْكُلُونُ وَالْمُنْكُونُ وَالْمُعْلِقُلُونُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْكُونُ وَالْمُنْ مُنْكُونُ وَالْمُعْلِقُلْمُ مُنْكُونُ وَالْمُعُلِقُلْمُ مُنْ مُنَالِمُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَالِمُ م

[١١] --- قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ: فَاتَّفَقَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ، وَيَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةً، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْأَسْوَدِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ سُفْيَانَ الْوَاسِطِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ شُعَيْب، وَعَلِيَّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْخَصِيب، وَأَبُو مَسْعُودٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ الْبَلْخِيُّ فَرَوَّوْهُ عَنْ أَبِي أُسَامَةً، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ ، وَتَابَعَهُمُ الشَّافِعِيُّ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَن الْوَلِيدِ بْن كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبَّادٍ بْنِ جَعْفَرِ ، وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ: وَمَنْ ذَكُونَا مَعَهُ فِي أَوَّل الْكِتَابِ عَنْ أَبِي أَسَامَةً، عَنِ الْـوَلِيدِ بْـنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا اخْتَلَفَ عَلَى أَبِي أَسَامَةً فِي إِسْنَادِهِ أَحْبَثْنَا أَنْ نَعْلَمَ مَنْ أَتَى بِالصَّوَابِ فَنَظَرْنَا فِي ذَالِكَ فَوَجَدْنَا شُعَيْبَ بْنَ أَيُّوبَ قَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي أَسَامَةً ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا، عَنْ

سند کے اختلاف کے ساتھ گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔

اس حدیث کی مختلف اسناداوران کی استنادی حیثیت کی بحث کابیان ہے۔

• السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٢٦١

<sup>2</sup> انظر تخريج الحديث السابق

مُحَدِمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزَّبَيْرِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ فَصَحَّ الْقَوْلان جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْسَامَةَ وَصَحَّ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ كَثِيرِ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرِ جَعْفَرِ جَعِهَ عَنْ اللهِ بْنِ عَبَّدِ اللهِ بْنِ عَمَر عَنْ أَبِيهِ فَكَانَ أَبُو أُسَامَةَ مَرَّةً يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَدِ اللهِ بْنِ عَمَرَ عَنْ أَبِيهِ فَكَانَ أَبُو أُسَامَةَ مَرَّةً يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبَدِ ثُنُ بِع عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَادِ بْنِ عَبَادِ بْنِ جَعْفَرِ . عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ جَعْفَرِ . وَاللّهُ أَعْلَمُ . •

[17] .... فَأَمَّا حَدِيثُ شُعَيْبِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أَسَامَةً عَنِ الْوَ لِيدِ بْنِ كَثِيرِ عَنِ الرَّ جُلَيْنِ جَمِيعًا، أَسَامَةً عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرِ عَنِ الرَّ جُلَيْنِ جَمِيعًا، فَحَدَّ ثَنَا بِهِ أَبُو بَكُرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ السَّيْدَ لَانِي بِوَاسِطَ، نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، نا أَبُو السَّعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، نا أَبُو أَسَامَةَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفِ بْنِ الزُّبِيرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بِي عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فَي سُئِلَ عَنِ عَنْ السِّبَاعِ وَالدَّواتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[١٣] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ ، نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ، نا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِي اللَّهِ مَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْم

[١٤] .... وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ الْفُضَيْلِ الْجُسَيْنِ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ

سیدنا عبداللہ بن عمر فائھا سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیا کا نے فرمایا: جب پانی کی مقدار دو منکے ہوتو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔

اختلاف رواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی کے مثل ہے۔

صرف سند کا اختلاف ہے، حدیث ای کے مثل ہے۔

<sup>0</sup> السنن الكبري للبيهقي: ١/ ٢٦٠

ع سلف برقم: ١

انظر تخريج الحديث السابق

الرَّازِيُّ الضَّرِيرُ، نا عَلِیٌ بْنُ أُحْمَدَ الْفَارِسِیُ، نَا مُحَدَّ الْفَارِسِیُ، نَا مُحَدَّ الْفَارِسِیُ، نَا مُحَدَّ الْبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْبُولِسِدِ بْنِ جَعْفَرٍ، الْمُولِسِدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ

[١٥] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ مُحَمَّدِ بَنِ مَحَمَّدِ بَنِ سَهْ لِ الْإِمَامُ ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ ، ثَنا بَحْوُ بْنُ الْحَكَم ، نا عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ ، نا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، نا اللهِ بْنِ عَمْرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْ الْمَاءُ قَلَتَيْنِ لَمْ الدَّواتِ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَتَيْنِ لَمْ يَحْمِل الْخَبَثَ)). •

آ۱٦] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ الْجُنْدِيسَابُورِيّ، شَنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا الْمُحَارِبِيِّ اسْمُهُ عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ السَّرَحْمُسِ بْنُ عُرَّحَ وَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُصَدُ بِنْ مُوسَى، نَا جَرِيرٌ، حَ وَنَا خُصَدُ بْنُ عَرَفَةَ، نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا جَرِيرٌ، حَ وَنَا أَحْصَدُ بْنُ عَرَفَةَ، نَا عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ، نَا الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ، نَا عَبْدَ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ، نَا الْحَسَنُ بِنُ عَرَفَةَ، نَا عَبْدَ اللّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزّبيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْر، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْدِ اللّهِ بْنِ عَمْر، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْدِ اللّهِ بْنِ عَمْر، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْدِ اللّهِ فَيْ الْمَاءِ، يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ وَمَا يَنُوبُ فَي اللّهُ عَنِ الْمَاءِ، وَلَاسِبَاعٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيْ (إِذَا كَانَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْدَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ الْمَاءُ وَالسِبَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ قَلْ (إِذَا كَانَ اللّهُ عَرَفَهُ وَالسِبَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ قَلْ (إِذَا كَانَ الْمَاءُ وَالسِبَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ قَلْ (إِذَا كَانَ الْمَاءُ وَسَمِعْتُ النَّيْ عَمْدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

سیدنا عبداللہ بن عمر واللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مالیہ اللہ مالیہ اللہ مالیہ اللہ مالیہ اللہ مالیہ کے بارے میں حکم اور اس چیز کے بارے میں حکم اور اور درندے منہ مارتے ہوں، تو آپ مالیہ اللہ کے اور اور درندے منہ مارتے ہوں، تو آپ مالیہ کے اس میں جانور اور درندے منہ مارتے ہوتو وہ آپ مالیہ کی کا اثر قبول نہیں کرتا۔

سیرنا عبد الله بن عمر تا شی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نی مکن فی میں ان کی میں ان میں من ان میں ان میں میں ان میں میں ان میں میں ان میں میں ہوا اور جانور وورندے اس سے پانی پیتے ہوں، تو رسول الله من می الله من میں کی ار تبول نہیں کرتا۔

ابن عرفہ کہتے ہیں کہ میں نے ہشیم انطق کوفر ماتے ساکہ دومکوں سے مراد دو بڑے مظلے ہیں۔ اسی طرح اس حدیث کو ابراہیم بن سعد، حماد بن سلمہ، یزید بن ذریع، عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن نمیر، عبدالرحیم بن سلیمان، ابومعاویہ الضریر، یزید بن مارون، اساعیل بن عتیاش، احمد بن خالد الوہی، سفیان توری، حماد بن زید کے بھائی سعید بن زید، وارکدہ بن قدامہ، محمد بن اسحاق، محمد بن جعفر بن زیبر اور عبداللہ بن عمر بن شفیل کے واسطے سے عبداللہ بی عمر بن شفیل کے واسطے سے من منافیظ سے دوایت کیا ہے۔

انظر تخريج الحديث السابق

۵ سنف برقم: ۸

المارة المخلى (جلداة ل)

وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وُعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ السَّهْ مَانَ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِيهِ هَارُونَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِيهِ الْوَهْبِيُّ، وَسُعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو الْمَوَهِ بَيْ وَسُعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَخُو حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، وَزَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ بْنِ عُمَر، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّيْقِ عَنِ النَّيْقِ عَنِ النَّيْقِ عَنِ النَّيْقِ عَنِ النَّيْقِ عَنِ اللهِ بْنِ عُمَر، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّيْقِ عَنِ النَّيْقِ عَنِ النَّيْقِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنِ عَنْ اللّهِ عَنِ عَمْر، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّيْقِ عَنِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الْمِيهِ عَنِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

الدَّقَاقُ، نا عَلِىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيِّ، نا مُحَمَّدُ الدَّقَاقُ، نا عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيِّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعِيْمِ، نا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنَ إِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَلْ اللهِ بْنِ عُمْرَ، قَلْ اللهِ بْنِ عُمْرَ، قَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ إِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

يَعْمِونَ اللَّهِ اللَّهِ الْحُمَدُ اللَّهُ كَامِل ، نا أَحْمَدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[١٩] .... حَـدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ ، نا شَعْدَانَ ، نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ، نا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، شَعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ ، نا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ، عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، نَحْوَةً . ٥

سیدنا عبداللہ بن عمر می شخیابیان کرتے ہیں کہ میں نے رسوال اللہ طالع کو فرماتے سا، جب کہ آپ طالع کا سے ایک آ دن نے ایسے پانی کے بابت مسئلہ بوچھا جو ویران جگہ پر واقع ہو اور جانور اور ورندے بھی اس سے چیتے ہوں، تو آپ طالع کا نے فرمایا: جب پانی کی مقدار دو مسئے ہوتی ہوتی ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔

اخلاف سند کے ساتھ یہی حدیث ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ وہی حدیث ہے۔

◄ الشرمذي: ٦٧ سنن أبي داؤد: ٦٥ سنن ابن ماجه: ١٥٧ سنن الدارمي: ١/ ١٥٢ مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ١٤٤ مسند أبي يعلى الموصلي: ٩/ ٤٣٨

انظر تخريج الحديث السابق

انظر تخريج الحديث السابق

انظر تخريج الحديث السابق

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ روایت کرتے ہیں کہ نبی مٹائٹڈ سے اس م کنویں کے بارے میں سوال کیا گیا جس میں مردار چھیکے جاتے ہیں اور کتے اور دیگر جانور اس سے پانی پیتے ہیں، تو آپ مٹائٹڈ نے فرمایا: جب پانی کی مقدار دو منک یا اس سے زائد ہوتو اسے کوئی چیز نا پاک نہیں کرتی۔ یہی روایت دواور ' سندوں کے ساتھ سیدنا ابن عمر ڈٹائٹجاسے بھی مروی ہے۔

مختلف اسناد کا بیان ہے، جن مین سے دوسندیں الیمی ہیں جن میں بیروایت موقو فا نقل کی گئی ہے۔ [۲۰] ---- حَدَّثَنَا أَبُو سَهُ لِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِينَادٍ ، قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِبلَ التِّرْمِيذِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنِ إِسْحَاقَ ، السُّلَمِيُ ، نا ابْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، السُّلَمِيُ ، نا ابْنُ عَيَّشِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي السُّلَمِيُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي عَنْ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي هَنِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي فَمَا فَوْقَ ذَالِكَ لَمْ فَي اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَالدَّوَابُ ، فَي النَّرِي فَمَا فَوْقَ ذَالِكَ لَمْ فَقَالَ: ((مَا بَلَكَ الْمُواهُ قُلَّتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَالِكَ لَمْ فَقَالَ: ((مَا بَلَكَ الْمُواهُ قُلَّتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَالِكَ لَمْ فَقَالَ: ((مَا بَلَكَ اللهِ بُنِ عَنَّاشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ ، وَالْمَحْفُوظُ يَنْ النَّهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَرُوى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَرُوى عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِي فَيْ النَّهُ عَنْ الزَّهْرِيّ ،

[71] .... نابِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَمَةَ اللّهِ بْنُ سَلَمَةَ اللّهِ بْنُ سَلَمَةَ اللّهِ بْنُ اللّهِ بْنِ عَوَّامٍ، بِذَالِكَ. وَرَوَاهُ عَاصِمُ بِنُ اللّهِ بْنِ عَوَامٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَوَّامٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النّبِي فَيْدَ اللهِ بْنِ عَمْرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النّبِي فَيْدَ اللهِ بْنِ فِي هَدْ اللهِ بْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَ بِه عَنْ عَاصِمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ النّبيرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَلْمَةً، وَخَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ بَنِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِيهِ بَكِدٍ بَنِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِيهِ بَكِدٍ بَنِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِي بَكِدٍ بْنِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِي بَكِدٍ بْنِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِي بَكِدٍ بَنِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِي بَكِدٍ بْنِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِي بَكِدٍ بْنِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِي بَكِدٍ بَنِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ الللهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَلِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَلُهُ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَبِيهِ مَنْ أَلُوكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمْرَ، عَنْ أَبِيهِ مَنْ أَلِكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ

عُلَيَّةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، عَنْ الْمُنْدِرِ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ، عَن ابْن عُمَرَ مَوْقُوفًا أَيْضًا. •

الْمَانْدِرِ، فَحَدَّثَنِى الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَاحَ، نَا يَزِيدُ بْنُ الْمَنْذِرِ بْنِ الزَّبَيْرِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزَّبَيْرِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ بُسْتَانًا فِيهِ مُقْرَاةُ مَاءٍ فِيهِ جِلْدُ بَعِيرِ مَيْتِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ مَيْتِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ بُسْتَانًا فِيهِ مُقْرَاةُ مَاءٍ فِيهِ جِلْدُ بَعِيرِ مَيْتِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ مَيْتِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ مَيْتِ اللَّهِ بْنِ فَعَلْ النَّبِي فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ مَيْتِ فَلَاثًا لَمْ يُنجِسْهُ شَيْءٌ). بَعِيرٍ مَيْتِ وَ فَكَذَيْنِ أَوْ ثَلاثًا لَمْ يُنجِسْهُ شَيْءٌ). وَعَدَانِي مَن النَّبِي فَيْقَلْ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا لَمْ يُنجِسْهُ شَيْءٌ) مَسْعُودٍ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، مَنْ حَمَّادِ بْنُ سَلَمَةً بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَكَامِلُ بْنُ مَاءُ قُلْتَيْنَ أَوْ ثَلاثًا . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ مَنْ الْحَجَاحِ، وَهُدُبَةُ بْنُ صَالَعَ الْإِسْنَادِ، وَكَامِلُ بْنُ طَلْكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ فَيْدَ إِذَا بَلَعَ الْمَاءُ قُلْتَيْنَ أَوْ ثَلاثًا . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ فِيهِ إِذَا بَلَعَ الْمَاءُ قُلْتَيْنَ أَوْ ثَلاثًا . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ فِيهِ إِذَا بَلَعَ الْمَاءُ قُلْتَيْنَ أَوْ ثَلاثًا . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ فِيهِ إِذَا بَلَعَ الْمَاءُ قُلْتَيْنَ أَوْ ثَلاثًا . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ فِيهِ إِذَا بَلَعَ الْمُاءُ قُلْتَيْنَ أَوْ ثَلاثًا . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ إِلَا مَاءُ قَلْتُوا الْمُعْ الْمُاءُ قُلْتَيْنَ أَوْ ثَلاثًا . وَلَامُ الْمُاءُ فَلَاقًا الْمُعَ الْمُعَ الْمُعَ الْمُعَالَةُ الْمُواءُ وَلَالُوا الْمَاءُ فَلَاقًا الْمُعُ الْمُعَ الْمُعَ الْمُعَالَى الْمُعْ الْمُعْ الْمُؤْمُ الْمُاءُ الْمُعْمُ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُؤْمُ الْمُعْ الْمُؤْمُ الْمُعْلِقُوا الْمُعْلِقُوا الْمُعْمُ الْمُعْ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُوا الْمُعْمُ الْمُعْلَاقُوا الْم

فِيهِ إِذَا بِلْعُ المّاءَ فَلْتَيْنِ أَوْ لَلْانَا . ﴿ وَهُدُبَةَ بُنِ الْحَسَنُ بُنُ أَحْمَدَ ، نَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَجَّاجِ ، وَهُدُبَةَ بْنِ خَالِيدِ حَوْنَا بِهِ الْقَاضِى أَبُو طَاهِرِ بْنُ نَصْرٍ ، وَدَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ قَالًا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، وَدَعْلَجُ بْنُ الْحَمَدَ قَالُوا: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، نَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ يَا لَكِ اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ السَّرِيّ ، وَالْعَلَاءُ إِسْمَاعِيلَ ، وَبُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَعَبَيْدُ اللّهَ بِنُ مُحَمَّدٍ الْعَيْشِي ، عَنْ حَمَّادِ بْن وَعَبِيدُ اللّهَ اللّهِ بُن مُحَمَّدٍ الْعَيْشِي ، عَنْ حَمَّادِ بْن

عاصم بن منذر بن زیر بیان کرتے ہیں کہ میں عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک باغ میں داخل ہوا، اس باغ میں پانی کا ایک تالاب تھا جس میں مردہ اونٹ کی کھال پڑی ہوئی تھی، تو عبیداللہ بطائہ نے اس پانی سے وضوء کرلیا۔ میں نے ان سے کہا: آپ نے اس پانی سے وضوء کرلیا؟ حالانکہ اس میں مردہ اونٹ کی کھال پڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے جھے اپنے والد (سیدنا عبداللہ بن عمر شائیر) کے حالے سے بیان کیا کہ نبی شائیرا نے فرمایا: جب پانی دو یا تین منکوں کی مقدار میں ہوتو اسے کوئی چیز نا پاک نہیں کرتی۔ ایک اور سند کے ساتھ وہی صدیث ہے، البتہ اس میں رُواۃ ایک اور سند کے ساتھ وہی صدیث ہے، البتہ اس میں رُواۃ مقدار کو بیا تین منکوں کی مقدار کو بینے جی کہ جب پانی دو یا تین منکوں کی مقدار کو بینے جی کہ جب پانی دو یا تین منکوں کی

مختلف اسناد کے ساتھ کہی حدیث مروی ہے، کیکن اس میں تین محکوں کا ذکر نہیں ہے بلکہ تمام نے یہی بیان کیا ہے کہ جب پانی دومٹکوں کی مقدار میں ہوتو نا پاک نہیں ہوتا۔

سلف برقم: ١

سنن أبي داؤد: ٦٥ سنن ابن الجه: ١٨٥ - السنن الكبري للبيهقي: ١٩٥٢ مسند الطيالسي: ١٩٥٤

انظر تخريج الحديث السابق

سَــَلَــمَةَ بِهٰــذَا الْــإِسْـنَادِ. وَقَالُوا فِيهِ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجَّسْ وَلَمْ يَقُولُوا: أَوْ ثَلَاقًا. •

[٢٥] .... حَدَّنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا عَفَّانُ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، نَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: كُنَّا فِي بُسْتَانَ لَنَا أَوْ لِعُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ فَعَرَ بُسْتَانَ لَنَا أَوْ لِعُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ فَعَرَ سَرِّتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ عُبَيْدُ اللّهِ إِلَى مِقْرًى فِي فَي فَي مَثْرَتِ الصَّلَاةُ فَقَامَ عُبَيْدُ اللهِ إِلَى مِقْرًى فِي النَّهُ مَنْ الْمُعْدَى فَقَالَ عَدَّرَيْنَ الْمُعَلِيقِ مَيْتٍ، فَقَالَ حَدَّثَنِي اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

[٢٦] .... حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ السَّحَاقَ ، حَدَّثَنَا حَمَّدُ الزَّعْفَرَانِيُّ ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ح وَنَا أَبُو بَكُو الشَّافِ عِيْ ، نَا يِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ح نَا دَعْلَجُ بْنُ الشَّافِ عِيْ ، نَا إِسْرَاهِيمُ بْنُ صَالِح الشِّيرَازِيُّ ، قَالا: أَحْمَدَ ، نَا إِسْرَاهِيمُ بْنُ صَالِح الشِّيرَازِيُّ ، قَالا: وَلَيْ مَنْ السَّرِيّ ، وَالْعَلَا الْسَرِيّ ، قَالا: وَالْعَلَا الْسَرِيّ ، وَالْعَلَا الْمَالَةُ الْمَاءُ الْمَاءُ الْمَاءُ اللّهُ اللّهِ مَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِم بْنِ الْمُنْذِرِ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ قَوْلِ عَنْ عَاصِم بْنِ الْمُنْذِرِ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ قَوْلِ عَنْ عَاصِم بْنِ الْمُنْذِرِ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ قَوْلِ عَنْ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يُنَجَسْ )). •

[۲۷] - حَدَّثَ نَا أَحْمَدُ بَيْنُ مُحَمَّدٌ بَنِ زِيَادٍ، نا إِبْرَاهِيمْ بُنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، نا مُوسَى، وَابْنُ عَائِشَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، نا عَاصِمُ بُنُ الْمُنْذِر، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً: ((إِذَا كَانَ بِنُ الْمُنْذِر، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً: ((إِذَا كَانَ

الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِلَّهُ لَا يُنَجَّسُ)). ٥

عاصم بن مندر بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنے، یا کہا کہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبر کے باغ میں موجود سے کہ نماز کا وقت ہو گیا، تو عبیداللہ رائلہ کھڑے ہوئے اور اس تالاب کے پاس گئے جو باغ میں تھا اور اس سے وضوء کرنے لگے، حالا نکہ اس میں مُر وہ اُونٹ کی گھال پڑی ہوئی تھی۔ تو میں نے کہا: کیا آپ نے ای پانی سے وضوء کرلیا؟ جبکہ اس میں تو میں تو میں تو میں نے کہا: مجھے میرے واللہ نے بیان کیا آپ ہوئی ہوتو اسے ناپاک نہیں کیا جا سکا۔ منطوں کی مقدار میں ہوتو اسے ناپاک نہیں کیا جا سکا۔ مخلف اسناد کے ساتھ عفان کی روایت کردہ حدیث (لیمن مخلوں کی مقدار میں ہوتو اسے ناپاک نہیں کیا جا سکا۔ گزشتہ حدیث) کے مثل ہی مروی ہے کہ جب پانی دو گزشتہ حدیث) کے مثل ہی مروی ہے کہ جب پانی دو مکوں کی مقدار میں ہوتو اسے ناپاک نہیں کیا جا سکا۔

ایک اور سند کے ساتھ بالکل اس کے مثل مروی ہے کہ جب پانی وو منکے کی مقدار میں ہوتو اسے ناپاک نہیں کیا جا سکتا۔

<sup>1</sup> المستدرك للحاكم: ١٣٤/١

مسند أحمد: ٥٨٥٥ المنتفى لابن الجارود: ٤٦

انظر تخريج الحديث السابق

انظر تخريج الحديث السابق

[٢٨] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ عَبَّدٍ، قَالَ: قَرَأْتَا عَلَى عَبْدِ السَّرَزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عُمَرَ بْنِ عَبْيْدِ اللَّهِ عُمَرَ بْنِ عَبْيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُونُ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللَّهِ بِنْ عُمْرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللَّهِ بِنْ عَمْرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُونُ اللَّهِ بِنْ عَمْرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُونُ شَعْنَ لَمْ يُنْجِسْهُ شَعْنَ إِلَى اللَّهِ بِنْ عَمْرَ بُلْ اللَّهِ بِنْ عَمْرَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَمْرَ بُنْ اللَّهِ بِنْ عَمْرَ بُنْ اللَّهِ بِنْ عَمْرَ بُنْ اللَّهِ بِنْ عَمْرَ بُنْ عَلْمَ اللَّهِ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَمْرَ بُنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عُمْرَ بُنْ اللَّهِ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عُمْرَ بُنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَمْرَ بُنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنْ عُمْرَ أَنْ الْمُسَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يُنْجِسْهُ أَيْ اللَّهِ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ عُمْرَ بُنْ عَبْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ بَنْ عُمْرَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُعْلِمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللْهُ الْعُلْمُ اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُو

[٢٩] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ جَابِرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَصِيْنِ بْنِ جَابِرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمَصِيْنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبْثِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبْثِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ النَّبِي فَيْ قَالَ: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ عُنْ النَّبِي فَيْ قَالَ: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ فُلَتَيْنِ وَ فَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)) رَفَعَهُ هٰذَا الشَّيْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ زَائِدَةً، وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةً بْنُ عَمْرِو، عَنْ زَائِدَةً مَوْقُوفًا وَهُو الصَّوابُ. •

[٣٠] - حَدَّثَ نَا بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّائِخُ ، نَا مُعَاوِيَةً بِنْ عَمْرٍ ه ، نَا زَائِدَةُ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْن عُمْرَ ، مِثْلَةً مَوْقُوفًا . • ابْن عُمْرَ ، مِثْلَةً مَوْقُوفًا . •

آسَ نَا دَعْلَجُ بِنُ أَحْمَدَ، نَا عَبْدُ اللّهِ بِنُ شِيرَوَيْهِ، نَا عَبْدُ اللّهِ بِنُ شِيرَوَيْهِ، نَا عَبْدُ اللّهِ بِنُ شِيرَوَيْهِ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ أَلّهِ مِنْ خَمَّدِ بِنْ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمَ بِنِ الْأَنْ فَا مِنْ عَلْمَ مِنْ الْأَنْ فَا مِنْ اللّهُ عَنْ عَاصِمَ بِنِ اللّهُ مَا مَنْ عَالَمُ مَا مِنْ اللّهُ مِنْ مَا مِنْ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِن

الْمُنْذِرِ، قَالَ: الْقِلَالُ الْخَوَابِي الْعِظَامُ. ٥ [٣٢] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَبُو حُمَيْدِ

الْمِصِّيصِيُّ، ثنا حَجَّاجٌ، نا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقَيْلِ أَخْبَرَهُ، أَنْ

سیدنا عبداللہ بن عمر بھاٹھئیایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاٹیا نے فر مایا: جب پانی دومتکوں کی مقدار میں ہوتو اسے کوئی چیز نایا کے نہیں کرتی ۔

سیدنا ابن عمر والتنها ہی ہے مروی ہے کہ نبی طاقیا نے فرمایا: جب پانی کی مقدار دو منکے ہوتو اس کوکوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔الشیخ محمد بن کثیر نے زائدہ کے واسطے ہے اسے مرفوع بیان کیا ہے اور معاویہ بن عمرو نے بھی زائدہ کے واسطے سے بیان کیا ہے لیکن انہول نے اسے موقوف روایت کیا ہے اور اس سند کے ساتھ اس کا موقوف ہونا ہی درست ہے۔

ال سند ہے بھی بیروایت موقو فا مروی ہے۔

عاصم بن منذر الطلف فرماتے ہیں: ان منکوں سے مراد بوے منکے ہیں۔

یجیٰ بن بھر بیان کرتے ہیں کہ نبی مٹائیٹے نے فرمایا: جب پانی دومکلوں کی مقدار میں ہوتو نہ ناپاک ہوتا ہے اور نہ ہی (اس سے وضوء کرنے میں) کوئی مضا کقہ ہے۔محمد بن یجیٰ کہتے

۲٦٦ المصنف لعبدالرزاق: ٢٦٦

۲٦٢ / ۱ السنن الكبرى للبيهقى: ١/ ٢٦٢

<sup>🚯</sup> انظر تخريج الحديث السابق

<sup>4</sup> السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٢٦٤

يَخْيَى بُنَ يَعْمَرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ النَّبِي قَالَ: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا وَلَا بَأْسًا)). فَقُلُتُ لِيَحْيَى بْنِ عَقِيلِ: قِلالُ هَجَرَ ؛ قَالَ: قِلالُ هَجَرَ فَأَظُنُ أَنَّ كُلَّ قُلُةٍ تَأْخُذُ فِرْ قَيْنِ. قَالَ ابْنُ جُريْجٌ: وَأَخْبَرَنِي لُوطٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَصَاعِدًا لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ . •

إسه حَدَّ ثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ يَخْمَى، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسِ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ قَالَ: لَمَّا رُفِعْتُ إِلَى سِدْرَةِ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِي عَنْ قَالَ: لَمَّا رُفِعْتُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ نَبْقُهَا مِثْلُ قِلالِ هَجَرَ، وَوَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ ، يَخْرُجُ مِنْ سَاقِهَا فَهُرَانَ ظَاهِرَانِ فَلْهُ النَّائِقَةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ مَا فَلْنَانِ قُلْمَ النَّالِقَالَةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَلْ النَّالِقُ وَالْفَرَاتُ عَلَى الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَلْ النَّالِ وَالْفَرَاتُ عَلَى الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَلْ النَّالِ وَالْفَرَاتُ . •

[75] - حَدَّتَ مَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِح الْكُوفِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ الْبَلَدِيُّ، نَا الْكُوفِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَيُّوبُ بْنُ خَالِلِهِ الْمَحَمَّدُ بْنُ عُلُوانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَمَرَ وَا عَلَى رَجُلِ جَالِسِ عِنْدَ مُقْرَاةٍ لَهُ، فَعَلَ اللهِ عَلَيْ رَجُلِ جَالِسِ عِنْدَ مُقْرَاةٍ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا صَاحِبُ الْمُقْرَاةِ أَوْلَغَتِ السِّبَاعُ اللَّيْلَةَ الْمَعْرَاةِ أَوْلَغَتِ السِّبَاعُ اللَّيْلَةَ فَقَالَ مُعْرَاةٍ لَهُ النَّيْقُ إِلَيْ السِّبَاعُ اللَّيْلَةَ الْمُعْرَاةِ لَهُ الْمَعْرَاةِ لَهُ اللَّهُ عَلَى مُعْرَاةً لَهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

میں کہ میں نے کی بن عقیل راف سے بوجھا: کیا اس سے مراد اجحز مقام کے منک میں؟ تو انہوں نے فرمایا: (ہاں اس ہے مراد) ہجر کے ملکے ہیں۔میرا خیال ہے کہ (ہجر کا) ایک مظ یانی کے دوفرق کے برابر ہوتا ہے۔ (ایک "فرق" تین صاع کے برابر ہوتا ہے جو ہمارے بال رائج پہانے کے مطابق نو لیٹر بنتا ہے، لیعنی ہجر کا ایک مٹکا اٹھارہ لیٹر کا ہوتا تھا)۔سیدنا ابن عباس جھ ﷺ فر ماتے ہیں: جب یانی دو منکے یا اس سے زائد مقدار میں ہوتو اے کوئی چیز نایا کنہیں کرسکتی۔ سیدنا انس و النفظ سے مروی ہے کہ نبی مناتی ا نے فرمایا: جب مجھے (معراج کے موقع یر) ساتویں آسان پرسدرہ المنتہلی تک لے حایا گیا تو اس (درخت) کے بیر''ججز'' کے مثلول جتنے اور اس کے بے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے تھے، اس کے تنے سے دو ظاہری اور دو باطنی نہریں نکل رہی تھیں۔ میں نے کہا: اے جبرائیل! یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ جو باطنی نبرس بن وہ جنت میں ہیں اور جو ظاہری نہریں ہیں وہ ( دنیا میں ) نیل اور فرات ہیں۔

سیدنا ابن عمر بھ بھنا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سالیہ ایک سفر پر روانہ ہوئے تو ساری رات چلتے رہے، اسی اثناء میں ایک الیہ شالیہ الیہ الیہ الیہ الیہ بیر بیٹھا ایک الیہ قال بیر بیٹھا ہوا تھا۔ تو سیدنا عمر بھاتھ نے بوچھا: اے تالاب والے! کیا گزشتہ رات تمہارے تالاب میں درندوں نے منہ مارا ہے؟ تو نبی سالیہ اس سے فرمایا: اے تالاب والے! تم اسے مت بتانا، یہ تکلف سے کام لے رہا ہے، جو پائی ان درندوں کے بیٹ میں چلا گیا وہ ان کا نصیب تھا اور جو باتی درندوں کے بیٹ میں چلا گیا وہ ان کا نصیب تھا اور جو باتی فی گیا وہ ہمارے بیٹے اور وضوء کرنے کے کام آئے گا۔

<sup>€</sup> السنن الكبري تلبيهقي: ١ / ٢٦٣

٥ مسند أحمد: ١٢٦٧٣

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

امام وکیج وشائد فرماتے ہیں: اہل علم اس بات کو بھی لکھتے ہیں جوان کے ہیں جوان کے خلاف ہوئیکن اہلِ بدعت صرف اس بات کو لکھتے ہیں جوان کے خلاف ہوئیکن اہلِ بدعت صرف اس بات کو لکھتے ہیں جوان کے حت میں ہو۔

ا مام یجیٰ بن ابو زائدہ اللہ فنرماتے ہیں: حدیث کولکھ لینا اس کوچھوڑ دینے ( یعنی نہ لکھنے ) ہے بہتر ہے۔

سیدنا جابر بن عبداللہ والنظویان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالَیْظِم نے فرمایا: جب پانی چالیس منکول کی مقدار تک پہنچ جائے تو وہ ناپا کی کا اثر قبول نہیں کرتا۔ اس طرح قاسم عمری نے ابن منکدر کے واسطے سے سیدنا جابر والنظویت روایت کیا ہے اور اس کی سند میں اسے وہم ہوا ہے، نیز وہ ضعیف بھی ہے اور کثیر الخطاء بھی۔ روح بن قاسم، سفیان توری اور معمر بن راشد نے محمد بن منکدر کے واسطے سے سیدنا عبداللہ بن عمرو راشد نے محمد بن منکدر کے واسطے سے سیدنا عبداللہ بن عمرو والن کی ابن منکدر سے ان کے ان الفاظ کو روایت کیا ہے کہ پانی اس منکدر سے ان کے ان الفاظ کو روایت کیا ہے کہ پانی اس مندار سے تجاوز نہ کرے۔

سیدنا عبدالله بن عمرو دالله کا بی فرمان ہے کہ جب پانی

٣٥٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا خَطَّابُ بِنُ نَا إِسْمَاعِيلُ، نَا خَطَّابُ بِنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيّ، عَنْ نَافِع، عَن النَّبِيِّ فَيْ نَحْوَهُ. • عَن النَّبِيِّ فَيْ فَالْمَا فَيْ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرِدُهُ الْمُعْرَدُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَدُهُ اللَّهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ اللَّهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ اللَّهُ الْمُعْرَدُهُ اللَّهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرِدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرِدُهُ الْمُعْرَدُهُ اللَّهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرِدُهُ اللَّهُ الْمُعْرَدُهُ اللَّهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرُوهُ اللَّهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرِدُوهُ الْمُعْرُوهُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرَدُهُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرُدُولُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرَدُولُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرَدُولُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِدُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُولُ

إ٣٦١ - حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا إِسْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمِ السَّلُولِيُّ أَبُو سَالِمِ السَّلُولِيُّ أَبُو سَالِمِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ وَكِيعًا، يَقُولُ: أَهْلُ الْعِلْمِ يَكْتُبُونَ مَا لَهُمْ وَمَا عَلَيْهِمْ، وَأَهْلُ الْأَهْوَاءِ لا يَكْتُبُونَ إِلَّا مَا لَهُمْ .

٣٧٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، نا إِبْرَاهِيمُ، نا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَقُولُ: كِتَابَةُ سَمِعْتُ يَقُولُ: كِتَابَةُ الْحَدِيثِ خَيْرٌ مِنْ مَوْضِعِهِ. • الْحَدِيثِ خَيْرٌ مِنْ مَوْضِعِهِ. •

[٣٨] ... حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيّ ، وَبُرْهَانُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْحَسَنِ الدَّيْنَورِيُّ ، قَالا: حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بْنُ مِرْدَاسٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بُكْيْرِ الْحَضْرِيِّ ، نا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيُّ ، عَنْ عَالِي مِنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: وَالْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَةً قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُنكدِرِ عَنْ جَايِرِ وَوَهُ الْقَاسِمُ الْعُصَمِرِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُنكدِرِ عَنْ جَايِرِ وَوَهُمَ فِي الْمَاءِ وَكَانَ ضَعِيفًا كَثِيرَ الْحَطَأْ ، وَخَالَفَهُ رَوْحُ بْنُ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و السَّخْتِيانِيُّ وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدِ رَوَوْهُ السَّخْتِيانِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و مَنْ قَوْلِهَ السَّخْتِيانِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و مَنْ قَوْلِهَ الرَّواهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيانِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و مَنْ قَوْلِهَ الْمَدُولِ السَّخْتِيانِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و مَنْ قَوْلِهَ السَّخْتِيانِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و مَنْ قَوْلِهِ الْمُؤْدِةِ السَّحْتِيانِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ اللهُ السَّخْتِيانِي عَمْرِ و مِنْ قَوْلِهِ الْمُؤْدِةِ لَوْلُهُ السَّحْتِيانِي عَمْرِ و الْمَنْ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ اللهُ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ اللهُ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ اللهُ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ الللهِ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ اللهُ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ اللْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدِ اللْهُ الْمُنكدِرِ عَنْ عَبْدُ اللْهُ الْمُنكدِرِ عَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُولِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن

[٣٩] .... أَخْبَرَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نا

انظر تخريج الحديث السابق

<sup>🛭</sup> تقبيد الحديث، ص: ١٠٠

۵ السئن الكبرى للبيهقى: ١/٢٦٢

۔ چالیس مٹکوں کی مقدار تک پہنچ جائے تو (اس میں کوئی بھی چیز ڈالنے ہے)اس کو ناپاک نہیں کیا جا سکتا۔

سیدنا عبداللہ بن عمرہ واٹھ ہی فرماتے ہیں کہ جب پانی حالیس منکوں کی مقدار کو پہنے جائے تو اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرسکتی۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ بالکل ای کے مثل ہی مروی ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عمرو والتو اللہ استے ہیں: جب پانی جالیس ملکول کی مقدار میں ہوتو اے کوئی چیز ناپاک نہیں کرسکتی۔

محمد بن منكدر رائش فرماتے میں: جب پانی جالیس منگوں كى مقدارتك پہنچ جائے تو (كسى بھى چيز كے اس میں گرنے كے ماعث ) اس كو نا پاك نہيں كہا جا سكتا۔ يا اس كے مثل كوئى كلمہ كہا۔

إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نَاعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجَّسْ. •

[13] --- حَدَّ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، نا وَكِيعٌ، ح وَنا جَعْفُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيُّ، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نا أَبُو بَكْرِ، نا وَكِيعٌ، ح وَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، بَكْرِ، نا وَكِيعٌ، ح وَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِو، قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَةً لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. •

[٤١] .... حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، نا أَحْمَدُ الصَّفَّارُ ، نا أَحْمَدُ الرَّزَّاقِ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، نا الثَّوْرِيُّ ، وَمَعْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ عَجْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو ، مِثْلَهُ سَوَاءً . •

[٤٦] ---- حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِى الرَّبِيع، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسُهُ مَعْمَرِو، قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجِّسُهُ شَدْءٌ. •

[٤٣] .... حَدَّثَ نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيُّ، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نا أَبُو بَكْرِ، نا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَبُوبَ مُ بَا أَبُو بَكْرِ، نا ابْنُ عُلَيَّةً، عَنْ أَبُوبَ مُ مَحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجَّسُ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. • الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يُنَجَّسُ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا. •

مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ١٤٤ ـ الأوسط لابن المنذر: ١/ ٢٦٤

🗗 سلف برقم: ٣٩

6 سلف برقم: ٣٩

🗗 سلف برقم: ٣٩

<sup>4</sup> انظر تخريج الحديث السابق

[٤٤] ---- حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بِسُ مُحَمَّدِ بِنِ زِيَادٍ، نا سيد إِسْرَاهِيهُ بِسُنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، نا هَارُونُ بِنُ فَيَ مَعْرُوفِ، نا بِشُرُ بِنُ السَّرِيِّ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ رُوا عَرْدِ الرَّحْمَٰنِ بِنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِّى اللهُ (حَمَّ عَنْهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَمْ يَحْمِلُ بِي خَبَشًا. كَذَا قَالَ وَخَالَفَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ رَوَوْهُ، عَنْ أَبِي جَمِلُ عَيْرُ هُرَيْرَةَ، فَقَالُوا: أَرْبَعِينَ غَرْبًا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: سول هُرَيْرَةَ، فَقَالُوا: أَرْبَعِينَ غَرْبًا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: سول عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، كَذَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ . •

سیدنا ابو ہر رہ ڈٹائٹ فرماتے ہیں: جب پانی کی مقدار چالیس مکتے ہوتو وہ ناپا کی کا اثر نہیں پکڑتا۔ اسی طرح بہت سے رُواۃ اس کے قائل اور بہت سے اس کے خالف بھی ہیں، جنہوں نے سیدنا ابو ہر یہ جُٹائٹ سے دوایت کرتے ہوئے ہیں، جبکہ بعض نے ''چالیس بڑے ڈول'' کے الفاظ بیان کیے ہیں، جبکہ بعض نے ''چالیس بڑے ڈول'' کا لفظ ذکر کیا ہے۔ اسی طرح متعدد رُواۃ نے اسے بیان کیا ہے اور بہت سول نے اس کے خلاف بھی بیان کیا ہے، ان سب نے سیدنا ابو ہر یہ ڈول'' کا فرکنا ہے اور بعض سے ''چالیس بڑے ڈول'' کا فرکنا ہے اور بعض نے ''چالیس بڑے ڈول'' کا فرکز کیا ہے اور بعض نے ''چالیس بڑے ڈول'' بیان کیا ہے۔ سلیمان بن سان نے سیدنا ابن عباس ڈول' بیان کیا ہے۔ سلیمان بن سان نے سیدنا ابن عباس ڈولٹ بیان کیا ہے۔ امام بخاری دوایت کیا ہے۔ امام بخاری

بَابُ الْمَاءِ الْمُتَغَيِّرِ اس یانی کابیان جس کا ذائقتہ یا پُو بدل جائے

[63] سيدنا ثُوبان وَاللَّهُ بِيان كرتے بين كه رسول الله كَالَيْمُ فَي الله كَاللَهُ فَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُو

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: ((الْمَاءُ طَهُورٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ عَلَى طَعْمِهِ)). •

طهور إلا ما علب على ريجه أو على طعمه)). فا [23] ... حَدَّنَنَا أَبْنُ الصَّوَّافِ، نا حَامِدُ بْنُ شُعَيْبٍ، نا شُرَيْجٌ، نا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَذِّبُ، وَأَبُو مُعَاوِيَةً، عَنِ الْأَحُوصِ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ

سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَ (لَا يُنجِسُ الْمَاءَ إِلَّا مَا غَيَّرَ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ). لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ الشِدًا، وَأَسْنَدَهُ الْغُضَيْضِيُّ عَنْ أَبِي أَمَامَةً. •

راشد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سَلَیْقِ نے فرمایا:
پانی کو (کوئی چیز) ناپاک نہیں کرتی ،سوائے اس چیز کے جو
اس کا ذاکفتہ اور یُو تبدیل کر دے۔ اس حدیث کی سند راشد
سے آگنہیں بوھی، البتہ غضیصی نے سیدنا ابو امامہ ڈٹائٹوئ

<sup>◘</sup> السنن الكبري للبيهقي: ١/ ٣٩٧. ﴿ مستد البزار: ٢٤٩ـمسند أبي يعلى الموصلي: ٤٧٦٥ـشرح مشكل الآثار للطحاوي: ٣٠

<sup>◙</sup> سنن ابن ماجه: ٥٢١ـالسنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٢٦٠ـالمعجم الكبير للطبراني: ٣٥٠٧

[27] .... حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ الْأَبَّارُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْغُضَيْضِيُّ، نا وَشُدِينُ بْنِ سُعْدِ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ رِشْدِينُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً مَصَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةً الْبَاهِلِيّ رَضِي اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النّبِيّ عَنْ قَالَ: ((لا يُنتجُسُ الْمَاءَ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ)). يُنتجِسُ الْمَاءَ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ طَعْمَهُ)). لَمْ يَسْرُفَعْهُ عَيْسُ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدِ عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ صَالِحٍ وَلَيْسَ سِالْقَوِيّ ، وَالصَّوَابُ فِي قَوْلِ مَا الشَّوَابُ فِي قَوْلِ رَاشِدٍ. •

سیدنا ابوامامہ بابلی رفائن سے مروی ہے کہ نبی مظافی نے فرمایا:
پانی کوکوئی بھی چیز نا پاک نبیس کر سکتی، سوائے اس چیز کے جو
اس کی او یا ذا گفتہ بدل دے۔ رشدین بن سعد نے علاوہ ن ب
نے اسے مرفوع روایت نبیس کیا اور وہ معاویہ بن صالح سے
روایت کرتے ہیں جوقوی نبیس ہے، لہذا درست بات یہی
ہے کہ بیراشدگا ہی قول ہے۔

سیدناسہل بن سعد ڈاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ٹاٹٹا نے فر مایا: پانی کوکوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ۔

راشد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلَّاثِیْم نے فرمایا:

کوئی چیز پانی کو ناپاک نہیں کرتی ، سوائے اس کے کہ اس پر

اس کی یُو یا ذا نَقد عالب آجائے (لیحن بدل جائے)۔ بید

روایت مرسل ہے اور ابو اسامہ نے راشد تک موتوف
روایت کیاہے۔

ابوعون بطنطند اور راشدین سعد بطنطند فرماتے ہیں: پانی کو کو کو کی چیز ناپاک نہیں کرسکتی بگر اس صورت میں کہ وہ اس کی یُو یا ذا نقہ تبدیل کر دے۔

سعيد بن مسيّب رحمه الله فرمات بين: بلا شبه برقتم كا يإني

المصنف لعبدالرزاق: ٢٦٤ المعجم الأوسط للطبراني: ٧٤٤

انظر تخريج الحديث السابق

**<sup>1</sup>** السنن الكبرى للبيهقى: ١/ ٣٩٢

A مصنف اعدا الناق ٢٦٤

پاک ہے،اے کوئی چیز ناپاک نہیں کرعتی۔

داور بن ابو ہندروایت کرتے ہیں کہ ہم نے سعید بن میتب رحمہ اللہ سے ان کچے تالا بول اور حوضوں کے بارے میں تکم پوچھا جن میں کتے منہ ڈالتے رہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا: بلا شبہ پانی پاک نازل کیا گیا ہے، اسے کوئی چیز نایا کہنیں کر کتی۔

سعید بن میتب رحمہ الله فرماتے ہیں: الله تعالیٰ نے پانی کو پاک نازل فرمایا ہے، لہذا اے کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔

سیدنا ابوسعید ڈاٹھؤ بیان کرتے ہیں کہ کسی آ دمی نے کہا: اے
اللہ کے رسول! ہم بضاعہ کے کنویں سے وضوء کر لیتے ہیں،
جبکہ اس میں حیض والے چیتھڑ ہے اور بدبودار چیزیں چیسکی
جاتی ہیں۔ اور یوسف کے الفاظ ہیں: (اس میں) مرے
ہوئے جانور بھی چیسکے جاتے ہیں۔ بعض رُواۃ نے ان الفاظ
کو بھی بیان کیا ہے کہ اس میں کوں کا گوشت پھینکا جاتا
ہے۔ تو آ پ طافی نے فرمایا: یقیناً پانی پاک ہے، اسے کوئی
چیز ناپاک نہیں کرتی۔ حدیث ابن ابی عون کے الفاظ تک
چیز ناپاک نہیں کرتی۔ حدیث ابن ابی عون کے الفاظ تک
جے، البتہ یوسف نے عبداللہ بن عبداللہ کے واسطے کا بھی
ذکر کیا ہے۔

[٢٥] - حَدَّثَنَا جَعْبَهُ رُبْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِى الْوَاسِطِيُّ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِي شَيْبَةً، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، سَأَلْنَاهُ عَنِ الْغُدْرَان وَالْحَدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، سَأَلْنَاهُ عَنِ الْغُدْرَان وَالْحِيَاضِ تَلِعْ فِيهَا الْكِلَابُ، قَالَ: أُنْزِلَ الْمَاءُ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. ٥ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. ٥

[٣٥] ---- حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، وَعُشْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّقَّاقُ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنا دَاوُدُ، عَنْ سَعِيدِ بُن الْمَسَيِّبِ، قَالَ: أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى الْمَاءَ طَهُورًا فَلا يُنجَسُهُ شَيْءٌ. •

[05] --- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّيَّاتُ، نا يُسوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ الزَّيَّاتُ، نا يُسوسُفُ بْنُ مُسوسَى، نا أَبُّو أُسَامَةً، ح وَحَدَّثَنَا الْفَاضِى الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ الْفَاضِى الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرِّامَةً، قَالاً: نا أَبُو أُسَامَةً، عَنِ الْوَلِيدِ بْنُ عَيْمِ ، حَ وَثَنا الْفَاضِى الْحُسَيْنُ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ اللَّوْرِقِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيّ، عَنْ الْسَامَةُ ، ثَنا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ الْسَامَةُ ، ثِنا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ الْسَامَةُ ، ثِنا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي اللَّهِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اللَّهِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ أَبِي شَعْمُ اللَّهُ وَسُفُ وَهِى يُلْقَى فِيهَا الْمَحِيضُ نَتَهُ وَهِى يُلْقَى فِيهَا الْمُحِيضُ وَالْمُونِ وَالْجِيفُ . وَقَالُوا: وَلُحُومُ وَالْجَيْفُ . وَقَالُوا: وَلُحُومُ وَالْجَيْفُ . وَقَالُوا: وَلُحُومُ وَالْحَدِيثُ وَالْوَادِ وَلُحُومُ وَالْحَدِيثَ وَالْوَادِ وَلُحُومُ وَالْحَدِيثَ وَالْمُواءَ وَلَوْمَ وَالْمُونَا وَالْوَادُ وَلُحُومُ وَالْوَادِ وَلُوادُ وَلُوادً وَلُوادً وَلُوادً وَلُوادً وَلُوادً وَلُوادً وَلَوْمُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي اللَّهِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُولِي الْوَلِي لُولِي اللْمُولِي الْمُعْتَى فِيهَا الْمُحِيضَ الْوَلَالَةِ الْمُؤْمِ الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْتِي الْمُعْتَلِقُ الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُعْتَلُوا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

السنن الكبرى للبيهقى: ١/ ٢٥٩ ـ مصنف ابن أبى شبية: ١/ ١٣٢

۲۰۹۱ السنن الكبرى للبيهقى: ١/ ٢٥٢ السنن الكبرى للبيهقى: ١/ ٢٥٩

۵۱ سلف برقم: ۱۵

الْكِلَابِ، فَقَالَ: ((إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَىٰءٌ)). وَالْحَدِيثُ عَلَى لَفْظِ ابْنِ أَبِي عَوْنَ ، وَقَالَ يُوسُفُ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ . • [٥٥] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةً بْنِ مَالَجَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بُن إِسْحَاقَ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن رَافِع الْأَنْصَارِيّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُلْرِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَهُو يُفَالُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَيُسْتَقَى الْمَاءُ مِنْ بِغُرِ بُضَاعَةً وَهِيَ يُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْمَحَائِضُ وَعُذَرُ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ: ((الْمَاءُ طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)). خَالَفَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، رَوَاهُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلِيطٍ ، فَقَالَ: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن رَافِع قَالَهُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ. ٥ (٦٥] --- حَدُّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا أَبُو سَيَّار مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُسْتَوْرِدِ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْح، نا ابْنُ وَهْبٍ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمُّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي تَكُو نُ فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْكِلَابَ وَالسِّبَاعَ تَرِدُ عَلَيْهَا فَقَالَ: ((لَهَا مَا أَخَذَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَاكٌ وَطَهُورٌ)). ٥

[٥٧] .... حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحِ الْأَرْدِيُّ، نا يَعْقُوبُ بْنُ

سیدنا ابوسعید خدری دائینی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ منائینی کوئن رہا تھا جب آپ سے بوچھا گیا کہ اے اللہ کا اللہ منائینی کوئن رہا تھا جب آپ سے استعال کے لیے پانی لیا جا تا ہے، جبکہ اس میں کوں کے گوشت، حیض کے چیتھڑ ہے اور لوگوں کے بول و براز کی گندگی چینکی جاتی ہے، تو رسول اللہ منائینی نے فرمایا: پانی پاک ہوتا ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ۔ ابراہیم بن سعد نے اس کے خلاف بیان کیا ہے اور انہوں نے اس کو ابن اسحاتی سے روایت کیا، انہوں نے سلیط سے، انہوں نے سلیط سے، انہوں نے عبیداللہ بن عبدالرجمان بن رافع سے بیان کیا۔ یحقوب بن ابراہیم بن سعد نے اس کو اپنے والد بیان کیا۔ یحقوب بن ابراہیم بن سعد نے اس کو اپنے والد سے بیان کیا۔ یہ عبال کیا۔

سیدنا ابو ہریرہ واٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالی ہے ۔
پانی کے ان تالا بول کے بارے میں سوال کیا گیا جو مکہ اور
مدینہ کے درمیان میں واقع تھے، اور بیبھی بتلایا گیا کہ کتے اور درندے بھی ان پر آتے رہتے ہیں، تو آپ شائی ہے نے فرمایا: جووہ پیتے ہیں وہ ان کا حصہ ہوتا ہے اور جو باتی چے جاتا ہے وہ (جارے) بیتے اور وضوء کرنے کے کام آسکتا ہے۔

سیدنا ابوسعید خدری دانش سے مروی ہے کہ رسول الله ظائم الله علی الله علی الله کا الله کے رسول! آپ کے استعال

مسند أحمد: ١١١١٩ ـ سنن أبي داؤد: ٦٦ ـ جامع الترمذي: ٦٦ ـ سنن النسائي: ١/ ١٧٤

۵ مسند أحمد: ۱۱۸۱۸ معالم السنن للخطابي: ۱/۳۷

<sup>♦</sup> سنن ابن ماجه: ١٩ ٥ - السنن الكبرى للبيهقى: ١/ ٢٥٨

إِسْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ، حَ وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَامِلِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِعْدِ الْعَوْفِيُّ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي سَلِيطُ بْنُ أَيُّوبَ بَنْ الْبَحَكَمِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْ أَبِي سَعِيدِ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّهُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّهُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَحُومُ النِّسَاءِ وَلُحُومُ النِّسَاءِ وَلُحُومُ النِّسَاءِ وَلُحُومُ النِّسَاءِ وَلُحُومُ النِّسَاءِ وَلُحُومُ النَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ : ((إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ ((إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ ((إِنَّ

[٥٨] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ أَسُوهُ إِنْ مَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْمُوهِ إِنْ أَيُّوبَ، الْمُوهِ إِنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِي فَيْ مِثْلَةً.

آهم استَحَدِّ الْوَاسِطِيُّ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْحَدْ الْوَاسِطِيُّ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْحَدْ هُورِيُّ، قَالاً: نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّ ثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ صَعْدٍ، حَدَّ ثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْن وَافِع بْنُ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن وَافِع بْنُ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن رَافِع بْنُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ اللهِ بْن رَافِع بْنِ رَافِع بْنِي اللهِ عَنْهُ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ فَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ لِرَسُولِ اللهِ فَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

٦٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِح، نا مُحَمَّدُ بْنِ صَالِح، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا أَبِي،

کے لیے بضاعہ کے کویں، جو بنوساعدہ کی ملکیت میں ہے،
سے پانی لایا جاتا ہے، حالانکہ اس میں حائصہ عورتوں کے
چیتھڑ ہے، کتوں کے گوشت اور لوگوں کے بول وبراز کی
گندگی چینکی جاتی ہے۔ تو رسول الله من چین نے فرمایا: بلا شبہ
پانی پاک ہوتا ہے،اسے کوئی چیز نا پاک نہیں کرتی۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ صدیث ہی ہے۔

اختلاف ِ رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِع حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِي إِلَيْ مِثْلَهُ.

[٦١] ---- حَـدَّتُـنَـا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، نا - مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ الزِّيَادِيُّ ، نا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَبْنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِي، عَنْ أُمِّه، قَالَتْ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ، يَقُولُ: شَرِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ بِنْرٍ بُضَاعَةً. •

[٦٢] - حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ الشَّافِعِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نَا الْمُعَلِّي بْنُ مَنْصُورٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أبي سَلَّمَةً ، وَيَحْيَى بْن عَبْدِ الرَّحْمْن بْن حَاطِب، أَنَّ عُـمَرَ، وَعَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَرَّا بِحَوْض، فَقَالَ عَمْرٌو: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ أَتَرِدُ عَلَى حَوْضِكَ لَهَ ذَا السِّبَاعُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لا تُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاع وَتَردُ عَلَيْنَا .

سيدناسهل بن سعد ولأفؤ بيان كرت بب كهرسول الله منافيظ نے بضاعہ کے کنویں سے مانی پیا۔

یجیٰ بن عبدالرحمٰن بن حاطب روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر اورسیدنا عمرو بن عاص ٹائٹنا کیک حوض کے پاس سے گزرے تو عمرو رالنُون نے یو جھا: اے حوض والے بھائی! کیا تمہارے اس حوض پر درندے بھی پانی پینے آتے ہیں؟ تو سیدنا عمر والنَّهُ ن فرمایا: اے حوض والے بھائی! ہمیں مت بتلانا، كونكه بم بهي درندول كاياني استعال كريلية بين اوروه بهي ہمارا کر سکتے ہیں۔

> بَابُ الْوُضُوءِ بِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ اہل کتاب کے بانی سے وضوء کا بیان

اسلم بیان کرتے ہیں کہ جب ہم شام میں تھے تو میں سیدنا [٦٣] ---- حَـدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَحْمَدُ عمر بن خطاب والنفؤك ياس ياني كرآيا، آپ ناس بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، قَالَ: حَدَّثُونَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا كُنَّا ے وضوء کیا، پھر یو حیما: تم بیہ یانی کہال سے لے کر آئے ہو؟ میں نے اس سے زیادہ میٹھا یانی نہیں دیکھا، بلکہ میرے بِ الشَّامِ أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضِي اللَّهُ عَنْهُ بِمَاءٍ خیال میں آسان (یعنی بارش) کا یائی بھی اس سے زیادہ فَتَوَضَّا مِنْهُ فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهٰذَا الْمَاءِ؟ مَا صاف نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا: میں یہ پانی اس عیسائی برھیا ك گھرے لے كرآيا ہول۔ جب آپ نے وضوء كرليا تو آب اس برهیا کے پاس آئے اور اس سے فرمایا: اے برهيا! اسلام لے آؤ، سلامتی یاؤگی، الله تعالی نے محمد طَلَقِظ

رَأَيْتُ مَاءً عَنْبًا وَلا مَاءَ سَمَاءِ أَطْيَبَ مِنْهُ، قَالَ: قُـلْـتُ: جِئْتُ بِهِ مِنْ بَيْتِ هٰذِهِ الْعَجُوزِ النَّصْرَانِيَّةِ ، فَلَمَّا تَوَضَّا أَتَاهَا، فَقَالَ: أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ أَسْلِمِي تَسْلَمِي بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْ إِللَّهَ مُ اللَّهُ مُحَمَّدًا

فَكَشَفَتْ رَأْسَهَا فَإِذَا مِثْلُ الثَّغَامَةِ فَقَالَتُ: عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ وَإِنَّمَا أَمُوتُ الْآنَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ.

[75] - حَدَّثْ نَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، نا ابْنُ خَلَادِ بْنِ أَسْلَمَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ، رَضِىَ اللهُ عَنْهُ تَوَضَّأُ مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ أَتَاهَا، فَقَالَ: أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ أَسْلِمِى تَصْرَانِيَّةٍ أَتَاهَا، فَقَالَ: أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ أَسْلِمِى تَصْرَانِيَّةٍ أَتَاهَا هَيْ فَكَشَفَتْ عَنْ رَأْسِهَا فَإِذَا هِي مِثْلُ الثَّغَامَةِ فَقَالَتْ: عَجُوزٌ كَيِيرَةٌ وَأَنَا أَمُوتُ الْآنَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنهُ: اللهُ عَنهُ: اللهُ عَنهُ: اللهُ عَنهُ: اللهُ عَنهُ:

بَابُ الْبِنُو إِذَا وَقَعَ فِيهَا حَيَوَانٌ اللهِ اللهِ اللهِ إِذَا وَقَعَ فِيهَا حَيَوَانٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[70] ---- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيادٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، أَنَّ الْأَنْصَارِيُّ، نا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ زِنْجِيًّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ يَعْنِي فَمَاتَ، فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عَبْسُ مَا فَأُخْرِجَ وَأَمَرَ بِهِ ابْنُ تَعْنِي فَمَاتَ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُنْزَحَ، قَالَ: فَعَلَبَتْهُمْ عَيْنٌ جَاء تُهُمْ مِنَ الرُّكُنِ، فَأَمَرَ بِهَا فَدُسِمَتْ بِالْقُبَاطِيِّ وَالْمَطَارِفِ حَتَّى فَأَمَرَ بِهَا فَدُسِمَتْ بِالْقُبَاطِيِّ وَالْمَطَارِفِ حَتَّى نَرُحُوهَا انْفَجَرَتْ عَلَيْهُمْ. • • نَذُ حُوهَا انْفَجَرَتْ عَلَيْهُمْ. • •

کوچی دے کرمبعوث فرالی ہے۔ تو اس بڑھیا نے اپنے سر ے کیڑا اُ تارا تو وہ ثغامہ پھول کے مائند تھا (یعنی اس کے سرکے بال سفید ہے ) پھر اس نے کہا: میں تو اب بوڑھی ہو چکی ہوں، اب تو بس میں مرنے ہی والی ہوں۔ تو عمر ہیں تنظم نے فرمایا: اے اللہ! گواہ رہنا (کہ میں نے اے اسلام کی وعوت پہنیا دی ہے)۔

اسلم ہی روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بھٹنڈ نے ایک عیسائی عورت کے گھر ہے وضوء کیا تو (اس ہے) فرمایا: اے بر هیا: اسلام لے آؤ، سلامتی پالوگی، اللہ تعالیٰ نے محمد سلینی کا حق و می میں اللہ تعالیٰ نے محمد سلینی کا میں اسلام ہے اس عورت نے اپنے سر سے کیڑا آتارا تو (اس کے بال) تغامہ پھول کے مثل (سفید) تھے، پھراس نے کہا: میں تو بہت بوڑھی ہو چکی ہوں اور اب اس مرنے ہی والی ہوں۔ تو عمر بھٹنڈ نے فرمایا: اے اللہ! گواہ ہوجا۔

محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں کہ ایک زخی شخص زم زم زم مے گئی کنویں میں گر کر مرگیا۔ (''زنج'' سوڈان کے لوگوں کی ایک نسل ہے جس کا رنگ سیاہ ہونا ہے اور اس شخص کا تعلق ای نسل ہے تھا) سیدنا ابن عباس ڈھائیانے اس کے بارے میں بیتھم فرمایا کہ اسے کنویں سے باہر نکالا جائے اور کنویں کیا یانی نکالا جائے۔

راوی کہتے ہیں کہ چشمے کا پانی ان کے قابو سے باہر ہوگیا اور وہ حجر اسود کی طرف سے آگیا۔ تو این عباس ڈاٹھ نے حکم فرمایا کہ سوتی کپڑوں اور رکیٹی دھاری دار چادروں کے ساتھ اس پر ڈاٹ لگا دی جائے، جب تک کہ لوگ اس سے پانی نکال پانی نہ نکال لیس۔ چنانچہ جب لوگوں نے اس سے پانی نکال لیا تو اس کا بند پھر ٹوٹ پڑا۔

[77] ---- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا قَبِيصَةُ، نا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ غُلَامًا وَقَعَ فِي بِنْدِ زَمْزَمَ فَنُزَحَتْ . •

[77] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، نامُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، ناشُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَـةً، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كُلُّ نَفْسِ سَائِلَةٌ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا، وَلٰكِنْ رُخِّصَ فِي الْخُنْفِسَاءِ وَالْعَقْرَبِ وَالْجَرَادِ وَالْجُذْجُدِ إِذَا وَقَعْنَ فِي الرِّكَاءِ فَلا بَأْسَ بِهِ . قَالَ شُعْبَةُ: وَأَظُنُّهُ قَدْ ذَكَرَ الْوَزَغَةَ . ٥

مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم رحمہ الله فر مایا کرتے تھے: ہر وہ جان جس کا خون بہتا ہو (وہ اگر کنویں میں گر جائے تو) اس سے وضوء نہیں کیا جا سکتا، البتہ بھونرے، بچھو، ٹڈی اور مجھینگر کے بارے میں رخصت دی گئی ہے، اگر پیرکنویں میں گر جائیں تو (اس كويں كا ياني استعال كرنے ميں) كوئي

مضا نقة نہیں ہے۔ شعبہ کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ انہوں

ابوطفیل روایت کرتے ہیں کہ ایک اڑکا زم زم کے کنویں میں

گر گیا تواس کا یانی نکالا گیا۔

نے چھکل کا بھی ذکر کیا تھا۔

[7.٨] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُبَابِ الْبَزَّازُ، نا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ الْخَيَّاطُ، نا سَهْلُ بْنُ تَمَّامٍ، نا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ قَالَ: ((إِنَّ الْبُحْرَ حَلالٌ مَيْتَتُهُ، طَهُورٌ

[٦٩] --- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِع، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ شُعَيْبٍ، نَا الْحَسَنُ بْنُ بِشُّرٍ، نَا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِي إِنَّ فِي الْبَحْرِ: ((هُوَ اللهُورُ مَاؤُهُ، الْحَلالُ مَيْتَتُهُ)). ٥

[٧٠] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

بَابٌ فِی مَاءِ الْبُحْرِ سمندرکے پانی کا حکم

سیدنا جابر مٹائن سے مروی ہے کہ رسول الله سالی نے فرمایا: بلا شبہ سمندر کا مردار حلال ہے اور اس کا یانی خود بھی یاک ہے اور دوسروں کو بھی یاک کرتا ہے۔

سیدنا جاہر مٹائنڈ نبی مالٹنڈ سے سمندر کے پارے میں روایت کا مردارحلال ہے۔

۱۹۰۷: معرفة السنن والآثار للبيهقي: ۱۹۰۷

السنن والأثار للبيهقي:١٩١٧

اسیأتی برقم: ۷۰

<sup>🔾 🐇</sup> رنا للحاكم: ١٤٣ / ١٤٣ ـ المعجم الكبير للطبراني: ١٧٥٩

إِسْمَاعِيلَ الْآدَمَيُّ، نَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ الْأَعْرَجُ، وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ الْأَعْرَجُ، وَالْفَضْلُ بْنُ قَالا: نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، نَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ مِقْسَمٍ وَهُوَ عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مِقْسَمٍ وَهُوَ عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مِقْسَمٍ وَهُو عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مِقْسَمٍ وَهُو عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مِقْسَمٍ وَهُو عُبَيْدُ اللهِ بَنْ مِقْسَمٍ وَهُو عُبَيْدُ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ مَنْ الْبَحْرِ، فَعَنْهُمَا، قَالَ: ((هُو الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ)). لَفْظُ وَهُو النَّهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ وَهُو الْبُنُ أَبِي اللهُ عَنْهُ، وَجَعَلَهُ عَنْ وَهُبِ بَنُ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ . •

[٧١] ---- حَدَّثَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالا: نا عُمَرُ بْنُ شِبْهِ أَبُو زَيْدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَازِم الزَّيَّاتِ مَوْلَى آل نَوْفَل، عَنْ وَهْب بْن كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّلِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ شَيِّلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ، فَقَالَ: ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)). [٧٢] .... حَدَّثَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا حَفْصُ بْسُ عَـمْرِو، نَـا يَـحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، ح وَنَا الْـحُسَيْـنُ ، نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَتّْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ ، قَالًا: نا ابْنُ نُمَيْرِ جَمِيعًا ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنُنِ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْل عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةً ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ رَضِيَ الـلُّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ ، فَقَالَ: ((هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)). ٥

سے سمندر (کے پانی) کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ شائی نے سمندر (کے پانی) کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ شائی نے دراس کا مردار حلال ہے۔ یہ الفاظ فضل بن زیاد کے روایت کردہ ہیں اور عبدالعزیز بن عمران نے اس کے خلاف روایت کیا ہے اور بیابن انی ثابت ہے اور بیابن کی ثابت ہے اور بیابن انی ثابت ہے اور بیابن انی ثابت ہے اور بیابن کی ٹیابن کے ٹیابن کی ٹ

سیدنا جابر بن عبدالله اور سیدنا ابو بکر صدیق بن شناییان کرتے بیں کدرسول الله منافظ کے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ منافظ نے فرمایا: اس کا پانی پاک ہے اوراس کا مردار حلال ہے۔

ابوطفیل عامر بن واثلہ روایت کرتے ہیں کدسیدنا ابو بکر والنظا سے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔

الطُّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ)). •

[٧٣] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، نا أُحْمَدُ بْنُ الْمُحَسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، نا مُعَاذُ بْنُ مُوسَى، نا مُحَمَّدُ بنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُيِّلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: ((هُوَ

> [٧٤] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بْسُ إِسْحَاقَ، نَا الْحَكَمُ بْنُ مُوَسِّى، نَا هِقُلْ، عَنِ الْـمُثَنَّى، عَـنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّم، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَالَ: ((مَيْتَةُ الْبَحْرِ حَلالٌ وَمَاؤُهُ طَهُورٌ)). •

> [٧٥] --- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، نا مُحَمِّدُ بْنُ حَرْبٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبَّانَ، عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي مَاءِ الْبَحْرِ قَالَ: ((الْحَلَالُ مَيْنَتُهُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ)). أَبَانُ بْنُ أَبِي عَيَّاشِ مَتْرُوكٌ . ٥

> [٧٦] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْسُ إِبْسِرَاهِيمَ، نِاعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنْ أَبَانَ؛ عَنْ أَنْسِي، عَنِ النَّبِيِّ عِنْ مثلَّهُ. ٥

· [٧٧] ···· حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُسجَاهِدِ نَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ رَاشِدٍ، نَا سُرَيْجُ بِنُ النُّعْمَان، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي التَّبَّاحِ ، نا مُ وسَى بُنُ سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ الْعَبَّاسِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ ،

سيدناعلى رُولِنْهُ بيان كرت بين كدرسول الله مَالِيَّةُ إلى سيسمندر ك يانى كے بارے ميں حكم يوچھا كيا تو آپ اللا نے فرمایا: اس کا یانی یاک اور اس کا مردار حلال ہے۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت كرتے ہيں كه ني مَاليُّا نے فرمايا: سمندر كا مردار حلال ہے اوراس کا پانی پاک ہے۔

سیدنا انس و النفؤے سے مروی ہے کہ نبی منافظ نے سمندر کے یانی کے بارے میں فرمایا: اس کا مردار حلال ہے اور اس کا یائی یاک ہے۔ اس روایت کی سند میں مذکور راوی ابن الی عیاش متروک ہے۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

سيدنا ابن عباس والشابيان كرت بيس كدرسول الله ظاليا إ سمندر کے پانی کے بارے میں تھم بوچھا گیا تو آپ اللظ نے فرمایا: سمندر کا یانی خود بھی یاک ہوتا ہے اور یاک كرنے كى اہليت بھى ركھتا ہے۔ اس روایت کا موقوف ہوناھیج مؤقف ہے۔

<sup>0</sup> المستدرك للحاكم: ١ / ١٤٢ ، ١٤٣

<sup>🛭</sup> المستدرك للحاكم:١/٣٤١

<sup>🛭</sup> مصنف عبد الرزاق: ۲۲۰

<sup>4</sup> انظ تخ رم الحديث السابق

فَقَالَ: ((مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ)). كَذَا قَالَ: وَالصَّوَابُ

مَوْقُوفٌ. ٥

[٧٨] .... حَدَّثَ مَنا ابْنُ مَنِيعِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، نا مُحَمَّدُ بُنُ حُمَيْدِ الرَّازِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ تَوْبَانَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللَّهُ اللهُ اللهُ

[٧٩] - حَدَّثَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا أَبُو عَامِرٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَةَ، بِلالٍ، عَنْ عَبْرِمَةَ، عَنْ عَمْرِه، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ الْبُنْ عَبْ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَقَدْ ذُكِرَ لِي اللهُ عَنْهُمَا مَا اللهُ عَنْهُمَا مَا اللهُ عَنْهُمَا مَا عَنْدُهِ وَمَنْ لَمْ يُطَهِّرُهُ مَا عُنْدٍهِ وَمَنْ لَمْ يُطَهِّرُهُ مَا اللهُ مَا عَنْدُهِ وَمَنْ لَمْ يُطَهِّرُهُ مَا اللهُ مَا عَنْدِهِ وَمَنْ لَمْ يُطَهِّرُهُ اللهُ مَا عَنْدُهِ وَمَنْ لَمْ يُطَهِّرُهُ اللهُ مَا عَنْدُهِ وَمَنْ لَمْ يُطَهِّرُهُ اللهُ ا

ماء البحرِ لا طهره الله .
[٨] --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا أَحْمَدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُ ، فَالَ الْمَحَامِلِيُ ، فَالَ الْمَحَامِلِيُ ، وَنَا اللهُ عَلْهُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْ دِيَّ ، عَنْ مَالِكِ ، حَ وَثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ ، نَا اللهَ عْنَبِي ، عَنْ مَالِكِ ، حَ وَثَنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ ، نَا اللهَ عْنَبِي ، عَنْ مَالِكِ ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَة ، مِنْ آلِ بَنِي الْأَزْرَقِ ، أَنَّ الْمُغِيرَة بَنَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : سَأَلَ رَجُلٌ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ بَنَ اللهُ عِنْهُ يَقُولُ : سَأَلَ رَجُلٌ بَنَ اللهُ إِنَّا نَرْكَبُ رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ وَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ وَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ : سَأَلَ رَجُلٌ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ وَسُولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ مَعْنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأَنَا بِهِ السَّولَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ عَلَيْكُ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأَنَا بِهِ عَنْمَا اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ مَعْنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوْضَأَنَا بِهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سیدنا ابو ہرریہ ڈائٹو سے مروی ہے کہ رسول الله تائیو کے فریایا: جس شخص کو سمندر کا پانی پاک نہیں کرتا؛ اسے الله تعالی بھی پاک نہیں کرتا۔

سیدنا ابن عباس بن تشبیان کرتے ہیں کہ مجھے اس بات کا پہتہ چلا کہ کچھے لوگ اختفر نامی سمندر سے عنسل کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں: اب ہمیں کسی اور پانی ہے بھی عنسل کر لیمنا چاہیے، حالانکہ جے سمندر کا پانی پاک نہیں کرتا؛ اے اللہ بھی پاک نہیں کرتا۔

سیدنا ابو ہریرہ رٹائٹؤیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے رسول اللہ خائیا ہے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم سمندر کا سفر کرتے ہیں تو تھوڑ اسا پانی بھی اپنے ساتھ لے لیتے ہیں، اور اگر ہم ای سے وضوء کرنے لگیس تو پیاسے رہنا پڑے گا، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضوء کر لیا کریں؟ تو رسول اللہ خائیا نے فرمایا: اس کا پانی پاک اور اس کا مردار حلال سے۔

عَلَى لَفْظِ الْقَعْنَبِيِّ، وَاخْتَصَرَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ. ٥

[٨١] - حَدَّنَ نَا الْقَاضِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْصُورِ الْغَقِيهُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْبَطِيخِيْ، نَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ السَّرِحُمْنِ، نَا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ السَّرَحُمْنِ، نَا أَلُا وَزَاعِي، السَّرَحُمْنِ، نَا أَلُا وَزَاعِي، السَّرَحُمْنِ، نَا أَلُا وَزَاعِي، عَنْ أَبِي مَلْمَةَ ، عَنْ أَبِي مَلْمَةَ ، عَنْ أَبِي مَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي مَلْمَةَ ، عَنْ أَبِي مَلْمَةً وَرُ مَا وَلُهُ مُنْ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: ((هُو الطَّهُورُ مَا وَلُهُ ، الْحِلُ مَبْتَهُ )). •

[٨٢] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِي، نا السَحَاقُ بِنُ إِسْرَاهِيمَ بِنِ سَهُم، نا عَبْدُ اللّهِ بِنَ مُحَمَّدِ اللّهِ بِنَ مُحَمَّدِ اللّهِ بِنَ الْمُحَمَّدِ اللّهِ بِنَ مُحَمَّدِ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهُ عَنْ اللّهِ اللهُ عَنْ اللّهِ اللهُ عَنْ مَاء اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ مَاء اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ مَاء الله عَنْ أَمِن اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ مَاء الله عَنْ مَاء الله عَنْ أَمِنْ ((هُو الطّهُورُ عَنْ مَاء الله عَرْ أَنْتَوضَا أَمِنْهُ، فَقَالَ: ((هُو الطّهُورُ مَاوُلُ مَيْتَهُ)). • مَاوُلُهُ، الْحِلُ مَيْتَهُ)). •

[٨٣] - حَدَّنَنَا مُحَدَّدُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ، ناجَعْفَرُ الْفَلَانِسِيُّ، ناجَعْفَرُ الْفَلَانِسِيُّ، نا الْبُنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، نا الْبُنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، نا الْبُنُ عَبْداشِ، حَدَّتَنِي الْمُثَنَّى بُنُ الصَّبَّاح، عَنْ عَمْدِو بْنِ شَعْنِب، عَنْ أَبْهِ، عَنْ جَدِّه صَلِيبٍ قَالَ قَالَ إِنْ أَنْ لُكُ لَلْهُ فَيْ اللهِ عَنْ أَبُهُ وَ مَا فَهُ وَلَا وَمَا فَهُ طَهُولُ ) . ٥ الله فَيْ ((مَا مَا الله عَلْمُولُ)) . ٥ الله فَيْ ((مَا مَا الله عَلْمُولُ)) . ٥ الله فَيْ ((مَا مَا الله عَلْمُولُ)) . ٥ الله فَيْ اللهِ فَيْ الله فَيْ الله فَيْ اللهِ الله فَيْ الله فَيْ الله فَيْ الله فَيْ الله فَيْ اللهِ اللهُ فَيْ الله فَيْ اللهِ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ الله فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَيْ اللهُ فَيْ اللهُ الل

سیدنا ابو ہررہ رہ انٹیائی بیان کرتے ہیں کہ نبی منافیاً سے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ ناٹیاً نے فرمایا: اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ و الله طالقی کرتے ہیں کہ رسول الله طالقی سے سمندر کے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا ہم اس سے وضوء کر لیا کریں؟ تو آپ طالقی نے قر مایا: اس کا پانی یا ک اوراس کا مردار حلال ہے۔

عمرو بن شعیب اپنی باپ سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظافیاً نے فرمایا: سمندر کا مردار حلال اور اس کا پانی پاک ہے۔

مَنُّ كُلِّلَ طُعَامٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دُمُّ

. جَنَ كَهَا فَهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ مَنَالا مَةً مِنْ مَنْ اللهُ مَنْ مَن اللهُ مَن اللهُ مَنْ مَن مَن اللهُ مَنْ مَن اللهُ مِنْ مُن مُن مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن ال

سيدنا سلمان وليمن بيان كرت مين كدرسول الله ملين ألي ن

♦ الموطأ لإمام ماليف ٢٨٦ رياده التركية ٦٩ سنن الشائر ٢١٠ (٥٠ سنند أحسد ٨٧٣٥ ، ٨٧٢٥ ، ٨٩١٢ ، ٩٩٠٠ - ١٩٩٥ ، ٩٩٠٩ - مسبيح إن حال ٢٤٣٠ ـ المستلوك للمحاكم:
 مسبيح إن حال ٢٤٣٠ ـ السير ٢٤٠ أي تابيه في ٢١١ . صنع ابن خزيمة ١١١ . صنعيع إبن حيث ٢٤٣١ ـ المستلوك للمحاكم:

- 2 انضر تخريج المحديث السابق
- 🛭 انظر تخريج الحديث السابق
  - 0 سلف برقم. ٧٤

المسنن دارتطنی (جلداوّل)

الْحِمْصِيُّ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي عَنْ يَحْيَى بُنِ عُثْمَانَ بُنِ سَعِيدِ الْحِمْصِيِّ، نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْأَخْيَلِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْأَخْيَلِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْأَخْيَلِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْأَخْيَلِ الْمُحَمِّدِ بْنِ سُعِيدٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْمُحَمِّدِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْمُحَمِّدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْمُحَمِّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عِلْيِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ اللّهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْمُحَمِّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيّ بْنِ اللّهِ عَلْيَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْيَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَانُ كُلّ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهِ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللهُ عَلَى اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قر مایا: اے سلمان! ہروہ کھانا اور مشروب جس میں ایسا جانور (یعنی کیٹرا مکوڑا) گر جائے جس میں خون نہ ہو اور وہ اس میں مرجائے تو اس (کھانے اور مشروب کو) کھانا پینا حلال اور (ایسے پانی سے) وضوء کرنا جائز ہے۔اس روایت کو بقتیہ کے علاوہ کسی نے بھی سعید بن ابوسعید الزبیدی سے روایت نہیں کیا اور وہ ضعیف ہے۔

> بَابُ الْمَاءِ الْمُسَخَّنِ كرم مانى كابيان

> > [٨٥] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ الْحَكَمِ، نا عَلِي بْنُ غُرَابٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ بَنْ الْحَكَمِ، نا عَلِي بْنُ غُرَابٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ مَاءٌ فِي قُمْقُمَةٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يُسَخَّنُ لَهُ مَاءٌ فِي قُمْقُمَةٍ

سیدنا عمر ڈاٹٹو کے آ زاد کروہ غلام اسلم بیان کرتے ہیں کہ عمر \* بن خطاب ڈاٹٹو کے لیے پیتل کے برتن میں پائی گرم کیا جاتا تھا اور وہ اس سے خسل کرتے تھے۔

سیدہ عائشہ وہ ایک اور میں کہ رسول اللہ علی کے میرے
پاس تشریف لاے اور میں نے آپ کے لیے دھوب میں
رکھ کر پانی گرم کیا، تو آپ نے فرمایا: اے سرخ وسپید رنگ
والی! ایسا مت کر، کیونکہ یہ برص بیاری نگا دیتا ہے۔ یہ
روایت نہایت غریب ہے (یعنی اس میں بہت زیادہ تفرد پایا
جاتا ہے) اور (اس کی سند میں ندکورراوی) خالد بن اساعیل
متروک راوی ہے۔

€ السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٢٥٣ ـ الكامل لابن عدى: ٣/ ١٢٤١ ، ١٢٤٢

۱/۱ السنن الكبرى للبيهقى: ١/١

سیدہ عائشہ بھی بیان کرتی ہیں که رسول الله طابی نے اس بات سے منع فرمایا کہ اس یانی سے وضوء یا عسل کیا جائے جو

دھوب میں رکھ کر گرم کیا گیا ہو۔ اور فرمایا: یہ برص بماری

لگانے کا باعث بنآ ہے۔عمرو بن محمد اعشم منکرالحدیث ہے

اور فلیج ہے اس کے علاوہ کسی نے بھی اس کو روایت نہیں کیا

حمان بن از ہر روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب وللنَّوْان فرمایا: تم اس یانی ہے عسل مت کرو جسے دھوپ میں

رکھ کر گرم کیا گیا ہو، کیونکہ وہ برص بیاری لگا دیتا ہے۔

اور نہ ہی زہری سے مروی ہونا درست بات ہے۔

[٨٧] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ الْقَلَانِسِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ الْبَزَّازُ، نا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ ٱلْأَعْشَمُ، نَا فُلَيْحٌ، عَنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ غُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَهْي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُشَمِّسِ أَوْ يُغْتَسَلَ بِهِ، وَقَالَ: ((إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ)). عَمْرُو بْنُ مُنحَمَّدِ الْأَعْشَمُ مُنْكُرُ الْحَـدِيـثِ، وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ فُلَيْحِ غَيْرُهُ، وَلا يَصِحُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ . •

[٨٨٦--- نسا أَبُو سَهْلٍ بْنُ زِيَسَادٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيَّ، نا دَاوُدُبْنُ رُشَيْدٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش، حَـدَّثَـنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرو، عَنْ حَسَّانَ بْـن أَزْهَرَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَالَ: لا تَغْتَسِلُوا بِالْمَاءِ الْمُشَمَّسِ، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ. ٥

بَابُ الْمَاءِ يُبَلِّ فِيهِ الْخُبْزُ اس یانی کا بیان جس میں روتی بھگوئی گئی ہو

الْعَبَّاسُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، نا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأُوْزَاعِيِّ، عَنْ رَجُل، قَدْ سَمَّاهُ، عَنْ أَمَّ هَانَ عِ: أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ يُتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ الَّذِي يُبَلُّ فِيهِ الْخُبْزُ . ٥

٥٠١] ١٠٠٠ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا عَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ،

امام اوزاعی رحمہ اللہ ایک آ دمی، جس کا انہوں نے نام بھی لیا تھا، سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ اُم بانی را اُٹھانے اس بات كومكروه مجها كداس ياني سے وضوء كيا جائے جس ميں رونی بھگوئی گئی ہو۔

بَابُ تَأْوِيلِ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

فرمانِ باری تعالیٰ: '' جَبَّمَ نماز کے کیے کھڑے ہو۔'' کی تقییر حَمَّادِ، نا عَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، زيدِ بن اسكم رحمة الله فرماتے ہيں: ﴿إِذَا قُمْتُ مُد إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ "جبتم نمازك لي کھڑے ہوتو اپنے چہرے کو دھوؤ'' سے مرادیہ ہے کہ جب تم سوكر أتھو۔

نَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ﴿إِذَا قُـمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ قَالَ: يَعْنِي إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ. ٥

السنن الكبري للبيهقي: ١/٧ 🛭 سنن الدارمي: ٦٦٥

<sup>🗨</sup> صحيح مسلم: ۲۷۷ ـسنن أبي داود: ۱۷۲ ـجامع الترمذي: ٦١ ـسنن النسائي: ١/ ٨٦ ـسنن ابن ماجه: ١٠ ٥ ـمسند أحمد: ٢٣٠٢٩

ایک اور سند کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

( ٩٦) - الله عَفْرُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ ، نَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِي بُنِ شَبِيبٍ ، نِسَا دَاوُدُ بُنُّ رُشَيْدٍ ، نِسَا الْيَهِ لِنُدُ ، عَنْ مَالِك لَنْ أَنْسَ ، عَنْ ذَلْدُ فُ أَلْسَلَمَ ،

الْسُوَلِيْدُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ، فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آِمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى السَّيَلِاةِ ﴾ (السمائذة: " ) قَالَ: ((إذَا قُمْتُمْ مِنَ

النُّوم)). ٥

بَابُ الْوُصُوءِ بِفَصْلِ السِّوَاكِ

مسواک کے بچے ہوئے پانی (لیعن جس میں مسواک بھگوئی گئی ہو) سے وضوء کا بیان

[٩٢] - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاْعِيلَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَ مَجْشَرِ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَ مَجْشَرِ، نا هُشَيْمٌ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ جَرِيرٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ أَنْ

يَتَوَضَّئُوا بِفُصْلِ السِّوَاكِّ.

[٩٣] - نَا الْحُسَيْنُ، نَا حَفْصُ بْنُ عَمْو، نَا يَحْفَى بْنُ عَمْو، نَا يَحْدَى بْنُ عَمْو، نَا يَحْدَى بْنُ سَعِيدِ، نَا إِسْمَاعِيلُ، ثَنَا قَيْسٌ، قَالَ: كَانَ جَرِيرٌ يَقُولُ لِأَهْلِه: تَوَضَّنُوا مِنْ هٰذَا الَّذِى

أَدْخَلَ فِيهِ سِوَاكَةً . هٰذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ . ٥

إ ٩٤] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدُ بْنِ حَسَّانَ الشَّيِّ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ شَاذَانُ ، نا سَعْدُ السَّيِّ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ شَاذَانُ ، نا سَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مُسْلِمِ الْأَعْوَرِ ، عَنْ السَّيِّ فَيْ كَانَ يَسْتَاكُ عَنْ أَلْ النَّبِيِّ عَنْ كَانَ يَسْتَاكُ عَنْ أَلْ النَّبِيِّ عَنْ كَانَ يَسْتَاكُ عَنْ أَلْ النَّبِيِّ عَنْ أَلْ النَّهِ عَنْ أَلْ النَّهِ عَنْ أَلْ النَّبِيِّ عَنْ أَلْ النَّبِي الْأَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ مِنْ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ ا

بِغَضْلِ وُضُوءٍ مَ. ٥

[٩٥] ﴿ نَا الْمِنُ أَلِي حَيَّةَ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي الْمُعْمَثُ ، غَنْ إِسْمَالُ بِنُ أَبِي إِسْمَالُ بِنَ الْأَعْمَثُ ، غَنْ إِسْمَالُ مِفَضَّل ، غَنْ أَنْ رَسُولَ اللهِ ﴿ كَانَ يَسْتَاكُ بِفَضْل أَنْ رَسُولَ اللهِ ﴿ كَانَ يَسْتَاكُ بِفَضْل

و في و و و و و و و و و و و

قیس روایت کرتے ہیں کہ سیدنا جریر را الله اپ اہل خاند کو عظم دیا کرتے تھے کہ اس پانی سے مسل کریں جو مسواک سے بیا ہو۔

قیس سے ہی مروی ہے کہ سیدنا جریر ٹاٹٹز اپنے گھر والوں سے کہا کرتے تھے: اس پانی سے وضوء کروجس میں میں نے اپنی مسواک رکھی تھی۔

سیدنا انس بن مالک جہاتھ روایت کرتے ہیں کہ نی منافیظم اینے وضوء کے بیچ ہوئے پانی سے مسواک کر لیا کرتے متحصہ

سید: انس جانف سے مروی ہے کہ نبی تابیق اپنے وضوء کے نئے ہوئے یانی سے مسواک کر لیا کرتے تھے۔

<sup>0</sup> مستد أحمد ۹۳۱۳

<sup>🗗</sup> مصنف ابن أبي شيبة: ١٧٢/١

أخر حه الخطب في التاريخ: ١٦/١١

۵ مسئد البزار: ۲۷۴ مسئد أبي يعلى الموصلي: ۲۰۲٠

سونے اور جاندی کے برتنوں کا بیان

[٩٦] ... نساعَبْدُ اللُّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْـفَاكِهِيُّ، نا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ الْجَارِيُّ، نَا زَكَرِيًّا بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ مُطِيعٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدَالَ: ((مَنْ شَرِبَ مِنْ إِنَّاءِ ذَهَبٍ، أَوْ فِـضَّةٍ أَوْ إِنَاءٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ ذَالِكَ ، فَإِنَّمَا يُجَرُّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)). إِسْنَادُهُ حَسَنٌ. •

[٩٧] --- تَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، نَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمِ الْأَنْصَارِيُّ بِالْبَصْرَةِ، نا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ، نا يُسونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي إِلَى عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ لَنَسا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهْى عَمْنُ آنِيَةٍ اللَّهَاب وَالْفِضَّةِ أَنْ يُشْرَبَ فِيهَا، وَأَنْ يُؤْكَلَ فِيهَا، وَنَهٰي عَنِ الْفَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ، وَعَنْ ثِيَابِ الْحَرِيرِ وَخَاتَم الدُّهَب . 🏻

سیدنا عبداللہ بن عمر والشاسے مروی ہے کہ نبی مالیا ہے فرمایا: جو مخض سونے یا جاندی کے برتنوں میں یا ایسے برننوں میں کچھ پیتا ہے جن میں سونا یا جا ندی لگا ہوتو بلا شبہ وہ اسپنے پیٹ میں جہنم کی آگٹ مجرتا ہے۔

ابو بردہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے والد، سید ناعلی بن ابی طالب ٹاٹھ کے یاس گئے تو انہوں نے ہم سے بیان کیا که رسول الله نظام نے سونے اور جاندی کے برتول میں کھانے منے ہے منع فرمایا اور (ای طرح) آپ مالیا کے تسی،میژ ہ اور حربر رکیٹم کا لباس پیننے اور سونے کی انگوٹھی یہننے ہے منع فر مایا۔

> بَابُ الدِّبَاغ چڑے کو دباغت کے ذریعے پاک کرنے کا بیان

( کھال پرنمک، کیکر کے بیتے یا کوئی مصالحہ وغیرہ مل کراہے یاک کرنے کو دباغت یا رنگنا کہتے ہیں ۔)

سیدنا ابن عباس والفناسے مروی ہے کہ نبی طافیل ایک مردہ مری کے یاس سے گزرے تو آب نے فرمایا: تم نے اس کی کھال ہے فائدہ کیوں نہ اُٹھا لیا؟ صحابہ ڈی آٹٹا ہے عرش كيا: اے اللہ كے رسول! بياتو مردار ہے۔ تو آ ب عليا ا فر مایا: صرف اس کو کھانا حرام قرار دیا گیا ہے۔ عقیل نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے: کیا یائی اور د ہاغت میں ایبا اثر موجود نہیں ہے جواتے یاک کردے؟ این بانی نے بیالفاظ بیان

[٩٨] ... نا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بُنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ، ح ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانَءٍ، قَالًا: ثناعَ مُرُوبُنُ الرَّبِيع بْنِ طَارِقِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يُونُسَ، وَعُقَيْل جَمِيعًا، عَن البزُّهْ رِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيُّ ﴾ مُزَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ: ((هَلَّا انْتَفَعْتُمُ

السنز الكبرى تلبيهقي: ١/ ٢٨ ـ المعجم الأوسط للطبراني: ٣٣٣٥

B مسئلد أحمد: ١١٢٤

يُطَهِّرُهَا وَالدِّبَاغِ)). 🏵

کیے ہیں: کیا پانی اور کیکر کے پتول میں وہ تا ٹیزنہیں ہے جو اسے پاک کر عتی ہے؟

اخلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث کے بی مثل ہے۔ البتہ عقیل نے آپی حدیث میں بیہ اضافہ کیا ہے کہ رسول اللہ طُلِّیْ نے فرمایا: کیا پانی، کیکر کے پتوں اور رکھتے میں وہ چیز نہیں ہے جواس کو پاک کردیتی ہے؟

سیدنا ابن عباس بھ روایت کرتے ہیں کہ نبی تالی اپنی ایک زوجہ محتر مدکی پالتو بمری کے پاس گررے جوم چکی تھی، تو آپ تالی نے اس کی کھال کو اپنے کسی فائد ہے میں کیوں نہ لے آئے؟ صحابہ بھائی نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ تو مردہ ہے۔ تو آپ تالی اے فرمایا: اس کو رنگنا ردباغت کرنا ہے۔ ابن صاعد نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ اس کو پاک کرنا ہے۔ ابن صاعد نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ اس کی یا کیزگی اے رنگنا ہے۔

بِإِهَابِهَا؟))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: ((إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا)) - زَادَ عَقِيلٌ - ((أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالدِّبَاغِ مَا يُطَهِّرُهَا))، - وَقَالَ ابْنُ هَانِ - ((أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهِّرُهَا)). • ((أَوَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَرَظِ مَا يُطَهِّرُهَا)). • [99] ---- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِلَّ بِعِ بْنِ طَارِق، بِهٰذَا إِسْحَاق، نا عَمْرُو بْنُ الرَّبِعِ بْنِ طَارِق، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً . وَقَالَ: زَادَ عَقِيلٌ فِي حَدِيثِهُ ، فَقَالَ الْإِسْنَادِ مِثْلَةً . وَقَالَ: زَادَ عَقِيلٌ فِي حَدِيثِهُ ، فَقَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَلَيْسَ فِي الْمَاءِ وَالْقَوَظِ مَا

[، ، ١] .... حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدِ، نا عَبْدُ الْبَدُ الْبَنُ الْعَلاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ السَّحْمُنِ الْمُقْرِءُ، وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالاَ: ثنا الرَّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سُفْيَالُ بْنُ عُيَيْدٌ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُبْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَيَالُوا: أَعْطِيتَهَا بِشَالَةٍ مَنْ الصَّدَقَةِ، قَالَ: ((أَقَلَا أَخَدُوا أَعَلَى السَّدَة أَعْلَى السَّدَقَةِ، قَالَ: ((أَقَلَا أَخَدُوا أَخَدُوا إِلهَا مَيْتَةً وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَيْتَةُ أَكْلُهَا)). • فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، فَقَالَ : ((إِنَّهَا مَيْتَةٌ ، فَقَالَ : ((إِنَّهَا مَيْتَةٌ ،

فَقَالَ: ((إِنَّمَا حُرِّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا)). ﴿ الْمَنْتَةِ أَكُلُهَا)). ﴿ الْمَنْتَةِ أَكُلُهَا)). ﴿ الْمُنْتَةِ أَكُلُهَا)). ﴿ الْمُنْتَةِ أَكُلُهَا مِنْ نَيْرُوزَ إِمْلاءً ، وَالْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَقُرِءَ عَلَى ابْنِ صَاعِدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ ، قَالُوا: نَا أَبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّ ، نَا بَقِيَّةُ بُسُنُ الْوَلِيدِ ، نَا الزَّبَيْدِيُّ ، عَنِ الزَّهْرِيّ ، عَنْ عَنْ عُبْ مُعْتَى النَّهْ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ الزَّهْرِيّ ، عَنْ عَنْ النَّهْ مِنْ عَبْ اللَّهِ ، عَنِ النَّهُ مِنْ عَبْسُ ، أَنَّ النَّبِي اللَّهِ مَرَّ بِشَاقٍ دَاجِنِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ قَدْ نَفَقَتْ ، النَّبِي اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>•</sup> مسند أحمد: ۳۳۱۹، ۳۰۱۸، ۳۰۵۲، ۳۴۵۲۔ صحیح ابن حبان: ۱۲۸۵، ۱۲۸۵

المستخرج لأبي نعيم: ١/١٠٤

 <sup>◘</sup> صحیح مسلم: ٣٦٦ - سنن أبی داود: ١٢٧٤ عجامع الترمذی: ١٧٢٨ - سنن النسائی: ٧/ ١٧٥ - سنن ابن ماجه: ٣٦ ٣٦ - مسند أحمد: ١٨٧٨٢ - صحیح ابن حبان: ١٢٧٧ ، ١٢٧٧ ، ١٢٧٩

اللهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ، قَالَ: ((إِنَّ دِبَاغَهَا ذَكَاتُهَا)). وَقَالَ اللهِ إِنَّهَا مَاتُهُا)). وَقَالَ الن صَاعِدِ: إِنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ. •

[١٠٢] ... نا أَبْنُ صَاعِدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدَّمِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ، وَأَبُو سَلَمَةُ الْمُقَدِّمِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، نا الزُّهْرِيُّ، الْمِنْقَرِيُّ، قَالا: نا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، نا الزُّهْرِيُّ، عَنْ النَّبِيِّ عَبْاس، عَنِ النَّبِي عَبْلَمِ اللَّهُ الْمُعُورُهُمْ اللَّهُ الْمُعُورُهُمْ الْعُرْمُ الْمُعُورُهُمْ اللَّهُ الْمُعُلِيلُ اللَّهُ الْمُعُلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعُورُهُ الْهُ الْمُعُورُهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ الْمُعُورُهُ الْمُ الْمُعُورُهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُورُهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْ

[١٠٣] - حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدِ، نا هِلَالُ بْنُ الْعَلاءِ، نا هَلالُ بْنُ الْعَلاءِ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ نا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهِذَا وَقَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ لَحْمُهَا وَرُجِّصَ لَكُمْ فِي مَسْكِهَا. هٰذِهِ أَسَانِيدُ صِحَاحٌ. ٥ هٰذِه أَسَانِيدُ صِحَاحٌ. ٥

[١٠٤] - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِى اللهِ قَالَ لِأَهْلِ شَاةٍ مَاتَتْ: ((أَلا نَزَعْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبْغُتُمُوهُ وَانْتَفَعْتُمْ بِم)).

[١٠٥] سنابِ أُبُوْبَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ بِشْرِ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأُمُويُّ، ح وَنَامُ حَمَّدُ بْنُ مَحْلَدِ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، الْحَرْبِيُّ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَنْ عَنْ بُنْ مُحَلِيْجٍ، عَنْ عَنْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ دَاجِنَةً لِمَيْمُونَة مَا تَتْ، فَقَالَ النَّبِي عَنِي الْمَا الْآلَا الْتَفَعْتُمْ بِإِهَالِهَا أَلا مَا تَتْهُ وَقَالَ النَّبِي الْكَالِيةِ الْكَالِيمَةُ اللهُ اللهُ

[١٠٦] - حَدَّقَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ

ایک اور سند سے بھی سیدنا این عباس والشناکے حوالے سے نبی طالقیا سے بہی حدیث مروی ہے، اور فرمایا: اس کا صرف فیا گوشت حرام کیا گیا ہے، البتہ اس کی کھال دیا غیث کر لینے سے پاک ہوجاتی ہے۔

ایک اور سند سے یہی حدیث مروی ہے۔ اور فرمایا: تم پراس (مردہ بحری) کا صرف گوشت حرام کیا گیا ہے اور اس کی کھال کے استعال کی تمہیں اجازت دی گئی ہے۔ یہ تمام سندیں سیح میں۔

سیدنا ابن عباس والشاہ سے مری ہے کہ نی مظافراً نے اس مری ہوئی بری کے مالکوں سے کہا۔ تم نے اس کی کھال کیوں مہیں اُتاری؟ تا کہ اس کی دباغت کرکے اس سے فائدہ اٹھا لیتے۔

سیدنا ابن عباس والنهاروایت کرتے ہیں کہ سیدہ میمونہ والنها کی پالتو بکری مرگی تو نبی طالنا نے فر مایا: تم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہ اُٹھایا؟ تم نے اسے رنگ کیوں نہ لیا؟ کیونکہ یہی تو اس کی پاکیزگی ہے۔

سیدہ عائشہ وہ اسے مروی ہے کہ نی تنظیم نے فرمایا: مردار

 <sup>◘</sup> معرفة السنن والآثار للبيهقي: ١/ ٢٤٧\_مسند الشافعي: ١/ ٢٦

<sup>🛭</sup> إتحاف المهرة: ٧/ ٣٦٨

<sup>8 .</sup> H . 7 . LP

[١،٧] --- حَدَّثَنَاهُ ابْنُ كَامِلٍ، نا ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةً، عَنْهُ. •

بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَ نِي عَمْرُو بنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا ابْنُ وَهْب، أَخْبَرَ نِي عَمْرُو بنُ الْحَارِثِ، وَاللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حُذَافَة، حَدَّثَهُ فَرْقَدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ حُذَافَة، حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيةِ بِنْتِ سُبَيْع، أَنَّ مَيْمُونَة زَوْجَ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيةِ بِنْتِ سُبَيْع، أَنَّ مَيْمُونَة زَوْجَ النَّبِي عَنْ حَدَّثَهَا، أَنَّهُ مَرَّ بِرَسُولِ اللهِ عَنْ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْش يَحُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا))، قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، ثَالَ رَسُولُ اللهِ

الْهَيْشَمِ الْعَبْدِيُّ، ثنا مُعَادُبْنُ مَخْلَدِ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ مَخْلَدِ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَلْمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَنْ دَعَا فِي عَزْوَةِ تَبُوكَ بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: مَا عِنْدِي مَاءٌ إِلَّا تَبُوكَ بِمَاءٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: مَا عِنْدِي مَاءٌ إِلَّا

(کے چڑے) کی پاکیڑگی اس کو رنگنا ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں: سیدنا عبداللہ واٹھ کے ساتھی کہا کرتے تھے: أون کی پاکیڑگی اس کو دھونا ہے۔ حسین المروروذی نے اس کی مخالفت کی ہے، انہوں نے امش مخالفت کی ہے، انہوں نے امش سے، انہوں نے عمارہ بن عمیر، انہوں نے اسود سے اور انہوں نے سیدہ عاکشہ والگا سے روایت کیا کہ نبی منابھ نے فرایا: اس کورنگنا ہی اس کو یاک کرنا ہے۔

## ایک اور سند سے یہی حدیث ہے۔

زوج رسول سیدہ میمونہ خاشا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ خاشی کے پاس سے قریش کے کچھ لوگ گزرے جو گدھے کے مثل اپنی ایک بکری کو تھنچ کر لے جا رہے تھے تو رسول اللہ خاشی اس کی کھال اُ تار لیسے تو؟ انہوں نے کہا: بہتو مری ہوئی ہے۔ رسول اللہ خاشی نے فرمایا: اس یانی اور کیکر کے بیتے یاک کردیتے ہیں۔

سلمہ بن محبق روایت کرتے ہیں کہ نمی ملاقیم نے غزوہ تبوک میں ایک عورت سے پانی منگوایا تو اس نے کہا: میرے پاس صرف وہی پانی موجود ہے جومردہ جانور کی کھال سے بنے ہوئے مشکیزے میں پڑا ہے۔ تو آپ ملاقیم نے استفسار فرمایا: کیا اس نے است رنگا نہیں؟ تو اس عورت نے کہا:

<sup>🐠</sup> مستد أحمد: ۲۵۲۱۶ ـ صحيح ابن حبان: ۱۲۹۰

<sup>2</sup> انظر تخريج الحديث السابق

ستن أبي داود: ١٢٦ عـسنن النسائي: ٧/ ١٧٤ مسند أحمد: ٢٦٧٩٥ محيح ابن حبان: ١٢٩١

فِي قِرْبَةٍ لِي مَيْتَةٍ، فَقَالَ: ((أَلَيْسَ قَدْ دَبَغَتْهَا؟))، قَالَتْ: بَلْي، قَالَ: ((فَإِنَّ ذَكَاتَهَا دِبَاغُهَا)). • قَالَ: ((فَإِنَّ ذَكَاتَهَا دِبَاغُهَا)). • [١١٠] حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْهَيْشَمِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةً، بِهٰذَا قَالَ: ((دِبَاغُ الْآدِيم ذَكَاتُهُ)). •

إ١١١ إ - حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ، ثنا الدَّقِيقِيُّ، ثنا بَكْرُ بُنُ بَكَادٍ، ثنا اللَّقِيقِيُّ، ثنا بَكْرُ بُنُ بَكَادٍ، ثنا اللَّقِيقِيُّ، عَنِ النَّكَمَةَ بَنِ السُّحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بَنِ السَّحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بَنِ السَّعِيَّ فِي النَّبِي فِي إللَّهِ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِلْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ ا

[١١٢] سنا ابْنُ مَخْلَدِ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نا عَفَّانُ، وَالْحَوْبِيُّ، نا عَفَّانُ، وَالْحَوْضِيُّ، وَمُوسَى، قَالُوا: نا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهٰذَا وَقَالَ: ((دِبَاغُهَا ذَكَاتُهَا)).

[١١٣] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، الْعَزِيزِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسُلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ وَعْلَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ وَعْلَةَ الْمِصْرِيّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْمِصْرِيّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ: ((دِبَاعُ كُلِّ إِهَابِ طُهُورُهُ)). •

یں۔ کیوں نہیں۔ تو آپ مُناتیا نے فرمایا: تو بقیناً اس کی پا کیزگ اس کورنگنا ہی ہے۔

ایک اور سند سے بیر حدیث مروی ہے، اس میں بیر الفاظ میں کہ آپ مٹائی ہے۔ کہ آپ مٹائی آغ نے فرمایا: کھال کورنگنا ہی اس کی پاکیز گی ہے۔

ایک اور سند سے نبی منافظ کا بیفر مان منقول ہے کہ چرزے کو رنگنا ہی اس کا پاک ہونا ہے۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ بدالفاظ ہیں کہ اس کا رنگنا ہی اس کی یا کیزگی ہے۔

سیدنا ابن عباس جائفہاییان کرتے ہیں کدرسول الله سَائِیْاً نے فرمایا: ہر چمڑے (کھال) کو رنگنا ہی اس کو باک کرنا ہوتا ہے۔

سیدنا ابن عباس ٹی ٹھیا ہے مروی ہے کہ نبی ٹی ٹیٹی بنے فرمایا: جب چیڑے کورنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔

سيدنا ابن عباس في الله تعالى كفرمان: ﴿ قُلْ لَا أَجِلُ اللهِ عَلَى مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ ﴾ "كه

- سنن أبي داود: ١٢٥ عسنن النسائي: ٧/ ١٧٣ مسند أحمد: ١٥٩٠٨ صحيح ابن حبان: ٤٥٢٢
  - 🛭 نصب الراية للزيلعي: ١/١٧/
- ◄ سند أحمد: ١٨٩٥، ٢٤٣٥، ٢٥٢٢، ٢٥٣٨، ٢٥٣٨. ٣١٩٨- صحيح ابن حبان: ١٢٨٧، ١٢٨٨ ـ شرح مشكل الأثار للطحاوى:
   ٣٢٤٣
- ♦ جامع الترمذي: ١٧٢٨ ـ سينن الـ نسبائي: ٧/ ١٧٣ ـ سنن ابن ماجه: ٣٦٠٩ ـ انموطأ الإمام مالك: ٢/ ٤٩٨ ـ صحيح ابن حيان:
   ١٠٠٠ ١٠٠٠ ١٨٩٥ ـ مسند الشافعي: ١/ ٣٦

[١٦٦] .... نَا أَبُّو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بِنَ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، نا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِبَيْرُوتَ، نا أَبُو أَيُّوبَ سَلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، نا يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ، نا اللَّوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْدِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي اللَّوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْدِي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَمُّ سَلَمَةَ وَوْجَ النَّبِي فَيْ بَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَيْ يَعْوَلُ: ((لا بَأْسَ بِمِسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ، وَلا بَأْسَ بِمِسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ، وَلا بَأْسَ بِمِسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ، وَلا بَأْسَ بِمِسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ ، وَلا بَأْسَ بِمِسْكِ الْمَيْتَةِ إِذَا خُسِلَ بِالْمَاءِ)). يَقُولُ: ((لا بَأْسَ غَرِهَا وَقُرُ وَنِهَا إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ)). يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ مَتْرُوكُ ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ غَيْرُهُ . ﴿ يُوسُفُ بُنُ السَّفَرِ مَتْرُوكُ ، وَلَمْ يَأْتِ بِهِ غَيْرُهُ . ﴿ اللهِ سَعْمَالُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، نا يُوسُفُ النَّاسَقِرِ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَوَاءً . ﴿ اللَّهُ سَلَواءً . ﴿ اللَّهُ اللَّاسُونِ ، نِهُ لَالسَّقَرِ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَواءً . ﴿ اللَّهُ اللَّاسُونَ ، نِهُ السَّقَرِ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَواءً . ﴿ اللَّهُ اللَّاسُونَ مَنْ السَّقَرِ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سَواءً . ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ الْمَاءِ عَلَى السَّقَوْمُ اللَّهُ الْمَاءِ اللَّهُ الْمَاءِ مِنْ السَّقَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءِ مِنْ السَّقَوْمُ اللَّهُ الْمَاءِ الْمُعْمَانُ اللَّهُ الْمُعْمَالُ الْمَاءِ اللْمُ الْمُعْمَالُ الْمَاءِ اللْمُ الْمَاءِ اللْمُعْمَالُ اللْمُعْمَالُ الْمَاءِ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمَاءِ الْمُعْمِلُ الْمَاءِ الْمُعْمَالُ الْمَاءِ الْمَاءِ اللْمُعْمِلُ الْمُعْمَالُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمُعْمِلُ الْمَاعِلُ الْمُولُ الْمُلْمَاءُ الْمُعْمِلُ الْمُولَا الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالِ الْمُعْلَمِ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالْمُ الْمُعْمِلُهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُع

بِي السَّعْرِهِ بِهِ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

و یکے جو چیز میری طرف وحی کی گئی ہے ( ایعنی قرآن ) میں اس میں ایسی کوئی چیز نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام ہو جے وہ کھاتا ہو۔'' کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ الطّاعم سے مراد کھانے والا ہے اور دانت، سینگ، ہڈی، اُدن، بال، روّال اور پڑھا، ان تمام کے استعمال میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں دھولیا جاتا ہے۔ شابہ قرماتے ہیں: مردہ جانور کا صرف وہ حصہ حرام کیا گیا ہے جے کھایا جاتا ہے اور وہ گوشت ہے، البتہ چیڑا ( کھال )، دانت، ہڈی، بال اور اُون طال ہیں۔ اس روایت کی سند میں جو ابو بر

اُم المونین سیدہ اُم سلمہ تلفی بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ منافی کو فرماتے سنا: مردار کے چڑے کو جب رنگ لیا جائے تو اس کے استعال میں کوئی حرج نہیں ہاور نہ ہی اس کی اُدن، بال اور سینگوں کے استعال میں کوئی مضا نقنہ ہے؛ جب انہیں پانی کے ساتھ دھو لیا جائے۔ بوسف بن سفر متروک راوی ہے اور اس کے علاوہ کی نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا۔

ایک اور سند سے بالکل اس کے مثل حدیث ہے۔

سیدنا ابن عباس تن فرماتے میں که رسول الله تافیل نے مردار کا صرف گوشت کھانا حرام قرار دیا ہے، البتہ کھال، بال

<sup>🐧</sup> سيأتي مرفوعاً برقم: ١٢٠

۲٤/۱ معجم الكبير للطبراني: ٢٦/ ٣٥٨ السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٢٤/

<sup>😝</sup> انظر تخريج الحديث السابق

بْنُ آدَمَ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: ((إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَّ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا وَأَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ فَلا بَأْسَ بِهِ)) عَبْدُ الْجَبَّارِ ضَعِيفٌ. • [١١٩] -- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَابِدُ، نا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَيْسِ الْأَوْدِيِّ، عَنْ هُـزَيْل بْن شُرَحْبيلَ، عَنْ أُمّ سَلَمَةَ، أَوْ زَيْنَبَ، أَوْ غَيْرِهِ مَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِي ﷺ، أَنَّ مَيْـمُونَةَ مَاتَتْ شَاةٌ لَهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عِنْ: ((أَلَا اسْتَمْتَعْتُمُ بِإِهَابِهَا؟))، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَسْتَمْتِعُ بِهَا وَهِيَ مَيْتَةٌ، فَقَالَ: ((طَهُورُ الْأَدْمِ دِبَاغُهُ)). وَقَالَ غَيْرُهُ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ بْسِن شُرَحْبِيلَ، عَنْ بَعْض أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ: كَانَتْ لَّنَا شَاةٌ فَمَاتَتْ. ٥

ا ١٢٠] سنا مُحَمَّدُ بنُ نُوحِ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ ، نا عَلِيُّ بنُ حَرْبٍ ، نا سُلَيْمَانُ بنُ أَبِي هَوْذَةَ ، نا زَافِرُ بَنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَكُو الْهُذَلِيِّ ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عَبَيْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبْلِهِ اللهِ ، عَنْ ابْنِ عَبْلِهِ ، قَالَ: (﴿ وَقُلْ عَبْلَهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى طَاعِم لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَى مُحَرَّمًا عَلِي طَاعِم يَطْعَمُهُ ﴾ أَلا كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ حَلالٌ إِلَّا مَا أُكِلَ مِنْ الْمَيْتَةِ حَلالٌ إِلَّا مَا أُكِلَ مِنْ الْمَيْتَةِ حَلالٌ إِلَّا مَا أُكِلَ مِنْ الْمَدُونُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ وَالسَّعْرُ وَالصُّوفُ وَالسَّعْرُ وَالصَّوفُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

اور اُون استعال کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس روایت کی سند میں عبدالجبار نامی راوی ضعیف ہے۔

سیدہ أم سلمہ سیدہ زینب یا کی اور زوجہ رسول ﷺ سے مروی ہے کہ سیدہ میمونہ ﷺ کی بحری مرگی تو رسول اللہ اللہ طاق ہے اللہ طاق ہے کہ ان سے فرمایا: تم نے اس کی کھال سے کوئی فائدہ کیوں نہیں اُٹھایا؟ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم اس سے کیسے فائدہ اُٹھا سکتے ہیں؟ وہ تو مردہ تھی۔ تو آپ طاق ہے نے فرمایا: کھال کورنگنا اس کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ ایک اور سند سے نبی طاق ہے کی زوجہ مطہرہ کا بیان مروی ہے ایک اور سند سے نبی طاق ہو مرائی۔

سیدنا این عباس خان بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُنْ الله عبال خان بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُنْ الله عبار کو فرماتے سنا: ﴿ قُلُ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوجِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلِي طَاعِم يَطْعَهُ فَ ﴾ '' کہد دیجے جو چر میری طرف وقی کی گئ ہے (گیفی قرآن) میں اس میں الی کوئی چر نہیں پاتا جو کھانے والے پر حرام ہو جے وہ کھاتا ہو۔'' سنو! مردار کی ہر چیز طلال ہے، سوائے اس جھے کے جے کھایا جاتا ہے (یعنی گوشت کے سوا)، البتہ کھال، سینگ، الله اور، وانت اور ہڑی، یہ سب کے سب طلال ہیں، بال، اون دانت اور ہڑی، یہ سب کے سب طلال ہیں، اس لیے کہ انہیں فرائ نہیں کیا جاتا۔ اس کی سند میں ابو بکر البذ کی مند میں ابو بکر

٠ سلف برقم: ٩٨

<sup>4</sup> سلف بنحوه برقم: ١٠٨

سیدنا ابن عمر طافئا بیان کرتے ہیں که رسول الله شالیا آئے نے فرمایا: جو بھی چیزا و باغت کر لیا جاتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔

سیدنا زید بن ثابت والت است مروی ہے کہ نبی منابع نے فرمایا: مردہ جانور کے چیڑے (لعنی کھال) کورنگنا ہی اسے یاک کرنا ہے۔

سیدنا ابن عمر وہ اللہ اسے مروی ہے کہ نبی مظافیظ ایک بکری کے پاس سے گزرے تو استفسار فرمایا: یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا: یہ مردہ بکری ہے۔ تو نبی مظافیظ نے فرمایا: اس کی کھال کورنگ لو، کیونکہ اس کو رنگنا اس کی پاکیزگ ہے۔ اس کی سند میں قاسم نامی راوی ضعیف ہے۔

سیدہ عائشہ بھی سے مروی ہے نبی مکھی نے فرمایا: ہر کھال کو رنگنا اس کی پاکیزگ ہے۔اس کی سندھسن ہے اور تمام راوی تقدیمیں۔

سیدہ اُم سلمہ وہ کی ایک بکری تھی جس کا وہ دودھ پیا کرتی تھیں، نبی مَنْ اِلْمَا نِ ایک دن ) اسے موجود ند پایا تو اپو چھا: بکری کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتلایا کہ وہ مرگئ ہے۔

ا ١٣١ إ - حَدَّثَنَا أَبُوبِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بَّنُ عَقِيلِ بْن خُوَيْلِدٍ ، نا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، نا إِنْ خَوَيْلِدٍ ، نا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، نا إِنْ رَاهِيهُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْن عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ : ((أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ )) . إِسْنَادٌ حَسَنٌ . • فَقَدْ طَهُرَ )) . إِسْنَادٌ حَسَنٌ . •

[١٢٢] .... حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مَرْدَانْشَاهَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَا: نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ ، نا الْوَاقِدِيُّ ، نا مُعَاذُ بْنُ مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْن الْمُسَيّب، عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ، عَن النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ((دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ طَهُورُهَا)). ٥ ١٢٣] .... حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ حُبَيْشٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُسَاوِرٍ ، نا سُوَيْدٌ ، نا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلْي شَاةٍ، فَقَالَ: ((مَا لْهَــذِه؟))، قَــالُــوا: مَيْنَةٌ، قَــالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((ادْبُـغُوا إِهَابَهَا، فَإِنَّ دِبَاغَهُ طَهُورُهُ)). الْقَاسِمُ ضَعِيفٌ. 9 [١٢٤] سنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، وَآخَرُونَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، نا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، نا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَـنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((طَهُورُ كُلِّ أَدِيمٍ دِبَاغُهُ)). إِسْنَادٌ حَسَنٌ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. ٥ [١٢٥] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يُوسُفَ الرَّقِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الـطَّبَّاعُ، قَالَ: نا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

<sup>1</sup> مسئل أحمد: ٣٠٢٦

۱۲۳ سیأتی برقم: ۱۲۳

<sup>📵</sup> سلف برقم: ۱۲۱

٥ سلف برقم: ١٠٦

آپ تگافی نے فرمایا: تم نے اس کی کھال کوکار آمد کیوں نہ بنا لیا؟ ہم نے کہا: وہ تو مردہ تھی۔ تو نبی تلافی نے فرمایا: اس کو رنگئے سے وہ حلال ہو جانا تھی جس طرح شراب کا سرکہ حلال ہو جاتا ہے۔ اس روایت کو اکیلے فرج بن فضالہ نے روایت کیا ہے اور وہ ضعیف ہے۔

سیدہ عائشہ جھٹا بیان کرتی ہیں کہ نبی تاہیج نے فرمایا: مردار جانوروں کی کھالوں سے فائدہ اُٹھا لیا کرو، جب اسے مٹی، راکھ، نمک یا کسی بھی الی چیز سے رنگ لیا جائے کہ جس کے بعد آپ اسے استعال کر سکتے ہوں۔ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ لَهَا شَاةٌ تَحْتَلِبُهَا، فَفَقَدَهَا النَّبِيُّ عَلَىٰ النَّبِيُّ فَقَالَ: ((مَا فَعَلَتِ الشَّاةُ؟))، قَالُ وا: مَاتَتْ، قَالَ النَّبِيُّ الْفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا))، قُلْنَا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّيْ اللَّهِ الْفَعْرُ)). تَقْرَدُ ((إِنَّ دِبَاغَهَا يَحِلُّ كَمَا يَحِلُّ خَلُ الْخَمْرِ)). تَقْرَدُ بِهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةً وَهُو ضَعِيفٌ. • وَ الْخَمْرِ)). تَقْرَدُ بِهِ فَرَجُ بْنُ فَضَالَةً وَهُو ضَعِيفٌ. • وَ الْمَعْرُوفُ بْنُ مَسَلَّانَ، اللَّهُ وَهُو ضَعِيفٌ. • وَ الْمَعْرُوفُ بْنُ حَسَّانَ، اللَّهُ حَمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ مُعَلِّسٍ، نا عَمْرُ وفُ بْنُ حَسَّانَ، اللَّهُ عَمْرُ بُنُ ذُرِّ، عَنْ مُعَاذَةً، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: نَاعُمُ مَرُ بُنُ ذُرِّ، عَنْ مُعَاذَةً، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَالَ النَّبِي اللَّهُ إِلَى الْمَعْرُ وَلُهُ بِلُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعَلِيهُ الْمَعْرُوفُ بُنُ مَسَلَّانَ، وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَمُعَلِقُ وَلَا اللَّهُ وَمُعَلِقُ الْمُعْرُوفِ الْمَعْرُوفِ الْمَاتَةِ إِذَا هِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُوفِ الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمَاكَةُ إِنْ الْمُعْلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُوفِ الْمُاكِلُولِهُ الْمُعْرُوفِ اللَّهُ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ اللَّهُ الْمُعْرُوفِ اللَّهُ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْمُولِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِهُ الْمُعْرُوفُ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرُوفُ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرُوفِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرُوفِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْ

بَابُ غُسُلِ الْیَدَیْنِ لِمَنِ اسْتَیْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ نیندے بیدارہونے والے تخص کے لیے ہاتھ دھونے کا حکم

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنٹٹا نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہوتو وہ تب تک کسی برتن، یا وضوء کے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ اس کا است نین مرتبہ دھو نہ لے، کیونکہ اسے علم نہیں ہوتا کہ اس کا ہاتھ رات بھراس کے جسم کے کس کس جھے پرلگتا رہا ہے۔

ا ١٢٧٦ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَعْمَرُ بُنُ أَصْمَدُ وَعْمَرُ بُنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَطَّالُ، قَالاَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شُعْبَةً ، عَنْ جَمالِيدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي خَالِيدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَ : ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي إِنَاتِهِ أَوْ فِي الْحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي إِنَاتِهِ أَوْ فِي وَضُولِهِ حَتَى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا فَإِنَّهُ لا يَدْدِي أَيْنَ بَاتَتْ وَضُولِهِ حَتَى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا فَإِنَّهُ لا يَدْدِي أَيْنَ بَاتَتْ يَعْدِ الْوَارِثِ ، يَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، عَنْ شُعْبَةً . •

(١٢٨) ﴿ اللهِ مَا أَحْمَدُ بُنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعْ ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ ، نا زِيَادٌ الْبُكَّاثِيُّ ، عَنْ

سیدنا جاہر ر وہ اللہ اللہ میں کے اس کے درسول اللہ میں نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے اور وہ وضوء کرنا چاہے تو وہ اپنے ہاتھ کو تب تک برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اسے

<sup>🛈</sup> سیأتی برقم: ۷۰۷

<sup>2</sup> السنن الكبرى للبيهقي: ١ / ٢٠

۱۰۹۵، ۱۰۹۵؛ ۹۸۲۹ منحیح ابن حبان: ۱۰۹۵، ۹۸۲۹

عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَالِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ : ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ قَارَادَ أَنْ يَتَوَضَّاً فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتْى يَخْسِلَها، فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ وَلا عَلْى مَا وَضَعَها)). إِسْنَادٌ حَسَنٌ. •

المعلى المعلى المعلى النَّاسَابُورِيُ ، نا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبِ ، نا عَمِّى ، نا ابْنُ لَهِيعَة ، وَجَابِرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَضْرَمِيُ ، عَنْ عَقِيل ، عَنِ ابْنِ لَهِيهَ ابْنِ شِهَابِ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَابْنِ شِهَابِ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَالْنِ شَهَابِ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَالَّذِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَّاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثَ مَنَامِهِ فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَّاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثَ مَنَامِهِ فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَّاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لا يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ أَوْ أَيْنَ طَافَتْ يَدُهُ مِنْهُ أَوْ أَيْنَ طَافَتْ يَدُهُ مِنْ اللّهِ فَيْ وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا ، وَحُولًا . وَقَالَ : أُخْبِرُكُ عَنْ رَسُولُ اللّهِ فَيْ وَتَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا . وَسُولُ اللّهِ فَيْ وَتَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا . وَسُلُ اللّهِ فَيْ وَتَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا . وَسُلُ اللّهِ فَيْ وَتَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا . وَسُلًا اللّهِ فَيْ وَتَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا . وَسُلًا اللّهِ فَيْ وَتَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا . وَسَادٌ وَصَادً اللّهُ عَمْرَ ، وَقَالَ: أَرَائِتُ إِنْ كَانَ حَوْضًا . وَسُنَادٌ حَسَنٌ . •

إساد حسن ... اعبد ألْ مَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرِ الدَّقَاقُ إِمْلاءٌ، وَأَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَالذِح ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ يَقُولُ: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَعُولُ: يَدُهُ أَوْ أَيْنَ بَاتَتْ تَطُوفُ يَدُهُ )). وَهذَا إِسْنَادٌ بَاتَتْ يَطُوفُ يَدُهُ )). وَهذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ أَيْضًا. ٥

وھو نہ لے، کیونکہ یقنینا اے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا ہاتھ رات کہاں گلتار ہااوراس نے کہاں رکھا۔

سیدنا عبداللہ بن عمر بی شہابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ می فیلے نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنی نمیند سے بیدار ہوتو وہ اس وقت تک اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ وہ اسے تبن مر تبہ دھو نہ لے، کیونکہ وہ نہیں جانیا کہ اس کا ہاتھ رات بھر کہاں رہا اور کہاں کہاں لگتا رہا۔ ایک آ وی نے سیدنا ابن عمر بی فیل سے کہا: آپ کی کیا رائے ہے آگر وہ حوض پہلے ہاتھ دھوے؟) تو ابن عمر والشہانے اسے کہا وہ حوض کی کیا رائے ہے آگر وہ حوض ہوں اور تم کہدرہے ہو کہ آپ کی کیا رائے ہے آگر وہ حوض ہوں اور تم کہدرہے ہو کہ آپ کی کیا رائے ہے آگر وہ حوض پر ہو؟

سیدنا ابوہریرہ ڈائٹی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مکالی خور ماتے سا: جبتم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہوتو وہ اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے، یہاں تک کہاسے تین مرتبہ دھولے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہاس کا ہاتھ رات بھر کہاں رہا اور کس کس جگہ پرلگتا رہا۔

<sup>4</sup> انظر تخريج الحديث السابق

<sup>©</sup> صحيح البخارى: ١٦٢ ـ صحيح مسلم: ٢٧٨ ـ سنن أبى داود: ١٠٤ ، ١٠٤ ـ جامع الترمذي: ٢٤ ـ سنن النسائي: ١/ ٦ ـ سنن ابن

<sup>3</sup> صحیح مسلم: ۸۷ سنن أبی داود: ۱۰۵ مسند أحمد: ۷٤٣٨

بابُ النِيَّةِ

نيت كابيان

ا ١٣١] ... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي، نا يُروسُفُ بْنُ مُوسِي، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَجَعْفَرُ بُنُ عَوْن، وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ، أَنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ مُحَمَّدُ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةً بْنَ مُحَمَّدُ بْنَ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْوَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَقَاص، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَقَاص، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُو يَقُولُ: ((إِنَّمَا وَهُو يَقُولُ: ((إِنَّمَا اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِ اللهِ عَمَا نَوْى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ هَعِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ وَمَنْ كَانَتْ وَمَنْ كَانَتْ وَمَنْ كَانَتْ عَالِهُ وَرَسُولِهِ هَعِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هُجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ عَجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ عَجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ عَجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ وَمَنْ كَانَتْ وَمَنْ كَانَتْ وَمَنْ كَانَتْ وَمَنْ كَانَتْ عَالَهُ وَرَسُولِهِ مَا عَاجَرَ إِلَيْهِ)). •

[۱۳۲] سناً يَعْقُوبُ بْنُ إِبْراَهِيمَ الْبَزَّازُ، ثنا أَبُو حَاتِمِ الْبَزَّازُ، ثنا أَبُو مَاتِمِ الرَّازِيُّ، ثنا الْحَجَبِيُّ، ح وَنا مُحَمَّدُ بْنُ مَسَخْلَدِ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَنْسٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ الْحَجِبِيُّ، نا الْحَارِثُ بْنُ غَسَّانَ، بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ الْحَجِبِيُّ، نا الْحَارِثُ بْنُ غَسَّانَ، حَدَّقَنِي أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِثْرَ وَجَلَّ، فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَقُولُ مُخَتَّمَةٍ فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلائِكَةِ: وَعِزْتِكَ مَا رَأَيْنَا إِلَّا خَيْرًا، فَيَقُولُ الْمَلائِكَةِ: وَعِزْتِكَ مَا رَأَيْنَا إِلَّا خَيْرًا، فَيَقُولُ وَهُو أَعْلَمُ: إِنَّ هٰذَا كَانَ لِغَيْرِى، وَلا أَقْبَلُ الْيُومَ مِنَ وَهُو أَعْلَمُ: إِنَّ هٰذَا كَانَ لِغَيْرِى، وَلا أَقْبَلُ الْيُومَ مِنَ وَهُو أَعْلَمُ إِلَا هَا كَانَ ابْتُغِي بِهِ وَجْهِى)). •

[١٣٣] .... نا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنَ صَاعِدٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الصَّنْدَلِيُّ، قَالاً: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْشَرٍ، نا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ

سیدنا عمر بن خطاب بران نظایان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ تکافی کا کوفر ماتے سا: بلا شبہ اعمال کا دارو مدار نیت پر ہے اور آ دمی کوصرف وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہو، سو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہی (شار) ہوگی اور جس کی نیت کسی دنیوی غرض ومقصد یا کسی عورت سے شادی کرنے کی خاطر ہو تو اس کی ہجرت ای کام میں شار ہوگی جس کی خاطر اس نے ہجرت کی ہوگی۔

## www.KitaboSunnat.com

سیدنا انس ڈائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُاٹیا کے جا کیں گے دو آ قیامت کچھا لیے صحیفے (اعمال نامے) لائے جا کیں گے جن پر مہر شبت ہوگی، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا جائے گا، تو اللہ عز وجل فرشتوں سے فرمائے گا: ان کور ہنے دو (لیعنی آئیس قبول نہ کرو) اور ان (کے علاوہ دوسروں) کو قبول کرلو۔ تو فرشتے کہیں گے: تیری عزت کی قتم! ہم نے تو (ان کرلو۔ تو فرشتے کہیں گے: تیری عزت کی قتم! ہم نے تو (ان میں) صرف نیک اعمال ہی دیکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان علاوہ کی اور (کی خوشنودی حاصل کرنے گا: یقیناً یہمل میرے علاوہ کی اور (کی خوشنودی حاصل کرنے) کے لیے کیا گیا تھا اور آج میں صرف وہی عمل قبول کروں گا جس سے مطلوب اور آج میں صرف وہی علی اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ہیں کہ رسول میدنا ضحاک بن قبیں الفہر کی بڑائی بیان کرتے ہیں کہ رسول سیدنا ضحاک بن قبیں الفہر کی بڑائی فرما تا ہے: میں بہترین سیدنا ضحاک سو جو شخص میرے ساتھ کی اور کو شریک

<sup>◘</sup> صحیح البخاری: ۱۹۰۷، ۲۸۹۸، ۲۸۹۸، ۱۹۸۹، ۱۹۸۳، ۱۹۵۳، ۱۹۵۳۔صحیح مسلم: ۱۹۰۷۔سنن أبی داود: ۲۲۰۱۔جامع الترمذی: ۱۹۶۷۔سنن النسائی: ۱/ ۵۸۔سنن ابن ماجه: ۲۲۷

<sup>🛭</sup> مسديد از ٣٤٣٥-المعجم الأوسط للطبراني: ٢٦٢٤-شعب الايمان للبيهقي: ٦٨٣٦

الْعَنِيزِبْنُ رُفَيْع، وَغَيْرُهُ عَنْ تَعِيم بْنِ طَرَفَةً، عَنِ السَّحَاكِ بْنِ قَلْ رَسُولُ السَّعَنِيزِ بْنُ رُفَيْع، وَغَيْرُهُ عَنْ تَعِيم بْنِ طَرَفَةً، عَنِ السَّعَجَةِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا خَيْرُ شَوِيكٍ فَمَنْ أَشْرَكَ مَعِي شَنوِيكًا فَهُوَ لِشَوِيكِي يَا أَيُّهَا السَّاسُ أَخْلِصُوا أَعْمَالَكُمْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبُلُ إِلَّا مَا أُخْلِصَ لَهُ، وَلا تَقُولُوا: هٰذَا لِلَٰهِ وَلِلرَّحِم وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَلا تَقُولُوا: هٰذَا لِلَٰهِ وَلِوجُوهِكِمْ، فَإِنَّهَا لِوجُوهِكِمْ وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا شَيْءٌ، وَلا تَقُولُوا: هٰذَا لِلَٰهِ وَلِوجُوهِكِمْ، فَإِنَّهَا لِوجُوهِكِمْ وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا لَوْجُوهِكِمْ وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا اللَّهُ مَنْهَا أَمْنَ عُرُاهُ وَلَو عَلَى اللَّهِ وَلَوْجُوهِكِمْ وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا لِو مُجُوهِكِمْ وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا لِو مُجُوهِكِمْ وَلَيْسَ لِللَّهِ مِنْهَا لَوْجُوهِكِمْ وَلَيْسَ لِللَّهِ مِنْهَا لَوْجُوهِكِمْ وَلَيْسَ لِلَّهِ مِنْهَا لَوْجُوهِكِمْ وَلَيْسَ لِللَّهِ مِنْهَا شَيْءٌ ) . •

کھرائے گا تو وہ (اوراس کاعمل) میرے شریک کے لیے ہی ہوگا (لیمنی اس کے لیے میرے پاس کوئی جزائبیں ہے)
اے لوگو! اپنے اعمال کو اللہ عزوجل ہی کے لیے خالص رکھو،
کیونکہ اللہ تعالی صرف اس عمل کو قبول فرما تا ہے جو خالصتا
اس کے لیے کیا جائے۔ اور ایسے مت کہو کہ یہ اللہ کے لیے اس کے کچھ حصہ نہیں ہوگا اور رشتہ داری کی خاطر ہی رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے پچھ حصہ نہیں ہوگا (یعنی وہ رشتہ داروں کو تو راضی کر لے گا لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی صلہ نہیں پاسکے گا) اور نہ ہی یوں کہو کہ بیاللہ تعالیٰ کے لیے اور تمہاری خوشنودی کی خاطر ہے، کیونکہ وہ عمل تمہاری خوشنودی کی خاطر ہی رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے اس سے کھر نہیں ہوگا۔

## بَابُ الاغْتِسَالِ فِی الْمَاءِ الدَّائِمِ کھڑے پانی میں حسل کرنے کا بیان

[١٣٤] .... نا النَّيْسَ ابُورِيُّ، نا يُونُسُ بَنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا عَمْرُو بْنُ الْمَعْلَى، نا عَمْرُو بْنُ الْمَعْلَى، نا عَمْرُو بْنُ الْمَعَارِثِ، نا عَمْرُو بْنُ الْمَعَارِثِ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى بَنِى زُهْرَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى بَنِى زُهْرَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى: ((لا يَغْتَسِلُ اللهِ عَلَى: ((لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ مِنَ الْمَاءِ الدَّاثِم وَهُو جُنُبٌ)). فَقَالَ: وَيُفْ يَفُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

إِسْنَادٌ صَحِيحٌ . ٥

سیدنا ابو ہریرہ رفائظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طاقی نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی شخص حالت جنابت میں کھڑے پائی میں خسل نہ کرے۔ ایک آ دمی نے بوچھا: اے ابو ہریرہ! پھر وہ کس طرح خسل کر لے؟ تو انہوں نے فرمایا: وہ اس سے مانی لے کرا لگ خسل کر لے۔

بَابُ اسْتِعْمَالِ الرَّجُلِ فَضُلَ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ بيوى كے وضوء سے جے ہوئے يانی كے استعال كابيان

سیدہ عائشہ بھٹا بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اور رسول اللہ من بھٹے کو دیکھا ہے کہ ہم ایک ہی برتن سے وضوء کر لیتے تھے۔ [١٣٥] سنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً، ح وَثنا الْحُسَيْنُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَجْشَرِ، ثنا عَبْدَةً، ح وَنا الْحُسَيْنُ، نا

🗗 مسند اليزار: ٣٥٦٧

🗨 صحيح مسلم: ٢٨٣ ـ صحيح ابن حبان: ١٢٥٢

يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، نَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالُوا: نَا حَارِثَةُ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَى نَتَطَهَرُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ. ٥

[١٣٨] ... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو هِشَامِ السِّفَاعِينُ، نا أَبُو هِشَامِ السِّفَاعِينُ، نا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: كُنَّا عَلَى عَهْدِ مَسُولِ اللهِ عَلَى يَتَوضَا أُالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءِ وَسُولِ اللهِ عَلَى يَتَوضَا أُالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءِ وَسُولِ اللهِ عَلَى يَتَوضَا أُالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ مِنْ إِنَاءِ وَمَالِكٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ وَعَالِكٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ وَعَالِكٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ

[۱۳۹] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ، نا أَحْدَمُذُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَعِيدٍ، نا رَوْحُ بْنُ

سیدہ عائشہ رہاتی ہی فرماتی ہیں کہ میں نے خود کو نبی مُؤاثِثا کے ساتھ ایک ہی برتن میں وضوء کرتے دیکھا۔

سیدہ میمونہ بھٹا بیان کرتی ہیں کہ میں جنبی ہوگئی تو میں نے ایک برتن سے عسل کیا اور اس میں کچھ پانی نے گیا، تو نی مُلیّظ تشریف لائے اور ای سے عسل کرنے لگے۔ میں نے کہا: اس سے تو میں نے عسل کیا تھا۔ تو آپ مُلیّظ نے فرمایا: پانی پر جنابت کے اثرات نہیں ہوتے۔ پھر آپ مُلیّظ نے اس سے عسل کرلیا۔

سیدنا ابن عمر وہ الله بیان کرتے ہیں کہ عہد رسالت میں ہمارا یہ عمل ہوتا تھا کہ مرد وعورت ایک ہی برتن سے وضوء کر لیا کرتے تھے۔ایوب، مالک اور ابن جرت کی وغیرہ نے اس کی موافقت کی ہے۔

سیدنا ابن عباس خانشا بیان کرتے ہیں کہ نبی مُثَاثِیَّم نے سیدہ میمونہ دانشا کے بچے ہوئے پانی سے عسل فرمایا۔

۵ سنن ابن ماجه: ۳٦۸

<sup>3</sup> مسند أحمد: ٢٦٨٠٢

<sup>♦</sup> صحيح البخاري: ١٩٣ ـ الموطأ لإمام مالك: ٥٦ ـ سنن أبي داود: ٧٩ ، ٨٠ ـ سنن النسائي: ١/ ٥٧ ـ سنن ابن ماجه: ٣٨١ ـ مستد أحمد: ٢٦٨٠٢

72

عُبَادَةَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: مُبْلَغُ عِلْمِي وَالَّذِي يَسْكُنُ عَلْى بَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْتَاءِ أَخْبَرَنَا، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى الشَّعْتَاءِ أَخْبَرَنَا، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى الشَّعَتَ الْمَنَادُ صَحِيحٌ. • اغْتَسَلَ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ. إِسْنَادُ صَحِيحٌ. • وَالْتَعَيلَ، نَا الْبُنُ الْمَنَاعِيلَ، نَا الْبُنُ الْمَرْفِيةِ، نَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي وَنْ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطِرُ بِبَالِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: عِلْمِي وَالَّذِي يَخْطِرُ بِبَالِي عَمْرُو بْنَ قَبَاسِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّيْعَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِي عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّيْعَ فَيْلُ مَيْمُونَةً. إِسْنَادُ النَّيْعَ فَيْ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ. إِسْنَادُ

آ ١٤١] ... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا زَيْدُ بْنُ الْحُرَمَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، نا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنْنِي مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ تَوَضَّأَ بِفَصْلِ عُسْلِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ. وَقَالَ الرَّمَادِيُّ: تَوَضَّأَ مِنْ فَصْلِ وَصُوئِهَا مِنَ الْجَنَابَةِ. وَقَالَ الرَّمَادِيُّ: تَوَضَّأَ مِنْ فَصْلِ

رَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا زَيْدُ بْنُ الْمَعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ الْحُدْرَمَ، نَا أَبُو دَاوُدَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْولِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ، يُحَدِّثُ عَنِ السَّعْبَةُ الْاَحْوَلِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمَحْدَةُ عَنْ النَّيْ اللَّهِي اللَّهُ عَنْ يُتَوضَا أَوْ فَالَ: شَرَابِهَا. قَالَ شُعْبَةُ: وَالْحَبْرَنِي سُلَيْمَانُ التَّيْمِي قَالَ: شَرَابِهَا. قَالَ شُعْبَةُ: وَالْحَبْرَنِي سُلَيْمَانُ التَّيْمِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَالْحَبْرِنِي سُلَيْمَانُ التَّيْمِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَالْحَبْرِنِي سُلَيْمَانُ التَّيْمِي قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَاللَّهُ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ مَا النَّيْمِي فَيْ اللَّهُ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَابِ النَّيْمِي فَيْ اللَّهُ الْمَوْدَةُ اللَّهُ الْمُعْبَةُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُعْبَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْبَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

سیدنا ابن عباس ڈ ٹھناہی بیان کرتے ہیں کہ نی منافظ میمونہ ڈٹھنا کے بیچے ہوئے پانی سے مسل کرلیا کرتے تھے۔

اُم المونین سید یہ میمونہ بن حارث رہا ہی بیان کرتی ہیں کہ نبی طالع اللہ اس کے بیائی ہیں کہ بی طالع اللہ اس کے اس کے اس کے اس کیا۔ رمادی نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ آپ طالع کی سے مسلب نے سیدہ میمونہ رہا ہا کے وضوء سے بیچے ہوئے پانی سے عسلب جنابت کیا۔

سیدنا تھم بن عرو دہ النظامیان کرتے ہیں کہ نی سالیم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ عورت کے وضوء والے بچے ہوئے پانی سے وضوء کیا جائے۔ یا فرمایا: عورت کے پئے ہوئے پانی سے۔ ایک اور سند سے نبی سالیم کی ایک صحابی کا بیہ بیان منقول ہے کہ نبی سالیم کی نے اس بات سے منع فرمایا کہ عورت کے وضوء والے بچے ہوئے پانی سے وضوء کیاجائے۔ ابو حاجب کا نام سوادہ بن عاصم ہے اور ان سے نقل ہونے میں اختلاف کیا گیا ہے، ان سے اس روایت کو تھم کے قول سے عمران بن جریراور غرزوان بن تجمر السدوی

<sup>•</sup> مسند أحمد: ٤٤٨١ ، ٩٧٩٥ ، ٥٩٢٨ - صحيح ابن حبان: ١٢٦٥ ، ١٢٦٥

<sup>@</sup> مستد أحمد: 1530

۱۳۷ سلف برقم: ۱۳۷

نے موقوف روایت کیا ہے، لینی اس کی سند نبی مرتفیظ تک نہیں پہنچتی۔

سیدہ خولہ بنت قیس جانا ہمیان کرتی ہیں کہ ان کا ادر رسول اللہ طانع کا ہاتھ ایک ہی برتن میں کیے بعد دیگرے داخل ہوتا تھا اور وہ اور نبی طانع (ایک ہی برتن سے) وضوء کر لیتے تھے۔ عَاصِم، وَاخْتُ لِفَ عَنْهُ فَرَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ جَرِيرٍ ، وَعَنَوَانُ بْنُ جَرِيرٍ ، وَعَنَوَانُ بْنُ جُرِيرٍ ، وَعَنَوَانُ بْنُ بُنُ مِنْهُ مَوْقُوفًا ، مِنْ قَوْلِ الْحَكَمِ عَيْرِ مَرْفُوعِ إِلَى النّبِي عَنْهُ مَوْقُوفًا ، مِنْ قَوْلِ الْحَكَمِ عَيْرِ مَرْفُوعِ إِلَى النّبِي عَنْهُ . • الام اللهُ هَشَامٍ اللّهِ عَيْلُ ، نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، أنا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ ، نا سَالِمٌ أَبُو النّعُمَان ، حَدَّثَيْني مَوْلاتِي خَوْلَةُ اللهِ مَنْ فَيْ اللهِ مَنْ فَيْ اللهِ عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَتَوَضَّا هِي وَالنّبِي عَلَيْهُ . • الله عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَتَوَضَّا هِي وَالنّبِي عَلَى اللهِ عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَتَوَضَّا هِي وَالنّبِي اللهِ عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَتَوَضَّا هِي وَالنّبِي عَلَى اللهِ عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَتَوَضَّا هِي وَالنّبِي اللهِ عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَتَوَضَّا هِي وَالنّبِي اللهِ عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَتَوَضَّا هِي وَالنّبِي اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَتَوَضَّا هِي وَالنّبِي اللهِ اللهِ عَلَى إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَتَوضَا أَهِي وَالنّبَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المَا اللهِ

## بَابُ إِلاسْتِنْجَاءِ

## استنجاء كابيان

إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ السرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ لَهُ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ يَسْتَهْ زِيءُ بِهِ: إِنِّي لَأَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ يَسْتَهْ زِيءُ بِهِ: إِنِّي لَأَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كُلَّ شَعْنَ عَرَاءَةَ، قَالَ: أَجَلُ أَمْرَنَا عَلَيْ أَنْ لَا نَسْعَهُ إِلَى اللَّهِ الْمَانِينَ عَلَيْ اللَّهُ الْمَرَنَا عَلَيْ أَنْ لَا نَسْتَعْفِي بِدُونِ ثَلَاثِ أَحْرَاءً وَلا نَسْتَكُفِي بِدُونِ ثَلاثِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا عَظُمٌ وَلا رَجِيعٌ. 9

[١٤٥] ... نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نا حُمَيْدُ بْنُ الرَّاسِعِ، نا وَكِيعٌ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُميْرِ قَالُوا: نا الْآعْمَشُ، بِإِسْنَادٍ مِثْلَهُ. •

الْهُ السَّنَا الْحُسَيْنُ بَنْ إِسَّمَاعِيلَ، نا يَعْقُوبُ بَنْ إِسْمَاعِيلَ، نا يَعْقُوبُ بَنْ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ح وَنا عَلِيُّ بْنُ مُبَشِّرِ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، قَالاً: أنا عَبْدُ الرَّحْمَٰنُ بْنُ

سیدنا سلمان رافی این کرتے ہیں کہ ایک مشرک نے نداق اُڑاتے ہوئے ان سے کہا: میں دیکھا ہوں کہ تہارے صاحب (لیعنی نبی مُلِیدًا ) تمہیں ہر چیز سکماتے ہیں، یہاں تک بول وہراز کے طریقے بھی۔ تو سلمان رافی نے جواب دیا: جی ہاں، انہوں نے ہمیں تھم فر ایا ہے کہ ہم (قضائے عاجت کرتے ہوئے) ندتو قبلہ کی طرف رُخ کریں اور نہ بی اس کی طرف بیٹے کریں اور نہ بی اس کی طرف بیٹے کریں اور نہ بی استخبا کریں اور نہ بی (استخباء کے لیے) تین چھروں سے کم استعال کریں (اوران تین پھروں میں) ہم کی اور گوبر نہ ہو۔ استعال کریں (اوران تین پھروں میں) ہم کی اور گوبر نہ ہو۔ استعال کریں (اوران تین پھروں میں) ہم کی اور گوبر نہ ہو۔ استعال کریں (اوران تین پھروں میں) ہم کی کوش ہے۔

سیدنا سلمان ڈاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ مشرکوں نے کہا: ہم ویکھتے ہیں کہ تمہارے صاحب (محمد ٹاٹٹٹے) تمہیں (ہر بات کی) تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تمہیں بول وبراز کے

 <sup>●</sup> سنن أبي داود: ٨٢ جامع الترمذي: ٦٤ ـ سنن ابن ماجه: ٣٧٣ مسند أحمد: ١٧٨٦٣ ، ١٧٨٥ - ٢٠٦٥ ـ صحيح ابن حبان: ١٢٦٠

<sup>🗨</sup> سنن أبي داود: ٧٨ ـسنن ابن ماجه: ٣٨٣ ـمسند أحمد: ٧٠ • ٢٧ ـ ١٠٥١ الأدب المفرد للبخاري: ١٠٥٤ ـشرح المعاني للطحاوي: ١/ ٢٥

<sup>◙</sup> صحيح مسلم: ٢٦٢ ـ جامع الترمذي: ٦ ١ ـ سنن النسائي: ١/ ٣٨ ـ سنن ابن ماجه: ٣١٦ ـ مسند أحمد: ٣٣٧٠٣

<sup>6</sup> الما ت بح الحديث السابق

الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، حُ وَنَا الْحُسَيْنُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ، حُ وَنَا الْحُسَيْنُ الْسَمَاعِيلَ، نَا أَبُو بِكُرِ بْنُ زَنْجُويْهِ، ح وَنَا الْحَسَيْنُ الْسَمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ الْسَرَاهِيمَ الْصَّنْعَانِيُّ، قَالُوا: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا إِسْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، قَالُوا: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا عَنْ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَالْمَرَ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَالْمَرَ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَالْمَرَ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَالْمَرَ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ذَهَبَ لِحَاجِتِهِ فَالْمَرَ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ ذَهِ الْمَعْمَةِ أَنْ وَقَالَ: ((إِنَّهَا يَعْمُ الْرَقْقَةَ أَبُو شَيْبَةً إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَبِّهُ لُولُ مَا الْمَدِيمَ الْرَوْمَةُ مَا أَنْ الْمُعْدِيمَ الْمُؤْلُولِ، نَا جَدِي، نَا أَبِي مَعْفُوبَ مَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ أَبِي عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ أَبِي الْمَاهِمَةُ مَا أَنِي الْمَعْدُولَ الْمَاقِيمَ الْمَاقِيمَةَ مَا أَبِي مَا أَبِي الْمَاقِيمَةُ مَا أَلُولُهُ الْمَاقِيمُ الْمُؤْلُولِ الْمَاقِيمَةَ عَنْ عَلْقُمَةً وَمَ عَنْ عَلْقُولَ الْمَاسِطُولُ الْمَاقِيمَةُ وَالْمَاقِمَةُ وَمَ عَنْ عَلْقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَاقِلَةُ وَمَا عَلْقُولُ الْمُؤْلِى الْمَاقِيمُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمَلْمِلُولُ الْمُولِ الْمَاقِلَةُ مَا عَلْقُولُهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِى ا

آ داب بھی سکھاتے ہیں۔تو سلمان ٹڑاٹئانے کہا: جی ہاں، وہ ہمیں اس بات سے منع کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی اپنے دائمیں ہاتھ کے ساتھ استجاء کرے یا ہم قبلہ کی طرف رُنْ کریں اور وہ ہمیں (استجاء میں) گوہر اور ہڈی کے استعال سے منع فرماتے ہیں۔اورفر مایا: تم میں سے کوئی بھی شخص تین پھرول سے کم سے استجاء نہ کرے۔

سیدہ عائشہ جھ اسے مردی ہے کہ نبی طاقیم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو اسے تین پھروں سے صفائی کرنی چاہیے، بلاشبہ بیاسے کفایت کرتے ہیں۔

سیدنا ابن مسعود را الله منافظ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله منافظ جب حب قضائے حاجت کے لیے جانے گئے تو ابن مسعود را الله کو تقل کو تقل کو تقل اور کو کھینک دیا ایک گوبر کے کھینک دیا ایک گوبر کے کھینک دیا اور فر مایا: بلا شبہ یہ گندگی ہے، مجھے کوئی پھر لا کر دو۔ سیدنا عبدالله را تلا شاہد بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول الله منافظ کے ساتھ نکا تو آپ منافظ نے مجھے تھم دیا کہ میں آپ کو تین پھر لا کر دوں۔ میں دو پھر کے آیا اور ایک گوبر۔ آپ منافظ نے کو تین کے ساتھ نکا تو آپ منافظ نے اور میا : بلاشہ یہ گندگی ہے، مجھے اس نے گوبر کو کھینک دیا اور فر مایا: بلاشہ یہ گندگی ہے، مجھے اس کے علاوہ کوئی اور چیز لا کر دو۔ اس حدیث کی اساد میں ابو کے علاوہ کوئی اور چیز کا کر دو۔ اس حدیث کی اساد میں ابو اسحاق پر اختلاف کیا گیا ہے اور میں نے دوسرے مقامات پر اختلاف کیا گیا ہے اور میں نے دوسرے مقامات پر اختلاف کیا گیا ہے۔

اللهِ ، قَالَ: خَرَجْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَ:

٢٤٧٧١ عسنن أبي داود: ٤٠ عسنن النسائي: ١/ ١٤ عسند أحمد: ٢٤٧٧١

a مسند أحمد. ٤٢٩٩

ر اقطی (جلدادّ ل) (علدادّ ل)

فَأَمَرَنِى أَنْ آتِيَهُ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ، فَأَتَنْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْتَةٍ، فَأَتَنْتُهُ بِحَجَرَيْنِ وَرَوْتَةٍ، فَالَ: ((إِنَّهَا رِكْسٌ فَأْتِينِهِ عَلَى أَبِى إِسْحَاقَ فِي فَأْتِينِهِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي إِسْنَادِ هَـذَا الْمَحَدِيثِ وَقَدْ بَيَّنْتُ الِاخْتِلافَ فِي مَوَاضِع أُخَرَ. •

[١٤٩] الله بن نَصَيْر، نا الْحَعْفَرُ بن مُحَمَّدِ بن نُصَيْر، نا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ بن شَبِيب، نا هشامُ بنُ عَمَّادٍ، نا إسْمَاعِيلُ بنُ عَيْلِ بن عَيْلِ من المَعْدَى بنُ أَبِي عَمْرٍ و السَّيْبَانِيُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَحِيّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَحِيّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ فَيْرُوزَ الدَّيْلَحِيْ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن فَيْرُوزَ الدَّيْلَحِيْ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ الله

[ ١٥٠] ... نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ ، نا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، نا ابْنُ وَهْبِ ، حَدَّئِنِى مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى بْنُ عَلِى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِي فَلْمَ نَهْ مَ أَنْ نَسْتَنْجِي بِعَظْمِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِي فَلْمَ نَهْ مَا أَنْ نَسْتَنْجِي بِعَظْمِ مَسْعُودٍ ، أَوْ حُمَمَةٍ . عَلِى بْنُ رَبَاحٍ لا يُثْبَتُ سَمَاعُهُ مِن ابْن مَسْعُودٍ . •

[١٥١] ... حَدَّنَنِي جَعْفَرُ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلَيْ بِنَ نُصَيْرٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلَيْ بَنَ أَبُو طَاهِرٍ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالَا: نَا ابْنُ وَهْبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَحْدِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ الْأَنْصَارِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَيْ مِن الْأَنْصَارِ لَكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سیدنا عبداللہ بن مسعود والتی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظافیا نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم ہدی، گوہر یا کو کلے سے استنجاء کریں۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود واللہ ہی روایت کرتے ہیں کہ نی نظافہ نی نوایت کرتے ہیں کہ نی نظافہ نے اس بات ہے منع فر مایا کہ ہم بوسیدہ بڈی، گو بر یا کو کئے ہے استنجاء کریں علی بن رباح کا ابن مسعود واللہ سے ساع ثابت نہیں ہے۔

نی مُلَیْنِ کے ایک انصاری صحابی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُنَائِنًا نے اس بات سے منع فر مایا کہ کوئی شخص بڈی، گو ہر یا چڑے سے استنجاء کرے۔ یہ اسناد بھی ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عبدالرحمٰن مجبول راوی ہے۔

<sup>•</sup> صحيح البخارى: ١٥٦ مسند أحمد: ٢٩٩

سیأتی بعده من حدیث علی بن رباح عن ابن مسعود

<sup>€</sup> مستاد أحراء ۲۵۰۱ع

أَيْضًا. ، عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَجْهُولٌ.

آ ۲ ه ۲ ] .... نا أَبُو مُحَمَّدُ بَنُ صَاعِدٌ ، وَأَبُو سَهْلِ بْنُ زِيادٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ ، نا يَعْقُوبُ نِيَادٍ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ ، نا يَعْقُوبُ بَنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ ، نا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ الْقَرَّازِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حَازِمِ الْأَشْحَدِيّ ، عَنْ أَبِي مَوْيُرَةً ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ اللَّهُ الْالْشَعَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْتَعَلَّمُ ، وَقَالَ: ((إِنَّهُمَا لَا تُطَهْرَان)) إِسْنَادٌ صَحِيحٌ . •

[١٥٣] ... نا عَلِى بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْثَمِ الْعَسْكَرِي، نا عَلِي بْنُ حَرْبٍ، نا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ الزَّبَيْرِي، نا عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ الزَّبَيْرِي، نا أَبِيهِ، نا أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِه سَهْل بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِي اللهُ سُئِلَ عَنِ الْاسْتِطَابَةِ فَقَالَ: ((أَوَلا يَحِدُ أَحَدُكُمْ ثَلاثَةَ الْحَجَارِ، حَجَسرَيْنِ لِلصَّفْحَتَيْنِ وَحَجَرٌ لِلصَّفْحَتَيْنِ وَحَجَرٌ لِلْمَسْرُبَةِ)). إسْنَادٌ حَسَنٌ . ٥

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ نبی تالیق نے منع فر مایا کہ گوہر یا ہڈی سے استنجاء کیا جائے، اور فرمایا: بلا شبہ سے دونوں یا کے نبیس کرتے۔

سیدناسہل بن سعد والنظر روایت کرتے ہیں کہ نی منالیظ سے بول و براز کیے بعد صفائی کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ منالیظ نے اور ایا ؟ ایس میں سے کوئی تین پھر نہیں پاتا؟ دو پھر مقعد کے دونوں کناروں کی صفائی کے لیے اور ایک پھر مقعد کے لیے۔

سیدہ عائشہ جھٹا بیان کرتی ہیں کہ سراقہ بن مالک مدلجی بھٹا اس سے گزرے اور انہوں نے آپ رسول اللہ ملٹی الم کے پاس سے گزرے اور انہوں نے آپ سے پاخانہ کرنے کے بابت پوچھا تو آپ تگی انہ نے انہیں منہ کریں اور نہ بی بیٹے، اور ہوا کی سمت کی طرف بھی اُرخ نہ کریں اور نہ بی بیٹے، اور ہوا کی سمت کی طرف بھی اُرخ نہ کریں اور (ان تین بھروں سے کم سے استخاء نہ کریں اور (ان تین بھروں) ہیں گوہر نہ ہو، یا فرمایا کہ تین لکڑیوں کے ساتھ استخاء کرے۔اسے مبشر بن عبید کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا اور وہ متروک میشر بن عبید کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا اور وہ متروک الحدیث ہے۔

<sup>1</sup> الكامل لابن عدى: ٣/ ١١٧٩

١١٤/١ والبيهقي: ١/١٦ والبيهقي: ١/١٤/١

و مسنن دارقطن (جلداول)

بْنِ عُبَيْدٍ، وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ.

[٥٥] إسسنا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِع، نا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُعَهُ بِنُ وَهْرَامَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ صَالِح، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ الْبِنِ عَبَاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ: ((إِذَا قَضَى الْبِنِ عَبَاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ: ((إِذَا قَضَى أَحْجَادٍ، أَوْ بِثَلَاثِة بَعْوَادٍ أَوْ بِثَلَاثَة أَعُوادٍ أَوْ بِثَلَاثَة أَعُوادٍ أَوْ بِثَلَاثَة بَعْدَاتٍ مِنَ التُّرَابِ)). قَالَ أَحْجَارٍ، أَوْ بِثَلَاثِ مِنَ التُّرَابِ)). قَالَ زَمْعَةُ: فَحَدَّثُتُ بِهِ ابْنَ طَاوُسٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَن ابْنِ عَبَسِس بِهِذَا سَوَاءً. لَمْ يُسْنِدُهُ غَيْرُهُ عَنْ رَمْعَةً، عَنْ سَلَمَةً بْنِ وَهُرَامَ، السُمَةَ بْنِ وَهُرَامَ، السُمَةَ بْنِ وَهُرَامَ، السَمَةَ بْنِ وَهُرَامَ، وَعَنْ زَمْعَةً، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهُرَامَ، وَكَذَالِكَ رَوَاهُ عَبْسُدُ السَرِّزَاقِ، وَابُنُ وَهُمَ عَنْ زَمْعَةً، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةً، وَكَذَالِكَ رَوَاهُ عَنْ قَوْلٍ زَمْعَةً، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةً، وَوَكِيعٌ ، وَغَيْرُهُ مُ عَنْ زَمْعَةً، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةً، وَوَكِيعٌ ، وَغَيْرُهُ مُ عَنْ وَهُ مَنْ أَنْ عَنْ طَاوُسٍ قَوْلَهُ . وَقَدْ وَكِيعٌ مَنْ قَوْلٍ زَمْعَةً؛ إِنَّهُ عَنِ النَّيِي عَنْ فَالَمُ مَنْ فَوْلُ وَمُعَةً؛ إِنَّهُ عَنِ النَّيِي عَنْ فَلَمْ عَنْ قَوْلٍ وَمُعَةً؛ إِنَّهُ عَنِ النَّيِي عَنْ فَلَمْ مَنْ فَوْلُهُ . وَقَدْ يَعْوِفُهُ .

إِرْهُ ١٩ ] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ وَهْرَامَ، قَالَ: زَمْعَةَ بْنِ وَهْرَامَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((إِذَا لَتَى أَحَدُكُمُ الْبَرَازَ فَلْيُكُومَنَّ قِبْلَةَ اللهِ فَلا يَسْتَقْبِلْهَا وَلا يَسْتَقْبِلْهَا وَلَا يَسْتَقْبِلُهَا وَلَا يَسْتَقْبِلُهُا وَلَا يَسْتَقْبِلُهُ وَلَا يَسْتَقْبِلُهَا وَلَا يَسْتَقْفِلْ اللهِ وَلَا يَسْتَقْفِلْ اللهِ وَلَا يَسْتَقْ فَلْ اللهِ وَلَا يَسْتَقْبِلُهُ وَلَا يَسْتَقْفِلْ اللهِ وَلَا يَسْتَقْفِلْ اللهِ وَلَا يَسْتَقْفِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

[١٥٧] ... نا أَبُو سَهْل بُنُ زِيَادٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَرْبِيُّ، نا هَارُونُ بْنُ مَعْرُونِ، نا ابْنُ

سیدنا ابن عباس والنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالقی کے افتار کے میں کہ رسول الله طالقی کے اسے فرمایا: جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کرے تو است تین لکڑیوں، تین چھرول یا مٹی کے تین ڈھیلوں سے استنجاء کرنا چاہیے۔ آگے اس حدیث کی مختلف سندوں کا بیان ہے۔

طاؤس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیق نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی بول و براز کے لیے جائے تو وہ قبلۃ اللہ کی لاز ما تکریم کرے، نہ وہ اس کی طرف رُخ کرے اور نہ پیٹے، پھر اسے تین پھروں، تین لکڑیوں یا مٹی کے تین ڈھیلوں کے ساتھ استنجاء کرنا چاہیے، پھروہ یہ دعا پڑھے: اَلْدَحَمْدُ لِلْهِ اللّهٰ اللّهٰ کے اَلْدَی اَخْدَرَجَ عَنِی مَا یُوْ فِینِی وَاَمْسَكَ عَلَی مَا لَا اللّهٰ کے لیے ہیں جس نے جھی اَلَّ فِینی وَاَمْسَكَ عَلَی مَا یَوْ مِین کے اور اس نے اس چیز کو بھی پر روک رکھا جو میرے سے اس چیز کو تکال دیا جو میرے لیے فائدے کا باعث بن کے اس چیز کو بھی پر روک رکھا جو میرے لیے فائدے کا باعث ہے۔''

ن مسنن دارقطنی (جلداوّل) 💮 🐭 📀

وَهْبٍ، نَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامَ، وَابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى إِلَهُ إِلَّهُ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

مُرْسَلًا. [١٥٨] .... نا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، نا وَكِيعٌ، عَنْ زَمْعَةً، عَنْ سَلَمَةُ بْنِ وَهْرَامَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ النَّبِي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ [١٥٩] ... نا إسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّفَّارِ ، وَحَمْزَـةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نَا عَلِيٌّ، نَا سُفْيَانُ، نَا سَلَمَةُ بْنُ وَهُرَامَ، أَنَّـهُ سَــمِـعَ طَــاوُسًا، يَقُولُ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعْهُ. قَالَ عَلِيٌّ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: أَكَانَ زَمْعَةُ يَرْفَعُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَسَأَلْتُ سَلَمَةَ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ يَعْنِي: لَمْ يَرْفَعْهُ.

صرف سند کا فرق ہے، حدیث وہی ہے۔

ایک اورسند ہے یہی حدیث مروی ہے اور طاؤس نے اسے مرفوع روایت نہیں کیا علی الله کہتے ہیں کہ میں نے سفیان رحمہ اللہ سے بوچھا: کیا زمعہ اسے مرفوع روایت کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر میں نے سلمہ سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اسے مرفوع قرار نہیں دیا۔

## باب السِّواكِ مسواك كابيان

[١٦٠] --- نَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بُرْدِ الْأَنْطَاكِيُّ، نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نِـا مُعَلِّى بْنُ مَيْمُون، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِـكْـرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَّ: فِي السِّوَاكِ عَشْرُ خِـصَـالِ: مَرْضَـاةٌ لِـلرَّبٌ تَعَـالَى، وَمَسْخَطَةٌ لِلشَّيْطَانِ، وَمَفْرَحَةٌ لِلْمَلائِكَةِ، جَيِّدٌ لِلَّكَةِ، وَمُـٰذُهبٌ بِالْحَفَرِ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُطَيِّبُ الْفَمَ، وَيُـقَـلِّـلُ الْبَـلْـغَـمَ، وَهُـوَ مِـنَ السُّنَّةِ، وَيَزِيدُ فِي الْحَسَنَاتِ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ: مُعَلِّي بْنُ مَيْمُون ضَعِيفٌ مَتْرُوكٌ .

سیدنا ابن عباس ڈاٹٹنا فرمائے ہیں کہ مسواک میں دس خوبیاں ہیں: رب تعالیٰ کی رضا مندی کا باعث، شیطان کی ناراضی کا سبب، فرشتوں کی خوشی کا ذریعہ، مسوڑھوں کے لیے اچھی ہوتی ہے، دانتوں کا زرد رنگ ختم کرنے والی ہے، نگاہ کو تیز، منه کو یا کیزہ اور بلغم کو کم کرتی ہے، (نبی مَالَیْنَم کی) سنت ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ اکشیخ ابوالحن رحمہ اللہ فرماتے ہیں:معلیٰ بن میمون ضعیف اور متروک ہے۔

> بَابُ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي الْخَلَاءِ ہت الخلاء میں قبلہ رُخ ہونے کا مسکلہ

مروان اصفر بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر جاشنا کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی سواری کے جانور کو قبلہ رخ بٹھایا، پھرخود بیٹھے اور اس کی طرف (مند کر کے) پیشاب

١٦١١] .... نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى، نا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ

أَنَّاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا، فَـقُـلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِي عَنْ هٰذَا، فَقَالَ: بَلْي إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَالِكَ فِي الْفَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْـنَكَ وَبَيْـنَ الْـقِبْـلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلا بَأْسَ. هٰذَا صَحِيحٌ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ . ٥

[١٦٢] .... نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَوْكَرٍ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، نَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَـدَّثَنِي أَبَالُ بْنُ صَالِح، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ قَلْ قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ، ثُمَّ قَدْ رَأَيْتُهُ فَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، وَقَالَ ابْنُ شَوْكَرِ: أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ يَسْتَدْبِرَهَا. ٥ [١٦٣] ... نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن إِسْمَاعِيلَ الْآدَمَيُّ، حَدَّثَنِي السَّرِيُّ بْنُ عَاصِمِ أَبُو سَهُ لِ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةً ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّ قَوْمًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَوْضِع خَلائِهِ أَنْ يَسْتَـقْبِـلَ بِـهِ الْـقِيْلَةَ. بَيْنَ خَالِدٍ وَعِرَاكٍ خَالِدُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ . 🏵

[١٦٤] --- نَسَاعَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْجَمَّالُ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا حَجَّاجُ بْنُ

کرنے لگے۔ میں نے کہا: اے ابوعبدالرحمٰن! کیا اس ہے منع نہیں کیا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا: کیوں نہیں، اس سے صرف اس صورت میں منع کیا گیا ہے جب تھلی جگہ پر بیثاب کیا جائے کیکن اگر تمہارے اور قبلہ کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جوتہبارے لیے اوٹ کا کام دے تو پھر کوئی سرج نہیں ہے۔ بدروایت سیح ہے اور اس کے تمام زواۃ اُفتہ ہیں۔

سيدنا جابر طائفًا بيان كرت بي كهرسول الله طَافِيم في ميس اس بات سے منع فرمایا ہے کہ ہم جب یانی بہائیں تو اپنی پیٹھیں قبلہ کی طرف کریں یا اپنی شرمگاہیں اس طرف كرين - پھريس نے آپ علي كورطلت فرمانے سے قبل ایک سال دیکھا کہ آپ ٹاپھ قبلہ زخ بیٹھ کر پیٹاب کر رہے تھے۔اس حدیث کے تمام رُواۃ ثقتہ ہیں، اور ابن شوکر نے یہ الفاظ بیان کے ہیں کہ (نی مالی اللہ نے منع فرمایا ہے کہ) وہ قبلہ کی طرف رُخ کرے یاس کی جانب پیٹھ کرے۔

سیدہ عائشہ رہا ہاں کرتی ہیں کہ نبی منافظ سے ذکر کہا گیا كەلوگ ياخاند يا پيتاب كرتے موئے قبلے كى طرف زخ کرنا مکروہ سجھتے ہیں،تو نبی مَالِیْنِ نے حکم فرمایا کہ وہ قضائے حاجت کرتے ہوئے قبلے کی طرف زُخ کرنا مکروہ سمجھتے ہیں، تو نبی مُنْ اللہ نے محم فرمایا کہ وہ قضائے حاجت کی جگہ پر جا کر قبلہ کی طرف رُخ کر سکتے ہیں۔ اس حدیث کے دو راویوں خالداورعراک کے درمیان خالد بن ابی صلت کا بھی ذكر ہے۔

سیدہ عائشہ ٹائٹنا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مالینا کو اس بات کا پید چلا کہ لوگ (قضائے حاجت کے دوران قبلے کی

سنن أبي داود: ١١ ـ صحيح ابن خزيمة: ٦٠ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ١٥٤

<sup>🛭</sup> سسر أبي دارد: ١٣ ـ جامع الترمذي: ٩ ـ سنن ابن ماجه: ٣٢٥ ـ مسند أحمد: ١٤٨٧٢ ـ صحيح ابن خزيمة: ٥٨ ـ صحيح ابن حبان: ۱۵٤/۱۰ ليستدرك للحاكم١١٤٢٠

نُصَيْرٍ، نا الْقَاسِمُ بْنُ مُطَيّبٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، قَالَ: كَانُوا عِنْدَ عُمَر بَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: مَا اسْتَ قَبَلْتُ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ مُنْذُ كُنْتُ رَجُلا. وَعِرَاكُ بُسنُ مَالِكِ عِنْدَهُمْ، فَقَالَ عِرَاكِ: قَالَتْ عَائِشَةُ: بَلَغَ رَسُولَ اللهِ عَنْدَهُمْ، فَقَالَ عِرَاكِ: قَالَتْ عَائِشَةُ: بَلَغَ وَسُولَ اللهِ عَنْ أَنَّ قَوْمًا يَكُرَهُونَهُ، فَأَمَر بِمَقْعَدَتِهِ فَحُولِكَ إِلَى الْقِبْلَةِ. وَهٰذَا مِثْلُهُ. تَابَعَهُ يَحْيَى بْنُ مَطَر، عَنْ خَالِدٍ.

[170] أَلُعْيَرَةِ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، نَا عَجْبِي، نَا هَشَامُ بْنُ بَهْرَامَ، نَا يَحْيَى بْنُ مَطْرٍ، نَا خَالِلاً الْحَلَّاءُ، عَنْ عَلَيْشَةَ، خَالِلاً الْحَلَّاءُ، عَنْ عَرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتُ: سَمِعَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ اللّهِ مِثَلِي اللّهِ مِثَلِي اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

آورد الله المعربة الله الله الله الله المؤرد المؤرد العزيز المحارون بن عَبْدِ الله الله الله الله المؤرد عبد العرب عن خاليد الله المصلف عن خاليد المحتلف المح

طرف رُخ یا پیٹھ کرنے کو) ناپیند سیجھتے ہیں، تُو آپ مُلَّقِیْمُ نے بیت الخلاء کے بارے میں حکم دیا تو اے قبلہ کی طرف پھیر دیا گیا۔ اور بیرای کے مثل ہے۔ بیجیٰ بن مطر نے خالد سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی ہے۔

سیدہ عاکشہ بھی بیان کرتی ہیں کہ نی تو ایک نے لوگوں کے بارے میں سنا کہ وہ بول و براز کرتے ہوئے قبلے کی طرف منہ ہی منہ کرنا مکروہ سیجھتے ہیں تو آپ تا ایکا نے لیٹرین کا منہ ہی قبلے کی طرف کر دیا۔ بیتول سیج تر ہے۔ دو اور اسناد ہے بھی یہ حدیث مروی ہے، مگر اس میں راوی حدیث میں نام کی جگہ ''عن رجل'' کا لفظ ہے۔

خالد بن ابی صلت بیان کرتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے عہد خلافت میں ان کے پاس بیٹا ہوا تھا اور عراک بن مالک بھی وہیں ان کے پاس موجود ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا: میں نے ایک مدت سے بول وہراز کرتے ہوئے قبلے کی طرف ندتو رُخ کیا اور نہ ہی پیٹے۔ تو عراک نے کہا: مجھے سیدہ عائشہ ہٹائٹا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ مٹائٹا کو اس بارے میں لوگوں کے مؤقف کا پنہ چلا تو آپ مٹائٹا نے بیت الخلاء (کی سمت تبدیل کرنے) چلا تو آپ مٹائٹا نے بیت الخلاء (کی سمت تبدیل کرنے) یہ دیگر سنروں کی بہنست مضبوط سند ہے اور اس میں خالد سید دیگر سنروں کی بہنست مضبوط سند ہے اور اس میں خالد بین الی صلت کا اضافہ ہے اور یہی درست ہے۔

[١٦٧] ... نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، نا حَمَّادُ بْنُ مَسَلَمةَ، ح وَثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيُّ، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نا أَبُو بِكُو، نا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نا أَبُو بِكُو، نا وَكِيعٌ، عَنْ حَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَالِدِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَبِى الصَّلْتِ، عَنْ عَرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِهُ لَا اللهِ عَنْ عَائِشَةَ، بِهُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ بَهِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ بَعْدَا قَالَ مَنْ وَاللهِ عَنْ عَرْ اللهِ عَنْ عَرْ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ بَلُوا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ ). وَقَالَ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ: خَرَجَ لِللهِ النَّهِ اللهِ وَهُمْ يَذْكُرُونَ كَرَاهِيَةَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ الْمَالِقُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَى الْقَبْلَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[178] --- حَدَّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَبُو بِكْرٍ، ثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ رَجُلِهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَا يَشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَا يَشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَا يَلَعَهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَمَر بِخُلاثِهِ فَحُولَ إِلَى الْقِبْلَةِ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ كَرهُوا ذَالِكَ.

بِالْـفُرُوجِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَـدْ فَعَلُوهَا حَوَّلُوا

مَقْعَدَتِي إِلَى الْقِبْلَةِ))، وَهٰذَا مِثْلُهُ. •

[179] --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِسُ عُشْمَانَ بْنِ جَعْفَرِ الْأَحْوَلُ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَدُ بْنُ أَسِيبٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَرِيُّ، نا عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنْ عِيسَى الْحَنَّاطِ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَيْنِتُ النَّبِيِّ الْحَرَةِ عَلَى لَيْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ . النَّيِيُّ فَيْسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْحَرَةِ عَلَى لَيْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ . عَيسَى بْنُ أَبِي عِيسَى الْحَرَةِ عَلَى لَيْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ . عَلَى لَيْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ .

رَ ١٧٠] ... نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةً، نَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ بَنِ عَمْدَ نَا وَرُقَاءُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَر بْنِ فَالَتِهِ عَنْ عُمَر بْنِ فَالَتِهِ وَاللَّهِ عَنْ عُمَر بْنِ فَالَتِهِ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عُمَر بْنِ فَالَدِ عَنْ أَلُولُهِ عَنْ عُمَر بْنِ فَالِدِ عَنْ أَبُى اللَّهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُولُ اللهِ عَلَيْكُولِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

سیدہ عائشہ نگاٹنا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مُکاٹینے نے فر ایا:
میرے قضائے حاجت کرنے کی جگہ کا رُخ قبلے کی طرف کر
دو۔ یجیٰ بن اسحاق کہتے ہیں کہ نبی مُکاٹینے تشریف لائے تو
لوگ قبلہ کی جانب شرمگاہیں کرنے کی کراہت بیان کرنے
لیک، تو نبی مُکاٹینے نے فر مایا: انہوں نے الیا کیا ہے (یعنی
کروہ سمجھ لیا ہے، چنانچہ) میری قضائے حاجت والی جگہ کو
قبلے کی طرف پھیردو۔

سیدہ عاکشہ ٹھٹا سے مروی ہے جس وقت نبی مظافی کو اس بات کا پند چلا کہ لوگوں نے اس کو کروہ سجھ رکھا ہے تو آپ مٹھی نے محم فر مایا کہ آپ کے بیت الخلاء کا رُح قبلے کی جانب بھیرویا جائے۔

سیدنا ابن عمر می شنایان کرتے ہیں کہ میں کسی کام کی غرض سے نبی منائیل کی خدمت میں حاضر ہوا، جب میں آپ کے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ نبی منائیل دو اینٹوں پر بیٹھے . قبلے کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کر رہے تھے۔ اس روایت کی سندعیسیٰ بن ابوعیسیٰ حناط رادی ضعیف ہے۔

D سنن ابن ماجه: ٣٢٤\_مسند أحمد: ٢٥٠٦٢

<sup>149 200 200 2</sup> 

((لا تَسْتَ شْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطِ وَلا بَوْلِ وَلٰكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا)) . •

الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ السَّفَارُ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ دَاوُدَ، نا حَوْسَى بْنُ أَبِي عِيسَى، نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى، قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: عَجِبْتُ لِقَوْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: وَمَا قَالا ؟ قُلْتُ: قَالَ أَبُو وَنَا فَالا ؟ قُلْتُ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَفِي وَنَا فِي الْمِنْ عُمَرَ: رَأَيْتُ النَّبِي فَيْ اللهِ وَقَالَ الْقَالِا الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَدْبِرُ وَهَا، وَقَالَ مُواجِهَ الْقِبْلَةِ مَوْلَا تَسْتَدْبِرُ وَهَا، وَقَالَ مُواجِهَ الْقَبْلَةِ مَوْلَا تَسْتَقْبِلُوهُ مُ وَلا تَسْتَدْبِرُ وهُمْ، وَأَلْ السَّعْمُ وَلَا تَسْتَدْبِرُ وهُمْ، وَأَمَّا السَّعْمِ مُؤَلِّ تَسْتَقْبِلُوهُمْ وَلا تَسْتَدْبِرُ وهُمْ، وَأَمَّا السَّعْمِ اللَّيْنَ فَإِنَّهُ لا قِبْلَةَ لَهَا السَّعْمِ بُنُ أَبِي يَتَجِدُونَهَا لِلنَّيْ فَإِنَّهُ لا قِبْلَةَ لَهَا اللَّهُ اللَّ فَيْ وَالْمَا وَهُو عِيسَى بْنُ أَبِي عَيْسَى بْنُ أَبِي عَيْسَى الْحَنَّاطُ وَهُو عِيسَى بْنُ أَبِي عَيْسَى الْحَنَّاطُ وَهُو عِيسَى بْنُ مُسْرَةً وَهُو عَيسَى بْنُ أَبِي عَيْسَى بْنُ مُسْرَةً وَهُو عَيسَى بْنُ أَبِي عَيْسَى بْنُ أَبِي عَيْسَى بْنُ أَبِي عَيْسَى بْنُ أَبِي وَهُو عَيسَى بْنُ أَبِي عَيْسَى بْنُ أَلِي عَلَى الْمُعْتَلِ وَهُو عِيسَى بْنُ أَبِي مُسْرَةً وَهُو عَيسَى بْنُ

الصَّحْرَاءِ إِنْ لِلَهِ تَعَالَى حَلَقا مِن عِبادِهِ يَصلُونَ فِي الصَّحْرَاءِ فَلا تَسْتَدْبِرُوهُمْ، وَأَمَّا بِيُوتِكُمْ هٰذِهِ الَّتِي يَتَّخِذُونَهَا لِلنَّتْنِ فَإِنَّهُ لا قِبْلَةَ لَهَا. بيُوتِكُمْ هٰذِهِ الَّتِي يَتَّخِذُونَهَا لِلنَّتْنِ فَإِنَّهُ لا قِبْلَةَ لَهَا. عِيسَى الْحَنَّاطُ وَهُوَ عِيسَى بْنُ مَيْسَرَةَ وَهُو ضَعِيفٌ. • مَيْسَرَةَ وَهُو ضَعِيفٌ. • وَمُعَيفٌ. • وَمُحَدِيفٌ. • وَأَخْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْوَكِيلُ، قَالًا: نا الْحَسَنُ بْنُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَكِيلُ، قَالًا: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرْفَةَ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيّ، عَرْفَةَ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيّ، عَرَفَةَ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيّ،

کی جانب قبلہ نبیں بر تا تھالیکن ہمارے یہاں قبلہ چونکہ مغرب سمت کی ہے اس لیے ہم اس جانب رُخ یا پیٹی فیرنبین کر سکتے )۔ عیسیٰ بن ابوعیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام شعبی رحمہ الله سے كها: مجھے سيدنا ابو جريرہ والله كا قول اورسيدنا ابنِ عمر ر والله عن الله على روايت كرده حديث (دونول) بهت عجيب لگے شعمی نے یو چھا: کیا کہا ہے انہوں نے؟ میں نے کہا: سيدنا ابو ہريره والفظ بيروايت بيان كرتے بي كمتم (قضائے حاجت کرتے ہوئے) قبلے کی طرف نہ تو منہ کر کے بیٹھواور نه بى پیرے جبکه نافع ،سیدنا ابن عمر والله كا بي قول روايت كرتے بيں كم ميں نے أي ماليكم كوديكما كرآب قضائ ماجت کے لیے ایس جگہ پرتشریف لے گئے جس کا رُخ قبلے کی جانب تھا۔ تو امام فعمی رحمہ اللہ نے فرمایا: جوسیدنا ابو ہرریہ و النفاظ کا بیان ہے وہ صحراء (لینی کھلی جگہ میں قضائے ماجت كرنے) كے بارے ميں ہے، اس ليے كماللدتعالى کے بندول میں سے ایک مخلوق الی بھی ہے جو صحراء میں نماز برهتی ہے، چنانچہتم ان کی طرف رُخ یا پیدمت کیا کرو۔ البنتہ میہ جو گھروں میں تم لوگوں نے بول وبراز کے لیے بیت الخلاء بنا رکھ میں ان کے لیے قبلے کا کوئی تھم نہیں ہے۔عیسیٰ بن ابوعیسیٰ الحناط کا نام عیسیٰ بن میسرہ ہے اور پیضعیف راوی ہے۔

سیدنا ابن عمر فالٹی بیان کرتے میں کہ میں (اپنی ہمشیرہ) اُم المومنین سیدہ حفصہ فالٹا کے گھر کی حصت پرایے دفت میں چڑھا کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ کوئی اس دفت باہر نکل سکتا ہے، لیکن میری (گھر کے اندر) نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ طالبی وو اینٹوں پر بیٹھے ہیت المقدس کی جانب رُن خ کر کے قضائے عاجت کررہے تھے۔

• مسند أحمد: ۲۳۵۲٤ صحيح ابن حبان: ١٤١٦ ، ١٤١٧

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِع بْنِ

حَبَّانَ ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ: ظَهَرْتُ عَلَى

إِجَارِ عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ فِي سَاعَةٍ لَمْ أَظُنَّ أَحَدًا يَخُرُجُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ، فَاطَّلَعْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ

<sup>🛭</sup> سيأتي بعده من طريق واسع بن حبان عن ابن عمر

بَابٌ فِي إلاسْتِنْجَاءِ استنجاء كابيان

[١٧٣] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْـعَـزِيـّزِ، ناخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، نا أَبُو يَعْقُوبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى التَّوْأَمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى، فَأَتْبَعَهُ عُمَرُ بِكُوزِ مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ( ( إِنِّي لَهُ أَوْمُو أَنْ أَتَوَضَّأَ كُلَّمَا بُلْتُ ، وَلَوْ فَعَلْتُ كَانَتْ سُنَّةً)). •

[١٧٤] ---- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِي عُنَّبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِع أَنُّهُ حَدَّثَهُ، حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ السُّلْهِ، وَأَنْسُ بْنُ مَالِكِ الْأَنْصَارِيُّون، عَنْ رَسُولِ السلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْمُدِّهِ الْمَالَيةِ: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ (التوبة: ١٠٨)، فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِي الطَّهُورِ، فَمَا طُهُورُكُمْ هٰذَا؟))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ نَتَوَضَّأُ لِلصَّلاةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((فَهَلْ مَعَ ذَالِكَ مِنْ غَيْرِهِ؟))، قَالُوا: لا، غَيْرَ أَنَّ أَحَدَنَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ أَحَبَّ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ، فَقَالَ: ((هُوَ ذَالِكَ فَعَلَيْكُمُوهُ)). عُتْبَةُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ لَيْسَ بقُويٌ . 🛭

سیدہ عائشہ ٹاٹھا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹھا نے بیثاب کیا تو عمر والفاآب علفا کے پاس یانی کا ایک برتن ك آئ ، تو رسول الله مَا يُكُمُّ في فرمايا: بلاشبه مجھے بي حكم نبيل دِیا گیا که میں جب بھی پیشاب کروں تو دضوء کروں ، اور اگر میں نے ایبا کرلیا توبیسنت بن جائے گی۔

سيدنا ابوايوب،سيدنا جابر بن عبدالله اورسيدنا الس بن ما لك وَيُلَّهُمُ أَي تَينول الصارى صحابه) رسول الله طَالْقُو سے اس آيت كي تغير لقل كرت إن ﴿ فِيدِهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴾ "اس مِن كِه لوگ ایسے ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالی پاک رہنے والول سے محبت فرماتا ہے۔" نبی منافظ نے (اس آیت کے نزول کے بعد) فرمایا: اے انصار کے لوگو! الله تعالی نے یاک رہے کے سلسلے میں تمہاری تعریف کی ہے، تو تمہارے پاک رہنے کا یہ کونسا طریقہ ہے (جے اللہ نے بھی بیند فرمایا)؟ تو انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم نماز کے وقت وضوء کرتے ہیں اور جنبی ہو جانے پر عسل کر لیتے بیں ۔ تو رسول الله مُلاَثِيمُ نے استفسار فرمایا: کیا اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: نبیں، البتہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جب بول و براز سے فارغ ہوتا ہے تو وہ یانی کے ساتھ استنجاء کرنا پسند کرتا ہے۔ تو آپ علایم نے فرمایا: یمی وه عمل ہے (جس پر الله تعالیٰ نے تمہاری تعریف

مسند أحمد: ٢٠٦٦، ٢٦١٧، ٤٩٩١ صحيح ابن حبان: ١٤٢٨، ١٤٢١

<sup>◙</sup> سنن أبي داود: ٤٢ ـسنن ابن ماجه: ٣٢٧ ـمسند أحمد: ٢٤٦٤٣ ـ المعجم الأوسط للطبراني: ٤٥٨١ ـ الحلية لأبي نعيم: ٤/ ٣٥٤

<sup>◙</sup> سنن اب ماحه: ٣٥٥ المستدرك للحاكم: ١/ ١٥٥، ٢/ ٣٣٤ السنن الكبري للبيهقي: ١/ ١٠٥

فرمائی ہے) لہذاتم اس پڑمل پیرار ہنا۔اس روایت کی سند میں عتبہ بن حکیم نامی راوی قوّ کی نہیں ہے۔

> بَابُ الْآسَارِ مِثْلَفُ قَتْم كَ يُولِّمُون كابيان

[۱۷۵] سنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، السَّحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيبِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، أَنَّ رَسُولَ عَنْ أَبِيبِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ اللهِ عَلَيْمَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[١٧٦] .... نا أَبُّو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ)). أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ)). ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَهُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَهُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةً، •

الْكَرْبِيُّ، قَالَ: وَحَدَّثَ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْبُرَاهِيمُ الْسُونِيَّةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُونِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَالِمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنَ، بِهٰذَا نَحْوَهُ. •

[۱۷۸] ..... تُحدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدِ الْحَنَّاثِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ بْنِ أَبِى عَشَّابٍ، نا أَبُو كَامِل، نا يُوسُفُ بْنُ خَالِدِ السَّمْتِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ،

سیدنا جابر بن عبدالله داشین بیان کرتے ہیں که رسول الله مُنالِیْنَا نے اس پانی سے وضوء کیا جو درند سے استعال کر چکے تھے۔ اس روایت کی سند میں جو ابراہیم راوی ہے وہ این الی سیکی ہے اور بیضعیف ہے۔ ابراہیم بن اساعیل بن ابوحبیب نے اس کی متابعت کی ہے اور بیجھی حدیث میں قوّ کی نہیں ہے۔

سیدنا جابر و النظامیان کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم گدھوں کے استعال کیے ہوئے پانی سے ہی سے وضوء کر لیں؟ تو آپ طالع کا نے فرمایا: (اس سے ہی نہیں) بلکہ درندوں کے استعال شدہ پانی سے بھی کر سکتے ہو۔ ابن ابو حبیبہ ضعیف ہے، اور بیابراہیم بن اساعیل بن ابوحبیبہ بی ہیں۔

ایک اور سند کے ساتھ ای کے مثل حدیث ہے۔

سیدنا ابن عباس فاتف ہے مروی ہے کہ رسول الله ظافیم نے فرمایا: کتے کی (خرید وفروخت یا کسی بھی ذریعے سے کی جانے والی) کمائی ناپاک ہے (یعنی حلال نہیں ہے) اور وہ خوداس ہے بھی زیادہ ناپاک ہے۔

٠ مستد الشافعي: ١/ ٢٢

<sup>2</sup> انظر تخريج الحديث السابق

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيُهُ، قَالَ: ((ثَمَنُ الْكَلْهِ فَيَالُ: ((ثَمَنُ اللَّمْةِيُّ الْكَلْبِ خَبِيثٌ وَهُوَ أَخْبَتُ مِنْهُ)). يُوسُفُ السَّمْتِيُّ ضَعِيفٌ. • فَعِيفٌ. • فَعِيفٌ. • فَعِيفٌ. • فَعِيفٌ. • فَالْمَالُمُ فَيْ فَالْمَالُمُ فَالْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمِنْ فَالْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُ فَالْمُ لَا لَهُ فَالْمُلْمُ فَالْمُلْمُ فَالْمُ فَالْمُ لَا اللَّهُ فَالْمُ لَا لَهُ فَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَهُ فَا لَهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّمُ لَلْمُ لَلْمُ لَا لَهُ لَا لَهُ فَاللَّمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَمُ لَا لَهُ لَمُ لَمُ لَمُ لَا لَهُ لَلْمُ لَلْمُ لَمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلللَّهُ فَلْمُ لَا لَهُ لَهُ لَلْمُ لَلْمُ لَمُ لَمُ لَاللَّهُ فَاللَّمُ لَلْمُ لَلْمُ لَمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَمُ لَلْمُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ فِي لَا لَمُ لَا لِمُلْمُ لَلْمُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللّلِهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لَلْمُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّالِمُ لِللللَّهِ لَلْمُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللللّهُ لِلللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لللللّهُ لِللللّهُ لللللّهُ لللللّهُ لِلللللّهُ لللللّهُ لِلللللّهُ لللللّهُ لللللّهُ لِلللللّهُ لللللّهُ لِللللّهُ لِللّهُ للللّهُ لِللللّهُ لِللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ للللللّهُ لِلللللّهُ لللللّهُ للللّ

[۱۷۹] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ ، نا أَبُو النَّضْرِ ، نا عِيسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ ، حَدَّنَيْنِي هُرْيُرَةً ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ فَيَشُقُّ ذَالِكَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ تَأْتِي دَارَ فَقَالُ النَّبِيُ عَلَيْ (( لَأَنَّ فِي دَارِهِمْ سِنَّوْرُ ا ، فَقَالَ دَارِهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارِهُمْ مَنَ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارِهُمْ مِنَ اللهِ تَأْتِي دَارِهُمْ مِنَ اللهِ تَأْتِي دَارِهُمْ مِنَ اللهِ تَأْتِي دَارِهُمْ مِنَّوْرُ ا ، فَقَالَ دَارِهُمْ مِنَّوْرُ ا ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ وَمُو مَا لِكُولَ اللهِ عَيسَى بْنُ النَّبِي عَلَيْ فَي دَارِهُمْ مَنْ وَمُو صَالِحُ الْحَدِيثِ . • المُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي زُرُوعَةً ، وَهُوَ صَالِحُ الْحَدِيثِ . •

[ ١٨٠] ... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا زِيَادُ بْنُ أَبُوبَ ، نا أَيُوبَ بْنُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْمُوبَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةً ، نا وَكِيعٌ ، جَمِيعًا ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي يَعْدَ وَيَعَلَى بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَوْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللهِ عَلَى : ((السِّنَوْرُ سَبْعٌ . • سَبْعٌ)) . وقالَ وَكِيعٌ : الْهِرُ سَبْعٌ . •

بَابُ وُلُوغِ الْكَلْبِ فِي الْإِنَاءِ برتن میں کتے کے منہ ڈالنے کا بیان

[۱۸۱] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نِاعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، نا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نا الْأَعْمَشُ، نا أَبُّو صَالِحٍ، وَأَبُو

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹوئیان کرتے ہیں کدرسول اللہ عظیم انصار کے ایک گھر میں تشریف لایا کرتے تصاوران سے بھی پہلے ایک گھر آتا تھا (آپ مٹائٹو ان کے ہاں نہیں جاتے تھے) تو ان پر یہ بات بہت گراں گزرتی۔ چنا نچہ (ایک روز) انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ فلاں کے گھر تشریف لاتے ہیں کیان ہمارے ہاں نہیں آتے؟ تو نبی مٹائٹو کے مشریف لاتے ہیں کیان ہمارے گھر میں کتا ہے۔ تو انہوں نے کم میں کتا ہے۔ تو انہوں نے کہا: تو (جن کے گھر میں آپ جاتے ہیں) ان کے گھر میں بیا ہے۔ تو نبی مٹائٹو کی میں آپ جاتے ہیں) ان کے گھر میں بیا ہے۔ تو نبی مٹائٹو کی دورندہ ہے (یعنی وہ بیا کہا۔ تو نبی مٹائٹو کی دورندہ ہے (یعنی وہ بیا کے کہا۔

ابوزرعہ سے روایت کرنے والے اسلیطیسی بن مینب ہی ہیں، اور بدروایت حدیث میں معتبر ہیں۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹھٹا نے فرمایا: بلا درندہ ہے۔وکیع نے بلے کی جگہ بلی کا لفظ بیان کیا ہے۔

سیدنا ابوہریرہ وٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طُلْقُتُم نے فرمایا: جبتم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال لے تو اسے سات مرتبہ دھونا جاہیے۔

<sup>1</sup> مسند أحمد: ٢٥١٢

<sup>🤡</sup> مسند أحمد: ٩٧٠٨ ، ٩٧٠٨.شرح مشكل الأثار للطحاوي: ٢٦٥٦

٨٧٠١ أحداد ٩٧٠٨ - المستدرك للحاكم: ١/ ١٨٣ - مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٣٢ - مسند اسحاق بن راهويه: ١٧٨

رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((إِذَا وَلَـغَ الْكَـلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)). صَحِيحٌ. •

[١٨٢] --- حَـدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ ٱلْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، وَأَبِي رَزِينِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَـلْبُ فِي إِنَـاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهُرِقُهُ وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)). صَحِيحٌ، إِسْنَادُهُ حَسَنٌ وَرُواتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ .

[١٨٣] .... حَدَّثَنَا الْمَحَامِلِيُّ، نَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، نا عَارِمٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ قَالَ: يُهْرَاقُ وَيُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ . صَحِيحٌ

[١٨٤] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يَزِيدُ بْنُ سِنَان بْنِ يَزِيدَ، نا خَالِدُ بْنُ يَحْيَى الْهِلَالِيُّ، نا سَعِيلًا، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيُونُكَ مَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((طَهُـورُ إِنَـاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْسَكَسِلْبُ، أَنْ يُسِعْسَلَ سَسْعَ مَرَّاتِ الْأُولَى بالتَّرَابِ)). •

[١٨٥] .... نا ابْنُ صَاعِدٍ، نا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، نا بِشْرُ بْسُ بَكْرِ، نَا الْأُوْزَاعِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةً، قَـالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

سيدنا ابو مربره ولافظ بي بيان كرتے بيس كه رسول الله ملاقظ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال لے تو اسے وہ چیز انڈیل دینی جاہیے (جواس برتن میں ہو) اور اسے سات مرتبہ دھونا چاہیے۔ بیرحدیث سیجے ہے، اس کی سندحسن ہے اور اس کے تمام رُواۃ ثقہ ہیں۔

سیدنا ابو ہربرہ ڈاٹھاس کتے کے بارے میں فرماتے ہیں جو برتن میں منہ ڈال جائے کہ اس برتن میں جو کچھ ہوا ہے انڈیل دیا جائے اور اس برتن کوسات مرتبہ دھویا جائے۔ بیہ روایت کیج موتو ف ہے۔

سیدنا ابو ہررہ و فاتھ سے مروی ہے کہ نبی منافیا کے فرمایا: جبتم میں ہے کسی کے برتن میں کیا منہ ڈال لے تو اس کو ماک کرنے کا طریقہ یہ ہے کداسے سات مرتبہ وھویا جائے اور پہلی مرشدمٹی کے ساتھ دھویا جائے۔

سیدنا ابو ہریرہ باللہ عالی کرتے ہیں کدرسول اللہ عالی نے فرمایا:تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال دے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ رہے ہے کہ اسے سات مرتبہ دھویا جائے، ان میں سے پہلی مرتبہ ٹی کے ساتھ دھویا جائے۔

۱۲۹٦، ۱۲۹۲ مسند أحمد: ۹٤۸۳، ۷٤٤۷، ۲۲۲۱ مصحیح ابن حبان: ۱۲۹٦

و مسند أحمد: ۲۹۷۱، ۷۹۰۱، ۹۰۱۱، ۱۰۳۵، ۵۹۰۱ صحیح ابن حبان: ۱۲۹۷ شرح مشکل الآثار للطحاوی: ۲۹٤۸، 770 . . 7729

صنن دارقطنی (جلداوّل)

أُولَاهُـنَّ بِـالتُّـرَابِ)). الْأَوْزَاعِـيُّ دَخَلَ عَلٰى ابْنِ سِيرِينَ فِي مَرَضِهِ، وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ.

[١٨٦] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، وَحَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالا: نا أَبُو عَاصِم، نا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهَ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ، يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْأُولَى بِالتَّرَابِ، وَالْهِرَّةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ). قُرَّةُ يَشُكُ، هٰذَا صَحِيهُ

هَٰذَا صَحِيحٌ.

[۱۸۷] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى الْأَبِالُ، نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبَالُ، نا قَتَادَةُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَتَادَةُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَةُ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَةُ ، أَنَّ نَبِي اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي حَدَّثَةُ ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ السَّابِعَةَ بِالتَّرَابِ)). النَّانِ عَدَا صَحِيحٌ.

[۱۸۸] --- جَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ، نا أَبُو بَكْرِ، نا أَبُو عَشَانَ، نا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ قَتَادَةَ، بإسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

[١٨٩] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانَ، نَا أَمُو الْهَيمُ بْنُ هَانَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةً، نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةً، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: الْأُولَى بِالتَّرَابِ. هٰذَا صَحَدٌ.

١٩٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يَزِيدُ بنُ سِنَان، نا مُعَادُ بنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ سِنَان، نا مُعَادُ بنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي قَسَادَة، عَنْ خَلاس، عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِي عِلَيْ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِي عِلَيْ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ)). هٰذَا صَحَدٌ . •

سیدنا ابوہریرہ ٹاٹٹو کا ہی بیان ہے کہ پیغمرخدا الٹیل نے فرمایا: جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے سات مرتبہ دھوؤ اور ساتویں مرتبہ مٹی کے ساتھ۔

اختلاف رواۃ کے ساتھ ای کے مثل ہی ہے۔

ایک اورسند سے اسی کے مثل مروی ہے، گراس میں بیالفاظ ہیں کہ پہلی بارمٹی کے ساتھ دھوؤ۔

سیدنا ابوہریرہ وہائٹ سے مردی ہے کہ نبی تکاٹی نے فرمایا: جب کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اسے سات مرتبہ دھوؤ، بہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ۔

🛈 سلف برقم: ۱۸۱ و ۱۸۵

[١٩١] --- حَدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّسَابُورِيُّ، نا عَبْدُ السَّرَّ حُمْنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، نا بَهْزُ بْنُ أَسَدِ، نا شَعْبَهُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَمَرَ بِقَتْلِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكَلِي بُنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكَلابِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا لَهُمْ وَلَهَا؟))، فَرَخُصَ فِي الْكِلابِ ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا وَلَعَ كَلْبِ الْغَنَمِ، وقَالَ: ((إِذَا وَلَعَ كَلْبِ الْغَنَمِ، وقَالَ: ((إِذَا وَلَعَ النَّامِنَة عَرُوهُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَالنَّامِنَة عَقْرُوهُ فِي التَّرَابِ)). صَحِيحٌ. •

[۱۹۲] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدِ الْحِنَّائِيُّ، نا مَحْمُودُ بْنُ مَحْمَدِ الْمَرْوَزِيُّ، نا الْخَضِرُ بْنُ أَصْرَمَ، نا الْخَضِرُ بْنُ أَصْرَمَ، نا الْخَضِرُ بْنُ أَصْرَمَ، نا الْجَارُودُ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ السَّحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ السَّلَهِ فَيَ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْكَ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْكَ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْكَ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْكَ فَي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْكَ فَي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْكَ فَي إِنَاءِ أَجَدِكُمْ الْجَارُودُ هُوَ ابْنُ أَبِي يَزِيدَ مَثُرُوكٌ . 9

[١٩٣] - حَدَّنَ نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن نُصَيْر، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْمَعْمَرِيُّ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيًّ الْمَعْمَرِيُّ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ السَصَّحَّاكِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاش، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَـة، عَنْ أَبِي عُرْوَحة، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَلَاعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِي النِّيَ فِي الْكِلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ أَنَّهُ هُرَيْرَة، عَنِ النَّبِي اللَّهُ فِي الْكِلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ أَنَّهُ يَعْسِلُهُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا. •

يَ الْحُسَيْنُ الْمَاقِي بْنُ قَانِعٍ ، نَا الْحُسَيْنُ بِنُ الْمَحْسَيْنُ بِنُ الْمُحَسَيْنُ الْمَحَاقِ ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِي فَلَى الشَّعَا) : ((يُغْسَلُ ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا)) . تَفَرَّد بِهِ عَبْدُ الْوَهَا وَهُو مَتْرُوكُ عَبْدُ الْوَهَا وَهُو مَتْرُوكُ عَبْدُ الْوَهُ وَمُتَرُوكُ عَبْدُ الْوَهُ وَمُتَرُوكُ

سیدنا عبداللہ بن مغفل رہ النظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیم نے کتوں کو مار ڈالنظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیم نے کتوں کو مار ڈالنے کا حکم دیا، بھر فر مایا: لوگوں کو انہیں مارنے سے کیا غرض؟ پھر آپ طاقیم نے شکاری کتے اور بر بیوں کی نگربانی کرنے والے کتے کے بارے میں اجازت وے دی، اور فر مایا: جب کتا برتن میں منہ ڈال جائے تو اسے سات مرتبہ دھوؤ، اور آ ٹھویں مرتبہ مٹی ال کر دھوؤ۔

سیدناعلی ٹٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عُلیّم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کے برتن میں کما منہ ڈال لے تو اسے سات مرتبہ دھونا چاہیے، ان میں سے ایک مرتبہ ریت کے ساتھ۔ جارود سے مراد این ابی بزید ہے جو کہ متر دک ہے۔

سیدنا ابوہررہ ڈٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی طافیا نے اس کتے کے بارے میں فرمایا جو برتن میں منہ ڈال دے کہ وہ اس برتن کوتین، یانچ یا سات مرتبہ دھوئے۔

ای اساد کے ساتھ نبی سُؤُونی سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: اسے تین، پانچ یا سات مرتبہ دھویا جائے۔عبدالوھاب اسے اساعیل سے روایت کرنے میں اسلیے جیں اور بیمتروک الحدیث جیں۔ ان کے علاوہ دیگر نے اساعیل سے بیالفاظ روایت کیے جیں: اسے سات مرتبہ دھوؤ۔ اور یہی درست ہے۔

<sup>•</sup> مسند أحمد: ١٦٧٩٢، ٢٠٥٦٦. صحيح ابن حبان: ١٢٩٨

٧٨٩٥ الأوسط للطبراني: ٧٨٩٥

۱۹۵ سیأتی برقم: ۱۹۵

الْسَحَدِيثِ، وَغَيْرُهُ يَرْوِيسِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ: ((فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا))، وَهُوَ الصَّوَابُ.

[١٩٥] .... نا مُحَمَّدُ بنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيَّ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ بْنِ نَجْدَةَ ، نا أَبِي ، نا إِسْمَاعِيلُ ، قَالَ: وَثنا بِهِ أَبِي ، نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرِو الْحِمْدِينُ ، نا أَبِي ، نا أَبِي ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيْسَاشٍ ، بِهْ ذَا الْإِسْمَاءِ يَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: عَيْسَاشٍ ، بِهْ ذَا الْإِسْمَاءِ يَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ((فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)). وَهُوَ الصَّحِيحُ ، هٰذَا

[١٩٦] .... نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَلْنَا أَبُو بَكْرٍ حَرْبٍ، نَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، قَالَا: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ الْأَزْرَقُ، قَالَا: نِا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ الْأَزْرَقُ، قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاهْرِقْهُ أَلِينَ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فَهُمَّا الْمُلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فَهُكَذَا عَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَاللهُ أَعْلَمُ. وَاللهُ أَعْلَمُ. وَاللهُ أَعْلَمُ. وَاللهُ أَعْلَمُ . وَاللهُ أَعْلَمُ اللهُ وَعَمْلُهُ أَوْمَ اللهُ وَاللهُ وَلَمْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اس اسناد کے ساتھ نبی سُلُقُیُم کا بیفر مان منقول ہے کداسے سات مرتبددهوؤ، اور یکی درست ہے۔ بیروایت صحیح ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھؤ فرماتے ہیں کہ جب کتابرتن میں منہ ڈال دے تین اس (میں موجود چیز) کو انڈیل دو، پھر اسے تین مرتبہ دھولو۔ بیر دوایت موقوف ہے اور اسے عبدالملک کے عطاء سے روایت کرنے کے علاوہ کسی نے بھی اس طرح روایت نہیں کیا۔واللہ اعلم

عطاء رحمہ الله سيدنا ابو ہريرہ الله الله على روايت مل روايت كرتے ہيں كہ جب برتن ميں كتا منه وال باتا تھا تو آپ اس (برتن ميں موجود چيز) كواند ميل ديتے اور تين مرتبه دھو ليتے تھے۔

بَابُ سُوْرِ الْهِرَّةِ بلى كِ بُو تِصْ كابيان

الم ۱۹۸ - حَدَّثَ مَنَا أَبُو بِكُو النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ سيده عَاسَهُ اللهِ اللهُ ا

• مسند أحمد: ٧٣٤٦، ٧٣٤٧، ٩٩٢٩ صحيح ابن حبان: ١٢٩٤

<sup>2</sup> معرفة السنن والآثار للبيهقي: ١/ ٣٠٩

ف مسنن دارقطنی (جلداول)

عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَسُرُّ بِهِ الْهِرُّ فَيُصْخِى لَهَا الْإِنَاءَ، فَتَشْرَبُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِهِ الْهِرُّ فَيُصْخِى لَهَا الْإِنَاءَ، فَتَشْرَبُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِهِ فِيضَدِهَا. قَالَ أَبُو بَكْرِ: يَعْقُوبُ هٰذَا أَبُو يُوسُفَ الْفَاضِي، وَعَبْدُ اللهِ بْنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُ وَهُوَ ضَعِيفٌ. • الْمَقْبُرِيُ وَهُوَ ضَعِيفٌ. • الْمَقْبُرِيُ وَهُوَ ضَعِيفٌ. • الْمَقْبُرِيُ وَهُوَ ضَعِيفٌ. • اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الله

[١٩٩] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْدِيرٍ ، نا هِ الْمُحَمَّدُ بُنُ جَرِيرٍ ، نا هِ الْمُ عَنْ مُحَمَّدُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُ رَيْرَةَ فِي شُوْرِ الْهِرْ يُهَرَاقُ وَيُعْسَلُ الْإِنَاءُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ . مَوْقُوفٌ .

[۲۰۰] ---- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، نا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ، قَالَ : إِذَا وَلَغَ الْهِرُّ فِي الْإِنَاءِ فَاهْرِقْهُ وَاغْسِلْهُ مَ قَدَ

[٢٠١] ... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمُرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ مِيدِينَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيُوبَ عَنِ ابْنِ مِيدِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ، قَالَ: اغْسِلْهُ مَرَّةً وَأَهْرِقْهُ.

[٢٠٢] ... حَدَّثَ نَا أَبُو بَكُرِ ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُ ، وَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيُ ، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالا: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نا إِسْحَاقَ ، قَالا: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ فِي السِّنَّوْرِ إِذَا وَلَغَتْ فِي الْإِنَاءِ: ((يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)). لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْم لَيْسَ بِحَافِظٍ ، وَهَذَا مَوْقُوفٌ وَلا يَصِحُ عَنْ أَبِي سُلَيْم لَيْسَ فَرْا أَشْبَهُ أَنَّهُ مِنْ قَوْل عَطَاءٍ .

[٣٠٣] .... قَالَ جَعْفَرُ: نا مُوسٰى، قَالَ: وَثنا جَعْفَرُ بِنا مُوسٰى، قَالَ: وَثنا جَعْفَرُ بِنْ مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا أَمُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو بَـكْـرِ، نا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ:

سے مراد ابو یوسف قاضی ہیں، اور عبدرب کا نام عبدالله بن سعید المقر ی ہے اور بیضعیف ہیں۔

سیدنا ابو ہر رہ ڈٹائٹڑنے بلی کے بُو مٹھے کے بارے میں فرمایا کہاہے انڈیل دیا جائے اور اس برتن کو ایک یا دو مرتبہ دھو لیا جائے۔ بیرروایت موقوف ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ٹلاٹٹؤ فر ماتے ہیں: جب پلی برتن میں منہ ڈال دے تو اس (میں موجود چیز) کوانڈیل دواور اسے ایک مرتبہ دھولو۔

سیدنا ابوہررہ ڈٹاٹٹۂ اس بلی کے متعلق فرماتے ہیں جو برتن میں مندڈ ال دے کداہے ایک مرتبہ دھولو اور اس (کے اندر جو کچھ ہواس) کوانڈ بل دو۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹواس بلے کے بارے میں فرماتے ہیں جو برتن میں منہ ڈال دے کہ اسے سات مرتبہ دھو لے۔لیٹ بن ابوسلیم قوی حافظہ کے مالک نہیں ہیں اور یہ روایت موقوف ہے، ابو ہریرہ ڈٹائٹو سے اس کا منسوب ہونا درست نہیں ہے، زیادہ درست بیلگتا ہے کہ بیعطاء رشائٹ کا قول ہے۔

عطاء رحمہ اللہ اس یلی کے بارے میں فرماتے ہیں جو برتن میں منہ ڈال دے کہ وہ اے سات مرتبہ دھولے۔

💿 شرح المعاني للطحاوي: ١٩/١

سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ، قَالَ: ((يَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)).

[٢٠٤] .... وَتَنا أَبُو بَكْرِ، نا غُنْدَرٌ، ثنا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: يَغْسِلُهُ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً.

إسسن البُو بَكْرِ النَّسْابُورِيُّ، نا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ، وَبَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَا: نَا أَبُو عَاصِم، نَا قُرَّةُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قُرَّةُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي قُرَّةُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ((طَهُورُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَخَ فِيهِ الْكَلْبُ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، الْأُولَى بِالتَّرَابِ وَالْهِرُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ)). قُرَّةُ يَشُكُ، قَالَ بِالتَّرَابِ وَالْهِرُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ)). قُرَّةُ يَشُكُ، قَالَ بِالتَّرَابِ وَالْهِرُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ)). قُرَّةُ يَشُكُ، قَالَ بِالتَّرَابِ وَالْهِرُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ) عَرْفُوعًا، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ فُوعًا، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ فُوعًا، وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ فُوعًا وَوُلُوغُ الْهِرِ عَاضِم مَرْفُوعًا وَوُلُوغُ الْهِرِ عَنْ فُوعًا وَوُلُوغُ الْهِرِ

[٢٠٦] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السَّلَمِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانَ ، قَالا: نا مُسْلِمُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ ، نا قُرَّةُ ، عَنْ مُحَمَّدَ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي الْبِنَاءِ قَالَ: اغْسِلْهُ مَرَّةً أَوْ هُرَيْرَةً فِي الْإِنَاءِ قَالَ: اغْسِلْهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَلِنِ . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ أَيُّوبُ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً مَوْقُوفًا . ٥

آ ٢٠٧] ... حَدَّثَنَا أَبُو بِكُو النَّيْسَابُورِي، ثنا عَلَانُ بِنُ الْمُغِيرَةِ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَنْ الْمُغِيرَةِ، ثا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَخْسَرُ نِي الزَّبْيْرِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّبْيْرِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: يُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنَ الْهِرِّ، كَمَا يُغْسَلُ مِنَ الْكَلْبِ. هٰذَا مَوْقُوفٌ وَلا الْهِرِّ، كَمَا يُغْسَلُ مِنَ الْكَلْبِ. هٰذَا مَوْقُوفٌ وَلا يُغْضِ الْمِنْ الْمُدَيْرِةِ اضْطِرَابٌ. • وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ فِي بَعْضِ أَحَادِينِهِ اضْطِرَابٌ. • أَحَادِينِهِ اضْطِرَابٌ. •

سعید بن میتب رحمه الله فر ماتے ہیں: اسے دویا تین مرتبہ دھو کے۔

سیدنا ابوہریہ نٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سُٹائٹٹا نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال لے تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے سات مرتبہ دھویا جائے، پہلی مرتبہ ٹال دے تو اسے ایک یا دومرتبہ دھویا جائے۔ قرہ کو شک ہوا ہے (یعنی اسے ایک یا دومرتبہ دھونے جائے کہ کر تبددھونے کا حکم ہے یا انہیں پختہ طور پر یادنہیں رہا کہ ایک مرتبہ دھونے کا حکم ہے یا دومرتبہ) امام ابو بگر فرماتے ہیں: ایسے ہی عاصم نے اسے مرفوع روایت کیا ہے اور ان کے علاوہ دیگر نے قرہ سے کتے مرفوع روایت کیے ہیں جبکہ بلی ایک منہ ڈالنے کے الفاظ مرفوع روایت کیے ہیں جبکہ بلی ا

سیدنا ابو ہریرہ ٹائٹ نے اس پلی کے بارے میں؛ جو برتن میں منہ ڈال دے؛ فرمایا کہ اسے ایک یا دومرتبہ دھولو۔ ای طرح ابوب ؒ نے محمد کے داسطے سے سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹ سے موقوفاً روایت کیا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹنو فرماتے ہیں: بلی کے منہ ڈالنے سے بھی برتن کو دھویا جائے جس طرح کتے کے منہ ڈالنے سے دھویا جاتا ہے۔

یہ روایت موقو ف ہے اور ابو ہریرہ ڈاٹٹٹا سے ثابت نہیں ہے۔ یچیٰ بن ابوب کی بعض احادیث میں اضطراب ہے۔

0 سلف برقم: ۱۸۲

92

[٢٠٨] - حَدَّثَ نَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ، نا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، نا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ، نا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ الْمِوْدِ، نا يَخْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ الْمِوْدِ، فَإِنْ دِينَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ كَمَا يُغْسَلُ مِنَ اللهِ عَنْ اللهِ كَمَا يُغْسَلُ مِنَ اللهِ عَنْ المَحْفُوظُ مِنْ الْكَلْبِ)). لا يُثْبَتُ هَذَا مَرْفُوعًا، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ قَوْل أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَالْمَحْفُوظُ مِنْ قَوْل أَبِي هُرَيْرَةَ وَاخْتُلِف عَنْهُ.

٩٦ . ٢] .... حَدَّقَ نَا الْمَحَامِلِيُّ، نا الصَّاعَانِيُّ، نا ابْنُ عُفَيْرِ، بِإِسْنَادِ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا.

[۲۱۰] ..... حَدَّثَ نَمَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبُو الْأَيْسَابُورِيُّ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ، نا عَلِي بُنُ أَبِي الْأَزْهَرِ، نا عَلِي بُنُ أَبِي اللَّذِهِ، قَالَ: إِذَا وَلَغَ سُلَيْم، عَنْ عَطَاء، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: إِذَا وَلَغَ السِّنَّوْرُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ. وَلَيْثُ سِيءَ الْحِفْظ.

[۲۱۱] --- نا أَبُو بَكْرٍ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِى ابْنَ أَبِى شَيْبَةَ، نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثِ، بِهٰذَا مِثْلَهُ.

[۲۱۲] .... نا أَبُو بَكُرِ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ، نا عَبْدُ السَّرَّاقِ، أنسا مَعْمَرُ، وَابْنُ جُورَيْج، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْهِرَّ مِثْلَ الْكَلْبِ عَلْاقُسِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْهِرَّ مِثْلَ الْكَلْبِ يَعْسَلُ سَبْعًا. قَالَ: وَنا ابْنُ جُرَيْج قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءِ: الْهِرُّ عَالَ: هَى بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ أَوْ شَرَّ مِنْهُ. لِعَطَاءِ: الْهِرُّ عَالَ: هَى بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ أَوْ شَرَّ مِنْهُ. [۲۱۳] ... نا أَبُو بَكْرِ، نا هِلَالُ بْنُ الْعَلاءِ، ثنا أَبِيه، وَعَبْدُ النَّعَلاءِ، ثنا أَبِيه مَانُ بُنُ شَعَيْبٍ، نا عَلِي بْنُ مَعْبَدٍ، قَالُوا: نا عُبَيْدُ النَّهِ السِّنَوْرُ، قَالُوا: نا عُبَيْدُ النِّهِ السِّنَوْرُ، قَالَ نَع مُدود، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيم، عَنْ عُبْدِ الْكَرِيم، عَنْ مُجَاهِدٍ: النَّهُ قَالَ فِي الْإِنَاءِ تَلِغُ فِيهِ السِّنَوْرُ، قَالَ: مُحَاهِدِ: النَّهُ قَالَ فِي الْإِنَاءِ تَلِغُ فِيهِ السِّنَوْرُ، قَالَ: مُحَاهِدٍ: أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِنَاءِ تَلِغُ فِيهِ السِّنَوْرُ، قَالَ:

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ناٹٹو کے فرمایا: پلی کے منہ ڈالنے سے بھی برتن کو دھویا جائے جس طرح کتے کے منہ ڈالنے سے دھویا جاتا ہے۔ یہ روایت مرفوعاً ثابت نہیں ہے، البتہ سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹو کے قول کے طور پرمنقول ہونے کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ ای کے مثل موقوف مروی ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈھٹن فرماتے ہیں: جب بلا برتن میں منہ ڈال جائے تو اسے سات مرتبہ دھویا جائے۔اس روایت کی سند میں راوی لیٹ تو ی حافظ نہیں رکھتے تھے۔

اختلاف رواۃ کے ساتھ گزشتہ مدیث ہی ہے۔

امام طاؤس رشط بی کو کتے کے مثل ہی قرار دیتے تھے کہ اس (کے ہُو شے برتن) کو بھی سات مرتبہ دھویا جائے۔ ابن جرت کے کہتے ہیں کہ میں نے عطاء رشط ہے یو چھا: یکی (پک بُو شے کوسات مرتبہ دھونے کی کیا وجہ ہے)؟ تو انہوں نے کہا: یبھی کتے کے ہی قائم مقام ہے، یا اس سے بھی بُری ہے۔ یہ بھی کری ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: جس برتن میں بلا منہ ڈال دے اس کوسات مرتبہ دھوؤ۔

1 السنن الكبرى للبيهقي: ١/٣١٦

اغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

[٢١٤] ... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ ، نا زِيَادُ بْنُ أَيُوبَ ، نا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالُوبَ ، نا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَنْ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَقَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهَرَّةُ قَبْلَ ذَالِكَ . • الْهِرَةُ قَبْلُ ذَالِكَ . •

[٢١٥] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ ، نا عَمْرُ و بْنُ عَوْن ، نا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيع ، عَنِ الْهَيْثَم يَعْنِى الصَّرَّاف ، عَنْ خَارِثَة ، عَنْ عَارِثَة ، قَالَتْ: كُنْتُ أَعْسِلُ أَنَا وَالنَّبِي عِلَيْهِ مِنْ إِنَاءٍ قَدْ أَصَابَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ قَالَ ذَالِك .

[٢١٦] .... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَبُو حَاتِم ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيُّ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ مُسَافِع الْحَجِييُ ، عَنْ مَائِشَة ، عَنْ أُمِّه ، عَنْ عَائِشَة ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ ، قَالَ: ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بَنَجَسِ هِي كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ)) ، يَعْنِي الْهِرَّ . ﴿ بِنَجَسِ هِي كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ)) ، يَعْنِي الْهِرَ . ﴿ بِنَجَسِ هِي كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ)) ، يَعْنِي الْهُرِّ . ﴿ بِنَجَسِ هِي كَبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ) ، يَعْنِي الْهُرَّ . ﴿ بِنَجَسِ مِنَ اللَّهُ مَنْ مَا الرَّمَادِيُّ ، نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْدٍ ، نا الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِح بْنِ دِينَا إِنَّ هِرَّةُ أَكْلَتْ مِنْ اللهِ اللَّهِ فَعْلَمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

[٢١٨] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، نامُحَمَّدُبْنُ

سیدہ عائشہ رہ شاہ ایان کرتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ طالقام ایک ہی برتن سے وضوء کر لیا کرتے تھے، اور اس سے پہلے بلی بھی اسی برتن سے پی چکی ہوتی تھی۔

سیدہ عائشہ وہ ایک کرتی ہیں کہ میں اور نی مالی کا ایک ہی برتن سے عسل کر لیا کرتے تھے، حالا نکد اس سے پہلے بلی بھی اس سے پی چکی ہوتی تھی۔

سیدہ عائشہ ولٹا سے مردی ہے کہ نبی مگاٹٹا نے فرمایا: یقینا یہ ناپاک نبیس ہے، یہ تو تمہارے گھر کے ایک فرد کے مثل ہے۔ یعنی بلی ۔

سیدہ عائشہ وہ سے مروی ہے کہ ایک بلی نے ہریسہ (آئے کا حلوا، جو گئی اور شکر ملا کر بنایا جاتا ہے) میں سے تھوڑا سا کھالیا، پھرسیدہ عائشہ وہ شائل نے بھی اس سے کھالیا، اور آپ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ترافی کو بلی کے بُوشے یانی سے وضوء کرتے دیکھا۔ دراوردی نے داؤد بن صالح کے حوالے سے اسے مرفوع روایت کیا ہے، جشام بن عروہ نے بھی ان سے روایت کیا ہے ادر اسے سیدہ عائشہ وہ اللہ موقوف بیان کیا ہے۔

سیدہ عائشہ رہ اللہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مالی ہی کے آ کے برتن

٠ سنن ابن ماجه: ٣٦٨

سنن أبى داود: ٧٦ معرفة السنن والآثار للبيهقي: ١٧٧٠

ان خزيمة: ١٠٢ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٦٠

رکھ دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اس ہے بی لیتی، پھر آب مُلَاثِيمُ اس كے بُو مِنْ ہے ہے وضوء بھى كر ليتے تھے۔

كبشه بنت كعب بن مالك جوسيدنا ابوقاده والفؤ ك صاحبزادے کے عقدِنکاح میں تھیں، بیان کرتی ہیں کہ ابوقیادہ انصاری وہائیؤ گھر آئے تو میں نے ان کے وضوء کے ليے پانی رکھا تو ايک بلي آ گئي، وه اس پاني كو پينا حيا ہتي تقي، تو ابوقادہ وہن نے یانی کا برتن اس کے آ کے کر دیا، یہاں تک کہ بلی نے فی لیا۔ پھر انہوں نے جھے دیکھا تو میں ان ہی کی طرف د کیے رہی تھی، انہوں نے کہا: اے جیتی ! کیا تو تعجب کررہی ہے؟ میں نے کہا: جی بال۔ پھرانہوں نے کہا كه بلاشبه رسول الله طالية كافرمان بيك بيناياك نبين ہے، بیرتو تم پر چکر لگانے والے، یا چکر لگانے والیوں میں ہے ہے (لیعنی بیاتو تمہارے گھروں میں یہ کثرت آتی حاتی رہتی ہے، اگرتم اس کے بُو تھے کو نایاک سمجھنے لگ جاؤ گے تو بار بار برتن دھونا تمہارے لیے گراں ہوگا،اس لیےاس کے بُو شھے کے استعمال میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے)۔ جعفر بن محمد اہنے باب سے روایت کرتے میں کہ سیدنا علی ڈاٹنڈ سے بلے کے بُوٹھے کے بارے میں تھم یوچھا گیا. تو انہوں نے فرمایا: بیتو ایک درندہ ہے (جو نایاک نہیں ہے) اوراس کے بُو شھے کے استعال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ إِسْحَاقَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عِـمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنْس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنِ النَّبِي عِلَى اللهِ بِنُّ اللهِ بِنُّ اللهِ بِنُّ اللهِ بِنُّ اللهِ بِنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهِ ، عَنِ النَّبِيُّ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يُصْغِي إِلَى الْهِرَّةِ الْإِنَاءَ حَتَى تَشْرَبَ ثُمَّ يَتُوضًا بِفَصْلِهَا. • [٢١٩] .... نـا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السَّهْمِيُّ، نا مَالِكٌ، وَثنا الْحُسَيْنُ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَىٰ، نا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، نا مَالِكٌ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدٍ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَــالِكِ، وَكَــانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ، دَخَلَ فَسَكَبْتُ لَهُ وُضُوءً ا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ لِتَشْرَبَ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا أَبُو قَتَادَةَ الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، قَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ عِنْ قَالَ: ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسِ إِنَّهَا مِنَ الطُّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطُّوَّافَاتِ)). ٥

[٢٢٠] ... نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مَسْعَدَةُ بْنُ الْيَسَعَ، عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، سُئِلَ عَنْ سُؤْر السِّنُّورِ، فَقَالَ: هِيَ مِنَ السِّبَاعِ وَلَا بَأْسَ بِهِ.

نَاكُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُصُوءِ

وضوء سے بہلے بہم اللہ بردهنا

[۲۲۱] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سيدنا انْس رَاتُنْ بيان كرتے بين كه اصحابِ رسول نے پانى

 ❶ سلف برقم: ۱۹۸ ﴿ سنن أبي داود: ٧٥\_جامع الترمذي: ٩٢\_سنن النسائي: ١/ ٥٥ ، ١٧٨ ـسنن ابن ماجه: ٣٦٧-الموطأ لإمام مالك: ٥٤ صحيح ابن خزيمة: ٤ ٠ ١ صحيح ابن حبان: ١٢٩٩ المستدرك للحاكم: ١٦٠١ مسند أحمد: ٢٢٥٨٠، ٢٢٦٣٦ ٢٢٦٣٦

مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، قَالا: نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَقَتَادَةً، عَنْ أَنَس، قَالَ: نَنظَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وُضُوءً ا فَلَمْ يَجِدُوا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((هَاهُنَا مَاءٌ؟))، فَأَتِيَ بِهِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَـدَهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ ثُمَّ قَالَ: ((تَوَضَّئُوا بِسْمِ اللَّهِ))، فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَالْقَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ حَتَّى فَرَغُوا مِنْ آخِرِهِمْ. قَالَ ثَابِتٌ: قُلْتُ لِأَنسِ: كُمْ تُرَاهُمْ كَانُوا؟ قَالَ: نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ رَجُلًا. • [٢٢٢] .... نا ابْنُ صَاعِدِ، نا مَحْمُو دُبْنُ مُحَمَّدِ أَبُو يَزِيدَ الظَّفَرِيُّ، نا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَا تَوَضَّأَ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَمَا صَلَّى مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأَ، وَمَا آمَنَ بِي مَنْ لَمْ يُحِبَّنِي، وَمَا أَحَبَّنِي مَنْ لَمْ يُحِبُّ الْأَنْصَارَ)). ٥ [٢٢٣] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُجَاهِدِ الْمُقْرِءُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ، نَا أَبُو عَـامِـرٍ ، ناكَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ ، نا رُبَيْحُ بْنُ عَبْدِ ٱلرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ((لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ)). ٥ [٢٢٤] --- حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، نَا أَبُو بَدْرٍ، نَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَلَاءِ، نا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ ، نا أَبُو غَسَّانَ ، نا جَعْفَرٌ اْلْأَحْمَرُ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ،

تلاش کیا لیکن نہ ملا، نبی منافیظ نے یو چھا کہ تمہارے پاس
کچھ پانی ہوگا؟ چٹا نچہ (جتنا موجود تھا) وہ لایا گیا اور میں نے
نبی منافیظ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا وستِ مبارک اس برتن
میں ڈالا جس میں پانی تھا، پھر فرمایا: بہم اللہ پڑھ کر وضوء کرو۔
میں نے دیکھا کہ آپ منافیظ کی اُنگیوں کے درمیان سے
میں نے دیکھا کہ آپ منافیظ کی اُنگیوں کے درمیان سے
پانی پھوٹ رہائے اور لوگ اس سے وضوء کر تے جا رہے
ہیں، یہاں تک کہ بھی نے وضوء کر لیا۔ ثابت کہتے ہیں: میں
لوگ تھے؟ تو انہوں نے فرمایا: سر (۵ کے) کے قریب۔
سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تنافیظ نے
فرمایا: اس شخص نے (گویا) وضوء ہی نہیں کیا جس نے بیم
فرمایا: اس شخص نے (گویا) وضوء ہی نہیں کیا جس نے بیم
اللہ نہ پڑھی ہو، اور اس نے (گویا) نماز ہی نہیں پڑھی جس
نے وضوء نہ کیا ہو، اور وہ شخص (گویا) بمی پرایمان ہی نہیں
لایا جے مجھ سے محبت نہ ہواور جس نے انصار سے محبت نہ کیا اس نے (گویا) ہمی پرایمان ہی نہیں
لایا جے مجھ سے محبت نہ ہواور جس نے انصار سے محبت نہ کیا

ر بھے بن عبدالرحمان بن ابوسعید اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مٹاٹیٹم نے فر مایا: اس فخص کا وضوء ہی نہیں ہوتا جو وضوء (شروع) کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے۔

سیدہ عائشہ بڑھا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طابیع جب وضوء کے پانی کو ہاتھ لگاتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے تھے۔ ابو بدر یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ مٹائی جب وضوء کرنے کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو بسم اللہ پڑھ لیتے تھے، پھراپئ ہاتھوں پر پانی ڈالتے۔

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْ إِذَا مَسَّ

<sup>•</sup> مسند أحمد: ١٢٦٩٤ -صحيح ابن حبان: ٢٥٤٤

السنن الكبرى للبيهقى: ١ / ٤٤

<sup>🛭</sup> سنز ابن ماحه: ٣٩٧ مسند أحمد: ١١٣٧٠ مسنن الدارمي: ٦٩٧ المستدرك للحاكم: ١/ ١٤٧ مالسنن الكبري للبيهقي: ١/ ٤٣

طَهُ ورَهُ يُسَمِّى اللَّهُ . وَقَالَ أَبُو بَدْرِ: كَانَ يَقُومُ إِلَى الْوُضُوءِ فَيُسَمِّى اللَّهُ ثُمَّ يُفْرِعُ الْمَاءَ عَلَى يَدَيْهِ . • [٢٢٥] ... نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُ ، نا أَبُو الْأَزْهَرِ ، نا الْبُنُ أَبِى فُدَيْكِ ، فَيَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ ، نا سَلَمَةُ بْنُ نَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكِ ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ صَبِيبٍ ، نا ابْنُ أَبِى فُدَيْكِ ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ صَبِيبٍ ، نا ابْنُ أَبِى فُدَيْكِ ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ صَرْمَلَةَ ، عَنْ أَبِى فُدَيْكِ ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ رَبِيلِ المُورِي ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيلَ إِلَى سُفْيَانَ بْنِ حُويْطِي ، وَرَبَاحَ بْنَ عَبْدِ الطَّهِ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ بْنِ حُويْطِي ، يَفُولُ: أَخْبَرَ تُنْبِي جَدَّيِي ، عَنْ أَبِيهَا ، أَنَّ رَسُولَ يَعْفُوهُ لَوْ أَنْ رَسُولَ يَعْفُونَ لَهُ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ السَمَ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ، وَلا يُؤْمِنُ بِى مَنْ لَمْ يُؤْمِنُ بِى ، وَلا يُؤْمِنُ بِى مَنْ لَمْ يُؤْمِنُ بِى مَنْ لَمْ يُؤْمِنُ بِى ، وَلا يُؤْمِنُ بِى مَنْ لَمْ يُؤْمِنُ بِى مَنْ لَمْ يُعْمِو بْن نُقَيْل . • وَلا يُؤْمِنُ بِى مَنْ لَمْ مَعْدِد : يُقَالُ أَنَّ أَبَاهَا يَعْدِد بْن غَمْرو بْن نُقَيْل . • وَلا يَعْفِل بْنَ فَيْل . • وَلا يَعْمِلُ بْنَ زَيْدِ بْن عَمْرو بْن نُقَيْل . • وَلا يَعْفِل بْنَ وَيْدِ بْن عَمْرو بْن نُقَيْل . • وَلا يَعْفِل أَنْ أَبَاهَا اللهِ مَعْلَى اللهُ اللهِ مَعْلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الْمَالَ أَنْ أَبَاهَا اللهِ مَعْدِد : يُقَالُ أَنَّ أَبُاهَا اللهِ عَلَيْكِ . • وَلا يَعْفِي وَلِول الْمُولِ بْن نُقَيْل . • وَلَا يُؤْمِنُ يَعْلَى اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالِهُ الْمَالَةُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُ الْمَالِي اللّهِ اللهُ الْمُ ا

سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْل . • [٢٢٦] - حَدَّثَنَا الْمَحَامِلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، قَالَا: نا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا ابْنُ أَبِي فُنَ " ، بإسْنادِهِ مِثْلَةً . • أَ

[۲۲۷] - حَدَّنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، نَا بِشْرُ بْنُ الْصَرُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بِي سُفْيَانَ بِن حُويْظِبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّتَهُ، تُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهَا، بْنِ حُويْظِبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّتَهُ، تُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّتَهُ، تُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهَا، أَنَّهُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، وَلا وَضُوءً، وَلا وُضُوءً، وَلا وُضُوءً بَى مَنْ وَلا يُؤْمِنُ بِي مَنْ وَلا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لا يُؤْمِنُ بِي ، وَلا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لا يُؤْمِنُ بِي ، وَلا يُؤْمِنُ بِي مَنْ لا يُؤْمِنُ بِي ، وَلا يُؤْمِنُ بِي مَنْ

[٢٢٨] - حَدَّثَنَا مُنحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ناابْنُ

رباح بن عبداللہ بن ایوسفیان بن حدیطب بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے میری دادی نے بیان کیا، انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا کدرسول اللہ مُنَالَیْمُ نے فرمایا: اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتا ہی جس کا وضوء نہ ہوادر اس شخص کا وضوء نہیں ہوتا جو وضوء سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے، اس شخص کا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہوتا جو مجھ پر ایمان نہ لائے اور جے انصار سے مجت نہ ہووہ (گویا) مجھ بر ایمان نہیں لایا۔ ابن صاعد کہتے ہیں: ایک قول کے مطابق رباح کی دادی کے والد سیدنا سعید بن زید بن عمر و بن نفیل موالیت کے والد سیدنا سعید بن زید بن عمر و بن نفیل موالیت کیا تھے۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔

رباح بن عبداللہ بن ابوسفیان بن حویطب نے اپنی دادی سے سنا اور وہ اپنے والد سے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طاقیۃ کے فرمایا: وضوء کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور بسم اللہ نہ پڑھی ہوتو وضوء بھی نہیں ہوتا، جو شخص مجھ پر ایمان نہیں رکھتا وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا اور وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں رکھتا ہو۔

ر باح اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے اینے

<sup>🗘</sup> مسند البزار: ۲٦١

<sup>€</sup> جامع الترمذي: ٢٥، ٢٦ ـ مسند أحمد: ١٦٦٥١ ، ٢٣٢٣٦ ـ سنن ابن ماجه: ٣٩٨ ـ المستدرك للحاكم: ٤/ ٦٠

انظر تخريج الحديث السابق

زَنْجُوَيْهِ أَبُوبَكُر، ناعَفَّانُ، نا وُهَيْبٌ، ناعَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ حَرْمُلَةَ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعَ أَبَا ثِفَال، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَبَاحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِب، يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: ((لا صَلاة لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُر اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ)) الْحَدِيث.

[٢٢٩] - حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدِ، نا ابْنُ زَنْجُويْدِ، نا أَصْبَغُ بْنُ الْفُرَحِ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَحِ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنَ حَرْمَلَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ جَدَّتِه، أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا سَعِيدِ بْنَ الرَّحْمٰنِ، عَنْ جَدَّتِه، أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا سَعِيدِ بْنَ لَيْ يُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ لَرَيْدِ بْنِ عَمْدِ و بْنِ نَفَيْل، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ لَا وَضُوءَ لَهُ، وَلا وَضُوءَ لَهُ، وَلا وَضُوءَ لِمَنْ لا وَضُوءَ لَهُ، وَلا وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُر اسْمَ اللهِ)).

[ ٢٣٠] --- حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نا مُسَدَّدٌ، نا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةً، ياسْنَادِهِ مِثْلَهُ. •

آرس حَدَّثَ الْحَسَنُ بِنُ مُكْرَم، نا يَحْيَى بِنُ أَجْمَدُ بِنِ أَيِى الشَّوْكِ، نا الْحَسَنُ بِنُ مُكْرَم، نا يَحْيَى بِنُ مَكْرَم، نا يَحْيَى بِنُ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ إِبْرَاهِيم، نا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ إِبْرَاهِيم، نا إِبْرَاهِيم، بنِ سِنِينَ، قَالا: نا يَحْيَى بْنُ فَالْإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم بنِ سِنِينَ، قَالا: نا يَحْيَى بْنُ هَالْمِ اللهِ عَنْ مَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْهُ مَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: ((إِذَا تَطَهَّرَ قَالَ: نا يَحْيَى بُنُ اللهِ عَنْ مَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

والدكو بيان كرتے سنا كه انہوں نے رسول الله طَالِيَّا كَلَمْ الله طَالِيَا كَلَمْ كَاللهُ عَلَيْمَا كَلَمَ الله طَالِيَا كَلَمَا نَعِيْلُ مِوتَى ذَبانِ اطهر سے بي فرمان سنا كه اس شخص كى نماز نبيس ہوتى جس نے وضوء جس كا وضوء نبيس موتا جس نے وضوء (كى ابتداء) پر بسم الله نه پڑھى ہو۔

سیدنا زید بن عمرو بن نفیل رفانشؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَکَافِیْرُ کو فرماتے سنا: اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کا وضوء نہ ہواور اس کا وضوء نہیں ہوتا جس نے بھم اللہ نہ پڑھی ہو۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ اس کے مثل روایت ہے۔

سیدنا عبدالله بنائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله تالی کوفر ماتے سا: جبتم میں سے کوئی وضوء کرے تو اسے بہم الله تالی کوفر ماتے سا: جب کیونکہ بیمل اس کے سارے جسم کو پاک کر دیتا ہے، اور اگر اس نے وضوء میں بہم الله نه پڑھی ہوتو اس کے جہم کے صرف وہی اعضاء پاک ہوں گے جن پرسے بانی گزرے گا، چر جب وہ وضوء کر کے فارغ ہوجا ہے تو آشھ کہ اُن کا إِلْمَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پڑھے، جب وہ بیکلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے آسلان کے دروازے کھول ویے جاتے ہیں۔ اس کے لیے آسلان کے دروازے کھول ویے جاتے ہیں۔ اس روایت کی سند میں یکی بن ہشام نامی راوی ضعیف ہے۔

1 انظر تخريج الحديث السابق

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَإِذَا قَالَ ذَالِكَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ)) . يَحْيَى بْنُ هِشَامٍ

[٢٣٢] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الزُّهَيْرِيُّ نا مِرْدَاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَـانَ، عَـنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَـنْ أَبِي هُوَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ تَــوَضَّــأَ وَذَكَـرَ اسْــمَ الــلَّهِ تَطَهَّرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ، وَمَنْ تَـوَضَّـأُ وَلَـمْ يَـذْكُر اسْمَ اللَّهِ لَمْ يَتَطَهَّرْ إِلَّا مَوْضِعُ الْوُضُوءِ)). 🍳

[٢٣٣] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، فِا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ ، نا هِشَامُ بْنُ بَهْرَامَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْسن عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ تَوَضَّأُ فَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلْى وُضُوئِهِ كَانَ طَهُورًا لِجَسَدِه))، قَالَ: ((وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلٰى وُضُويِهِ كَانَ طَهُورًا لِأَعْضَائِهِ)). ٥

سیدنا ابو ہریرہ فائن بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی نے فر مایا: جس نے وضوء کیا اور بسم اللہ پڑھی اس کا ساراجسم ہی یاک ہو گیا اور جس نے وضوء کیا اور بھم اللہ نہ پڑھی تو اس کے جسم کے صرف اعضائے وضوء ہی یاک ہوتے ہیں۔

سیدنا ابن عمر والنُّهُ بیان کرتے ہیں که رسول الله مناقیظ نے فرمایا: جس نے وضوء کیا اور وضوء (کی ابتدا) پر بسم الله يرهى توبداس كے (سارے) جم كوياك كرنے والا بن جائے گا۔ فرمایا: اورجس نے وضوء کیا اور وضوء ( کی ابتداء) پر بسم الله ند پڑھی تو بیاس کے صرف (وضوء کے) اعضاء کو ہی باک کرنے والا ہے گا۔

> بَابُ الْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ نبیذ سے وضوء کرنے کا بیان

ر ٢٣٤ إ .... حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نا أَبُو الْقَاسِمِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي، نا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِح، نا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَلَبِيُّ، عَنِ اْلْأُوْزَاعِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((النَّبِيلُ وُضُو " لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ)). قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ:

سیدنا ابن عباس والشابیان کرتے ہیں کدرسول الله مالیا کا نے فرمایا: نبیزے وہ شخص وضوء کرسکتا ہے جے پانی نہ لے۔ الوحيِّرُ فرماتے ہيں: ليعني وہ نبيذ جونشه آور نه ہو۔اس روايت میں مُسیّب کو دو مقامات بر وہم ہوا ہے: ایک سیدنا ابن عباس بالناك وكريس اور دوسراات نبي الناكا كافرمان کہنے میں۔اس میں مُسیب پر اختلاف کیا گیا ہے۔

١٠ السنن الكبرى للبيهقى: ١/ ٤٤ ـالتلخيص للحافظ: ١/ ٧٦

٤٥/١ السنن الكبرى للبيهقى: ١/٥٤

السنن الكبرى للبيهقى: ١/٤٤

يَعْنِى الَّذِي لا يُسْكِرُ ، وَوَهِمَ فِيهِ الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحَ فِي مَوْضِعَيْنِ: فِي ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسِ وَفِي ذِكْرِ النَّبِيُّ عَلَى الْمُسَيِّبِ. ٥ النَّبِيِّ عَلَى الْمُسَيِّبِ. ٥ [٢٣٥] .... فَحَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، نا الْمُسَيِّبُ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفًا غَيْرٌ مَرْفُوع إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عِكْرِمَةَ غَيُّرُ مَوْقُوعِ إِلَى النَّبِيِّ عِنْهُ وَلَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالمُسَيِّبُ ضَعِيفً . ٥

إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نا الْحَكَمُ بْنُ مُوسٰى، نا هِقْلُ، عَنِ ٱلْأُوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: قَالَ عِكْرِمَةُ: النَّبِيذُ وُضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ. ٥ [٢٣٧] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ الْعَطَّارُ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، نَا أَبِي ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا الْأُوزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ: النَّبِيذُ وُضُوءٌ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ . قَـالَ الْأَوْزَاعِيُّ: إِنْ كَانَ مُسْكِرًا فَلَا يَتَوَضَّأُ بِهِ، قَالَ

[٢٣٦] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، نا

يَتُوَضَّأُ بِالنَّبِيذِ. [٢٣٨] .... حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءِ. [٢٣٩] .... نَا جَعْفَرُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ ، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ

عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ أَبِي: كُلُّ شَيْءٍ تَحَوَّلَ عَنِ اسْمِ الْمَاءِ

لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ

اس اسناد کے ساتھ بدروایت موقوفاً مروی ہے اور نبی سُلالیمُ ا تک مرفوع نہیں ہے، اور معتبر بات یبی ہے کہ بی عکرمہ کا تول ہے، نبی مَا اللہ کا فرمان نبیس ہے اور پیدا بن عباس جانب سے بھی مروی نہیں ہے۔ اور میتب ضعیف راوی ہے۔

عكرمه رحمه الله فرمات بين كه نبيذ ال شخص كے ليے وضوء کے یانی کے طور پر استعال ہوسکتا ہے جے اس کے علاوہ کوئی اور چیز دستیاب ند ہو۔

عكرمه رحمه الله فرمات بين: نبيذ تب وضوء كے ليے استعال ہو گا جب آ دمی اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ پائے۔اوزاعی رحمہ الله فرماتے ہیں: اگر وہ نشہ آ ور ہوتو پھر وہ اس سے وضوء نہیں کرسکتا۔عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والدیے فرمایا: ہروہ چیز جس پریانی کا نام صاوق نه آئے اس بارے میں مجھے ہیہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اس سے وضوء کیا جائے اور (جس شخص کو پانی نہ ملے اور) وہ قیم کر لے تو سے میرے نز دیک زیادہ پندیدہ ہے؛ برنبیت اس کے کہ وہ نبیذ سے وضوء کرے۔ عکرمہ رحمہ اللّٰد فر ماتے ہیں: نبیذ سے وضوء تب ہی کیا جا سکتا ہے جب آ دمی کو یانی نہ ملے۔

عكرمدرجمدالله عى فرمات بيل كه نبيذاس شخص كے ليے وضوء کے پانی کا کام وے سکتا ہے جے پانی دستیاب نہ ہو۔

السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ١١، ١٢

<sup>4</sup> انظر تخريج الحديث السابق

۵۳۹۵ مسئد أن يعلى المه صلى ٥٣٩٥

يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: النَّبِيدُ وُضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ.

[٢٤٠] .... نسأ أَبُو سَهْ لِ بْنُ زِيَادٍ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، نا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، وَسُئِلَ عَينَ الرَّجُ لِ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ قَالَ: يَتَوَضَّأُ عَلَى الْمَاءِ قَالَ: يَتَوَضَّأُ بالنَّهذ.

[١٤٦] ... حَدَّنَنَا أَبُو سَهْلِ ، نَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُ ، نَا عَبْدُ ثَنَا مُحَدَّمَدُ بْنُ سِنَان ، نَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبْسٍ ، قَالَ: النَّبِيدُ وُضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ . ابْنُ مُحَرَّدٍ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ .

آ۲٤٢] ..... نا عَبْدُ الْبَاقِى بْنُ قَانِع، نا السَّرِى بْنُ بْنُ سَهْلِ الْجُنْدِيسَابُورِى، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ، نا أَبُو عُبْدَ اللَّهِ بْنُ رُشَيْدٍ، نا أَبُو عُبْرِمَة، عَنِ الْبُوعَبْ اللهِ عَبْرِمَة، عَنِ الْبَنِ عَبْسَاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبْسَاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (إِذَا لَمْ يَجِدُ أَحَدُكُم مَاءً وَوَجَدَ النَّبِيدَ فَلْيَتَوضَّا بِهِ). أَبَانُ هُو ابْنُ أَبِعى عَيَّاشٍ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَمَجَاعَةُ ضَعِيفٌ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ رَأْيُ عِكْرِمَةَ غَيْرُ مَرْفُوع.

رَحْ مَنْ الْمَصْرِيُّ عَلِيٌّ بْنُ الْمَصْرِيُّ عَلِيٌّ بْنُ الْفَرَج، نا مَحْمَدِ الْوَاعِظْ، نا أَبُو الْزَنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَج، نا يَحْمَدِي بْنُ بُكَيْر، نا ابْنُ لَهِيعَة، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ الْحَجَّاج، عَنْ حَنْش، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ، أَنَّهُ وَضَّأَ النَّبِيَّ عَنِّ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ، أَنَّهُ وَضَّأَ النَّبِيَ عَنِّ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ فَمَنَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ فَمَنَّ عَنْ ابْنَ مَسْعُودِ لَمْ يَشْهَدُ مَعَ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِه، وَقِيلَ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَشْهَدُ مَعَ يُحْتَجُ بِحَدِيثِه، وَقِيلَ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَشْهَدُ مَعَ النَّهِ يَعْ فَيْرُهُمَا عَنْهُ أَنْهُ النَّهِ وَغَيْرُهُمَا عَنْهُ أَنَّهُ وَيُسْرٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةً أَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَغَيْرُهُمَا عَنْهُ أَنَّهُ وَيْسٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةً أَنْ عَبْدِ اللّٰهِ وَغَيْرُهُمَا عَنْهُ أَنَّهُ

عکرمہ رحمہ اللہ سے ایسے آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جسے پانی خدل رہا ہو، تو انہوں نے فر مایا کہ وہ نبیذ سے وضوء کر لے۔

سیدنا ابن عباس چھٹا فرماتے ہیں: نبیذ سے وہی شخص وضوء کرسکتا ہے جسے پانی نہ ملے۔ ابن محرر متروک الحدیث ہے۔

سیدنا ابن عباس و الشابیان کرتے ہیں کہ رسول الله طافی نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص پانی نہ پائے اور اسے نبیذ مل جائے تو وہ اس سے وضوء کر لے۔ ابان سے مراد این ابی عیاش ہے جومتر وک الحدیث ہے اور مجاعة نامی راوی ضعیف ہے۔ معتبر بات یہی ہے کہ بید عکرمہ رحمہ اللہ کا قول ہے، نی طافی کا فرمان نہیں ہے۔

سیدنا این عباس والشهاروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے لیانہ الجن (یعنی جس رات آپ مظافیا نے دوں سے ملاقات کی حقی اور انہیں قرآن سایا تھا) نبی مظافیا کو نبیذ سے وضوء کروایا تو آپ مظافیا نے اس سے وضوء کیا اور فرمایا: یہ پینے کی چیز بھی ہے اور پاک کرنے کی بھی۔ ابن لہید حدیث کی چیز بھی ہے اور ایک تول یہ ہے کہ لیلة الجن میں ابن مسعود والتی مظافیا کے ساتھ موجود نہیں تھے۔ اور ایک تول یہ ہے کہ لیلة الجن میں ابن مسعود والتی میں اور ابوعبیدہ بن عبداللہ وغیرہ نے بھی ابن مسعود والتی میں اور ابوعبیدہ بن عبداللہ وغیرہ نے بھی ابن مسعود والتی میں اور ابوعبیدہ بن عبداللہ وغیرہ نے بھی ابن مسعود والتی کیا ہے کہ انہوں

قَالَ: مَا شَهِدْتُ لَيْلَةَ الْجِنِّ. •

[٢٤٤] .... نا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ قَانِعِ ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الْحِمْصِيُّ ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ حَسِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ فَقَالَ الْحِيْنَ ، فَقَالَ لَهُ وَلَيْ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّ : ((أَمَعَكَ مَاءٌ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ ؟)) ، فَتَوَضَّأَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَ الْحَدِيثِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَ : ((صُبَّ عَلَى مِنْهُ)) ، فَتَوَضَّأَ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَ الْحَدِيثِ ، وَطَهُ ورٌ)) . تَفَسَرَد بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُو ضَعِيفُ وَطَهُ ورٌ)) . تَفَسَرَد بِهِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَهُو ضَعِيفُ الْحَديث .

[٢٤٥] .... نسا أَبُو مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ، نا أَبُو الْمُفَضَّلِ، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْأَشْعَثِ، نا يِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، نا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

نے فر مایا: میں لیلة الجن میں موجود نہیں تھا۔

سیدنا ابن مسعود و النظر سے مروی ہے کہ وہ لیلۃ الجن میں نبی مالین کے ساتھ نظر تو رسول اللہ مالین ہے؟ تو ان سے فر مایا:
اے ابن مسعود! کیا تہارے پاس پانی ہے؟ تو انہوں نے کہا: میرے پاس ایک برتن میں نبیذ موجود ہے۔ تو رسول اللہ مالین میں نبیذ موجود ہے۔ تو رسول اللہ مالین نبی میں ایک برتن میں نبیذ موجود کراؤ۔ چنانچہ آپ مالین میں اور فر مایا: یہ پینے کی چیز بھی ہے اور پاک کرنے وضوء کیا اور فر مایا: یہ پینے کی چیز بھی ہے اور پاک کرنے والا اکیلا این لہیعہ پاک کرنے والا اکیلا این لہیعہ ہے جوحدیث کے معاطے میں ضعیف ہے۔

علقمہ بن قیس کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود را للہ بن مسعود را للہ بن مسعود را للہ بن منافظ کا دولت کی ساتھ اس رات موجود تھا جب جنات کا وفد آپ منافظ کے ساتھ اس رات موجود تھا جب جنات کا وفد آپ منافظ کے پاس آیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا: نہیں۔ یہ ابن مسعود ڈاٹھ سے مجمع منقول ہے۔

عمرو بن مُره كہتے ہيں كه ميں نے سيدنا الوعبيدہ والفؤ سے پوچھا: ليلة الجن ميں عبدالله بن مسعود والفؤ (نبي ظُلُفؤ كے ساتھ ) موجود تھے؟ تو انہوں نے فرمایا: نبیں۔

سیدنا ابن مسعود رفی سے مروی ہے کہ نی مظافی نے لیلة الجن میں ان سے در یافت فرمایا: کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ انہوں نے کہا: کی ہاں۔ چنانچہ آپ مظافی کیا تمہارے پاس نبیذ ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ چنانچہ آپ مظافی نے اس کے ساتھ وضوء کر لیا۔ یہ روایت دو اعتبار سے درست نہیں ہے اور اس کے درست نہ ہونے کا جو مگت ہے درست نہیں ہے اور اس کے درست نہ ہونے کا جو مگت ہے

<sup>•</sup> مسند أحمد: ٣٧٨٢، ٣٨١٠، ٣٢٩٦، ٤٣٠١، ٤٣٨١. المعجم الكبير للطبراني: ٩٩٦١. مسند البزار: ١٤٣٧

مسئلد أحمل: ١٤٩٩ عـ صحيح ابن حبان: ١٤٣٢ ، ١٣٣٠ ، ٢٥٢٧

<sup>🔞</sup> د اه ۱۰ څخ ۳۶۳

102

لَا يُشْتُ مِنْ وَجْهَيْنِ وَنُكُتَةً ذَكَرْتُهَا فِيهِ .

اسے میں ذِکر کر چکا ہوں۔

ایک اور سند کے ساتھ اسی کے مثل مروی ہے۔ لیکن اس سند میں بھی علی بن زید راوی ضعیف ہے، ابورافع کا ابن مسعود واللہ کے ساع ثابت نہیں اور یہ حدیث حماد بن سلمہ کی مصنفات میں نہیں ہے۔ عبدالعزیز بن ابورزمہ نے بھی اسے روایت کیا ہے اور یہ بھی قوی نہیں ہے۔

 [٢٤٨] .... حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ ، أَحْمَدُ بْنُ عَبْدُوسَ بْنِ كَامِلٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسَ بْنِ كَامِلٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسَ بْنِ كَامِلٍ ، نا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، نا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ . عَلِيٌ بْنُ بْنُ نَا حَمَّادُ نَحْوَهُ . عَلِيٌ بْنُ بَنْ وَالْعِ لَمْ يُثْبَتْ سَمَاعُهُ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي مُصَنَّفَاتِ حَمَّادِ مُسْعُودٍ ، وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي مُصَنَّفَاتِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةً ، وَقَدْ رَوَاهُ أَيْضًا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي

رِزْمَةَ وَلَيْسَ هُوَ بِقَوِى . [۲٤٩] ... حَدَّثَنَا أَبُو بِكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَسْخُلَدِ قَالا: نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ زَاجٌ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

• سلف برقم: ٢٤٣

عِيسَى بْنِ حَيَّانَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ قُتِيبَةَ، نا يُونُسُ بْنُ أَيِى إِسْحَاقَ، عَنْ أَيِى إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، وَأَيِى الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَرَّ بِى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ، فَقَالَ: ((خُدْ مَعَكَ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ)) ثُمَّمَ انْطَلَقَ وَأَنَّا مَعَهُ، فَذَكَرَ حَدِيثَهُ لَيْلَةَ الْجِينَ، فَلَمَّ انْظُلَقَ وَأَنَّا مَعَهُ، فَذَكَرَ حَدِيثَهُ لَيْلَةَ نبيدٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْطَأْتُ بِالنَّيِذِ، فَقَالَ: ((تَمْرَةٌ حُلُوةٌ وَمَاءٌ عَذَبٌ)). تَفَرَد بِهِ الْحَسَنُ بْنُ قُتَيبَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالْحَسَنُ بْنُ قُتَيبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ضَعِيفَان. •

ا ٢٥٢] .... حَدَّتَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ الْحَسَنِ ، نا هَاشِمُ بْنُ الْإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَسَّانَ ، نا هَاشِمُ بْنُ خَالِيدِ الْأَزْرَقُ ، ثَنا الْوَلِيدُ ، نا مُعَاوِيةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ فُلانَ بْنِ عَنْ أَخِيهِ زَيْدِ عَنْ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ ، عَنْ فُلانَ بْنِ غَيْلانَ الشَّقَفِي ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، يَقُولُ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، يَعْوَفُ اللهِ عَنْ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، يَعْوَفُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

آ ٢٥٣] ... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، نا أَبُو خَلْدَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى الْعَالِيَةِ: مُعَاوِيَةَ، نا أَبُو خَلْدَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِى الْعَالِيَةِ: رَجُلٌ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ عِنْدَهُ نَبِيدٌ أَيْغُتَسِلُ بِهِ فِي جَنَابَةٍ وَ قَالَ: ((لا))، فَذَكَرْتُ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ، خَنَابَةٍ وَ قَالَ: ((أَنْبِذَتُكُمْ هٰذِهِ الْخَبِيثَةُ إِنَّمَا كَانَ ذَالِكَ زَبِيبٌ وَمَاءٌ)).

میرے پاس سے گزرے اور فرمایا: اپنے پاس پانی کا ایک برتن لے لو۔ پھر آپ چل پڑے اور میں بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ پھر انہوں نے لیلۃ الجن والی اپنی حدیث بیان کی (اور پھر کہا) کہ جب میں نے آپ شائی کو وضوء کروانے کے لیے برتن سے پانی ڈالا تو دیکھا کہ وہ تو نبیذ ہے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں غلطی سے (پانی کی جگہ) نبیذ لے آیا ہوں، تو آپ مائی کے شایا: کھور بھی پیٹھی ہوتی ہے اور پانی بھی میٹھا۔ یوٹس اور الواسحاق سے اکیلے حسن بن تنیبہ اور محمد بن عیسی ووٹوں ضعیف ہیں۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود والتی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ فلا اللہ الجن میں مجھ سے وضوء کا پانی منگوایا تو میں آپ کے پاس ایک برتن لے کرآیا، جب ویکھا تو اس میں نبیذ تھا، تو رسول اللہ فلی آپا نے (اس سے) وضوء کرلیا۔ اس روایت کی سند میں جس تقفی راوی نے ابن مسعود والتی سے روایت کی سند میں جس تقفی راوی نے ابن مسعود والتی اس روایت کرتے ہیں وہ مجبول ہے۔ ایک قول کے مطابق اس کا نام عمرو ہے اور ایک قول ہے ہے کہ وہ عبداللہ بن عمرو بن غیران ہے۔

## www.KitaboSunnet.com

ابو فلدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوالعالیہ سے پوچھا: جس آ دمی کے پاس پانی نہ ہولیکن اس کے پاس نبیذ موجود ہو، تو کیا وہ اس سے عسل جنابت کرسکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: نہیں۔ میں نے ان سے لیلۃ الجن والی روایت کا ذِکر کیا تو انہوں نے کہا: تمہارے یہ جو نبیذ ہیں یہ نا پاک ہیں، جبکہ وہ جو نبیذ ہوتا تھا وہ صرف معقد (خشک انگور) اور پانی ہوتا تھا۔

<sup>🚯</sup> سلف برقم: ٢٤٣

ع سلف برقم: ٢٤٢

حارثٌ سے مروی ہے کہ سیدنا علی ڈاٹٹۂ نبیز کے ساتھ وضوء كرنے ميں كوئى حرج نہيں سمجھا كرتے تھے۔ اسے اكيلے عجاج بن ارطاة نے روایت کیا ہے اور بیرحدیث کے معاطے میں معتبر بھی نہیں ہے۔

مزیدہ بن چابرروایت کرتے ہیں کہسیدناعلی ڈائٹوانے فرمایا: نبیذ سے وضوء کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ [٢٥٤] ... نا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَـاذَانَ، نـا مُعَلِّى، نا أَبُو مُعَاوِيَةً، ح وَثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نا أَبُو بَكْرِ، نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٌّ، كَانُ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوُضُوءِ مِنَ النَّبِيذِ. تَفَرَّدَ بِهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ. [٢٥٥] .... نا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نا مُعَلَّى، نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْـكُوفِيّ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَلِيٌّ، ح وَثنا أَبُو سَهْلٍ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرُّبِيُّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُـمَـرَ، نـا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْخُرَاسَانِيّ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ ، عَنْ عَلِيٌّ ، عَلَيْهِ السَّلامُ ، قَالَ: لا

بَابُ الْحَبِّ عَلَى التَّسْمِيَةِ الْبِتدَاءُ الطَّهَارَةِ وضوء شروع کرتے وقت بسم الله پڑھنے کی ترغیب

٢٥٦] .... حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، نا عَلِيَّ بْنُ مُسْلِمٍ ، نَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةً اللَّيْشِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ: ((لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُر اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ)). •

[٢٥٧] --- نا أُحْمَدُ بْنُ كَامِل، نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا قُتَيْبَةُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى

الْمَخْزُومِيُّ، بإسْنَادِهِ مِثْلَهُ. ٥

بَأْسَ بِالْوُضُوءِ بِالنَّبِيذِ.

اختلاف زُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔

سیدنا ابو ہررہ و وانٹھ بیان کرتے ہی کہ رسول الله مَانْ اللهِ مِنْ اللهِ مَانْ اللهِ مَانْ اللهِ مَانْ اللهِ مَانْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَانْ اللهِ مَانْ اللهِ مَانْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّه

فرمایا: اس مخض کی نماز نہیں ہوتی جس کا وضوء نہ ہو اور جو

شخص وضوء سے بہلے بھم اللہ ندر پڑھے اس کا وضوء نہیں ہوتا۔

بَابُ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ رسول الله مَالِيَّةُ كَمْ كَا وَضُوءَ كَا بِمان

[٥٨] .... نسا مُسحَسَّدُ بسنُ الْقَاسِمِ بنِ زَكَرِيَّا سيدناعبدالله بن عمر النَّبَابيان كرتے ہيں كدرسول الله ظَالَيْكِم

• مسند أحمد: ٩٤١٨

4 انظر تخريج الحديث السابق

الْمُحَارِبِيُّ، نِاعَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَامُحَمَّدُ بْنُ الْـفَــضْــل، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ بِـمَاءِ فَتَـوَضَّأَ بِهِ مَرَّةً مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: ((هٰذَا وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّذِي لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً إِلَّا بِهِ))، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوضَّا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمُّ قَالَ: ((هٰذَا وُضُوءٌ، مَنْ تَوَضَّأَ بِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ))، ثُمَّ مَكَتْ سَاعَةً ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا ﴿ ثُمُّ قَالَ: ((هٰذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ النَّبِيِّينَ قَبْلِي)). • [٢٥٩] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِعِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى السُّدِّيُّ، نا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَلَّامٍ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال [٢٦٠] ... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يُـوسُفُ بْـنُ مُوسٰى، نا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ ، نا سَلَّامٌ الطَّوِيلُ، ح ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَيْضًا ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ، نا شَبَابَةُ ، نا سَلَّامُ بْنُ سَلْم، عَنْ زَيْدِ الْعَمِّيّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْن قُرَّةَ، عَن ابْن عُمَرَ، عَن النَّبِيِّ ﷺ بِذَالِكَ. 🛮 [٢٦١] --- نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ رُشَيْدٍ، وَحَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالا: نا الْمُسَيّبُ بْنُ وَاضِح، نا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

نے پانی منگوایا اور اس کے ساتھ وضوء کیا اور (وضوء کے اعضاء کو) ایک ایک مرتبہ دھویا، پھر فرمایا: یہ وضوء کی وہ مقدار ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں فرماتا۔ پھر آپ منگھایا اور اعضائے وضوء کو دو دو مرتبہ دھویا، پھر فرمایا: یہ وضوء ہے، جو شخص اس طرح وضوء کرے گا اے دو ہرا اجر ملے گا۔ پھر آپ منگھایا کچھ دیر تھہرے، پھر یانی منگھایا، وضوء کیا اور اعضائے وضوء کو تین تین مرتبہ دھویا، پانی منگھایا، وضوء کیا اور اعضائے وضوء کو تین تین مرتبہ دھویا، پھر فرمایا: یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضوء ہے۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔

صرف سند کا فرق ہے، حدیث وہی ہے۔

دِينَارِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ عِلْمَا

مَرَّةً مَرَّةً، وَقَالَ: ((هٰذَا وُضُوءُ مَنْ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ الْصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ))، ثُمَّ تَوَضَّأً مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن، وَقَالَ:

السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٨٠ـ المعجم الأوسط للطبراتي: ٦٢٨٤

<sup>2</sup> انظر تخريج الحديث السابق

<sup>😝</sup> الله 😘 لحاليث السابق

( ( هٰ ذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعَفُ اللهُ لَهُ الْأَجْرَ مَرَّ تَيْنِ مَرَّ تَيْنِ مَرَّ تَيْنِ ) ، ثُمَّ تَوَضَّماً قَلاثًا ثَلاثًا ثَلاثًا ، وَقَالَ: ( ( هٰ ذَا وُضُوئِ وَ وُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ مِنْ قَبْلِي ) ) . تَفَرَّدَ بِهِ الْمُسَيِّبُ بْنُ وَاضِح ، عَنْ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةً ، وَالْمُسَيِّبُ ضَعِيفٌ . • وَالْمُسَيِّبُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

[٢٦٢] سَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، نَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبُل، حَدَّثَنِى أَبِى، نَا الْآسْوَدُ بْنُ عَامِر، نَا أَبُو إِسْرَاثِيلَ، عَنْ زَيْدِ الْآسْوَدُ بْنُ عَامِر، عَنِ النّبِي الْقَالَ: ((مَنْ تَوَضَّا مُّرَّةً وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ وَمَنْ تَوَضَّا ثِنْتَيْنِ فَلَهُ كِفُلان، وَمَنْ تَوضَّا ثَلَانًا فَذَالِكَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ

يَحْيَى بِنُ عُشْمَانَ بِنِ صَالِحٍ ، نا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ ، نا يَحْيَى بِنُ عُشْمَانَ بِنِ صَالِحٍ ، نا إِسْمَاعِيلُ بِنُ مَسْلَمَةَ بِنِ قَعْنَبِ ، نا عَبْدُ اللّهِ بِنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنْ زُيْدِ بِنِ الْحَوَارِيّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بِنِ قُعْرَة ، عَنْ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْر ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ ، أَنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ بِنِ عُمَيْر ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ أَبِي بِنِ كَعْبٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ أَلُوضُوء ، وَوُضُوء مَنْ لَمْ يَتَوضَا أَلَمْ لَمْ يَتَوضَا أَلَمْ لَمْ يَتَوضَا أَلَمْ اللهُ عَزَ وَجَلَ اللهِ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَزَ وَجَلَ اللهُ عَزَ وَجَلَ اللهُ عَلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ )) ، ثُمَّ تَوضَا أَلَاللهُ اللهُ عَزَ وَجَلَ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ )) ، ثُمَّ تَوضَا أَلَالًا اللهُ عَزَ وَجَلَ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ )) ، ثُمَّ تَوضَا أَلَالًا اللهُ عَزَ وَجَلَ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ )) ، ثُمَّ تَوضَا أَلَلا اللهُ عَلَا اللهُ عَزَ وَجَلَ كِفْلَيْنِ مِنَ الْأَجْرِ )) ، ثُمَّ تَوضَا أَلَالًا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَ لَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَادَةً وَالَا اللهُ اله

((هٰذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي)). ﴿ اللَّهُ اللَّهِ بِنْ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ

العَزِيْدِ، نَاعَبُدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ، نَا

نین تین مرتبہ (دھویا) اور فرمایا: بدمیرا اور مجھے نے پہلے آنے والے رسولوں کا وضوء ہے۔ اس روایت کو حفص بن میسرہ سے اسکیلے میتب بن واضح نے روایت کیا ہے اور میتب ضعیف راوی ہے۔

سیدنا ابن عمر وہ الٹھاسے ہی مردی ہے کہ نبی طالیۃ نے فرمایا:
جس نے ایک مرتبہ وضوء کیا ( لینی اعضائے وضوء ایک ایک
بار دھوئے) تو یہ وضوء کی وہ مقدار ہے جو ضروری ہے، جس
نے دو دومرتبہ وضوء کے اعضاء دھوئے تو اس کے لیے دو ہرا
اجر ہے اور جس نے اعضائے وضوء کو تین تین بار دھویا تو یہ
میرا وضوء ہے اور ان انبیاء کا وضوء ہے جو مجھ سے قبل مبعوث
میرا وضوء ہے۔

سیرنا أبی بن کعب بڑا تھ روایت کرتے ہیں کدرسول اللہ منافیا اور وضوء کیا (اور وضوء کے اعضاء کو) ایک ایک مرتبہ (دھویا)، اور فرمایا: ہیہ وضوء کی مقررہ مقدار ہے اور بیال شخص کا وضوء ہے کہ جو اتنا بھی نہ کر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرما تا۔ پھر آ ب منافیا ہے فضوء کیا (اور اعضائے وضوء کیا دو دو مرتبہ (دھویا)، پھر فرمایا: بیاس شخص کا وضوء ہے جو اس طرح وضوء کی کا وضوء ہے جو اس طرح وضوء کی گھر آ پ منافیا ہے وضوء کیا دو را دو اور کھر آ پ منافیا ہے وضوء کیا دورا اور اعضائے وضوء کی تین تین مرتبہ (دھویا)، پھر فرمایا: بیہ میرا اور مجھ سے بہلے رسولوں کا وضوء ہے۔

سیدنا ابورافع والنظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طالع کو تین تین مرتبہ اعضائے وضوء دھوتے بھی دیکھا

السنز الكبرى للبيهقي: ١/ ٨٠ معرفة السنن والآثار للبيهقي: ٧٠٧، ٨٠٧

<sup>👩</sup> مسند أحيد ٥٧٣٥

<sup>🗨</sup> سش ابن ماجه. ۲۲۰

اورایک ایک مرتبه دهوتے بھی دیکھا۔

الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَمْرِوبْنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي عَمْرِو، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بَنَ إَبِي رَافِع، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ يَتَوَضَّا أَمَرَّةً اللَّهُ الرَّأَيْتُ وَيَأْتُكُ يَتَوَضَّا مُرَّةً مَنَّ وَمَا أَيْتُهُ مَيَّتُوضَا مُرَّةً مَنْ وَمَا أَيْتُ وَمَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللِهُ الللللْهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللللللْهُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْ

[٢٦٥] ﴿ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا ، نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ بِنْتِ السُّدِّيِّ ، نا شَرِيكٌ ، عَنْ تَابِتٍ يَعْنِى الشُّمَالِيَّ ، قَالَ: قُلْتُ لِآبِي جَعْفَو: حَدَّثُكَ جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّا مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ مَرَّتَ فَلْتُ بَعْمْ . • مَرَّتَيْنِ وَثَلاثًا ثَلاثًا؟ قَالَ: نَعَمْ . •

[٢٦٦] .... نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا عَبَّاسُ بْنُ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ يَرْيدَ، نا سُفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ تَوَضَّا فَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلَاثًا وَيَدْيهِ مَرَّتَيْنِ وَرِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ . كَذَا قَالَ ابْنُ عُيْسَنَةَ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيُّ ، وَلَيْسَ هُو الَّذِى أُرى النِّدَاءُ . •

[٢٦٧] -- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ زَكَرِيَّا، نا أَحْمَدُ بِنُ مَنْصُورٍ، نا أَحْمَدُ بِنُ مَنْصُورٍ، نا شُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ اللَّذِى أُرِى النِّذَاءُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ بْنَ زَيْدِ اللَّذِى أُرِى النِّذَاءُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ بَنْ تَوَضَّا فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّ تَيْنِ

وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ.
[۲۹۸] --- نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيُّ، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نا أَبُو بَكْرٍ، نا ابْنُ عُيَيْنَةً، بِهِ لَمَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ.
[۲۲۹] --- حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ

ثابت ممالی کہتے ہیں کہ میں نے ابوجعفرے بوچھا: کیا آپ سے سیدنا جابر رہائفا نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ سی فیل نے وضوء کرتے ہوئے اعضاء کو ایک ایک مرتبہ، دو دومرتبہ ادر تین تین مرتبہ دھویا؟ تو انہوں نے کہا: جی ہاں۔

سیدنا عبداللہ بن زید بن عبدرہ والتی جنہیں خواب میں اذان کا طریقہ دیکھلایا گیا تھا، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طلقی نے وضوء فرمایا تو اپنے چرے کو تین مرتبہ، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو دو دو مرتبہ دھویا۔ ابن عینہ نے بھی ای طرح بیان کیا ہے اور یہ راوی عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی ہیں، یہ وہ عبداللہ بین جنہیں خواب میں اذان کا طریقہ دکھلایا گیا تھا۔

سیدنا عبداللہ بن زید والقائد، جنہیں خواب میں طریقت اذان و کھلایا گیا تھا، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله ظافیاً کو وضوء کرتے و یکھا، آپ طافیاً نے این چرو انور کو تین مرتبہ، این ہاتھوں اور پاؤں کو دو دومر تبددھویا ادر این سرکا مسے بھی دومر تبدکیا۔

اس اسناد کے ساتھ ابن عیینہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سُلُیُّمُ اِن اِسْ اِسْ اِللَّالِمُ اِن عَلَیْ اِن اِللَّالِمُ ا نے اپنے سر کامسے بھی دومر تبد کیا اور اپنے پاؤل بھی دومر تبد دھوئے۔

سفیان بھلف بیان کرتے ہیں کہ نی مُلافیظ نے اپنے چبرے کو

<sup>0</sup> شرح لمعاني للطحاوي: ١/٣٠

<sup>🛭</sup> جامع الترمذي: ٥٥

۵ سأتر يرقم: ۲۷۰

تین مرتبه اور اپنے ہاتھوں کو دو دومر تبه دھویا۔

عَلِيّ بْنِ زَيْدِ، ناسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ، ناسُفْيَانُ بِهٰذَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ الْوَهَابِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللُّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِالْمَدِينَةِ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْح بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِّ أَبِي حَسَنِ الْمَازِنِي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَبِي حَسَنِ الْمَازِنِيَّ أَتِّي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ عَـاصِمِ الْمَازِنِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: هَـلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلْ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَعَا لَهُ بِتَوْرِ مَاءٍ، فَأَكْفَأَ التَّوْرَ عَلْى يَدِهِ النُّمْنَى فَغَسَلَ يَدَهُ النُّمْنَى ثَلاثَ مَوَّاتٍ، يُكْفِيءُ التَّوْرَ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي التَّوْرِ فَغَرَفَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ اسْتَنْثَرَ ثَلاثَ غَرَفَاتِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَةُ ثَلاثَ مَرَّاٰتٍ، ثُمَّ غَسَلَ كُلُّ يَدٍ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ أَخَذَ مِنَ الْمَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ أَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ غَسَلَ رجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. •

بِسُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نَا عَبْدُ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا يُونُسُ بُسُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ بُسَ عَفَّانَ دَعَا يَوْمًا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّا فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ الْمِوْفَقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ الْمِوْفَقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى مِثْلَ

عمرو بن حسن المازني صحافي رسول سيدنا عبدالله بن زيد بن عاصم المازني والنفؤك ياس آئ اوركها: كيا آب مجھ وكلا سكتے بيں كه رسول الله مُؤلِيناً كس طرح وضوء فرمايا كرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پھرانہوں نے یانی کا ایک برتن منگوایا، پھر برتن (کے پانی) کواپنے دائیں ہاتھ پر بہایا اور داکیں ہاتھ کو تین مرتبہ دھویا، پھر انہوں نے برتن میں سے اینے دونوں ہاتھوں پر پانی بہاتے ہوئے انہیں تین مرتبہ دھویا، پھراپنے دونوں ہاتھوں کو برتن کے اندر ڈالا اور پانی کا ایک خپلو لیا اور کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر تین عُلووَل کے ساتھ (ناک میں پانی چر حایا اور) جھاڑا، پھراپنے چیرے کو تین مرتبہ دھویا، پھراپنے ہرایک بازُو کو حمہنوں تک دومرتبہ دھویا، پھرتھوڑا سا پانی لیا اور اس ہے سر کامسے کیا (مسح کرنے کا طریقہ بیر تھا کہ) آپ دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے تھے ہے (شروع کر کے، سر پر پھیرتے ہوئے) پچھلے تھے کی طرف لے گئے، پھرانے دونوں یا وَل مُحنوں تک دھوئے۔

سیدنا عثمان بن عفان دانشؤ کے آزاد کردہ غلام جمران روایت کرتے ہیں کہ عثمان دانشؤ نے ایک ون وضوء کا پانی منگوایا، پھر وضوء کرنے گئے اور اپنی دونوں ہشیلیوں کو تین مرتبہ دھویا، پھر کلی کی، ناک میں پانی چڑھایااور جھاڑا، پھر تین مرتبہ اپناچیرہ دھویااور کہنی تک اپنے دائیں بازو کو تین مرتبہ اور پھر اسی طرح بائیں بازو کو بھی کہنی تک تین مرتبہ دھویا، پھراپئ مرائد دھویا، پھراپئ مرائد دھویا، پھراپئا دایاں پاؤں شخوں تک تین مرتبہ دھویا، مرتبہ اور پھراسی طرح بایاں پاؤں شخوں تک تین مرتبہ دھویا،

مسند أحمد: ١٦٤٣١ ـ صحيح ابن حبان: ١٠٧٧ ، ١٠٨٤ ، ١٠٨٥ ، ١٠٩٣

ذَالِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِه، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَالِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هٰذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْو وُضُوئِي هٰذَا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْو وُضُوئِي هٰذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ نَحْو وُضُوئِي هٰذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لا يُحَدِّثُ فِيهِ مَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه)). قَالَ الْدُوضُوءُ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه)). قَالَ أَلْهُ مَا تَقُدَّمَ مِنْ ذَنْبِه)). قَالَ أَلْهُ صُوءً مُنْ مَنْ فَنْهِ مُا يَتُوضُونَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه) . قَالَ أَلْوُضُوءُ أَلْهُ مَا يَتَوَضَّأَ أَلِهُ أَحَدٌ لِلصَّلَاةِ . •

آبُهُ لُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[ ٢٧٣] - حَدَّنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ ، نا أَبُو قِلاَبَةَ ، نا مَعْمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ . مَعْمَرٌ وَأَبُوهُ ضَعِيفَان وَلا يَصِحُ هٰذَا . •

[٢٧٤] ... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، نا عَمِّى، نا أَبِى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعْمَلِ النَّهِ بْنِ عَثْمَانَ بْنِ عَثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ مَعْمَرِ التَّيْمِيّ، عَنْ حُمْرَانَ مُولِي عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ مَعْمَلِ اللهِ عَثْمَانَ بْنِ عَقَانَ، قَالَ: هَلُمُوا اللهِ عَلَى عَشَالَ وَجْهَهُ اللهِ عَلَى وَغَسَلَ وَجْهَهُ اللهِ عَلَى وَغَسَلَ وَجْهَهُ

پھر کہا: میں نے رسول اللہ منائی کو میرے اسی وضوء کی طرح وضوء کرتے دیکھا، پھر رسول اللہ منائی کے فرمایا: جس شخص نے میرے اس وضوء کی ملرح وضوء کیا، پھر اس نے دورکعت نماز پڑھی اور اس دوران اس کے دل میں (اللہ کی طرف متوجہ رہنے کے علاوہ) کوئی خیال پیدانہ ہواتو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ بخش دے گا۔ این شہاب فرماتے ہیں: ہمارے علاء کہا کرتے تھے کہ جو بھی شخص نماز کے لیے اس طرح وضوء کرے گاتو ہیکا مل ترین وضوء ہے۔ سیدنا جاہر بن عبداللہ گاتھ ہیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منائی کے بیب وضوء فرماتے تھے تو اپنی کہنوں پر پانی گھماتے تھے۔ بیب وضوء فرماتے تھے تو اپنی کہنوں پر پانی گھماتے تھے۔ بیب وضوء فرماتے تھے تو اپنی کہنوں پر پانی گھماتے تھے۔ بیب وضوء فرماتے تھے تو اپنی کہنوں پر پانی گھماتے تھے۔ بیب وضوء فرماتے تھے تو اپنی کہنوں پر پانی گھماتے تھے۔ بیب وضوء فرماتے تھے تو اپنی کہنوں پر پانی گھماتے تھے۔

سیدنا ابورافع رفاتنظ میان کرتے ہیں کہ نبی طاقیکم جب وضوء کرتے تھے تو اپنی انگوٹھی کو ہلایا کرتے تھے (تاکہ اس کے ینچے والی جگہ پر بھی پانی پہنچ جائے )۔معمر اور اس کا والد دونوں ضعیف راوی ہیں اور بیروایت سیح نہیں۔

سیدنا عثمان بن عفان بڑائٹ کے آزاد کردہ غلام حمران بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے (ایک مرتبہ) سیدنا عثمان بن عفان بڑائٹ کو یہ کہتے سنا کہ آؤیس تہمیں رسول اللہ مُؤیڈا کا وضوء کرتے ہوئے) وضوء کرتے ہوئے) اپنے چہرے کو دھویا اور کہنوں تک بازو دھوئے، یہاں تک کہانہوں نے اپنے دونوں کندھوں کے کناروں کو پھوا، پھر اپنے سرکامسے کیا، پھراپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں اور داڑھی

۱۰۲۰ ، ۱۰۵۸ ، ۱۰۹۶ ، ۲۲۱ ، ۲۲۸ صحیح ابن حبان: ۱۰۲۸ ، ۲۰۲۸

۵٦/١ السنن الكبرى للبيهقى: ١/ ٥٦

<sup>€</sup> السنز الكدام للبهقي ١/ ٥٧ وانظر سيأتي برقم: ٣١١

پر سے گزارا (یعنی مسح کیا) پھراپنے پاؤں دھوئے۔

وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ حَتَّى مَسَّ أَطْرَافَ الْعَضُدَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَمَرَّ يَدَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ وَلِحْيَتِه، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ. •

بَابُ مَا رُوى فِي الْحَبِّ عَلَى الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ وَالْبَدَاءَةِ بِهِمَا أَوَّلَ الْوُضُوءِ كَا كُل كرن المرف والريدونون كام وضوء كم عاز مين كرنا

[۲۷۰] --- حَدَّثَ نَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي دَاوُد، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ مِهْرَانَ، نَا عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ، نَا عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ، نَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الزُّهْرِيّ، جُريْج، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسِي، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسِي، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عَنْ عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: عَنْ عَنْ عَالِاسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ اللهِ عَنْ عَالِمْ مَنْ عَلَى اللهِ عَنْ عَالِمْ مَنْ الْوُضُوءِ اللّهِ عَنْ عَلَى اللهِ مِنْ الْوُضُوءِ اللّهِ عَنْ عَالِمْ مَنْ الْوُضُوءِ اللّهِ عَنْ عَلَى اللهِ مِنْ الْوُضُوءِ اللّهِ عَنْ عَلَى اللهِ مِنْ الْوُضُوءِ اللّهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ مَنْ الْوُضُوءِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ مَنْ الْوُضُوءِ اللّهِ عَنْ مَنْ الْوُضُوءِ اللّهِ عَنْ عَلَى اللّهِ عَنْ مَنْ الْوُضُوءِ اللّهِ عَنْ اللّهُ مِنْ الْوُضُوءِ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ مَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَيْمَالَ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُوالِهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ عَلَى اللّهُ عَلْمَالَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

المحتمدة بعن المحمدة بن الحسين بن مُحمد بن المحتمدة ب

ا [۲۷۷] .... وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ سُلَيْمَانَ

سیدہ عائشہ رہ اللہ علی ہے کدرسول اللہ علی نے فرمایا: گلی اور ناک میں پانی چڑھانا وضوء کے نہایت ضروری ارکان ہیں۔

اس اسناد کے ساتھ اس کے مثل مردی ہے، گر اس میں سے
الفاظ بیان کیے ہیں کہ گئی اور ناک میں پانی چڑھانا وضوء
کے ایسے ارکان ہیں کہ ان کے بغیر وضوء کمل نہیں ہوتا۔
عصام، ابن مبارک سے روایت کرنے والے اکسے راوی
ہیں اور اس میں انہیں وہم ہوا ہے، درست یہ ہے کہ سلیمان
بین موئی کے واسطے سے ابن جرتج نے نبی شائی کرنی چاہیے
بن موئی کے واسطے سے ابن جرتج نے نبی شائی کرنی چاہیے
مرا خیال ہے کہ جو شخص وضوء کرے اسے گئی کرنی چاہیے
میرا خیال میہ ہے کہ اس نے اپنے حافظے سے بی اس
دوایت کو بیان کیا ہے اور اس پر سند مختلط ہوگئی ہے، کونکہ یہ
روایت کو بیان کیا ہے اور اس پر سند مختلط ہوگئی ہے، کونکہ یہ
دوایت کو بیان کیا ہے اور اس پر سند مختلط ہوگئی ہے، کونکہ یہ
دوایت کو بیان کیا ہے اور اس پر سند کے ساتھ مشتبہ ہے جو
دو سلیمان، زہری اور عروہ کے واسطے سے سیدہ عاکشہ نہا گئی ہے،
ہی اس کے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر دیا جائے تو
اس کا نکاح باطل ہے۔ واللہ اعلم

اور جو گلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کے متعلق ابن

🛈 سلف برقم: ۲۷۱

بْنِ مُوسٰى، فِى الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ، فَحَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَصَّانِيُّ، نا وَكِيعٌ، نا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسٰى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلُيسْتَنْشِقْ)). •

[۲۷۸] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيًا، نا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسٰى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسٰى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَٰى وَلْيَسْتَنْشِقْ).

٢٧٩٦ إ ﴿ عَفْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ ، نَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى ، نَا قَبِيصَةُ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((مَنْ تَوَضَّاً فَلْيَتَمَضْمَضْ وَلْيَسْتَنْشِقْ)).

[۲۸۰] سنا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، نا الْحُمَيْدِيُّ، نا سُفْيَانُ، أنا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى الشَّامِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ عِنْهُ مِثْلَهُ سَوَاءً.

٢٨١] .... حَدَّنَنَا عَلِى بُنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ، نا حَمَّادُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْأَزْهَرِ الْجَوْزَجَائِيُّ، نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، عَنِ الْبَيْمَانَ بْنِ السِّينَانِيُّ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مُوسَى، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، فَالنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُو

٢٨٢] - حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، نَا الْحَسَنُ بْنُ

جرت کی حدیث ہے تو سلیمان بن مولی الانتفایان کرتے ہیں کہ رسول الله منافیظ نے فرمایا: جو شخص وضوء کرے اسے گلی کرنی چاہیے اور ناک میں پانی چڑھانا چاہیے۔

سیدنا سلیمان بن موی رہائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظافی ہے کہ اللہ مظافی ہے کہ اللہ مظافی ہے کہ کرنی جو کہ است کی بھی کرنی جا ہے اور ناک میں پانی بھی چڑھانا چاہیے۔

سیدنا سلیمان بن موی دائش بی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طَالِیْنَ نے فرمایا: جو مخص وضوء کرے، اسے چاہیے کہ وہ گلی بھی کرے اور ناک میں پانی بھی چڑھائے۔

بیردوایت سلیمان بن موی شامی سے بالکل ای طرح مروی ہے اور وہ نبی مناتیج سے (مرسل) بیان کرتے ہیں۔

سیدہ عائشہ ٹائٹا بیان کرتی ہیں کہرسول اللہ ٹائٹی نے فرمایا: جو شخص وضوء کرے اسے گلی کرنی چاہیے اور ناک میں پانی چڑھانا چاہیے۔ محمد بن از ہر نامی بیراوی ضعیف ہے اور اس نے غلطی کی ہے، اور اس سے پہلے جو مرسل روایت ہے وہ زیادہ صبح ہے۔ واللہ اعلم

سيدنا ابن عباس والفياييان كرت بيس كدرسول الله مالينيم في

سیأتی برقم: ۲۸۱ موصولا

2 سلف برقم: ۲۷۵ وسيتكرر برقم: ۳٤٠

مسلم راوی ضعیف ہے۔

فرمایا: کلی اور ناک میں یانی چڑھاناسُنت ہے۔ اساعیل بن

الْعَبَّاسِ، ناسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ غُصْن، عَنْ عَطَاء، عَنِ غُصْن، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْسُن مَسْلِم، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْسِن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنَى ((الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ)). إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم ضَعِيفٌ. • مُسْلِم ضَعِيفٌ. •

[٢٨٣] .... حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر، نا عُبَيْدُ السُّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْقِدَاحُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، دَعَا يَوْمًا بِوَضُوءٍ ثُمَّ دَعَا نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَٰى وَغَسَلَهَا ثَلاثًا ، ثُمُّ مَضْمَضَ ثَلاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِه، ثُمَّ رِجْلَيْهِ فَأَنْقَاهُمَا، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَتَوَضَّا مِثْلَ هٰذَا الْوُضُوءِ الَّذِي رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّأْتُهُ ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ))، ثُمُّ قَالَ: أَكَـٰذَالِكَ يَـٰا فُلانُ؟ قَـالَ: نَـعَمْ ، ثُمَّ قَالَ: أَكَذَالِكَ يَا فُلانُ؟ قَالَ: نَعَمْ حَتَّى اسْتَشْهَدَ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَىٰ اللَّهُ عَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَافَقْتُمُونِي عَلَى هٰذَا. ٥

ابوعلقمه روايت كرت بي كهسيدنا عثان بن عفان والنيون ایک روز وضوء کا یانی مثگوایا، پھراصحاب رسول میں سے چند لوگوں کو بلایا (اور ان کے سامنے وضوء کرنے لگے) آپ نے اینے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ یر مانی ڈالا اور اسے تین مرتبہ دھویا، پھرتین مرتبہ کلی کی ، پھرتین مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا، پھراپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا، پھراپنا (ہر) بازو کہدیوں تک تین تین مرتبہ دھویا، پھراینے سر کامسح کیا، پھراپنے پاؤں کواچھی طرح مَل کر دھوئے، پھر کہا: میں نے رسول اللہ طالبی کو اس طریقے کے مطابق وضوء کرتے ویکھا جس طریقے سے تم نے مجھے وضوء کرتے ویکھا ہے، پھر آپ سُاللظ نے فرمایا: جس نے وضوء کیا، اور اچھی طرح وضوء کر لیا، چر دو رکعت نماز براهی تو وه گناہوں ہے اس طرح یاک ہو جائے گا جس طرح اس دِن تھا جب اس کی والده نے اسے جنم دیا ہے۔ پھر (آپ نے صحابہ کو مخاطب كرتے ہوئے) كہا: اے فلاں! كيا اى طرح ہے ناں؟ ( یعنی کیا میں نے تھیک کہا ہے نان؟ ) تو اس صحافی نے کہا: جی ہاں۔ پھر (دوسرے سے) پوچھا: اے فلاں! کیا ای طرح ہے نال؟ اس نے بھی جی ہاں میں جواب دیا۔ حتی کہ آپ نے تمام اصحاب رسول سے گواہی طلب کی ، پھر فرمایا: ٱلْحُدُدُ لِلَّهِ الَّذِي وَافَقُتُمُونِي عَلَى هٰذَا "تمّام تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جس (کی توفیق ہے) تم

نے اس بات پرمیری موافقت کی۔"

<sup>•</sup> سیتکرر برقم: ٣٤٦

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ۲۷۱

113

[ ٢٨٤] .... حَدَّثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل، حَدَّثَنِي أَبِي، نا ابْنُ الْأَشْجَعِيّ، نا أبي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِم أبي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَتَى عُثْمَانُ الْمَقَاعِدَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَـهُ ثَلَاثًا، وَيَـدَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَرجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى هُكَذَا يَتُوَضَّأً، يَا هُؤُلاءِ أَكَذَالِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ لِنَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ . عِنْدَهُ صَحِيحٌ إِلَّا التَّأْحِيرُ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَحْفُ وظٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ الْأَشْجَعِيّ ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُفْيَانَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَهٰذَا اللَّفْظِ. وَرَوَاهُ الْعَدَنِيَّانِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيم، وَالْفِرْيَابِيُّ، وَأَبُو أَحْمَدَ، وَأَبُو حُذَيْفَةً، عَن الثَّوْرِيّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ وَقَالُوا كُلُّهُمْ: إِنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا وَقَالَ: هُكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَتَوَضَّأُ، وَلَـمْ يَزِيدُوا عَلَى هٰذَا. وَخَالَفَهُمْ وَكِيعٌ رَوَاهُ، عَن الشُّورِيّ، عَنْ أَبِي النَّصْر، عَنْ أَبِي أَنَس، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا. كَـٰذَا قَالَ وَكِيعٌ وَأَبُو أَحْمَدَ، عَنِ الثَّوْرِيّ، عَنْ أَبِي النَّخُدِ، عَنْ أَبِي أَنْسِ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ، وَالْمَشْهُورُ عَنِ التَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ بُسْرِ بْن سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ. •

بُسر بن سعد بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثان بن عفان رہائظ مقاعد يرآئ و 'مقاعد ان دكانوں كو كہا جاتا تھا جوسيدنا عثمان رُلانُونُہ کے گھر کے قریب تھیں، بعض نے اسے زینے اور سیرھی کےمعنی میں لیا ہے اور بعض کہتے ہیں کہاس سے مراد وہ مقام ہے جے لوگول نے کسی کام کی خاطر بیٹھنے کے لیے مخصوص کیا ہوا تھا) پھر آ بے نے وضوء کا یانی منگوایا، پھر گلی کی اور ناک میں یانی چڑھایا، پھراینے چېرے کو تین مرتبہ دھویا، اینے ہاتھوں کو تین تین مرتبداور اینے یا وُل کو تین تین مرتبہ دھویا، پھر اینے سر کامسح کیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول الله تَالِيَّة كواى طرح وضوء كرت ويكها عجر آب نے صحابہ کی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے لوگو! کیا اس طرح ہے؟ تو انہوں نے کہا: جی مال۔ بدروایت سر کا مسح آخر میں کرنے کے سوا باقی ساری سیجے ہے، کیونکہ بیہ الفاظمعترنہیں، ابن اتجعی نے اینے باپ کے واسطے سے سفیان سے اس اساد اور انہی الفاظ کے ساتھ اسلے نے ہی روایت کہا ہے۔ایسے دوعد نی راویوں، یعنی عبداللہ بن ولید اور بزید بن ابو حکیم نے روایت کیا ہے، اور فریانی ، ابواحمہ اور ابوحذیفہ نے بھی اس اسناد کے ساتھ اسے روایت کیا اور سب نے بھی بیان کہا کہ بلاشہ سیدنا عثمان ڈائٹڈ نے وضوء كرتے ہوئے اعضائے وضوء كونتين نتين مرجيد دھويا اور فرمايا: میں نے رسول اللہ ٹائیلم کو اسی طرح وضوء کرتے دیکھا۔ اوراس برانہوں نے کوئی اضافہ ہیں کیا۔ وکیع نے ان کے خلاف بیان کیا ہے، انہوں نے امام توری ، ابونضر اور ابوانس ك واسطے سے سيدنا عثان والفؤ سے روايت كيا كه ني مُالفِظِم نے اعضائے وضوء کو تین تین مرتبہ دھویا۔اسی طرح وکیج اور ابواحمد نے توری، ابونضر اور آبوانس مالک بن ابی عامر کے واسطے سے بیان کیا ہے۔ اورمشہورسند بیہ ہے کہ توری ؓ نے ابونضر ہے، انہوں نے بُسر بن سعید ہے اور انہوں نے سید نا

عثمان رفافق سے روایت کیا۔

ابوانس روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان والنفائے مقاعد پر وضوء کیا اور آپ کے پاس نبی منافیا کے پی صحابہ بھی موجود سخے، آپ نے وضوء کیا (اور اعضائے وضوء کو) تمین تمین مرتبہ (دھویا) پھر کہا: کیا تم نے رسول اللہ منافیا کہ کوای طرح وضوء کرتے نہیں دیکھا؟ ان سب نے کہا: جی ہاں۔ ابواجمہ زبیری نے توری کے حوالے سے اس کی موافقت کی ہے اور وہ درست سند سے کہ توری، ابونظر سے، وہ ہُمر سے اور وہ سیدنا عثمان والنفائے سے اراب کرتے ہیں۔

ابووائل روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثان بن عفان والنفيُّ كو وضوء كرتے ويكها، آپ نے اپنے ہاتھ تين مرتبه دھوئے، اپنا چېره تين مرتبه دھويا، تين پارکلي کي، تين بار ہي ناک میں پانی چڑھایا، اپنے باز وتین مرتبہ دھوئے، اپنے سر کا اوراینے کانوں کے اندر اور باہر ہے سے کیا، پھرتین مرتبہ اینے پاؤں دھوئے، پھر اپنی انگلیوں کا خلال کیا اور جس وفت آپ نے اپنا چمرہ وهویا تھا اس وفت تین مرتبہ این واردهی کا خلال کیا، پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ علی کا دیکھا کہ آپ نے اس طرح کیا تھا جس طرح تم نے مجھے كرتے ديكھا۔ان دونوں كے الفاظ لفظ بدلفظ ايك جيسے بى مروى بين \_موىٰ بن مارون كبتر بين كداس حديث مين ایک مقام ایا ہے کہ ہماری نظر میں وہاں راوی کو وہم ہوا ہے، کیونکہ اس روایت میں چبرہ دھونے سے ابتداء کی گئی ہے، یعنی گلی اور ناک میں پانی چڑھانے سے بھی پہلے۔ عبدالرحمان بن مهدى نے اسرائيل كے واسطے سے اس اساد کے ساتھ روایت کیا اور انہوں نے اس میں جرہ دھونے ے پیلے گلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا ذِکر کیا۔ ابوغسان مالک بن اساعیل نے اسرائیل سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی اور انہوں نے بھی اس میں چیرہ [٢٨٥] --- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا وَكِيعٌ، نَا شَفْيَانُ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي فَيَّ فَتَوضَّأَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: أَلَيْسَ هُكَذَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللهِ فَيَ يَتَوضَّأُ؟ قَالُ: أَلَيْسَ هُكَذَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللهِ فَيَ يَتَوضَاً؟ قَالُوا: نَعَمْ وَتَابَعَهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِي، عَنْ أَبِي النَّصْوِرِي، وَالصَّوَابُ عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ أَبِي

[٢٨٦] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، نا أَبُو كُرَيْبٍ، نا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، وَثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، ثنا إِسْرَائِيـلُ، عَـنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عُشْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَمَضْمَضَ ثَلاثًا، وَاسْتَنْشَـقَ ثَلاثًا، وَغَسَـلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنِّيهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ خَلَّلَ أَصَابِعَهُ وَخَلَّلَ لِحْيَتِهِ ثَلاثًا، حِينَ غَسَلَ وَجْهَةُ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ. لَفْظُهُمَا سَوَاءٌ حَرْفًا بِحَـرْفِ، قَسالَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ: وَفِي هٰذَا الْحَدِيثِ مَوْضِعٌ فِيهِ عِنْدَنَا وَهُمٌّ؛ لِأَنَّ فِيهِ إلابْتِدَاءَ بِغَسْلِ الْوَجْهِ قَبْلَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، عَنْ إِسْرَاتِيلَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، فَبَدَأَ فِيهِ بِالْمَضْمَضَةِ وَالْاسْتِنْشَاقِ قَبْلَ غَسْلِ الْوَجْدِ وَتَسَابَعَهُ أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ فَبَدَأَ فِيهِ بِالْمَضْمَضَةِ

1 مسند أحمد: ١٠٤

وَالِاسْتِنْشَاقِ قَبْلَ الْوَجْهِ وَهُوَ الصَّوَابُ. •

[ ٢٨٧] ---- حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّصْرِ ، نا أَبُو غَسَّانَ ، نا إِسْرَائِيلُ ، وَنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَ مَةً، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ ، عَنْ شَقِيقٍ بْنِ سَلَمَةً ، قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا، ظَهْ رَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ ثَلاثًا، وَغَسَلَ قَـدَمَيْهِ وَخَـلُّـلَ أَصَابِعَ قَدَمَيْهِ ثَلاثًا، وَقَالَ: رَأَيْتُ

وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأَذْنَيْهِ

رَسُولَ اللَّهِ عِنْ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ . يَتَقَارَبَان فِيهِ . ٥

بَابُ الْمَسْحِ بِفَضْلِ الْيَدَيْنِ ہاتھوں کے بیچے ہوئے یاتی سے سیح کرنے کا بیان

[۲۸۸] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ تَوَضَّأُ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِبَلَلَ يَدَيْهِ. ٥

[٢٨٩] ... نا مُحَمَّدُ بَنْ هَارُونَ أَبُو حَامِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنِ الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَــأْتِينَا فَيَتَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا فَضُلَ فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَاءِ وَمَسَحَ لِهَكَذَا. وَوَصَفَ ابْنُ دَاوُدَ قَالَ: بِيَدَيْهِ مِنْ مُؤَخَّرِ رَأْسِهِ إِلَى مَقْدِمِهِ ، ثُمَّ رَدَّ يَكَيْهِ

تین مرتبه دھویا، تین بارگلی کی اور تین بار ناک میں پانی چڑھایا، اینے چہرے کو بھی تین مرتبہ دھویا، اپنے بازو تین مرتبہ دھوئے ، اپنے سر کامسح کیا اور اپنے کا نوں کے اندر اور باہر ہے مسح کیا۔ اپنی داڑھی کا تین مرتبہ خلال کیا، اسے یا وَل دھوئے اور یا وَل کی انگلیوں کا تنین مرتبہ خلال کیا، اور فرمایا: میں نے رسول الله الله الله علی کو دیکھا کہ آب نے بھی ای طرح کیاتھاجس طرح میں نے کیا۔

دھونے کے ذِکر سے پہلے کلی اور ناک میں یانی چڑھانے کا

شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثان بن

عفان رہا تھا تا کو دیکھا کہ انہوں نے وضوء کیا تو اپنے ہاتھوں کو

بیان کیا، اور یہی درست ہے۔

سیدہ رہی بنت معو ذر بھ بیان کرتی ہی کہ نبی مناتیا کے وضوء فرمایا اور این باتھوں پر لگے ہوئے پانی سے ہی این سرکا مسح کیا۔

سيده ربيع بنت معوذ را الله اي بيان كرتي من كه ني سَالَيْنِمُ ہمارے مال تشریف لایا کرتے تھے اور آپ وضوء فرماتے تو اسين سركامسح اى يانى سے كر ليتے تھے جوان كے باتھوں كولگا ہوتا تھا اور آ ب ملائم اس طرح وضوء كرتے۔ ابن داؤر نے ال طریقے کی وضاحت بیان کی کہ آپ طُقِیمً اینے دونوں ہاتھوں کوسر کے پچھلے تھے سے اگلے تھے کی جانب لاتے، پھر ہاتھوں کوا گلے حصے سے چھے کی جانب واپس لے جاتے۔

۱۰۸۱ عالترمذی: ۳۱ مسنن ابن ماجه: ۴۳۰ مسند أحمد: ۴۰۳ صحیح ابن حبان: ۱۰۸۱

المستدرك للحاكم: ١٤٩/١

<sup>🔞</sup> انظ ماروان

مِنْ مُقَدَّمِ رَأْسِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ. •

بَابُ مَا رُوِیَ فِی جَوَازِ تَقُدِیمٍ غَسْلِ الْبَدِ الْيُسُرِٰی عَلَی الْيُمْنٰی دا تیں ہاتھ سے پہلے بایاں ہاتھ دھونے کا جواز

رم ين مَسَابِّنُ صَاعِدٍ، نِا عَبْدُ الْجَبَّارِ بُنُ (٢٩٠] \*\*\* نَا ابْنُ صَاعِدٍ، نِا عَبْدُ الْجَبَّارِ بُنُ

الْعَلَاءِ، ثَنَا مَرْوَانُ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلْى عَلِيقٍ بَنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَقَالَ: أَبْدَأُ بِالْيَهِينِ أَوْ بِالشِّمَالِ؟ فَأَضْرَطَ عَلِيٍّ بِهِ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَبَدَأً بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ.

[٢٩١] ... نا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًا، نا إسْمَاعِيلُ ابْنُ بِنْتِ السَّدِّيّ، نا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ زِيادٍ مَوْلَى بَنِي مَحْزُومٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا: أَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَحِينِ فِي الْوُضُوءِ؟ فَأَضْرَطَ بِهِ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَبَذَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ. ٥

عنه، ثم دعا يِماء فبدا بِسِمالِه فبل يمِينِه. فَ الْمُحَمَّدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ اللهِ كِيلُ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَة ، نا هُشَيْمٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى بَنِي إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ زِيَادٍ مَوْلَى بَنِي مِخْدُرُوم ، قَالَ: قِيلَ لِعَلِي رَضِى اللهُ عَنْهُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَة بَدُأَ بِمَيَامِنِه فِي الْوُضُوءِ ، فَدَعَا بِمَاء فَتَوضَاً فَتَوضَاً فَتَوضَاً فَتَوضَاً بَمَيَاسِره .

آ ۲۹۳] .... نَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيُّ، نَا مُسَحَمَّدِ الْوَاسِطِيُّ، نَا مُسَحَى بُنُ إِسْحَاقَ ، نَا أَبُو بَكُرٍ ، نَا مُعْتَمِرُ بْنُ مُسَلَّبُ مَانَ ، عَنْ عَوْفِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هَنْدَ ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا أَبُالِي إِذَا تُمَمْتُ وُضُوئِي بِأَى أَعْضَائِي بَدَأْتُ .

٢٩٤] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، نا إِسْمَاعِيلُ

نیاڈ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب ڈاٹٹوا کے پارے پاس ایک آ دمی آیا اور اس نے آ ب سے وضوء کے بارے میں سوال کیا اور کہا: کیا میں دائیں جانب سے شروع کروں یا بائیں جانب سے شروع کروں یا بائیں جانب سے؟ تو سیدنا علی ڈاٹٹو نے اس کے سامنے گوز مارا (لیعنی بے وضوء ہو گئے) پھر پانی منگوایا اور دائیں ہاتھ سے وضوء شروع کیا۔

بوعزوم کے آزاد کردہ غلام زیاد بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے سیدنا علی ڈاٹھ سے سوال کیا: کیا میں وضوء میں دائیں سے پہلے بایاں ہاتھ دھوسکتا ہوں؟ تو سیدنا علی ڈاٹھ نے اس کے سامنے گوز مارا ( یعنی بے وضوء ہو گئے ) پھر پائی منگوایا اور دائیں ہاتھ سے پہلے اپنے بائیں ہاتھ سے وضوء شروع کیا۔

بنومخروم کے آزاد کردہ غلام زیاد ہی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی ڈھٹھ سے کہا گیا: ابو ہرریہ ٹھٹھ وضوء میں دائیں ہاتھ سے ابتداء کرتے ہیں۔ تو آپ نے پانی منگوایا اور وضوء کیا تو اینے ہائیں ہاتھ سے ابتداء کی۔

عبدالله بن عمرو بن مند بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی والنوائے فرمایا: جب میں وضوء پورا کرتا ہوں تو اس بات کی پروانہیں کرتا کہ میں نے اپنے کس عضو سے ابتداء کی ہے؟ ( یعنی بہلے دایاں دھویا ہے یا بایاں؟ )۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ یہی مدیث ہے۔

€ مسند أحمد: ۲۷۰۱۵

€ السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٨٧ مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٣٩

ر ارقطی (جلداوّل)

بِنُ مُوسِي، نا مُعْتَمِرُ، وَخَلَفُ بِنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَنْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ

[ ٩٩٠] سَ حَدَّ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا مُوسٰى، نَا أَبُو بَكْمٍ بَا أَبُولِي، نَا أَبُولِي، نَا أَبُولِي، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: مَا أُبَالِي لَوْ بَدَأْتُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ إِذَا تَوَضَّأْتُ.

[٢٩٦] - نا جَعْفَر، نَا مُوسَى، نا أَبُو بَكْر، نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى، غَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ: لا بُنِ مُوسَى، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّهِ: لا بَأْسَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلَيْكَ قَبْلَ يَدَيْكَ. هٰذَا مُرْسَلٌ وَلا بُنْ تَبْدَأَ بِرِجْلَيْكَ قَبْلَ يَدَيْكَ. هٰذَا مُرْسَلٌ وَلا بُنْ تَبْدَأَ بِرِجْلَيْكَ قَبْلَ يَدَيْكَ. هٰذَا مُرْسَلٌ وَلا

الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ، ناهُ شَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ الْوَكِيلُ، نا الْحَسَنُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَسَنُ بُنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحَسَنُ بُنْ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْمَسْعُودِيّ، حَدَّثِنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَيْدَيْنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَوْضًا فَبَدَ أَبِمَياسِرِه، فَقَالَ: لا بَأْسَ.

بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رسول الله عَلِيمُ كِ وضوء كاطريقه

آمه إسس نا مُحَمَّدُ بن مَحْمُودِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا شُعْبُ بُن أَبُّوبَ بنا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، نا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، نا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، نا أَبُو حَنِيفَةَ ، وَثنا الْحَسَنُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ يُوسُفَ الْمَرُورُوذِيُّ ، قَالَ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ جَدِّى: نا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي ، نا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ جَدِينَ نَا أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ خَلِي رَضِي جَدِينَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوضًا فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا ، وَمَضْمَضَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوضًا فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا ، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا ، وَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، وَمَصْمَضَ ثَلاثًا ، وَعَسَلَ رَجْلَيْهِ ثَلاثًا ، وَمَشَمْضَ ثَلاثًا ، وَمَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا ، وَعَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ، وَمَشَمْضَ ثَلَاثًا ، وَمَسَرَ بِرَأْسِهِ ثَلاثًا ، وَعَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا ، وَمَسَلَ رَجْلَيْهِ ثَلاثًا ، وَمَسَلَ رَجْلَيْهِ ثَلاثًا ، وَمُسَلَ رَجْلَيْهِ ثَلاثًا ، وَصُوءَ رَسُول

زیاد ٔ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی دلائٹو نے فرمایا: جب میں وضوء کرتا ہوں تو اگر با نمیں ہاتھ سے پہلے دایاں دھولوں تو اس بات کی پروانہیں کرتا۔

عجابةً بيان كرتے بيں كه سيدنا عبدالله والله عن فرمايا: اس بات ميں كوئى حرج نهيں ہے كہتم اپنے ہاتھوں كو دھونے سے پہلے ياؤں دھونے سے ابتداء كرلوسيد روايت مرسل ہے اور ثابت نہيں ہے۔

ابوعبیدین روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود واللظ سے ایسے آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جو وضوء کرے تو بایاں ہاتھ دھونے سے شروع کرے، تو آپ نے فر مایا: کوئی حرج نہیں۔

عبد خیر روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی دافیۂ نے وضوء کیا تو اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا، تین مرتبہ اپنا چرہ دھویا، تین مرتبہ اپنا چرہ دھویا، تین مرتبہ اپنا چرہ دھویا، تین مرتبہ بازو دھوے، تین مرتبہ ہی سے کیا اور اپنے پاؤل بھی تین مرتبہ دھوے، پھر فرمایا: جو شخص یہ پیند کرتا ہو کہ وہ وہ رسول اللہ طَافِیْ کا کامل وضوء دیکھے تو اسے یہ وضوء دیکھ لین رسول اللہ طَافِیْ کا کامل وضوء دیکھے تو اسے یہ وضوء دیکھ لین حیاہیے۔ اور شعیب نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ (علی جائے شافی کے اس طرح وضوء کرتے دیکھا۔ ابوضیفہ نے حالد بن علقمہ سے اس طرح وضوء کرایت کیا اور اس طرح وضوء کرایت کیا اور اس میں کہا: آپ نے نے الیا کہ بین کا تین مرتبہ کے روایت کیا اور اس میں کہا: آپ نے نے الیے سرکا تین مرتبہ کے روایت کیا اور اس میں کہا: آپ نے الیے سرکا تین مرتبہ کے روایت کیا اور اس میں کہا: آپ نے الیے سرکا تین مرتبہ کے روایت کیا اور اس میں کہا: آپ نے الیے سرکا تین مرتبہ کے اس کا تین مرتبہ کے اسے کیا وراس میں کہا: آپ نے الیے سرکا تین مرتبہ کے اس کا تین مرتبہ کیا

اللَّهِ عَلَى كَامِلًا فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا \_ وَقَالَ شُعَيْبٌ \_: هٰكَ لَهَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ يَتَوَضَّأُ. هٰكَذَا رَوَاهُ أَبُّو حَنِيفَةً، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةً، قَالَ فِيهِ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاثًا. وَخَالَفَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْحُفَاظِ الثِقَاتِ مِنْهُمْ: زَائِلَدةُ بُنُ قُدَامَةً ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَشُعْبَةُ، وَأَبُو عَـوَانَةَ، وَشَرِيكٌ، وَأَبُو الْأَشْهَبِ جَعْفَرُ بْنُ الْحَارِثِ، وَهَارُونُ بْنُ سَعْدٍ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَأَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ، وَعَدِلَيُّ بْنُ صَالِح بْنِ حُيِّ، وَحَازِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، وَجَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ، فَرَوَوْهُ عَنْ خَالِدِ بُنِ عَلْقَمَةً ، فَقَالُوا فِيهِ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً . إِلَّا أَنَّ حَجَّاجًا مِنْ بَيْنِهِمْ جَعَلَ مَكَّانَ عَبْدِ خَيْر عَــمْرُوا ذَامِرَ ، وَوَهِمَ فِيهِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْهُمْ قَالَ فِي حَدِيثِهِ: إِنَّهُ مَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاثًا غَيْرَ أَبِي حَنِيفَةً، وَمَعَ خِلَافِ أَبِي حَنِيفَةَ فِيمَا رَوَى لِسَائِرِ مَنْ رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ، فَقَدْ خَالَفَ فِي حُكْمِ الْمَسْحِ فِيمَا رَوَى عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِينَا فَقَالَ: إِنَّ السُّنَّةَ فِي الْـُوضُوءِ مَسْحُ الرَّأْسِ مَرَّةً وَاحِلَمةً. وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، وَأَبُو يُوسُفَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ . ٥

[٢٩٩] .... حَدَّثَنَا الْفَارِسِيُّ ثنا إِسْحَاقُ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَجَّاج، وَثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَّان الْــــَقَـطَانُ، نا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُهْدِيٍّ، وَثَنَا أَحْمَدُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ بِوَاسِطَ، نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ، وَثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَادِيمَ الْبَزَّازُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ

کیا۔ کفاظ حدیث کی ایک جماعت نے اس کی مخالفت کی ہے جن میں بیر ثقات راوی بھی ہیں: زائدہ بن قدامہ،سفیان تورى، شعبه، ابوعوانه، شريك، ابواهبب جعفر بن حارث، ہارون بن سعد، جعفر بن مجمد، حجاج بن ارطاق، ابان بن تغلب، على بن صالح بن هي، حازم بن ابراجيم، حسن بن صالح اورجعفر الاحمر، ان سب نے خالد بن علقمہ ہے روایت كيا اوراس ميل بدالفاظ بيان كيه كدآب نے اينے سركا ایک ہی مرتبہ سے کیا۔لیکن ان میں سے تجاج نے عبد خیر کی جگہ عمرو ذامر کا نام ذکر کیا ہے اور اس میں انہیں وہم ہوا ہے۔البتہ ہم ان میں ہے کی ایک کے بارے میں بھی معلم نہیں رکھتے کہ جس نے بیر بیان کیا ہو کہ آپ نے اپنے سر کا مسح تین مرتبه کیا، سوائے ابوطنیفه رحمه الله کے۔ ابوطنیفه نے اس روایت کو ان تمام زُواۃ کے خلاف بیان کیا ہے جواس کو روایت کرتے ہیں۔ اور انہوں نے مسح کے علم کی اس روایت میں بھی مخالفت کی ہے جوسیدنا علی وافق کے حوالے ے نبی نظیظ سے منقول ہے، اور بیفر ماتے ہیں کہ وضوء میں سر کا ایک مرتبہ سے کرنا ہی سنت ہے۔ اسے ابراہیم بن یجیٰ اورابوبوسف نے، حجاج، خالداور عبد خیر کے واسطے سے سدنا على دانش سے روایت کیا۔

عبد خیر ہی روایت کرتے ہیں کہ سیدناعلی ڈٹائٹڈ (ایک روز) فخرکی نماز پڑھنے کے بعد باہر کھلی جگہ میں آ کر بیٹھ گئے اور اسینے غلام سے کہا کہ میرے لیے وضوء کا پانی لاؤ۔ چنانچہ غلام ان کے یاس ایک تھال میں برتن رکھ کر لے آیا جس میں پانی تھا، ہم ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اسے دائیں ہاتھ سے پانی کا برتن پکڑا اور بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا۔ پھر اپنے الرَّاسِبِيُّ، نا الْوَلِيدُ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بِكُرِ، قَالُوا: نا زَائِدَةُ، نا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ، حَدَّثِنِي عَبْدُ خَيْر، قَالَ: جَلَسَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ مَا صَلَّى الْفَجْرَ فِي الرَّحَبَةِ، ثُمَّ قَالَ لِغُلامِهِ: اثْتِنِي بطَهُور، فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ ، وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِيَسِمِينِهِ الْإِنَاءَ فَأَكْفَأَهُ عَلَى يَذِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمنى الْإِنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرِٰى، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ فَعَلَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ \_ قَالَ عَبْدُ خَيْرِ: كُلُّ ذَالِكَ لا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتّٰى يَعْسِلَهَا ثَّلاثَ مَرَّاتٍ \_ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰي فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرِي فَعَلَ ذَالِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰي فِي الْبِإنْمَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنْي إِلَى الْمِرْفَق ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرِي إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي فِي الْإِنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءُ، ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرِي ثُمَّ مَسَحَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِ مَا مَرَّةً، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنِي عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرِي تَكَلاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْلٰى عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرِى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَغَرَفَ بِيلِهِ فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ: هٰذَا طَهُورُ نَهِيّ الله على مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طَهُورِ نَبِيِّ اللهِ عَلَيْهِ فَهٰذَا طُهُ ورُهُ. وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ عَلَى بَعْضِ الْكَلِمَةَ وَالشَّىٰءَ وَمَعْنَاهُ قَرِيبٌ، صَحِيحٌ. ٥

دائیں ہاتھ سے برتن پکڑااور بائیں ہاتھ پریانی ڈالااور پھر دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا۔ آپ نے اس طرح تین مرتبد کیا۔عبد خیر کہتے ہیں کہ آب نے میوں بار ہاتھ کو برتن کے اندر نہیں ڈالا، جب تک کہ انہیں تین مرتبہ دھونہیں لیا۔ پھرآ بے نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور (یانی لے کر) گلی کی، ناک میں یانی چر هایا اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کیا، آپ نے ان میں سے ہر ممل تین تین بار کیا۔ پھر آپ نے برتن میں ہاتھ ڈالا اور ( ہانی لے کر ) تین مرشہ اپنا چہرہ دهویا، پھراینے دائیں باز وکو کہنیوں تک تین مرتبہ دھویا، پھر اینے بائیں باز وکو کہنیوں تک تین مرتبہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا، یہاں تک کہاسے پانی نے ڈھانب لیا ( یعنی پانی کے اندر چلا گیا) پھراس میں جتنا یانی آ سکتا تھا ا تنالیا، پھرا ہے بائیں ہاتھ کواس پر پھیرا ( تا کہ اس پر بھی یانی لگ جائے) پھر اینے دونوں ہاتھوں ہے ایک مرتبہ مسے کیا۔ پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں یا ؤں پر تین مرتبہ یانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کے ساتھ اسے تین مرتبہ دھویا، پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں یاؤں پر تین مرتبہ یانی ڈالا اور باکیں ہاتھ کے ساتھ اسے تین مرتبہ دھویا۔ پھراینا ہاتھ برتن میں ڈالا اوراس سے مُجلو بھر کر ٹی لیا۔ پھرفر مایا: یہ اللہ کے نبی مُثَاثِیَّا کے وضوء کا طریقہ ہے، سو جو شخص یہ پیند کرتا ہو کہ وہ نبی مُلَّاثِیْنِ کا وضوء دیکھے تو يهي ب آب ظَيْنَا كا وضوء - بعض نے كچھ كلمات والفاظ كا اضافہ بھی کیا ہے لیکن ان کامعنی تقریباً یہی ہے۔ یہ روایت می تی ہے۔

## بَابُ تَجْدِيدِ الْمَاءِ لِلْمَسْعِ مُحَ كَ لِيهِ اللّه إِنْ لِيخ كابيان

[٣٠٠] سنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنِ سَعِيدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بَنُ أَحْمَدُ بْنِ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ عَمِيرَةَ ، حَدَّثِنِي أَخِي عَلِيٌ بْنُ سَيْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيانَ بْنِ تَعْلِبَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَسُولَ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَلِيٍّ ، وَأَخَذَ لِرَأْسِهِ مَاءً اللهِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ الله

سيدنا على ولائفة بيان كرتے بين كه ني مُنْ الله في الله على ولائفة بيان كرتے بين كه ني مُنْ الله في الك پانى وضوء كوتين تين مرتبه دھويا اور سرك سے كے ليے الك پانى ليا۔

## بَابُ تَثْلِيثِ الْمَسْحِ تين بارمسح كرنا

١٣٠١] ... حَدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَيُّوبُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، نا أَيُّوبُ بَنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَال، حَدَّ ثَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَال، حَدَّ ثَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَال، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ شُعَاوِيةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِب، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، قَلَاثًا، وَعَسَلَ وَجْهَهُ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا، وَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَعَسَلَ وَجَهَهُ ثَلاثًا، وَعَسَلَ وَجَهَهُ ثَلاثًا، وَعَسَلَ وَجَسَدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثًا وَحِرَسَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثًا وَحِرَسَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثًا وَحِرَسَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثًا وَحَرَسَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثًا وَحِرَسَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثًا وَحَرَامَنْ وَعَسَلَ وَحَسَلَ وَجَسَلَ وَجَرَاعَيْهِ كُلَّ وَاحِرَسَةٍ مِنْهُمَا ثَلَاثًا وَمَعْمَلُ مُنْ مُنْ مُ فَكَلًا وَاحِرَامَ مُنْ فَيَعْمَا أَلَاثًا وَاحِرَامَ مُنْ فَلَاثًا وَحَرَامَ مُنْ فَكَذَا اللّهِ فَيْكُ وَاحِرَامَ مُنْ مُنْ مَنْ مَنْ يَحْمَلُ وَاحِمَلُ وَاحِرَامَ مُلْكُ ذَا اللّهُ فَيْكُ وَاحِدُوا فَيْ بُنُ يَرْمُ مَنْ فَالًا وَالْمَالُولُ وَالْمُ لَلَا لَا اللّهُ اللّهُ فَيْكُ يَعْمَى اللّهُ اللّ

عبدالله بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عثان بن عفان اور ایت کرتے ہیں کہ سیدنا عثان بن عفان اور ایت کرتے ہیں کہ سیدنا عثان بن مرتبہ دھویا، تین مرتبہ ای (ناک میں پانی چڑھایا اور) ناک صاف کیا، تین مرتبہ اینا چہرہ دھویا، اپنے ہر بازو کو بھی تین مرتبہ دھویا، اپنے ہر بازو کو بھی تین مرتبہ کیا اور اپنے دونوں پاؤں بھی تین مرتبہ دھوے۔ پھر فرمایا: میں نے دونوں پاؤں بھی تین مرتبہ دھوے۔ پھر فرمایا: میں نے رسول الله مُناتِیْن کو اسی طرح وضوء کرتے دیکھا۔ اس روایت کی سند میں اسحاق بن کی گی راوی ضعیف ہے۔

٣٠٠٢٦ - نا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، نا أَبِى، نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقِ بْنِ جَمْرَةَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ عُشْمَانَ تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ

شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثان رہائیا کو دیکھا کہ انہوں نے وضوء کیا تو تین بارگلی کی اور تین بار ناک میں پانی چڑھایا، تین بار ہی اپنے چہرے کو دھویا اور اپنی داڑھی کا خلال بھی تین بار کیا، اپنے دونوں بازوؤں کو

سیأتی بعده من طریق أبی وائل عن عثمان

واسْتَنْشَقَ ثَلاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا، وَخَلَلَ لِحْهَهُ ثَلاثًا، وَخَلَلَ لِحْيَتَهُ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَمَسَحَ لِحْيَتَهُ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاثًا ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: رَشُولَ اللهِ فَيَ فَعَلَ هٰذَا. •

إسمَاعِيلَ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسٰى، نا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَرْدَانَ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ الرَّحْمٰرَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، وَوَجْهَهُ ثَلاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَتَوضَأُ رَجْلَيْهِ ثَلاثًا، وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَتَوضَأُ هُسكَذَا، وَقَالَ: ((مَنْ تَوضَا أَقَلَ مِنْ ذَالِكَ

إِنْ آَنَ الْمُحَمَّدُ اللهِ الْمُحَمَّدِ اللهِ الْمُحَرِّمِيُّ ، نا صَفُوانُ بْنُ عِسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ اللهِ الْمُحَرِّمِيُّ ، نا صَفُوانُ بْنُ عِسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ ، عَنِ الْمَحَمَّدُ ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ عَنِى عَلَى عُثْمَانَ مَنْ لِلهُ فَسَمِعَنِى وَأَنَّا أَتَمَضْمَضُ ، يَعْنِى عَلَى عُثْمَانَ مَنْ لِلهُ فَسَمِعَنِى وَأَنَّا أَتَمَضْمَضَ مَلْ اللهِ فَلْكُ: لَلَّيْكُ ، قَالَ: أَلا أُحَدِّتُكَ فَقَالَ: وَلَا أُحَدِّتُكَ وَقَالَ: أَلا أُحَدِّتُكَ وَعَنْ رَسُولَ اللهِ فَلَا أَنْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تین تین بار دھویا، اپنے سر کامسے بھی تین بار کیا اور اپنے دونوں پاؤں کو تین تین بار دھویا، پھر فرمایا: بیس نے رسول اللہ ظالیم کو دیکھا کہ آپ نے بول ہی (وضوء) کیا تھا۔

حمران بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثان ڈاٹھ نے وضوء کا پائی منگوایا اور اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا، اپنے چبرے کو تین مرتبہ دھویا، اپنے سر کا تین مرتبہ دھویا، اپنے سر کا تین مرتبہ دھویا، اپنے سر کا تین مرتبہ دھوئے، اور فرمایا: میں نے رسول اللہ کالیا کا کی کاری طرح وضوء کرتے دیکھا، اور آپ کالی طرح وضوء کرتے دیکھا، اور آپ کالی کاری طرح وضوء کرتے دیکھا، اور اپ کالی کاری طرح وضوء کرے گا۔ اس سے بھی کفایت کر جائے گا۔

سیدنا عثمان بڑائؤ کے آزاد کردہ غلام ابن دارہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان بن عفان بڑائؤ کے پاس ان کے گھر میں آیا تو انہوں نے میرے گئی کرنے کی آ داز تی تو انہوں نے کہا: آب حجمہ میں نے کہا: بی حضور! انہوں نے کہا: کیا میں تہمیں رسول اللہ مٹائؤ کی ایک حدیث نہ بتلا وَں؟ میں نے عرض کیا: کیوں نہیں نو انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ مٹائؤ کی ایک حدیث نہ بتلا وَں؟ میں اللہ مٹائؤ کی ایک حدیث نہ بتلا وَں؟ میں اللہ مٹائؤ کی ایک حدیث نہ بتلا وَں؟ میں نے رسول اللہ مٹائؤ کی کیا ہوئے تھی، تو آپ نے تین مرتبہ کی کی کو تین مرتبہ ناک (میں پائی چڑ ھایا اور اور) جھاڑا، اپنے بہرے کو تین مرتبہ دھوئے، پہرے کو تین مرتبہ دھوئے، اپنے بازو تین تین مرتبہ دھوئے، اپنے سرکا تین مرتبہ دھوئے، کہا اور اینے دونوں پاؤں تین مرتبہ دھوئے، اپنے سرکا تین مرتبہ دھوئے، اپنے بازو تین تین مرتبہ دھوئے، اپنے سرکا تین مرتبہ دھوئے، اپنے بازو تین تین مرتبہ دھوئے، کیمرفر مایا: بیرسول اللہ مٹائؤ کے وضوء کا طریقہ ہے، دھوئے کی بیر نے چاہا کہ میں آپ لوگوں کو تھی یہ دِکھلا دوں۔

<sup>•</sup> سلف برقم: ۲۸٦

سنن أبي داود: ۱۰۷ مستد البزار: ٤١٨

ه سلف ،، قد ۲۷۱

[ ٥ . ٢] ﴿ حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا شَعْيْبُ بُنُ مُحَمَّدِ الْحَضْرَمِيُ بِمَكَّةَ ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سَلَيْمَانَ الْبَحْشَرَمِيُّ ، نا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثنا البُنُ الْبَيْلَمَانِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ أَنَّهُ ابْنُ الْبَيْلَمَانِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ بِالْمَدِينَةِ حَيْثُ يُصَلَّى الْبَنْ الْبَيْلَمَانِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ أَنَّهُ عَلَى الْجَنَا بِالْمَقَاعِدِ ، وَالْمَقَاعِدُ بِالْمَدِينَةِ حَيْثُ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلاثًا ، وَعَسَلَ عَلَى الْمَرْفَقَيْنِ ثَلاثًا ، وَعَسَلَ عَلَيْهِ وَجُهَهُ ثَلاثًا ، وَمَشَعَلَى الْمُرْفَقَيْنِ ثَلاثًا ، وَمَسَلَ عَلَيْهِ وَجُهَهُ ثَلاثًا ، وَمَسَلَ عَلَيْهِ وَجُهَهُ ثَلاثًا ، وَمَسَلَ عَلَيْهِ وَجُهَهُ ثَلاثًا ، وَمَسَلَ عَلَيْهِ وَمُسَلِ عَلَى الْمُرْفَقِيْنِ ثَلاثًا ، وَمَسَلَ عَلَيْهِ وَجُهَهُ ثَلاثًا ، وَمَلَمَ عَلَيْهِ وَجُهُ فَلَاثًا ، وَمَسَلَ عَلَيْهِ وَجُهُ فَلَاثًا ، وَمَسَلَ عَلَيْهِ مَتْ فَلَا أَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَتَى فَرَعَ ، فَلَمَّا وَجُلُ وَهُو يَتَوضَا فَلَمْ يُردُ عَلَيْهِ حَتَى فَرَعَ ، فَلَمَّا وَخُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

٣٠٦] ﴿ ٣٠٦] ﴿ تَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكُرِيّا، ثنا أَبُو كُرِيْسٍ ، نا مُسْهِرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْع ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِي رَضِى اللّهُ عَنْهُ ، أَنّهُ لَبِيهِ ، عَنْ عَلِي رَضِى اللّهُ عَنْهُ ، أَنّهُ تَسَوَضَّا فَلَاتًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذُنَيْهِ ثَلاثًا ، وَمَسْحَ بِرَأُسِهِ وَأَذُنَيْهِ ثَلاثًا ، وَمَسْحَ بِرَأُسِهُ وَأَذُنَيْهِ أَحْبَبْتُ أَنْ

[٣٠٧] - حَدَّثَ نَمَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، نا شُعَيْبُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَضْرَمِي أَبُو مُحَمَّدٍ، نا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيُّ، نا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْحَضْرَمِيُّ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صُبَيْحٍ، قَالاً: نا

بیلمانی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان جل شؤنے مقاعد پر وضوء كياً، اور مدينه من مقاعد معجد كي ياس اس جله واقع تقا جہال فوت شدگان کی نماز جنازہ ادا کی جاتی تھی، سوآپ نے تین تین مرتبدا پے ہاتھوں کو دھویا، تین مرتبدناک (میں پانی چڑھایا اور پھراس) کو جھاڑا، تین مرتبہ کلی کی، اینے چېرے کو نین مرتبہ دھویا، اینے بازوؤں کو کہینوں تک تین مرتبه دهویا، اینے سر کا تین مرتبہ سے کیا اور اینے پاؤل بھی تین مرتبہ دھو ئے۔ دورانِ وضوء ایک شخص نے انہیں سلام کہا کیکن انہوں نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ وضوء ہے فارغ ہو گئے، جب وضوء سے فارغ ہوئے تو اس سے معذرت كرتے ہوئے بات كى اور فرمايا: مجصے تبہارے سلام کا جواب دینے میں صرف بہ بات مانع تھی کہ میں نے رسول الله مَالِينُا كو فرمات سنا: جس شخص نے اس طرح وضوء كيا اور (اس دوران) كوئي بات ندى ، پھر أَشْهَــُدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يرها تواس كے دووضووں كے درميان حِتنے گناہ ہوں گے انہیں بخش دیا جائے گا۔

عبد خیر روایت کرتے ہیں کہ سیدناعلی واٹنڈ نے وضوء کیا (اور اعضائے وضوء کو) تین تین مرتبہ دھویا اور اپنے سر اور کانوں کامسح بھی تین مرتبہ کیا، اور فر مایا: بیر رسول الله طالیّۃ کا وضوء ہے، میں نے جاہا کہ تہمیں بھی بید دکھا دول۔

سیدنا ابن عمر رہ اللہ علیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی کے اس کے فرمایا: جس شخص نے وضوء کیا اور اپنی ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا، تین مرتبہ اپنے ناک (میں پانی چڑھایا اور اس کو) جھاڑا، تین مرتبہ گلی کی، اپنے چہرے اور بازوؤں کو تین تین

۵ نصب الواية للزيلعي: ١/ ٣٢

<sup>@</sup> سلف برقم: ۲۹۹

مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْبَيْلَمَانِيّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْبَنِ الْبَيْلَمَانِيّ مَنَ أَلَّهُ وَلَاثًا ، وَضَالًا فَا غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثَلاثًا ، وَمَضْمَضَ ثَلاثًا ، وَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثَلاثًا ، وَعَسَلَ وِجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثَلاثًا ، وَعَسَلَ دِجْلَيْهِ ثَلاثًا فَلاثًا ، وَعَسَلَ دِجْلَيْهِ ثَلاثًا ، وَعَسَلَ دِجْلَيْهِ ثَلاثًا ، فَكُلاثًا ، وَعَسَلَ دِجْلَيْهِ ثَلاثًا فَلاثًا ، وَعَسَلَ دِجْلَيْهِ ثَلاثًا فَلاثًا ، وَعَسَلَ دِجْلَيْهِ ثَلاثًا عَنْهُ وَاللهُ وَأَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ هُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ عُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوُضُوءَ يُنِ ) .

[٣٠٨] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ سَعِيدِ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ سَعِيدِ الْحُبَابِ، حَدَّثِى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ الْحَجْرَجَ فِي نَفْرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، وَعَسَلَ وَجَهَهُ الْمَقَاعِدِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا، وَعَسَلَ وَجُهَهُ ثَلاثًا، وَمَسَعَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَتَمَصْمَ ثَلاثًا، وَمَسَعَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَعَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ وَغَسَلَ رَجْدُهُ وَاحِدَةً، وَعَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى وَضُوءٍ وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى وَضُوءٍ وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ

[ ٠ ] ٣١ ] المَعْلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ ، نَا يَعِيدُ بْنُ نَا يَعِيدُ بْنُ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَا ضَعِيدُ بْنُ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

مرتبه وهویا، اپ سرکاتین مرتبہ سے کیا اور اپ پاؤل تین مرتبہ تین مرتبہ دهوئ، پھر بات کرنے سے پہلے أَشْهَدُ أَنْ كا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ كَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَرِّهَا تُواس كے دو وضوؤل كے درميان جَنْدُهُ تَاه ہوئے ہول كے بخش ديے جائيں گے۔

سعید مخزومی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن عفان دالتہ اسپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ہمراہ نکلے، یہاں تک کہ مقاعد پر آ بیٹے، پھر وضوء کا پانی منگوایا اور تین مرتبہ اپنی ہاتھوں کو دھویا، تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا، اپنے چہرے اور باز دول کو تین مرتبہ دھویا، اپنے سرکا ایک مرتبہ مسح کیا اور اپنے پاول تین مرتبہ دھوے، پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ بالتی کا ایک مرتبہ مسے کیا اور اپنے پاوس تین مرتبہ دھوے، پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ بالتی کا ایک مرتبہ میں باوضوء ہی تھا کی میں نے چاہا کہ تمہیں طرح وضوء کیا، میں باوضوء ہی تھا کیک میں نے چاہا کہ تمہیں بھی دِکھلا دول کہ نی مالتی کی ایک وضوء کیا تھا۔

سیدنا ابو ہر رہے دٹائٹۂ روایت کرتے ہیں کہ نبی مُٹائیزًم نے وضوء کیا (اوراعضائے وضوءکو) دو دومرتبہ (دھویا)۔

سیدنا عبداللہ بن زید دافقہ روایت کر نے بیں کہ نبی تالیج نے اعضائے وضوء کو دو دوم رتبہ دھویا۔

۵ سلف برقم: ۲۷۱

۱۰۹٤ مسند أحمد: ۷۸۷۷ ، ۸۷۲۲ صحیح ابن حبان: ۱۰۹8

صنن دارقطنی (جلداول)

أَبِى بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن. •

[٣١١] .... حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو عُبَيْدٍ، نَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدِ نَا عَلِي بْنُ مُحَمَّدِ بَنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، أَخْبَرَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، قَالَ: كَانَ النَّبِي عَبِيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، قَالَ: كَانَ النَّبِي عَبِيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع، قَالَ: كَانَ النَّبِي عَبِيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي وَفَيْ إِصْبَعِه . • وَضُوءَ وَ لِلصَّلَاةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ فِي إِصْبَعِه . •

سیدنا ابورافع ڈٹاٹٹا روایت کرتے ہیں کہ نبی مُٹاٹٹا جب نماز کے لیے وضوء فرماتے تھے تو اپنی اُنگلی میں پہنی انگوشی کو حرکت دیتے تھے۔

## بَابُ مَا يُسْتَغُمِلُهُ مِنَ الْمُتَوَضَّءِ وَالْمُغْتَسِلِ أَنْ يَسْتَغُمِلَهُ مِنَ الْمَاءِ وَضُوء اور عُسل كرنے والے كے ليے تنى مقدار يانى كا استعال متحب ہے؟

[٣١٢] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَنْصُورِ بِنِ أَبِي الْبَهُمُ مِنْ مَنْصُورِ بِنِ أَبِي الْبَهُرُ بِنُ الْبَهُمِ مِنَا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ نَا بِشُرُ بِنُ الْبَهُ فَضَلِ ، ثَنَا أَبُو رَيْحَانَةَ ، عَنْ سَفِينَةَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةً ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُوضِيهِ الْمُدُّ، وَيَغْسِلُهُ الصَّاعُ . • وَيَغْسِلُهُ الصَّاعُ . •

سَبَهُ مِن مَنْصُورِ بْنِ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْسَجَهُمِ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَيْبَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَتُوضَّأُ بِنَحْوِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهَ اللهِ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الْمُدِّ، وَيَغْتَسِلُ بِنَحُو الصَّاعِ. ٥ [٣١٤] ---- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، وَعَلِيٍّ بْنُ الْمُحَمَّنِ السَّوَّاقُ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِب، نا أَبُو عَاصِم مُوسَى بْنُ نَصْرِ الْحَنَفِى، نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيد، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ

سیدہ اُم سلمہ ڈھٹا کے آزاد کردہ غلام سفینہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ طُھٹا ایک مُد پانی سے وضوء کرلیا کرتے تھے اور ایک صاع پانی سے خسل فرمایا کرتے تھے۔ (ایک مُد کی مقدار دو چھیلی پانی کے برابر ہوتی ہے اور ایک صاع میں چار مُد ہوتے ہیں)۔

سیدہ عائشہ جھ اپنان کرتی ہیں کہ رسول الله طالی الله عالی مد کے برابر پانی سے وضوء اور ایک صاع جتنے پانی سے عسل کیا کرتے تھے۔

سیدنا انس بن ما لک و اللهٔ روایت کرتے ہیں کہ نبی نالیّنم دو رطل پانی سے وضوء فرمایا کرتے تھے اور ایک صاع سے عسل کیا کرتے تھے، اور ایک صاع میں آٹھ رطل ہوتے ہیں۔ (ہمارے ہاں رائح پیانے کے مطابق ایک رطل ۱۲۳ تولے اور ڈیڑھ ماشے کا ہوتا ہے لیمی ۳۹۸ گرام اور ۳۳۸ ملی گرام)۔

<sup>0</sup> مسئد أحمد: ١٦٤٦٤

۳۹/۱ مسنن ابن ماجه: ۹۹۹ مصنف ابن أبي شيبة: ۱/ ۳۹

<sup>@</sup> مسئد أحمد: ۲۱۹۳۰

صحیح البخاری: ۲۰۱\_صحیح مسلم: ۳۲۵ (۵۱) سنن آبی داود: ۹۲\_سنن النسائی: ۱/۹۷۹\_ سنن ابن ماجه: ۲٦۸ مسند
 آحمد: ۲۶۸۹۷

اے اسلے موی بن نفر نے روایت کیا ہے اور وہ حدیث کے معاطلے میں ضعیف ہے۔ النَّبِيَ اللَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بِرَطُلَيْنِ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ نَصْرٍ وَهُو ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. •

بَابُ السَّنَنِ الَّتِي فِي الرَّأْسِ وَالْجَسَدِ سراورجسم كي بارے ميں منين

[٣١٥] .... نا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ وَسِهُ عَنْ زَكْرِيًّا، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةً، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ السِّبْقِ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ السِّبْقِ بَعْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ السِّبْقِ بَنْ مَعْنِ الْهُولِيَّةُ السَّبْقِ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ السِّواكُ، وَالاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ، وَقَصَّ السَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، وَالسِّواكُ، وَالاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ، وَقَصَّ الشَّارِبِ، وَإِعْفَاءُ اللَّاخِيةِ، وَالسِّواكُ، وَالاسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ، وَقَصَّ الْطَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ). قَالَ زَكْرِيَّا: قَالَ مُصْعَبُ: نَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلّا أَنْ يَكُونَ الْمَضْمَفَةُ . رَوَاهُ الْعَانِةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي فَلَوْدَ بِهِ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةً، وَالسَّوْلَةَ بَوْدِ بِشْرٍ، وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، فَرَوَيَاهُ عَنْ وَيَاهُ عَنْ وَيَاهُ عَنْ وَقَلَةً وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِي وَسِبِ، قَوْلَة عَيْرَ مَرْفُوعٍ. ﴿ وَسُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، فَرَوَيَاهُ عَنْ وَيَاهُ عَنْ وَيَاهُ عَنْ وَيَاهُ عَنْ وَلَاهُ عَنْ وَلَقِهُ مَنْ فَرَويَاهُ عَنْ وَلَاهُ عَنْ وَلَوْلَةً عَيْرَ مَرْفُوعٍ. ﴿ وَسُلَامُ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ، قَوْلَة عَيْرَ مَرْفُوعٍ. ﴿ وَسُلَامُ اللَّهُ مِنْ حَبِيبٍ، قَوْلَة عَيْرَ مَرْفُوعٍ. ﴿ وَالْمَاءِ مَنْ وَيَاهُ عَنْ وَلَاهُ عَيْرَ مَرْفُوعٍ. ﴿ وَالْمَاءِ الْعَانِ وَالْمَاءِ مَالْعَالِهُ الْقَامِ الْمَاءِ وَقَلَةُ وَلَاهُ وَعَيْرَ مَرْفُوعٍ. ﴿ وَسُلَامُ السَّوْءُ وَلَاهُ عَنْ وَالْمَاءُ وَالْعَلْ الْمُعْرِقُ وَلَاهُ عَيْرَ مَرْفُوعٍ . ﴿ وَلَاهُ وَلَاهُ عَيْرَ مَرْفُوعٍ . ﴿ وَلَالَعُ الْعَلَامُ السَّيْقِ الْمَاءِ الْمَلْمُ الْمَلْكِ الْمَاءِ الْمَعْدِ الْمَاءِ الْعَلَقِ الْمَاءِ الْعَلَى الْمَلْمُ الْمُلْهُ وَلَاهُ الْعَلَيْ وَالْمَاءُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَعْلَى الْمَلْمِ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُلْتَلِي الْمَاءِ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ا

سیدہ عاکشہ بڑ اللہ این کرتی ہیں کہ رسول اللہ مُالیّٰیہ نے فر مایا:
دس کام فطرت کا حصہ ہیں: مو پھیں کا ٹنا، داڑھی بڑھانا،
مسواک کرنا، (وضوء کے دوران) ناک میں پانی چڑھانا،
ناخن کا ٹنا، جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال صاف کرنا، زیر
ناف بال مونٹر نا اور استنجاء کرنا۔ زکریا بیان کرتے ہیں کہ
مصعب نے کہا: میں دسوال بھول گیا ہوں، البتہ وہ گلی کرنا
ہوسکتا ہے۔اسے فارجہ نے زکریا سے روایت کیا اور آخری
کام کی وضاحت کی کہ اس سے مراد قضائے حاجت کے بعد
استنجاء کرنا ہے۔اسے اسلیے مصعب بن شیبہ نے روایت کیا
استنجاء کرنا ہے۔اسے اسلیے مصعب بن شیبہ نے روایت کیا
استنجاء کرنا ہے۔اسے اسلیے مصعب بن شیبہ نے روایت کیا
ان دونوں نے اسے طلق بن حبیب سے ان کے قول کے
طور پر روایت کیا ہے، نہ کہ نی مُنافِیْن کے فرمان کے طور پر۔
طور پر روایت کیا ہے، نہ کہ نی مُنافیٰن کے فرمان کے طور پر۔

بَابُ وُجُوبِ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ وَالْعَقِبَيْنِ دونوں ياؤں اور ايڑھياں دھونے كا وجوب

سیدنا عبداللہ بن حارث بن جزء الزبیدی براتئو بیان کرتے بیں کہ میں نے رسول اللہ مَالَیْظِ کوفر ماتے سنا: (وضوء میں خشک رہ جانے والی) ایڑھیوں اور پاؤں کے ملووں کے لیے بلاکت ہے۔ آر ٣١٦] - حَدَّثَ نَا عُشْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّقَاقُ، نا أَيْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثُم، نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ عَنْ عَقْبَةَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَحَارِثِ بْنِ جَزْءِ الزِّبَيْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: ((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُون الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ)). • وَبُطُون الْأَقْدَامِ مِنَ النَّارِ)). •

<sup>•</sup> سيتكرر برقم: ٢١٣٨

۵ مسند أحمد: ۲۵۰۹۰

<sup>8</sup> مستد أحمد: ۱۷۷۱۰

[٣١٧] ... نا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، نا عَلِى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِى ، نا الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُور ، نا غَمَمَرُ بْنُ قَيْس ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَرْبُنُ قَيْس ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَرْبُولُ اللهِ عَلَيْشَة ، قَالَتُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَتَوَضَّأُ وَيُحَلِّلُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَيُدَلِّكُ عَقِبَيْهِ ، وَيَقُولُ : ((خَلِلُوا بَيْنَ بَيْنَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَهَا بِالنَّارِ ، وَيْلُ اللهُ تَعَالَى بَيْنَهَا بِالنَّارِ ، وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ) . •

[٣١٨] - حَدَّتَ نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، نا عَلِيقُ بْنُ مَيْمُون بْنِ عَطَاء، عَلِيقٌ بْنُ مَيْمُون بْنِ عَطَاء، عَنْ لَيْتِ، عَنْ مُجَاهِد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مُجَاهِد، عَنْ أَضِابِعِكُمْ لا يُخَلِلُهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ مُجَاهِد، في النَّار)). • اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي النَّار)). •

إ ٢١٩] ... حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْ مَاعِيلَ، نا يُوسُفُ بِسْنُ مُوسِى، نا هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَالشَّفْظُ لِأَبِى الْوَلِيدِ، وَالشَّفْظُ لِأَبِى الْوَلِيدِ، وَالشَّفْظُ لِأَبِى الْوَلِيدِ، قَالَا: نسا هَمَّامٌ، نا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مَلْ اللهِ بْنِ أَبِى مَلْ اللهِ بْنِ اللهِ بْنَ عَلَى بْنِ خَلَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبِي بْنِ خَلَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَمَالِكُ عَنْ عَبِهِ وَفَاعَةً وَمَالِكُ عَنْ وَمَالِكُ بَنْ رَافِع ، قَالَ: كَانَ رِفَاعَةً وَمَالِكُ بَنْ رَافِع ، قَالَ: كَانَ رِفَاعَةُ وَمَالِكُ بَنْ رَافِع ، قَالَ: كَانَ رِفَاعَةُ وَمَالِكُ بَنْ مَا نَحْنُ بَنْ رَافِع ، قَالَ: كَانَ رِفَاعَةُ وَمَالِكُ بَنْ رَافِع ، قَالَ: كَانَ رِفَاعَةُ وَمَالِكُ بَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى السَّلَامُ ارْجِعْ فَصَلِ فَإِنَّكَ لَمْ مَسُلَى وَنَعْنُ نَرُمُقُ اللهِ اللهِ عَلَى النَّيْ عَلَى اللهِ الْمُعَلَى النَّهُ عَلَى النَّيْ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّيْ عَلَى اللهُ الْمَا صَلَى اللهُ الْمُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُ الْمَا صَلَى اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

سیدہ عاکشہ ری ایک کرتی ہیں کدرسول اللہ سی ہیں جب وضوء کیا کرتے ہے وضوء کیا کرتے ہے اور اللہ سی کی کہ میان خلال کیا کرتے ہے اور اپنی ایر حیوں کو ممل کر دھویا کرتے تھے، اور فرمات: اپنی انگیوں کے درمیان خلال کیا کرو، اللہ تعالی ان کے درمیان سے آگ نہیں گزارے گا (لیکن خشک رہ جانے والی) ایر حیوں کو آگ کا عذاب ہوگا۔

سیدنا ابو ہررہ وٹائٹؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله نٹائٹؤ نے فرمایا: اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کیا کرو، اللہ عزوجل روز قیامت انہیں آگ میں نہیں ڈالے گا۔

<sup>0</sup> مستدأحمد: ۲٤١٢٣

و مستد أحمد: ٧١٢٢

ہے کہ آپ میری نماز میں کیاغلطی دیکھ رہے ہیں۔تو رسول الله مَا يُنْكُمُ فِي فرمايا: بلاشبه تم مين سے كسى كى بھى نماز اس وفت تك كالل نهيل موسكتي جب تك كداى طرح كامل وضوء نه کرلے جس طرح الله تعالیٰ نے اسے تھم فرمایا ہے، وہ اینے چېرے کو دهوئے اور کہدیوں تک باز و دهوئے ، اپنے سر کامسح کرے اور ٹخنوں تک یاؤں دھوئے، پھر (نماز پڑھنے کے ليے) الله اكبر كيم، ثناء يرص، پھرسورة فاتحه يره هاوراس کے بعداے (قرآن کی جوبھی سورت) آسان گھ یا جس كا است حكم ہو وہ پڑھے، پھر اللہ اكبر كہه كر ركوع ميں چلا جائے اور اپنی ہھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھے، یہاں تک کہ اس کے جوڑ اطمینان کی حالت میں ہوجائیں اور کشادہ ہو جائين، پروه سَمِع الله لِمَنْ حَمِدَهُ كَم اورسيرها کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہاس کی کمربھی بالکل سیدھی ہو جائے اور ہر ہڈی اپنی جگہ پر آجائے، پھروہ اللہ اکبر کہدکر سجدے میں چلا جائے اور اینے چبرے کو۔ ہمام نے ان الفاظ کی بجائے کہا ہے کہ اپنی پیثانی کو زمین پر رکھے، یہاں تک کداس کے جوڑ آرام وسکون کی حالت میں ہو جائيں اور کشادہ ہو جائيں، پھروہ اللّٰدا کبر کہہ کرانی پیٹھ پر سیدھا ہو کر بیٹھ جائے اور اپنی کمر کو بھی سیدھا کر لے۔ پھر آ پ مُلْاَثِمُ نے جاروں رکعات کا یہی طریقہ بیان کیا، یہاں تك كهمل بيان كرديا، پر فرمايا: تم ميس سے كسى بھى شخص كى نماز تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک وہ اس طرح نہ

عبدالله بن محمد بن عقیل بیان کرتے ہیں کہ علی بن حسین رحمہ الله نے انہیں سیدہ رئیج بنت معود وہا ان کے پاس رسول الله خالیج کا حریقہ معلوم کرنے کے لیے جھیجا تو انہوں نے کہا: آپ طالیج کا ان کے ہاں تشریف لایا کرتے تھے اور وہ ان کے لیے وضوء کا پانی رکھا کرتی تھیں۔ کہتے

النَّبِيُّ عَلَيْنَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ) قَالَ هَمَّامٌ: فَلا أُدْرِى أَمَرَهُ بِذَالِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا \_ فَـقَالَ الرَّجُلُ: مَا أَلَوْتُ فَلا أَدْرِى مَا عِبْتَ عَلَيَّ مِنْ صَلَاتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿﴿إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَرِجْ لَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَـفُراأً أَمَّ الْقُرْآنَ وَمَّا أَذِنَ لَهُ فِيهِ وَتَيَسَّرَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ وَيَضَعُ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ، وَيَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَـهِـدَهُ، وَيَسْتَـوِي قَائِمًا حَتَّى يُقِيمَ صُلْبَهُ وَيَأْخُذَ كُلُّ عَظْمٍ مَأْخَذَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ وَجُهَةُ فَي كَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ وَجُهَةً فَي الْأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِى قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَةً))، فَوَصَفَ الصَّلَاةَ هٰكَذَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ قَالَ: ((لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ أَحَدِكُمْ حَتَٰى يَفْعَلَ ذَالِكَ)). •

[٣٢٠] - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، ناسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ أَرْسَلَهُ إِلَى الرَّبَيَع بِنْتِ مُعَوْدٍ يَسْأَلُهَا عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنَ فَعَالَتْ: إِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهُنَّ وَكَانَتْ تُخْرِجُ لَهُ

• مسند أحمد: ١٨٩٩٧ ـ صحيح ابن حبان: ١٧٨٧ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ١٥٩٣ ـ ١٥٩٩ ، ٢٢٤٥

ہیں کہ ایک روز میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے میرے سامنے ایک برتن رکھا اور کہا: میں اس برتن میں رسول وضوء کی ابتداء یوں کرتے کہاہیے ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے تین مرتبہ دھوتے، پھر وضوء کرتے اور اپنا چرہ مبارک تین مرتبہ دھوتے ، پھر تین مرتبہ گلی کرتے اور تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھاتے، پھراپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھرا پے سرکا آ گے سے پیچھے کی طرف اور پیچھے ہے آ گے کی طرف مسح كرتے، پھراپنے ياؤں دھو ليتے۔سيدہ رئيع جاتا نے کہا: میرے یاس تہارے چھازاد یعنی سیدنا ابن عباس نے کہا: میں نے تو کتاب اللہ میں صرف دو دو مرحیہ اعضائے وضوء کو دھونا اور سراور کا نوں کامسح کرنا پڑھا ہے۔ (راوی کہتے ہیں) پھر میں نے ان سے پوچھا: برتن کتنی مقدار کا ہوتا تھا؟ تو انہوں نے کہا: ایک ہاشی مد کے برقدر، یا سوامد کے برابر عباس بن بزید کہتے ہیں: اس صحابید نے نی مالی کا اس سے میان کیا ہے کہ آپ نے کلی كرف اورناك مين يانى چرهان سے يملے چره دهويا، جبك بدری صحابه، جن میں سیدنا عثان وعلی طافیت بھی ہیں، بیان كرتے ہيں كه آپ الفظم نے كلى اور ناك ميں يانى چڑھانے سے پہلے چرو دھویا، اورلوگوں کا بھی ای بڑمل ہے۔

بَابُ مَا رُوِى مِنْ قَوْلِ النَّبِي عِنْ الرَّأْسِ)) نبى مَالِيًا كاية مِن الرَّأْسِ)

سیدنا ابن عمر شاخباہے مروی ہے کہ نبی طافیتا نے فر مایا: کان،
سرکا حصہ بیں۔ ( یعنی جیسے سر کے لیے مسح کا تھم ہے اس
طرح کانوں پر بھی مسح بی کیا جائے گا)۔ راوی حدیث نے
اسی طرح بیان کیا اور یہ وہم ہے، درست بات یہ ہے کہ یہ
ابن عمر شاخباہے موقوفاً مروی ہے ( یعنی نبی طافیتا کا فرمان

٣٢١] .... حَدَّثَ نَا أَبُو مُحَمَّدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثنا الْجَرَّاحُ بْنُ مَحْلَدٍ، نا يَحْيَى بْنُ الْعُرْيَانِ الْهَرَوِيُّ، نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَكَ قَالَ: ((الْأُذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)). كَذَا قَالَ وَهُو وَهْمٌ،

۵ مسند أحمد: ۲۷۰۱۵

وَالْصَّوَابُ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هَلالِ بْنِ أَسَامَةً اللهِ عَنْ هَلالِ بْنِ أَسَامَةً الْهَهُ مُوفُوفًا، هَٰذَا وَهُمٌ وَلا يَصِحُ وَمَا بَعْدَهُ وَقَدْ بَيَّنْتُ عِلَلَهَا. •

[٣٢٢] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ الْجُنْدِيسَابُورِيّ، وَالْقَاضِى أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ قَالَا: نَا أَحْمَدُ بْنِ نَصْرٍ قَالَا: نَا أَحْمَدُ بْنِ حَيَّانَ مَوْلَى بَنِي هَاشِم، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ يُونُسَ الْبَزَّازُ، نا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْدَى بُنِ يُحِنَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: يَحْدَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: يَحْدَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ قَالَ: وَالْقَاسِمُ بْنُ يَحْدَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[٣٢٣] حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عُمَرَ بِن أَيُّوبَ الْمُعَدَّلُ بِالرَّمْلَةِ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وُهَيْبِ الْغَزِّيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي السَّرِيّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ الرَّأْسُ)). قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . وَرَفْعُهُ أَيْضًا كَذَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . وَرَفْعُهُ أَيْضًا وَهْمٌ وَوَهُمَ عَنْ أَبْ لَيْ اللهِ بَنْ إِبْرَاهِيمَ قَاضِي عَزَّةً، وَمَنْ الرَّأْقِ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَر أَخِي عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر أَدِي عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر أَجِي عُبْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر أَجِي عُبْدِ اللهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر أَبْنِ عُمْر أَبْنِ عُمْر أَبْعِ عَنِ ابْنِ عُمْر أَبْعِ عَنِ ابْنِ عُمْر

[٣٢٤] ..... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: اللَّهُ ذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، مَوْقُوفٌ. وَكَذَالِكَ رَوَاهُ الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ، مَوْقُوفٌ. وَكَذَالِكَ رَوَاهُ

نہیں ہے بلکہ سیدنا ابن عمر رہائی کا قول ہے) بیروہم ہے۔ یہ روایت اور اس کے بعد والی روایت سیح نہیں، اور میں نے اس کی علت بیان کردی ہے۔

سیدنا ابن عمر شاشهٔ بیان کرتے ہیں که رسول الله مناشق نے فرمایا: کان، سربی کا حصہ ہیں۔اسے مرفوع کہنا وہم ہے اور درست بات یہی ہے کہ بیسیدنا ابن عمر شاشف کا قول ہے اور اس کی سند میں قاسم بن یجیٰ نامی راوی ضعیف ہے۔

سیدنا ابن عمر والشنائی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالَیْمُ نے فرمایا: کان بھی سرکا حصہ ہیں۔ اسی طرح عبدالرزاق نے عبیداللہ سے بیان کیا ہے اور اس کو مرفوع کہنا بھی وہم ہے۔ اسحاق بن ابراتیم نے ابن ابی السری، عبدالرزاق اور توری کے حوالے سے عبیداللہ سے بیان کیا ہے اور اسے بھی مرفوع کہنا وہم ہے۔

ٹوری کے ذِکر میں بھی اسے وہم ہوا ہے، اور صرف عبدالرزاق نے عبیداللہ کے بھائی عبداللہ بن عمراور نافع کے واسطے سے سیدنا ابن عمر بڑاٹھاسے موقوفاً روایت کی ہے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر النظمان فرمایا: کان، سر کا ہی حصہ ہیں۔ یہ روایت موقوف ہے۔ اسے محمد بن اسحاق نے بھی نافع ،عبداللہ بن نافع اور ان کے والد کے واسطے سے سیدنا ابن عمر النظمات موقوفاً روایت کیا ہے۔

١٦١/١٤: ١/ ٢٩٥، ٢٩٦. والخطيب في تاريخ بغداد: ١٦١/١٤

مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِع، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ نَافِع، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا.

[٣٢٥] - حَدَّ ثَنَا بِه جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو بَكُو، ثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِع، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْسَحُ أُذُنَيْهِ، وَيَقُولُ: هُمَا مِنَ الرَّأْسِ.

[٣٢٦] ... حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، نَا وَكِيعٌ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِع، عَنْ أَيِهِ، عَنِ ابْنِ عُسَرَ، قَالَ: الْأَذْنَان مِنَ الرَّأْسِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ الَّذِي رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ الشَّرْيَان، عَنْ حَاتِم، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَرْفُوعًا فَهُو وَهُمْ وَالصَّوابُ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ الْفِهْرِيّ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ الْفِهْرِيّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا.

رَ ٣٢٧] - حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، نَا وَكِيعٌ، نَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَثِنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ ، نَا بَنُ مُحَمِّمٌ فِي اللَّهِ الْسَطِيُّ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ ، نَا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةً ، نَا أَبُو أُسَامَةً ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ، عَنْ هَلالِ بْنِ أُسَامَةً الْفِهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ: الْأَذْنَان مِنَ الرَّأْسِ.

[٣٢٨] - حَدَّنَ إِنْ رَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نَا أَبُو مُوسَى، نا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِیِّ، وَثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا عَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، نا وَكِيعٌ، قَالاً: نا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الْأُذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ. [٣٢٩] - حَدَّثَ نَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُبَشِّرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، نا عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ مَنْصُورٍ، نا غَيْلانُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ

نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر نظشنا پنے کا نول کا مسح کیا کرتے تھے اور فرماتے: بیردونوں بھی سرکا حصہ ہیں۔

نافع ہی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر شاہنا نے فرمایا:
کان، سرکا حصہ ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں: پہلی حدیث جے یجی بن عربان نے حاتم، اسامہ بن زید اور نافع کے واسطوں سے سیدنا ابن عمر شاہنا سے مرفوعاً روایت کیا ہے یہ وہم ہے اور درست یہ ہے جو اسامہ بن زید اور ہلال بن اسامہ النبر کی کے واسطے سے سیدنا ابن عمر شاہنا سے موقوفاً مروی النبر کی کے واسطے سے سیدنا ابن عمر شاہنا سے موقوفاً مروی

ہلال بن اسامہ الفہر ی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر ڈٹائٹیا کوفر ماتے سنا: کان بھی سر کا حصہ ہیں۔

سعید بن مرجانہ سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عمر رہا گئا نے فرمایا: کان،سر کا ہی حصہ ہیں۔

بونخزوم کے آ زاد کردہ غلام غیلان بن عبداللہ بیان کرتے بیں کہ میں نے سیدنا ابن عمر ڈلٹٹھا کوفر ماتے سنا: کان، سر کا حصہ بیں۔ یہ زید آھی اور مجاہد کے واسطے سے سیدنا ابن عمر والنظام مرفوعاً بھی روایت کی گئی ہے۔

الله النَّعَاسُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى بَنِى مَخْزُوم، قَالَ: عَنْ غَيْلانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى بَنِى مَخْزُوم، قَالَ: سَمِحْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ وَرُوِى عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَرْفُوعًا.

[٣٣٠] ... حَدَّ ثَنَا بِ أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَا عَنَى الْعَنَزِيُّ، نا إِدْرِيسُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَنَزِيُّ، نا مُحَدَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ، قَالَ: ((الْأُذُنَانِ مِنَ اللّهِ عَلَى: ((الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)). مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ هُوَ ابْنُ عَطِيَّةَ مَتْرُوكُ اللّهِ اللهُ اللهُ عَطِيَّةَ مَتْرُوكُ الرَّأُسِ)). مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ هُوَ ابْنُ عَطِيَّةَ مَتْرُوكُ الْحَديث.

[٣٣١] - حَدَّ ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَكَرِيَّا النَّيْسَابُورِيُّ بِمِصْرَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَرَّارُ، ثَنَا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، نَا خُنْدَرٌ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَنْ قَالَ: ((الْأُذُنَان مِنَ الرَّأْسُ)). •

[٣٣٢] --- حَدَّثَنَا بِهِ أَبِي، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغِنْدِيُّ، ثنا أَبُو كَامِل بِهِلَدَا. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو كَامِل بِهِلَدَا. تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو كَامِل، عَنْ غُنْدَرٍ، وَوُهِمَ عَلَيْهُ فِيهِ تَابَعَهُ الرَّبِيعُ بْنُ بَكْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، وَالصَّوَابُ عَنِ بَدْرٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ جُريْج، وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ جُريْج، وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ جُريْج، وَالصَّوَابُ عَنِ الْبَيْ الْمُنْ بُنِ مُوسَى، عَنِ النَّبِي اللهِ مُرْسَلًا.

[٣٣٣] --- فَأَمَّا حَدِيثُ الرَّبِيع بْنِ بَدْرٍ ، فَحَدَّثَنَا بِهِ أَحْدَرُ بَنُ مُحَمَّد بْنِ يَزِيدَ الزَّعْفَرَ انِيُّ أَبُو الْحَسَنِ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ الْخُسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخُسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ ، فَالَا: نَا أَبُو يَسْحَيَى بْنُ أَبِي مَسَرَّة ، نا يَحْيَى بْنُ فَالَا: نَا أَبُو يَسْحَيَى بْنُ بَدْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْح ، عَنْ قَرَعَة ، نا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْح ، عَنْ

أخرجه العقيلي: ٤/ ٦٧ والخطيب في تاريخ بغداد: ٣/ ٢٣٤

سیدنا ابن عمر جانفنا بیان کرتے ہیں که رسول الله منافی نے فرمایا: کان بھی سر کا حصد ہیں ۔ محمد بن فضل سے مراد ابن عطیہ ہے جومتر وک الحدیث ہے۔

سیدنا ابن عباس بی شائل سے مروی ہے کہ ٹی مُنافیاً نے فرمایا: کان،سرکا ہی حصہ ہیں۔

ایک اور سند کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے۔ اسے غندر سے روایت کرنے میں ابوکائل ہے اور اس پر وہم کا بھی تھلم لگایا گیا ہے۔ ربع بن بدر نے اس کی موافقت کی ہے اور وہ متروک ہے۔ درست بات یہ ہے کہ یہ روایت ابن جرت کے واسطے سے سلیمان بن موئی سے مروی ہے وہ نبی مُلَا اللہ اللہ میں۔ سے مرسل روایت کرتے ہیں۔

سیدنا ائن عباس ولائش بیان کرتے ہیں کہرسول الله مُلاَثِمُ نے فرمایا: کان بھی سرکا حصہ ہیں۔

عَـطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((الْأُذُنَان مِنَ الرَّأْسِ)).

[٣٣٤] ... حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النَّهِ بَنِ مُحَمَّدِ بْنَ النَّهِ بَالِهِ بَنِ مُحَمَّدُ بْنَ النَّهِ لِيدِح وَحَدَّثَنَا النَّهِ الْحَسَيْنُ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا كَثِيرُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: نا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْر، الْوَلِيدِ، نا كَثِيرُ بْنُ شَيْبَانَ، قَالَ: نا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْر، عَنْ عَطَاء، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

[٣٣٥] ... وَأَمَّا حَلِيثُ مَنْ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَلَى الصَّوَابِ، فَحَدَّثَنَا بِهِ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، نا وَكِيعٌ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَحَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدِ، نا الْحَسَّانِيُّ، نا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نا الْعَبَّاسُ ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[٣٣٦] ﴿ حَدَّثَنَا اللهِ عَدْهُ اللهُ أَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ، نا السَّرِيُّ بْنُ يَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ، نا السَّرِيُّ بْنُ يَحْمَى الْمُؤَذِّنُ، نا أَبُو نُعَيْمٍ، وَقَبِيصَةُ، قَالَا: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ النَّبِيِّ فَيْلَهُ أَ.

[٣٣٧] .... نا عَلِى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّر، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ، نا صِلَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ مُوسٰى، عَنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسٰى، عَنِ النَّبِي الْنَالُ بْنِ مُوسٰى، عَنِ النَّبِي اللهِ ، قَالَ: ((الْأُذُنَان مِنَ الرَّأْسِ)).

[٣٣٨] ... ناعُشْمَانُ بْنُ أَحْمَدٌ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِب، ناعَبْدُ الْوَهَابِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانُ بْنِ مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ فَيْ مِثْلَةً.

سیدنا ابن عباس بی تفینه بی بیان کرتے ہیں که رسول الله سالینیم نے فرمایا: گلی کیا کرو اور ناک میں پانی چڑھایا کرو، اور کان؛ سرکا ہی حصہ ہیں۔ رہیج بن بدر (جو کداس حدیث کی سند میں مذکورہے) متروک راوی ہے۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ ای کے مثل حدیث ہے۔

سیدنا سلیمان بن موی وافق سے ہی مروی ہے کہ نی مالیقاً فرمایا: کان؛ سرکا حصد ہیں۔

> صرف سند کا اختلاف ہے، حدیث ای کے مثل ہے۔ !

[٣٣٩] .... حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّر، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب، ثنا عَلِیًّ بْنُ عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَیْج، عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُوسٰی، عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً ، عَنِ النَّبِی هُرَیْرَةً ، عَنِ النَّبِی هُرَیْرَةً ، عَنِ النَّبِی هُرَیْرَةً عَنِ النَّبِی هُرَیْرَةً عَنِ النَّبِی هُرَیْرَةً عَنِ النَّبِی اللَّهُ الله عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً عَنِ النَّبِی الله وَالله وَالله عَنْ أَبِی هُرَیْرَةً عَنِ النَّبِی الله وَالله وَاله وَالله وَاللّه وَالله وَاللّه وَلِلْهِ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه

وَالَّذِى قَبْلُهُ أَصَحُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. • الْجَوْرَ عَنْ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرِ الْبَدْخُ، نَا الْبَلْخِ، نَا حَمْدُ بْنُ الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصَ بِبَلْخَ، نَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصَ بِبَلْخَ، نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلِيمَانَ مُوسَى السِّينَانِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلِيمَانَ بْنِ مُوسَى السِّينَانِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ اللهِ عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((مَنْ تَوضَا اللهِ عَنْ: ((مَنْ تَوضَا اللهِ عَنْ: ((مَنْ تَوضَا اللهِ عَنْ: (وَرُوِيَ عَنْ اللهِ ا

[٣٤٢] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ، نا عَلِي بْنُ عُمَرَ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ، نا حَسَنُ بْنُ عَلِي الصَّفَّارُ، نا مُصْمَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مَنْ الْبِهِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِي عِلَيْ مِثْلُلهُ سَوَاءً، إِلَّا أَنَهُ قَالَ: ((وَلْيَسْتَنَيْرُ)).

سیدنا ابو ہریرہ واللہ سے مروی ہے کہ نبی تالیہ نے فرمایا:
کان ؛ سرکا حصہ ہیں علی بن عاصم کواپنے اس قول عَسنْ
أَبِي هُسرَيْسرَةَ عَسنِ النَّبِي عِلَيْ مِين وہم ہوا ہے، اور جو
روایت اس سے پہلے والی ہے وہ ابن جریج کی روایت سے
زیادہ سے جہد

سیدہ عائشہ رہ ان کرتی ہیں کدرسول اللہ علی کے فرمایا: جو محض وضوء کرے اسے گلی کرنی چاہیے اور ناک میں پائی چڑھانا چاہیے، اور کان؛ سر کا حصہ ہیں۔ اس روایت کا مرسل ہونا زیادہ صحیح ہے، جابر بعقی اور عطاء کے واسطے سے روایت کی گئی ہے اور اس سے روایت کرنے میں اختلاف کیا گیا ہے۔

سیدنا ابن عباس الشناییان کرتے ہیں که رسول الله نالی آنے فرمایا : جبتم میں سے کوئی مخص وضوء کرے تو اسے کلی کرنی چاہیے اور ناک میں پانی چڑھانا چاہیے، اور کان ؛ سر کا حصہ ہیں۔

ایک اور سند کے ساتھ بالکل اس کے مثل مروی ہے، البتہ اس میں میافظ بھی ہے کہ ناک سے پانی جھاڑنا جا ہے۔

۱۳۷۰ ماجه ٤٤٥ عسند أبي يعلى الموصلي ١٣٧٠

<sup>🔞</sup> سننت برقع: ۲۸۱

[٣٤٣] .... حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ الْفَضُلِ بْنِ طَاهِرِ الْبَلْخِيْ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ الْعَاتِذِيُّ أَبُو الْحَسَنِ الْبَلْخِيْ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ الْعَاتِذِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَنْطَاكِيُّ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّامِغَانِي وَكَانَ رَجُلًا صَالِحًا، نَا عَلِي بْنُ يُونُسَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ، وَلَ اللهِ عَلَيْ ((الْمَصْمَصَةُ وَالله سُتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا يَتِمُّ الْوُضُوءُ إِلَّا وَلَا سُتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا يَتِمُ الْوُضُوءُ إِلَّا وَلَا سُتِنْشَاقُ مِنَ الوَّشُوءِ الَّذِي لَا يَتِمُ الْوُضُوءُ إِلَّا وَلَا سُتِنْشَاقُ مِنَ الوَّشُوءِ الَّذِي لَا يَتِمُ الْوُضُوءُ إِلَّا وَلَا سُتَلَا أَنْ مَنْ الرَّأُسِ)) جَابِرٌ ضَعِيفٌ، وقَدِ بِهِمَا، وَالْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأُسِ)) جَابِرٌ ضَعِيفٌ، وَقَدِ اللهِ أَبُو الْحَدَى اللهِ أَبْو مُنْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَهُو أَشْبَهُ بِالصَّوابِ. عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَهُو أَشْبَهُ بِالصَّوابِ.

[٣٤٤] ﴿ اللهِ عَدَّ اللهِ مُحَمَّدُ الْ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيّا ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا أَبُو مُطِيعِ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ: إِسْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَطَاءِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَشَا: ((إِنَّ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ مِنْ وَظِيفَةِ الْـوُضُوءُ إِلَّا يَتِمُّ الْـوُضُوءُ إِلَّا بِهِمَا وَالْأَذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ )). وَرَوَاهُ عُمَرُ ابْنُ قَيْسٍ الْمَكِيَّ ، عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مَوْقُوفًا .

[٣٤٥] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ أَبِي حَامِدِ الْخَصِيبُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَاسِطِيِّ، نا أَبُو مَنْ صَلَاءٍ، عَنِ ابْنِ مَنْ صَلْءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ، عَبَّاسٍ، قَالَ: الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ، وَمِنَ الْوَجُهِ فِي الْإِحْرَاهِ . عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ضَعِيفٌ، وَرَوَى عَنْ الْمُعَلِيلُ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاخْتُلِفَ عَنْهُ.

[٣٤٦] .... حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، نَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَسَنُ بْنُ الْعَبَاسِ، نَا الْقَاسِمُ بْنُ عُصْنِ، نَا الْقَاسِمُ بْنُ عُصْنِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ عُصْنِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ عُصْنِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الْسِيهِ اللهُ اللهِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الْسِيهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

سیدنا ابن عباس نقانش بیان کرتے بیں که رسول الله سالی کا فرمایا: گلی اور ناک میں پانی چڑھانا وضوء کے ایسے ارکان بیں کہ ان کہ ان کے ایک دصہ بیں کہ ان کے بغیر وضوء مکمل نہیں ہوتا، اور کان ؛ سرکا حصہ بیں ۔ اس حدیث کی سند میں جابر راوی ضعیف ہے اور اس سے روایت کرنے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ ابومطبع تھم بن عبداللہ نے ابراہیم بن طہمان، جابر اور عطائے کے واسطے سے مرسل روایت کیا ہے اور یہی زیادہ درست بات گئی ہے۔

عطاء بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے فر مایا: بلاشہ کئی اور ناک میں پانی جڑھانا وضوء کے ایسے لوازم ہیں کہ ان کے بغیر وضوء مکمل نہیں ہوتا، اور کان؛ سر کا حصہ ہیں۔اسے عمر بن قیس کی نے عطاء کے واسطے سے سیدنا ابن عباس ٹاٹھنا سے موقو فاروایت کیا ہے۔

عطائه بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس بھائنے نے فرمایا:
وضوء کے معاملے میں کان، سرکا حصہ ہیں اور احرام میں یہ
چہرے کا حصہ ہیں۔عمر بن قیس ضعیف راوی ہے اور اس نے
اساعیل بن مسلم سے روایت کیا، انہوں نے عطاء رحمہ اللہ
سے اور انہوں نے ابن عباس بھائنے سے روایت کیا، اور اس
سے افر انہوں نے ابن عباس بھائنے سے روایت کیا، اور اس

سیدنا ابن عباس می شخناریان کرتے ہیں کدرسول الله منگیا نے فرمایا: گلی اور ناک میں یائی چڑھانا سُدت ہے اور کان ؛ سرکا حصہ ہیں۔ اساعیل بن مسلم ضعیف راوی ہے اور قاسم بن عصن بھی اس کے مثل ہے۔ علی بن ہشام نے اس کے عصن بھی اس کے مثل ہے۔ علی بن ہشام نے اس کے

((الْسَفْسَمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ سُنَّةٌ، وَالْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)). إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم ضَعِيفٌ، وَالْقَاسِمُ الرَّأْسِ). إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِم ضَعِيفٌ، وَالْقَاسِمُ بْنُ عُضْنٍ مِثْلُهُ. خَالَفَهُ عَلِيٌّ بْنُ هَاشِم، فَرَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلا يَصِحُ أَيْضًا. • وَهُرَيْرَةَ وَلا يَصِحُ أَيْضًا. •

[٣٤٧] .... قُرِ عَلَى أَبِى مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدِ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ السَّصَمَدِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ السَّسَمَدِ بْنُ عَلِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ ، قَالًا: نا مُحَمَّدُ بْنُ غَلِي مِنْ كِتَابِهِ ، قَالًا: نا مُحَمَّدُ بْنُ غَلِي مُنْ السِّهِ ، عَنْ عَطَاءِ ، بن هَالِي مُسْلِم ، عَنْ عَطَاءِ ، بن هَالِي مَسْلِم ، عَنْ عَطَاءِ ، بن هَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَطَاءِ ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بِسِ بِبِ مِن سَعِيدِ [٣٤٨] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ، نا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِى مَسَرَّةَ، نا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى، نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَ عَنْ مَلْدُ ((الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)).

[٣٤٩] - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ، نَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، مِثْلَةً.

[ ، ٣ ] .... وَحَدَّدُنَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُ ، نا ابْنُ يَا ابْنُ يَاسِنَ ، نا ابْنُ يَالِدِ ، يَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، يَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ، بِهَ ذَا مِثْرُوكُ الْحَدِيثِ . وَرَوَاهُ يُوسُفُ بْنُ مِهْ رَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ يُوسُفُ بْنُ مِهْ رَانَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا .

خلاف بیان کیا ہے اور ان دونوں نے اساعیل بن مسلم ملی اور عطاء کے واسطے سے سیدنا ابو ہریرہ جائزہ سے روایت کیا ہے اور یہ بھی میے نہیں۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ظائیل نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی وضوء کرے تو اسے گلی کرنی چاہیے اور ناک میں پانی چڑھا تا چاہیے، اور کان؛ سر کا حصہ ہیں۔میمون بن مہران کے حوالے سے سیدنا ابن عباس ڈائٹؤ سے بھی اسے روایت کیا گیا ہے۔

سیدنا ابن عباس چائف ہے مروی ہے کہ نی مُنافِظ نے فرمایا: کان؛ سرکا حصہ بیں۔

اختلاف رُواة كے ساتھ گزشتہ حدیث كے ہی مثل ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے۔ یہ راوی محمد بن زیادمتروک الحدیث ہے اور اسے یوسف بن مہران نے سیدنا ابن عباس بیا شخاسے موقو فا مروی ہے۔

<sup>🚯</sup> سلف برقم: ۲۸۳

<sup>🗗</sup> سند برقم: ٣٣٩

[٣٥١] - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ حَمَّادٍ، نَا الْعَبَّاسُ بِنُ يَزِيدَ، نَا وَكِيعٌ، ثَنَا حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةً، عَنْ عَلِيّ بِن زِيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بِن مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَن زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بِن مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْأُذْنَان مِنَ الرَّاشِ. وَرُوىَ عَنْ أَبِي هُرَيْرةً. وَالْأُذُنَان مِنَ الرَّاشِ. وَرُوىَ عَنْ أَبِي هُرَيْرةً. وَالْمُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ الْبُنُ عَلَاثَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكُويِمِ الْجَزَرِيّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُصَيْنِ، نَا ابْنُ الْمُصَيْنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُصَيِّنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ فَالَ رَسُولُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمَتُهُ وَا وَاسْتَنْشِقُوا وَالْأَذُنَان مِنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

[٣٥٣] .... نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرِ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: الْأُذُنَانَ مِنَ الرَّأْسِ، ابْنُ مُحَرَّرِ مَثْرُوكُ.

[١٥٣] ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيّ، نا جَعْفَو بْنُ الْقَلَانِسِيّ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، نا الْبَحْتَرِئُ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ بَنِ قَاصِم، نا سَعِيدُ بْنُ بُسِ قَامِيم، نا سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ، نا الْبَحْتَرِئُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ مُوسَى اللهِ عَنْ أَبِيهِ، وَاللهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ. • وَأَبُوهُ مَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ. • وَمَّ فَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْلَدِ، نا أَبُو حَاتِم السَّالِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

السُحَسَنِ، عَن أَيِي مُوسى عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَال:

سیدنا ابن عباس والش نے فرمایا: کان ؛ سر کا ہی حصہ ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ والشئ سے بھی روایت کیا گیا ہے۔

سیدنا ابو ہر رہہ وٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹھی کے فرمایا: گلی کیا کرواور ناک میں پائی چڑھایا کرو، کان بھی سر کا حصہ ہیں ۔عمرو بن حصین اور ابن علاشہ دونوں ضعیف رادنہ ہیں۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹائے فر مایا: کان ؛ سر کا حصہ ہیں۔ ابنِ محرر متر وک رادی ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تالیق نے فر مایا: کان ؛ سر کا حصہ ہیں۔ اس روایت کی سند میں بختری بن عبید ضعیف راوی ہے، اس کے والد کے حالات معلوم نہیں ہیں اور یہ سیدنا ابوموئی اشعری ڈاٹھ سے بھی روایت کی گئی ہے۔

سیدنا ابوموی رفات سے مروی ہے کہ نی طاقی ان فرمایا: کان ؟ سرکا حصہ ہیں ملی بن جعفر نے عبدالرجیم کے حوالے سے اسے مرفوع روایت کیا ہے جبکہ اس کا موقوف ہونا ہی درست بات ہے اور حسن نے ابو مونی زائر سے ساع نہیں کیا۔

٠ سنن ابن ماجه: ٥ ٤٤

ي ۱۱ میرفیم: ۳۰۹

((الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)). رَفَعَهُ عَلِيٌّ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ، وَالْحَسَّنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي مُوسَى. •

الم ٣٥٦] ... حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيُّ، نا مُسوسَى بْنُ إِسْحَاقَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَة ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبة ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَشِعَتَ ، عَنِ عَبْدُ الرَّحِيمِ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشْعَتَ ، عَنِ الْمَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَشِعَتُ ، عَنِ اللهَ أَنِي مُوسَى ، قَالَ: الأَذْنَان مِنَ الرَّأْسِ مَوْقُوفٌ . تَابَعَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ وَغَيْرُهُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ ، وَرُويَ عَنْ أَبِي أَمَامَةً الْمَاهِلِيّ .

إِرْهُ وَابُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، وَأَبُو حَامِدِ الْحَصْرِ مِثْ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، قَالا: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ الزِّيَادِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب، عَنْ أَبِي سِنَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب، عَنْ أَبِي أَمَّاهُ بْنُ حَوْشَب، عَنْ أَبِي السَّبِي عَلَى الْمَاقَيْن، وَأَنَّ اللهِ أَمِن اللهِ اللهِ أَسِل اللهِ أَسِل اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

إِهْ وَهُ اللَّهُ الْغَافِرِ بْنُ سَلَامَةَ، نَا مُحَمَّدُ بِنْ صَلَامَةَ، نَا مُحَمَّدُ بِنْ صَلَامَةَ، نَا مُحَمَّدُ بِنْ عَوْفٍ، نَا الْهَيْشَمُ بِنْنُ جَمِيل، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ. عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ. عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ. عَنْ أَمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ. الزَّافُذُنَانِ مِنَ النَّبِيِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ الللْمُعُلِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ الل

وَهُ وَهُ ] ... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَان، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْ صُورٍ، نا حمَّادٌ، عنْ شَاذَان، نا مُعَلَّدُ، عنْ

حسن روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابوموی بھاتھ نے فرمایا:
کان؛ سرکا حصہ ہیں۔ بدروایت موقوف ہے، ابراہیم بن
موی الفراء وغیرہ نے عبدالرحیم کے واسطے سے روایت
کرتے ہوئے اس کی موافقت کی اور بیسیدنا ابوامامہ با بلی ٹھاتھ ا

سیدنا ابوامامہ والنظ سے مروی ہے کہ نبی طالی نظر مایا:
کان؛ سرکا حصہ ہیں۔ اور آپ طالی آ تھوں کے کو بول
(یعنی وہ گوشے جوناک کی طرف ہوتے ہیں) پر بھی مسح کیا
کرتے تھے، اور بلاشبہ نبی طالی نے اپنے سرکا ایک ہی مرتبہ
مسح کیا۔ اس روایت کی سند میں شہر بن حوشب توی راوی
نہیں ہے اور سلیمان بن حرب نے حماد کے حوالے سے
اسے موتوف روایت کیا ہے اور ثقہ اور معتبر راوی ہیں۔

سیدنا ابوامامہ ڈاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی طالی ان فرمایا: کان سرکا حصہ میں۔

## www.KitaboSunnat.com

سیدنا ابوامامہ دانش کے حوالے سے نی منافظ کا فرمان مردی ہے، یا ابوامامہ مانش کا اپنا قول ہے کہ کان ؛ سرکا حصہ بیں۔

٤٠٩٦: المعجم الأوسط للطبراني: ٤٠٩٦

٣٤ سنن أبي داود: ١٣٤ جامع الترمذي: ٣٧ من ابن ماجه ٤٤٤ عدسند احمد: ٢٢٢٢٣

<sup>🚳</sup> شرح المعاني والآثار للطحاوي: ١/ ٣٣

138

یعنی راوی کوشک ہوا ہے۔

سِنَانٌ ، عَنْ شَهْرٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، عَنِ النَّبِي ﴿ اللَّهِ الْمُعَلَّ ، عَنِ النَّبِي ﴿ اللَّهُ ال أَوْ عَسَّنْ أَبِي أَمَامَةَ ، قَالَ: ((الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)) ، بالشَّكِّ .

[٣٦٠] - حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ ، نَا أَبُو مُسْلِم ، ثنا أَبُو عُمَرَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَا: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، يِهٰذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ فَيَا قَالَ: ((الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)) . أَسْنَدَهُ هٰؤُلَاءِ عَنْ حَمَّادٍ ، وَخَالَفَهُمْ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَهُوَ ثِقَةٌ حَافِظٌ .

المارية المنافية الله الله المن المنافية المناف

[٣٦٢] --- حَدَّثَ لَمَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: سَأَلْتُ مُوسَى بْنُ هَارُونَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: لَيْسَ مُوسَى بْنُ هَارُونَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْء فِيهِ شَهْرٌ ضَعِيفُ، وَالْكَ ابْنُ أَبِي حَاتِم: وَالْمَحَدِيثُ فِي رَفْعِهِ شَكِّ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم: قَالَ أَبْنَ أَبِي حَاتِم: قَالَ أَبِي: سِنَانِ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو رَبِيعَةَ مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ.

اس اساد کے ساتھ نی طافظ کا بیفرمان ہے کہ کان؛ سرکا حصد ہیں۔ تمام رُواۃ نے اسے حماد سے روایت کیا اور سلیمان بن حرب نے ان کے خلاف بیان کیا، یہ تقد اور طافظ ہیں۔

سیدنا ابوامامہ مٹائٹ سے مروی ہے، انہوں نے رسول اللہ سکھٹا کے وضوء کا طریقہ بیان کیا اور فرمایا: آپ سکھٹا جب وضوء کا طریقہ بیان کیا اور فرمایا: آپ سکھٹا جب وضوء کرتے سے تو پائی کے ساتھ آ تکھوں کے کویوں (یعنی وہ گوشے جو ناک کی طرف ہوتے ہیں) پر بھی مس کرتے ہے۔ راوی نے کہا: کیا ابوامامہ ڈاٹٹو نے بیہ بھی فرمایا کہ کان؛ مرکا حصہ ہیں، سو مرف ابوامامہ ڈاٹٹو کا بی قول ہے کہ کان؛ مرکا حصہ ہیں، سو جس نے بھی اس کے علاوہ کہا اس نے (اس کو) تبدیل کر دیا، یا سلیمان نے کوئی الی بات کی جس سے مراد تھا کہ اس نے غلطی کی۔ مماو بین سلمہ نے اس کے خلاف بیان کیا اور نے ناملی کی۔ مماو بین سلمہ نے اس کے خلاف بیان کیا اور روایت کیا ہے دوایت کرتے ہیں کہ اسے سان بین رہیعہ کے واسطے سے سیدنا انس ڈاٹٹو سے روایت کرتے ہیں کہ اور وہ نی مٹائٹو سے روایت کرتے ہیں کہ اپنی آئٹو جب وضوء فرماتے سے تو اپنی دو انگلیوں کے ساتھ اپنی آئٹو کے کانوں کا نے کرنہیں کیا۔

دیلی بن احمد بیان کرتے ہیں کہ میں نے موی بن ہارون سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: یہ متندنیس ہے، اس میں شہر بن حوشب ہے جوضعیف راوی ہے۔ اس حدیث کے مرفوع ہونے میں شک ہے۔ ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میرے والد نے فرمایا: ستان بن ربیعہ ابور بیعہ مضطرب الحدیث ہے۔

٣٦٢٦ - حَدَّنَ مَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ سَلاَمَةً ، نَا أَبُو صَمَيْدِ الْجِمْصِيُّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ (الْأَذُنَانَ مِنَ سَعْدِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((الْأَذُنَانَ مِنَ الرَّأْسِ)). هٰذَا مُرْسَلٌ وَرُويَ عَنْهُ مُتَّصِلًا عَنْ أَبِي الرَّأْسِ) . هٰذَا مُرْسَلٌ وَرُويَ عَنْهُ مُتَّصِلًا عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، عَنِ النَّبِي عَنْ وَلَا يَصِعُ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ضَعِيفٌ .

[٣٦٤] - حَدَّ شَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بِنُ يُوسُفَ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، نا عِيسَى الْخَشَابُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، نا عِيسَى بْنُ يُو وُنُسَ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ، قَالَ: هَي اللَّهُ عِينَ أَبِى أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ: صَعْدِ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ: ((الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)). أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ ضَعِيفٌ. • وَ بَكْرِ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ ضَعِيفٌ. • وَ اللَّهُ عِيفٌ. • وَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَضَعِيفٌ. • وَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَرْيَمَ ضَعِيفٌ. • وَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ يَعْمِيفٌ. • وَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ الرَّأْسِ) . أَبُو

[٣٦٥] - حَدَّثَنَا أَبْنُ مُبَشِّر، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَلْمَانَ، نَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَر، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الزَّبَيْر، فَالَا: نَا عَلِى بْنُ الزَّبَيْر، فَالا: نَا عَلِى بْنُ الزَّبَيْر، وَحَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ قَطَن، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّرْقُفِيُّ، أَحْبَرَنَا أَبُو جَابِر، أَنْ الزَّبَيْر، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَخْبَرنِي جَعْفَرُ بْنُ الزَّبَيْر، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ أَبِي أَمْامَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ فَي قَالَ: ((الْأَذْنَانِ مِنَ أَلِي الرَّأْسِ)). جَعْفَرُ بْنُ الزَّبَيْرِ مَتْرُوكٌ. ٥ الرَّأْسِ)). جَعْفَرُ بْنُ الزَّبَيْرِ مَتْرُوكٌ. ٥

الراس) المجعفو بن الزبير متروك . و التحسنُ بنُ النَّحَسنُ بنُ عَلِيٍّ ، نا الْحَسنُ بنُ خَلَفِ بْن عَلَقِ بْن الْجُرْجَانِيُّ ، نا إِسْحَاقُ بنُ إِنْ الْجُرْجَانِيُّ ، نا إِسْحَاقُ بنُ إِنْ الْعَبدُ إِبْرَاهِيمَ الْحُرْجَانِيُّ ، نا عَفَّانُ بنُ سَيَّارٍ ، نا عَبدُ الْحَكَم ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

راشد بن سعد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَاثِمُ نے فرمایا:
کان؛ سرکا حصہ ہیں۔ یہ روایت مرسل ہے اور ان سے
متصل بھی روایت کی گئی ہے جو یہ ابوامامہ ڈٹائٹو کے واسطے
سے نبی مُلَاثِمُ سے روایت کرتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں۔
ابو بکرین ابوم یم ضعیف راوی ہے۔

سیدنا ابوامامه والنو بیان کرتے ہیں که رسول الله مَا اللهِ عَلَیْم نے فرمایا: کان؛ سر کا حصہ ہیں۔ اس روایت کی سند میں ابو بکر بن ابومریم راوی ضعیف ہے۔

سیدنا ابوامامہ وہ سے مروی ہے کہ نبی تالی نے فرمایا: کان؛ سرکا حصہ ہیں۔جعفر بن زبیر متروک راوی ہے۔

rovije ili alia 🚯

<sup>📭</sup> سلف د فد: ۳۵۷

وَفِي إِسْنَادِهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ رَوَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ. •

[٣٦٧] - حَدَّقَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ، نَا يَزِيدُ، وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيُّ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَبُو مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيُّ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَبُو بَكْرِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بَكْرٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنُ قَبِيمَةَ، عَنْ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْقَةَ عُشْمَانَ قَالَ: وَاعْلَمُ مُوا أَنَّ الْأَذْنَيْنِ مِنَ الرَّأْسِ، وَرُويَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا.

سَرَّهُ اللَّهِ الْمُحَمَّدِ الْمُعَالَّةِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِ الْمَالُ أَبُو الْعَزِيزِ، نا طَالُوتُ بُسُ عَبَّادٍ، نا الْيَمَالُ أَبُو حُدَيْفَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْأَذُنَيْنِ، فَقَالَتْ: مَنَ الرَّأْسِ، وَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا وَبَاطِنَهُمَا إِذَا اللَّهِ اللَّهُ مَا وَبَاطِنَهُمَا إِذَا تَوضَاً . الْيَمَالُ ضَعِيفٌ .

ایک انصاری شخص نے اپنے باپ کے حوالے سے روایت کیا کہ سبدنا عثمان بن عفان رفی تفیانے فرمایا: یا در کھو! بلاشبہ کان؟ سرکا حصہ بیں ۔سیدہ عائشہ رفی ایک سے بھی روایت کیا گیا ہے۔

عرہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رہ ہی سے کانول کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے فرمایا: بیسر کا حصہ ہیں۔اور انہوں نے (مزید) فرمایا کہرسول اللہ علیہ جب وضوء فرماتے تھے تو اپنے کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصوں پر مسے کیا کرتے تھے۔اس روایت کی سند میں یمان راوی ضعیف ہے۔

عبد خیر بی روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی رفائن (ایک روز)
فجر کی نماز پڑھنے کے بعد باہر کھلی جگہ میں آ کر بیٹھ گئے اور
اپنے غلام سے کہا کہ میرے لیے وضوء کا پائی لاؤ۔ چنانچہ
غلام ان کے پاس تھال میں ایک برتن رکھ کر لایا جس میں
پائی تھا، ہم ان کی طرف و کھے رہے تھے۔ آ پ نے اپنی ڈالا،
وائیں ہاتھ سے پائی کا برتن پکڑا اور بائیں ہاتھ پر پائی ڈالا،
پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا۔ پھر اپنی ڈالا،
ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا۔ آپ نے اس طرح تین مرتبہ کیا۔
ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا۔ آپ نے اس طرح تین مرتبہ کیا۔
مبیر خیر کہتے ہیں: آپ نے تین مرتبہ دھونیں لیا۔ پھر آپ
نبیں ڈالا، جب تک کہ آئیں تین مرتبہ دھونیں لیا۔ پھر آپ
نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور (پائی لے کر) گئی کی، ناک

نے ان میں سے ہر عمل تین تین بار کیا۔ پھر آپ نے برتن میں ہاتھ ڈالا اور (یانی لے کر) تین مرتبہ اپنا چرہ دھویا، پھر اینے دائیں بازو کو کہنیوں تک تین مرتبہ دھویا، پھر اپنے بائيس بازوكوكهنول تك تين مرتبه دهويا، پهراينا دايال باتهد مِن میں ڈالا، یہاں تک کہاسے پانی نے ڈھانپ لیا ( معنی یانی کے اندر چلاگیا) پھراس میں جتنا یانی آسکا تھا اتنالیا، چراپے بائیں ہاتھ کواس پر پھیرا (تا کہاس پر بھی پانی لگ جائے ) پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک مرتبہ سے کیا۔ پھر آپ نے اینے واکیل ہاتھ کے ساتھ واکیل پاؤل پر تین مرتبہ پائی ڈالا اور بائیں ہاتھ کے ساتھ اسے تین مرتبد دھویا، پھر دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں یاؤں پرتین مرتبہ یانی ڈالا اور بائیں ہاتھ کے ساتھ اسے تین مرتبہ دھویا۔ پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اوراس سے علو پھر کر پی لیا۔ پھر فرمایا: بداللہ کے نبی منافظ کے وضوء کا طریقہ ہے، سو جو شخص یہ بسند کرتا ہو کہ وہ نبی مَالَیْنَا کا وضوء و کھے تو یہی ہے آپ ٹالینا کا وضوء \_ بعض نے کچھ کلمات والفاظ كا اضافه بھي كيا ہے ليكن ان کامعنی تقریباً یمی ہے۔ بدروایت صحیح ہے۔

الیب بن عبداللہ الوخالد القرشی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حسن بن ابوالحن کو دیکھا کہ انہوں نے ایک مگ میں پائی منگوایا۔ پائی لایا گیا اور اسے ایک برتن میں ڈالا گیا۔ آپ نے ایک ایپ ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا، تین مرتبہ کھی کی، تین مرتبہ ناک میں پائی چڑھایا، اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا، اپنے بازووں کو کہنوں تک تین مرتبہ دھویا، اپنے مرکامسے کیا، اپنی کانوں کامسے کیا، اپنی داڑھی کا خلال کیا اور شخوں تک بیان کیا در شخوں اللہ مالیٹی کیا دور شخوں مالک تک باوں کو میں اللہ تا اللہ کا ایک کیا در شخوں اللہ مالیٹی کا وضوء ہے۔

الْإِنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرِي، ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ فَعَلَهُ نَّلاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: كُلُّ ذَالِكَ لَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُهْمُنْي فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَثَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرِٰي فَعَلَ ذَالِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، شُمَّ غَسَلَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ، مُّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى تَلاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءُ ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ صَبَّ بِيَـدِهِ النُّمْنٰي عَلَى قَدَمِهِ النُّسْرَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَّهُ الْيُمْنِي فِي الْإِنَاءِ فَغَرَفَ بِكَفِّهِ فَشَرِبَ، ثُمَّ قَالَ: هٰذَا طَهُ ورُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طَهُ ورِ رَسُ ولِ اللَّهِ ﷺ فَهُ ذَا طُهُ ورُهُ. وَقَدْ زَادَ بَعْضُهُمُ الْكَلِمَةَ وَالشَّيْءَ وَالْمَعْنَى قَرِيبٌ. • [٣٧٠] - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، نا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاحِبُ السَّابِرِيِّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويْهِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيَّ الْوَرَّاقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْـحُنَيْنِ، وَاللَّفْظَةُ لِابْنِ زَنْجُوَيْهِ قَالُوا: نَا مُعَلَّى يْنُ أَسَدٍ، نَا أَيُّوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو خَالِدِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ دَعَا بِوَضُوءٍ بِكُوزِ، فَجِيءَ مِنْ مَاءٍ فَصُبَّ فِي تَوْرِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثَ مَــرَّاتِ، وَمَــضْــمَضَ ثَلاثَ مَــرَّاتٍ،

تن دارس (جلداةل)

وَاسْتَـنْشَــقَ ثَلاثَ مَـرَّاتٍ، وَغَسَلَ وَجْهَــهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ، وَمَسَحَ أَذُنَيْهِ وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، وَغَسَلَ رِجْلَيْدِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: حَدَّثِنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ هٰذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ عِلْمَا.

[٣٧١] --- حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ ، نا الْمَعْمَرِيُّ، نَامُخْرِزُ بْنُ عَوْنَ، ثَنَامُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، حَدَّثُنِّنِي الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ مُـقَدَّمَ رَأْسِهِ وَمُؤَخِّرَهُ وَصُدْغَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ فَمَسَحَ أُذُنِّيهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا . • [٣٧٢]..... حَدَّنَ نَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ إِمْلاءً، نا بُنْدَارٌ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، نا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنْسِ، أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ فَيَمْسَحُ ظَاهِرَ أَذُنَيْهِ وَبَاطِ نَهُ مَا ، ثُمَّ قَالَ: رُأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى فَعَلَ ذَالِكَ. قَـالَ ابْنُ صَاعِدٍ: هٰذَا يَقُولُ الثَّقَفِيُّ، وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ أَنْسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ فِعْلِهِ

[٣٧٣] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَكِيلُ، نا الْحَبَنُ بْنُ عَرَفَةً ، نا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُمَيْدِ الطُّويل ، قَالَ: رَأَيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ أَذُنَيْهِ ظُ اهِ رَهُ مَا وَبَاطِنَهُمَا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْأَذُنَيْنِ .

[٣٧٤] ---- جَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْ صُورٍ ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَوْفٍ ، وَأَبُو أُمَّيَّةً الطَّرَسُ وسِّيًّ ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن النَّاصِح بِمِصْرَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ، قَالُوا: نا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، ناعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ، نا الْأُوْزَاعِينَ ، حَدَّثَيني عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْس،

سیدہ رہے بنت معوذ رہے اپنا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله مَنْ الله الله عَلَيْهِ مَا كُور يكها كرا بي مرك الكل جھے، پچھلے جھے اور اینے کانوں کے پچھلے حصول (کن پٹیوں) پر مسح کیا، پھر آپ نے اپنی شہادت کی دونوں انگلیاں داخل کیں اور اینے کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصول پرمسح کیا۔

ممید بیان کرتے ہیں کہ سیدنا انس ٹائٹا وضوء کیا کرتے تھے تو اینے کانوں کے بیرونی حصے اور ان کے اندرونی حصے پرمسح كرتے، پر فرمايا: ميں نے رسول الله مَالَيْنَ كو ديكھا كه آپ نے ایے بی کیا تھا۔ ابن صاعد کہتے ہیں کہ بیثقفی وغيره كا قول ہے، وہ اسے انس بن مالك جائن سے سيدنا ابن مسعود ڈائٹؤ کے فعل کے طور پر روایت کرتے ہیں۔

خمید الطّویل بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس بن مالك والله الله كانول في وضوء كيا تو اين كانول کے بیرونی اور اندرونی حصول پرمسے کیا، پھر فرمایا کہسیدنا ا بن مسعود ڈاٹٹۂ ہمیں کا نوں کے مسح کا حکم فر مایا کرتے تھے۔

سيدنا ابن عمر والنجاروايت كرتے بيں كه نبي تاليكم جب وضوء کرتے تھے تو زخساروں کے ہالوں کوتھوڑا سامکیتے تھے، پھر داڑھی میں نیچے کی طرف انگلیاں ڈال کر خلال کرتے تھے۔ دومختلف سندول کے ساتھ بیروایت مرسل مروی ہے اوریپی زیادہ درست ہے۔ ﷺ فرماتے ہیں:ایے ابومغیرہ نے اوزاعیؓ ہے موقو فانجی روایت کیا ہے۔

سنن أبي داود: ١٢٩ ـ جامع الترمذي: ٣٤ ـ مسئد أحمد: ٢٧٠١٦

حَدَّنَنِى نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَىٰ كَانَ إِذَا لَمَ مَ مَا الْعَرْكِ وَشَبَّكَ لِحْيَتَهُ لَا وَضَا الْعَرْكِ وَشَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِ عِهِ مِنْ تَحْتِهَا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم، قَالَ أَبِي رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِي، أَبِي رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِي، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِي، وَقَتَادَةُ قَالَا: كَانَ النَّبِي فَيْ . مُرْسَلًا وَهُو أَشْبَهُ بِالصَّوابِ. قَالَ الشَّيْخُ: وَرَوَاهُ أَبُو الْمُغِيسرَةِ، عَنِ اللَّوْزَاعِي الشَّيغِي الشَّوابِ. قَالَ الشَّيخُ: وَرَوَاهُ أَبُو الْمُغِيسرَةِ، عَنِ اللَّوْزَاعِي

٣٧٠٦ - حَدَّثِنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، نَا إِبْسَرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، نَا إِبْسَرَاهِيمُ بُنُ هَانٍ ، نَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، نَا الْأُوزَاعِيُّ ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ نَافِع ، الْأَوْزَاعِيُّ ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ نَافِع ، أَنَّ ابْنَ أَبِي أَنِي الْمِنْ أَبِي الْعِشْرِينَ إِلَا أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ وَهُوَ الصَّوَابُ . ٥ الْعِشْرِينَ إِلَا أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ وَهُوَ الصَّوَابُ . ٥

[٣٧٦] ---- حَدَّثِنِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ يِسْمَاعِيلَ، حَدَّثِنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمُوِيُّ، حَدَّثِنِي أَبِي، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَسَحَ دَأْسَهُ رَفَعَ الْقَلَنْسُوةُ وَمَسَحَ مُقَدَّمَ

رَأْسِهِ.

ایک اور سند کے ساتھ سیدنا ابن عمر والٹو کا بیمل گزشتہ روایت ہیں کے مثل ہے، مگر اسے مرفوع روایت نہیں کیا اور یہی درست ہے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر ٹٹانٹھاجب اپنے سر کا مسح کرتے متھے تو ٹو پی کواد پر اٹھا لیتے اور اپنے سر کے اگلے جھے پرمسح کرتے ۔

> بَابُ مَا رُوىَ فِي فَضْلِ الْوُّضُوءِ وَاسْتِيعَابِ جَمِيعِ الْقَدَمِ فِي الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ وضوء کی فضیلت اور دورانِ وضوء پورے یا وَل تک اچھی طَرح یا نی پُنجاناً

سیدنا جاہر بن عبداللہ جائٹ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظائٹ نے ہمیں علم فرمایا کہ جب ہم نماز کے لیے وضوء کریں تواسینے یاؤں دھوئیں۔ [٣٧٧] -- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًا، نا أَلَّهُ وَكُرَيْبِ، نا عُنْ صَعِيدِ الزَّيَّاتُ، عَنْ رَجُلِ، يُفَالُ لَهُ: حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي، عَنْ رَجُلٍ، يُفَالُ لَهُ: حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ إِذَا تَوضَّ أَنَا لِلصَّكاةِ أَنْ نَغْسِلَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا تَوضَّ أَنَا لِلصَّكاةِ أَنْ نَغْسِلَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا تَوضَّ أَنَا لِلصَّكاةِ أَنْ نَغْسِلَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُعْلَقُلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُا اللْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ ال

[٣٧٨] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا

شداد ابوعمار، جنہوں نے نبی مالیا کے بہت سے صحابہ کی

<sup>•</sup> سیأتی برقم: ٥٥٥

ع سنن ابن ماجه: ٤٣٢

زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل کیا، بین سرتے ہیں کہ سیدنا ابوامامہ دی تنظیف نے سیدنا عمروین عبسہ دی تنظیفہ سے کہا: کس بات کی بناء ہر آپ بہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اسلام کا چوتھائی میں؟ (لعنی آپ اسلام قبول کرنے والے چوتھ شخص ہیں )۔ پھرانہوں نے لمبی حدیث بیان کی۔سیدنا عمرو ین عبد وافغ نے کہا کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجصے وضوء کے بارے میں بتلائے۔ تو آپ المثالی نے فرمایا: تم میں سے جو بھی شخص وضوء کرنا جاہے وہ یانی کو قریب کر لے، پھر گلی کرے، ناک میں یانی چڑھائے اور جھاڑے تو اس کے منہ کے اور اس کے ناک کے بانسے کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں سب یانی کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، پھروہ اینے چیرے کواسی طرح دھوئے جس طرح اسے اللہ تعالی نے حکم ویا ہے تو اس کے چہرے کے بمع اس کی داڑھی کے کناروں کے سب گناہ یانی کے ساتھ ہی بہہ جاتے ہیں، پھر جب کہدوں تک اپنے بازو دھوے تو اس کے ہاتھوں کے بی نہیں بلکہ اس کی انگلیوں کے بوروں کے گناہ بھی پانی کے ساتھ ہی بہہ جاتے ہیں، پھروہ اینے سر کامسح کرے تو اس كسرك كناه اس كے بالوں كے كنارول تك سے يانى کے ساتھ بہہ جاتے ہیں، پھروہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق تخنوں تک اینے یاؤں دھوئے تو اس کے یاؤں کے گناہ اس ك ياؤل كى الْكليول تك سے يانى كے ساتھ بهہ جاتے ہيں، بھروہ (نماز پڑھنے کے لیے) کھڑا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کرے جس کا وہ اہل ہے، پھر وہ دو رکعت نماز پڑھے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس دِن تھاجس دِن اس کی مال نے اسے جنم دیا تھا۔ ایک اور سند کے ساتھ اس کے مثل مروی ہے۔ بیا سناد ثابت -*ج*- ی

يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ، نَا أَبُو الْوَلِيدِ، وَثَنَا دَعْ لَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الرَّازِيُّ، نَا أَبُو الْوَّلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَحَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ، ناعَبْدُ الْكَريم بْنُ الْهَيْثَم، نا أَبُو الْوَلِيدِ، نَاعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ، نَا شَدَّادُ أَبُو عَمَّار، وَقَدْ أَدْرَكَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ أَبُو أُمَامَةَ لِعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ: بِأَيِّ شَيْءٍ تَدَّعِي أَنَّكَ رُبُعُ الْبِاسْلَام فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ، قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبَرَنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَىالَ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يُقَرِّبُ وُضُوءَهُ ثُمَّ يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَنْثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا فِيهِ وَخَيَاشِيهِ بِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مَعَ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى مِرْفَقَيْهِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَّ الْسَمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أُصَابِعِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَقُومُ وَيَخْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيُثْنِنِي عَلَيْهِ بِـمَـا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ)). •

[٣٧٩] ..... حَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا مُوسَى بْنُ هَـارُونَ، نـا يَـزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مَيْمُون بْـنِ مِهْرَانَ أَبُو مُحَمَّدٍ، نا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، بِهٰذَا

الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. هٰذَا إِسْنَادٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ.

آ ، ٣٦ إسس نا أَبُو الْقَاسِمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُ النَّولِيدِ النّرْسِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، نا لَيْثُ ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَادِطٍ ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ، أَوْ عَنْ أَخِي أَبِي أَمَامَةَ ، قَوْمًا عَلَى أَعْقَابٍ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى قَوْمًا عَلَى أَعْقَابٍ مَنْ أَرَى رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى الشَّهُ وَمِّا عَلَى الطَّفُرِ الْحَدِهِمْ مِثْلُ مَوْضِعِ الدَّرْهَمِ أَوْ مِثْلُ مَوْضِعِ الظَّفُرِ لَمَ يَصِبْهُ الْمَاءُ ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ((وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ لَمُ يُنظُرُ فَإِنْ رَأَى مَوْضِعًا لَمْ السَّارِ)). فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَنْظُرُ فَإِنْ رَأَى مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ أَعَادَ الْوُضُوءَ .

آسس حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِي، نَا أَحْمَدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبِ، نَا عَمِى، نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِم، أَنَّهُ سَجِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ، يَقُولُ: نَا أَنَسُ بَنُ مَالِكِ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ بَنُ مَالِكِ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ بَنُ مَالِكِ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ تَوَصَّا وَتَرَكَ عَلَى قَدَمَيْهِ مِثْلَ الظَّهُو، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَيَ الْمُؤْمِ، فَقَالَ لَهُ مَسُولُ اللَّهِ فَيَ اللَّهِ فَيَ الْمُومَ وَكَ). تَقَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِم، عَنْ قَتَادَةَ وَهُو يَقَةٌ. • وَمُورَقِقَةٌ. • وَمُرَدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِم، عَنْ قَتَادَةَ وَهُو يَقَةٌ. • وَمَدَّ نَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ مَاعِدِ إِمْلاءً، عَلَيْ الْمُغِيرَةُ بْنُ نَا السُمُغِيرَةُ بْنُ سِقَلابٍ، ثَنا الْوَازِعِ بْنِ نَافِعِ الْعُقَيْلِيّ، فَا الْمُغِيرَةُ بْنُ وَحَدَّلْنَا الْحُورِيمِ بُنُ الْمَاعِيلِ، نَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بُنُ الْمُغِيرَةُ بْنُ وَحَدَّنَنَا الْحُورِيمُ بَنُ الْمُعْمِرَةُ بُنُ الْمُعْمِرَةُ عُنَ الْوَازِعِ بْنِ نَافِعِ الْعُقَيْلِيّ، الْمُغِيرَةُ بْنُ الْمُعْمِرَةُ عَنْ الْوَازِعِ بْنِ نَافِعِ الْعُقَيْلِيّ، الْمُؤَلِي مَنْ الْوَازِعِ بْنِ نَافِعِ الْعُقَيْلِيّ، الْمُعْرَادِ الْمُورِيمُ عَنْ أَبِي سِقَلَابِ الْحَرَّائِيمُ عَنْ الْوَازِعِ بْنِ نَافِعِ الْعُقَيْلِيّ، وَمُنَا أَنِي عَمْرَ عَنْ عُمْرَ عَنْ عُمْرَ عَنْ أَلِي فَعَالِي الْمُؤْلِقِ الْمُعَلِيلِي الْمُؤْمِلُ الْلِهِ الْمُؤْمِلُ الْمُعْرِدُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ الْمُقْتَالِقُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤُمُ الْمُؤْمِ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمِ الْمُ

[٣٨٣] .... وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْمَحَامِلِيُّ، نَا الْفَضْلُ بِنُ سَهْلِ، نَا الْمُغِيرَةُ بْنُ

سیدنا ابوامامہ را انتخاء یا ابوامامہ را انتخاب بھائی سے مروی ہے،
وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالبی ہے کھی لوگوں کو دیکھا
کہ ان میں سے ایک شخص کی ایز هیوں پر درہم یا ناخن جتنی
حکمہ پر پانی نہیں پہنچا تھا ( یعنی دورانِ وضوء وہ جگہ خشک رہ
گئی تھی) تو آپ شائی فرمانے گئے: (خشک رہ جانے والی)
ایز هیول کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ پھران میں سے ہم
شخص دیکھا کرتا تھا کہ آگر کسی جگہ پر پانی نہ پہنچا ہوتا تو وہ
دورارہ وضوء کرتا تھا۔

سیدنا ابوبکر ٹٹاٹٹنا بیان کرتے ہیں کہ میں نبی ٹاٹٹی کے پاس جیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی آیا (آگے گزشتہ حدیث کی طرح بی بیان کیا)۔

سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر داشخاییان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی آیا، جس نے وضوء کیا ہوا تھا اور اس کے ایک پاؤل پر اس

۱۲ من أبى داود: ۱۷۴ منن ابن ماجه: ٦٦٥ مسند أحمد: ١٢٤٨٧ مالسنن الكبرى للبيهتى: ١/ ٨٣

سِقُلابٍ، عَنِ الْوَازِعِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ الْهُ عَنْهُمَا ابْنِ عُمَّر، عَنْ أَبِي بِكُو، وَعُمَر رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَدَمِهِ قَالَا: جَاءَ رَجُلٌ قَدْ تَوَضَّاً وَبَقِى عَلَى ظَهْرِ قَدَمِهِ مِثْلُ ظُفُرِ إِبْهَامِهِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ فَيَٰ الْمُعْنَى مِثْلُ ظُفُرِ إِبْهَامِهِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ فَيَٰ الْمُعْنَى مِثْلُ ظُفُرِ إِبْهَامِهِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ فَيَ الْمُعْنَى مِثْلُ ظُفُرِ إِبْهَامِهِ لَمْ يَمَسَّهُ الْمَاءُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ فَيَ الْمُعْنَى مُتَقَارِبٌ. الْوَانِعُ بْنُ نَافِعِ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. • مُتَقَارِبٌ. الْوَانِعُ بَنْ نَافِعِ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. • وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُصَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنا مَعْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُصَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، ثَنا مَعْدُ الرَّحِيمِ بْنُ أَلْمُ مَوْنَ عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ عَمْرُ مُعَمَّدٍ وَمُ الْنَ عُمَر بْنَ الْخُطَّابِ رَأَى رَجُلًا فِي رِجْلِهِ مُسَلِّى اللهُ عَمَر بْنَ الْخُطَّابِ رَأَى رَجُلًا فِي رِجْلِهِ لَمُ اللهُ عُمَر الْمَاءُ حِينَ تَطَهَّرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ الصَّلَاةَ؟ رَضِعَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْوُصُوءِ تَحْضُرُ الصَّلَاةَ؟ وَضَى اللَّهُ عَنْ عُبِيلَةً الْوُصُوءِ تَحْضُرُ الصَّلَاةَ؟

وَأَمْرَهُ أَنْ يَغْسِلَ اللَّمْعَةَ وَيُعِيدَ الصَّلاةَ. ٥ [٣٨٥] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، نا الْحَسَنُ بِسُنُ عَسرَ فَقَ ، نا هُشَيْمٌ ، عَنِ الْحَجَاجِ ، وَعَبْدِ اللهِ يَسْ فَقَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى رَجُلا الْمَلِكِ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْتِي ، الْسَمَلِكِ ، عَنْ عَطاءٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْتِي ، أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْسَحَظَابِ رَضِى الله عَنْهُ رَأَى رَجُلا أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْسَحَةُ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَقَالَ لَهُ عُمرُ: أَبِهُ لَمُ عُرِيدٍ وَمَا مَعِى مَا يُدَقِينَى ، فَرَّى لَهُ المُؤْمِنِينَ الْبَرْدُ شَدِيدٌ وَمَا مَعِى مَا يُدَقِينَى ، فَرَّى لَهُ بَعْدَمِنَ الْبَرْدُ شَدِيدٌ وَمَا مَعِى مَا يُدَقِينَى ، فَرَّى لَهُ بَعْدَمَا هَمَّ بِهِ ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ : اغْسِلْ مَا تَرَكْتَ مِنْ قَدَمِكَ وَأَعِدِ الصَّلاةَ ، وَأَمْرَ لَهُ بِحَمِيصَةٍ .

٣٨٦١ --- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان ، ثـنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، نا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ صَالِحٍ ، نا إِسْحَاقُ بْنُ سُويْدٍ ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ رَجُلٍ

مسند أحمد: ١٣٤ ـ المعجم الأوسط للطبراني: ٢٢٤٠

Q صحيح مسلم: ٣٤٣ (٣١)

کے اگو مے کے بقدر جگہ باقی رہ گئی تھی جس پر پانی نہیں پہنچا تھا، تو نی سکا تی اس سے فرمایا: واپس جاؤ اور پورا وضوء کر کے آؤ۔ چنانچہ اس نے (دوبارہ وضوء) کیا۔ فدکورہ احادیث کا معنی ایک دوسرے کے قریب ہی ہے۔ اس روایت کی سند میں وازغ بن نافع حدیث کے حوالے ہے ضعیف راوی ہے۔

عبید بن عمیر روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب ولائٹا نے ایک آ دمی کے پاؤں میں کچھ جگہ دیکھی جس پر وضوء کرتے ہوئے پانی نہیں پہنچا تھا، تو سیدنا عمر ولائٹا نے اس سے فرمایا: اس وضوء کے ساتھ تم نماز میں شریک ہوئے ہو؟ اور آپ نے اسے حکم دیا کہ وہ اس خشک جگہ کو دھوئے اور دوبارہ نماز پڑھے۔

عبید بن عمیرلیٹی روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رہائی نے ایک آ دی کو دیکھا کہ اس کے پاؤل کی پُشت پر پچھ جگہ خشک رہ گئی تھی، تو سیدنا عمر رہائی نے اس سے فر مایا: کیا اس وضوء کے ساتھ تم نماز میں شریک ہوئے تھے؟ اس نے کہا: اے امیر المونین! سردی بہت سخت ہے اور میر بیاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو مجھے (سردی سے) بچا کے عمر رفائی نے فر ایسی کر لیا، جبکہ اس سے بہلے آ ب اس کے ساتھ ترم رویہ اختیار کر لیا، جبکہ اس سے بہلے آ ب اس کے ساتھ تی سے نمائے کی کا حصہ خشک چھوڑ دیا ہے اس حفر مایا: جوتو نے اپنے پاؤں کا حصہ خشک چھوڑ دیا ہے اس حقواور دوبارہ نماز پڑھ ۔ اور کا سے ایک دھاری دارگر تا دینے کا بھی تھم فر مایا۔

رسول الله طَالِيُّ كَ الله لينديده صحابي بيان كرت بي كه رسول الله طَالِيُّ الله روز ان ك ياس تشريف لائ اور عسل فرايا، آپ كجسم كا ايك حصد ختك ره كيا تو جم ن

کہا: اے اللہ کے رسول! اس جگہ پر پانی نہیں پہنچا،

آب مُلَيْلًا ك بال لم اور كلف تقى، تو آپ نے اپنے

بالوں کو ہی اس جگہ پرمئل کراسے ترکر لیا۔عبدالسلام بن

صالح بھری قوی راوی نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسرے

رادی ثقه میں وہ اسے اسحاق کے واسطے سے علاء سے مرسل

روایت کرتے ہیں۔

مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِمْ وَاتَّ يَوْمٍ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَقَدْ اللهِ عَلَيْهِمْ وَاتَّ يَوْمٍ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَقَدْ بَعِينَتْ لُمْعَةٌ مِنْ جَسَدِهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ لُمْعَةٌ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهَّهُ فَكَالَ لَهُ مَسُعِرٌ وَهُكَذَا عَلَى الْمَكَانِ فَبَلَّهُ. شَعْرٌ وَهُكذَا عَلَى الْمَكَانِ فَبَلَهُ. عَبْدُ السَّلامِ بْنُ صَالِحِ هُذَا بَصْرِيٌ لَيْسَ بِالْقَوِيّ، وَعَيْدُ الْمَكَانِ فَبَلَهُ. وَعَيْدُ السَّلامِ بْنُ صَالِحِ هُذَا بَصْرِيٌ لَيْسَ بِالْقَوِيّ، وَعَيْدُ السَّلامِ بْنُ صَالِحِ هُذَا بَصْرِيٌ لَيْسَ بِالْقَوِيّ، وَعَيْدُ الْعَلاءِ وَعَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلاءِ وَعَيْدُهُ مِنَ التَّهُ قَاتِ يَرُويهِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلاءِ

الآمريس حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَوكِيلُ، قَالا: نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُويْدِ الْعَدَوِيّ، نا الْعَلاءُ هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُويْدِ الْعَدَوِيّ، نا الْعَلاءُ بُنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ الْعَلَاءُ اعْتَسَلَ مِنَ بُنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ الْعَلَاءُ الْعَسَلَ مِنَ الْعَدَاءَ وَقَالَ: الْمَجَنَّ بِهَذَا، وَقَالَ: فَقَالَ بِشَعْرِهِ وَهُو رَطِبٌ. هٰذَا مُرْسَلٌ وَهُو الصَّوَالُ. الصَّوَالُ.

علاء بن زیاد العدوی روایت کرتے ہیں که رسول الله مَنَاتَهُمُّا نے عسلِ جنابت کیا اور اپنے کندھے پر پچھ جگه خشک دیکھی تو اپنے سیلے بالوں کو ہی اس جگه پرمکل لیا۔ بیدروایت مرسل ہے اور یہی بات درست ہے۔

> بَابُ التَّنشُفِ مِنْ مَاءِ الْوُصُوءِ وضوء کے بعد تولیے یارومال وغیرہ سے پانی پونچھنا

و روح بعدد يه المراس حَدَّقَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُونُسُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ، حَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِى مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ، رَضِى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ خِرْقَةٌ يَتَنَشَقُ بِهَا بَعْدَ وَضُورِتِهِ. أَبُو مُعَاذٍ هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ وَهُوَ وَضُورِتِهِ. أَبُو مُعَاذٍ هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ وَهُوَ مَتْ أَدُنُ أَنَّ فَلَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[٣٨٩] - حَدَّثَ نَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيدِ مُحَمَّدُ بُنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ، نا عَنْبَسَةُ بُنُ سَعِيدِ الْأُمَوِيُّ، نا ابْنُ الْمُيَارَكِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ

سیدہ عائشہ فاہما بیان کرتی ہیں کدرسول الله فاہم کے پاس ایک پرانا کپڑا ہوتا تھا جس کے ساتھ آپ وضوء کے بعد پائی پونچھا کرتے تھے۔ ابومعاذ سے مرادسلیمان بن ارقم ہے اور بیمتروک ہے۔

سیدنا جابر رہ النظامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منابیج نے وضوء کیا تو میں نے آپ کے وضوء کا کچھ پانی لے لیا اور اسے (برکت کے لیے) اپنے کویں میں ڈال دیا۔

◘ حام الترمذي ٥٣٠ من ابن ماجه: ٤٦٨ مالمستدرك للحاكم: ١/١٥٤ .

الله على ، فَأَخَذْتُ مِنْ وَضُوئِهِ فَصَبَبْتُهُ فِي بِئْرِي.

َ بَابُ فِی نَضُرَحُ الْمَاءِ عَلَی الْفَرَجِ بَعْدَ الْوُصُوءِ وضوء کے بعد شرمگاہ پر پانی کے چھینٹے مار نے کا بیان لَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ سیدنا زید بن حارثہ ٹائٹ بی ٹائٹی سے روایت کرتے ہیں کہ

[٣٩٠] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيرِ الْبَغَوِى قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، حَدَّثَكُمْ كَامِلُ بْنُ طَلْحَةً أَبُو يَحْيَى الْجَحْدَرِيُّ ، نا ابْنُ لَهِيعَةً ، نا عَقِيلُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ ، عَنْ أَبِيهِ وَيْدِ وَسَلَمَ ، أَتَاهُ فِي أُولِ مَا أُوحِي إِلَيْهِ فَأَرَاهُ الْوُضُوعَ وَالصَّلاةَ ، فَلَمَا فَرَعَ مِنَ الْوُضُوءِ أَخَذَ حَفْنَةً مِنَ الْمُضُوءِ أَخَذَ حَفْنَةً مِنَ الْمُوضُوءِ أَخَذَ حَفْنَةً مِنَ الْمُصُوءِ أَخَذَ حَفْنَةً مِنَ الْمُصُوءِ أَخَذَ حَفْنَةً مِنَ الْمُاءِ فَنَصَحَ بِهَا فَرْجَهُ . •

فِي الْفَرْجِ. ٥

سیرنا اسامہ بن زید ڈاٹھ روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جب نبی ٹاٹھ پر (وحی لے کر) نازل ہوئے تو انہوں نے آپ کو وضوء کا طریقہ دکھلایا، پھر جب وہ وضوء سے فارغ ہوئے تو یانی کا ایک کچلو لیا اور شرم گاہ پر چھینٹے مار

جرائیل علیہ السلام نزول وی کے پہلے پہلے دنوں میں آپ

کے پاس تشریف لائے اور آپ کو وضوء اور نماز کا طریقہ

دِ كھلايا، چر جب وہ وضوء سے فارغ ہوئے تو پانی كا ايك كا

لیا اوراہے اپنی شرم گاہ پر مارلیا۔

بَابٌ فِی وُجُوبِ الْغُسُلِ بِالْیَقَاءِ الْمُحْتَانَیْنِ وَإِنْ لَهُ یُنَزِلَ جب مرد وعورت کی شرم گاہیں مل جائیں تو عسل واجب ہوجاتا ہے، اگر چہ انزال نہ بھی ہو

سیدہ عائشہ رہانی فرماتی ہیں کہ جب شرم گاہ کے ساتھ شرم گاہ مل جائے تو عسل واجب ہو جاتا ہے، جب میں نے اور رسول اللہ مالی نے ایسا کیا تو ہم نے بھی عسل کیا۔ جِبِ ﴿ وَوَرَتَ كَامِرَمُ وَيَلَ فَي اللّهُ اللهُ الل

فَاغْتَسَلْنَا . 9

0 مسئل أحمل: ١٧٤٨٠

ع مسئل أحمل: ٢١٧٧١

مسند أحمد: ۲۵۲۸۳ صحيح ابن حبان: ۱۱۷۰ ، ۱۱۸۱ ، ۱۱۸۱ ، ۱۱۸۱ ، ۱۱۸۱ ، ۱۱۸۲ ، ۱۱۸۲ ، ۱۱۸۶

إ٣٩٣] - حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُودِيُ ، نَا الْعَبَّاسُ بَنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَ ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ الْلَوْزَاعِيَ ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَدَّمَدِ بْنِ أَبِي بَكُو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا مُحَدَّمَدِ بْنِ أَبِي بَكُو ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا مُحَدَّمَدِ بْنَ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ وَلا يُنْزِلُ الْمَاءَ ؟ فَالْسَنْكَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ وَلا يُنْزِلُ الْمَاءَ ؟ فَالْسَنْكَ : فَعَدُلُو اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

[٣٩٤] ... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ وَهْبٍ، نَا عَمِّى، حَدَّثِنِى عِبْدِ اللَّهِ، وَأَبْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِى عِيسَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْسِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَ نِنِي أَمُ كُلُقُومٍ، عَنْ الزَّبَيْسِ، قَالَ: أَخْبَرَ نِنِي أَمُ كُلُقُومٍ، عَنْ عَلِيشَةَ ، أَنَّ رَجُلا سَالًا النَّيِي عَلَيْهِ عَسْلٌ؟ وَعَائِشَةُ يُحَالِمَ اللهِ عَلْمَ لَا فَعَلُ ذَالِكَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((إِنِي لَأَفْعَلُ ذَالِكَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((إِنِي لَأَفْعَلُ ذَالِكَ جَالِسَةٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((إِنِي لَأَفْعَلُ ذَالِكَ أَنْ وَهٰذِهِ مُثَمَّ نَعْتَسِلُ)). •

[ ٣٩٥] .... حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَخْمَدَ الْحَنَّاطُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، نا الْمُتَوَكِلُ بِنُ فُضَيْلِ أَبُو إَبُّوبَ الْحَدَّادُ بَصْرِيٌ، عَنْ أَبِي ظِلَالِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: صَلْى رَسُولُ ظِلَالِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: صَلْى رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: صَلْى مَنْ جَنَابَةِ فَكَانَ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: مَنْ جَنَابَةِ فَكَانَ اللهِ عَنْ الصَّبْحِ وَقَدِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةِ فَكَانَ نَكْتَةٌ مِثْلَ الدِّرْهَمِ يَابِسٌ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هٰذَا الْمَوْضِعَ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَسَلَتَ رَسُولَ اللهِ إِنَّ هٰذَا الْمَوْضِعَ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَسَلَتَ رَسُولَ اللهِ إِنَّ هٰذَا الْمَوْضِعَ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَسَلَتَ مَسْعَهُ بِهِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ . وَمُسَحَهُ بِهِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ . الْمُتَوَكِّلُ بْنُ فُضَيْلِ ضَعِيفٌ . وَرُوى عَنْ عَطَاء بْنِ الْمُتَوَكِّلُ بْنُ فُضَيْلٍ ضَعِيفٌ . وَرُوى عَنْ عَطَاء بْنِ

قاسم بن محد بن ابوبکر بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ وہ ان اسے اسے ایسے آدی کے بارے ہیں سوال کیا گیا جو بیوی سے ہمبستری کرے اور انزال نہ کرے ۔ تو انہوں نے فر مایا: میں نے اور رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کا آئے ہی ایسے کیا تھا تو ہم نے بھی اس صورت میں خسل کیا۔ آ کے دوسندوں کا ذِکر ہے: ایک کے ساتھ مرفوع اور دوسری سند کے ساتھ موقوف مروی ہے۔

سیدہ عائشہ بڑھ روایت کرتی ہیں کدایک آدمی نے بی ناٹیکا سے ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا جو اپنی بیوی کے ساتھ ہمیستری کرتا ہے، پھروہ ست پڑجاتا ہے تو کیا اس پر عنسل لازم آتا ہے؟ سیدہ عائشہ بڑھا بھی (وہیں) ہیٹھی ہوئی تھیں، تو رسول اللہ ناٹیکا نے فرمایا: میں اور یہ بھی ایسے کرتے ہیں، پھر ہم عنسل کر لیتے ہیں۔

سیدنا انس بن ما لک و ان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خالیکا فضیح کی نماز پڑھائی اور آپ نے (نماز سے پہلے) عسلِ جنابت کیا تھا، تو درہم کے برابر ایک جگہ خشک رہ گئی تھی جے پانی نہیں پہنچا تھا، تو (آپ خالیہ سے) کہا گیا: اے اللہ کے رسول! اس جگہ پر پانی نہیں پہنچا۔ تو آپ خالیہ نے اپ بالوں سے پانی نچوڑا اور اے اس جگہ پر پھیر دیا اور نماز کا اعادہ نہیں کیا۔ اس روایت کی سند میں متوکل بن فضیل راوی ضعیف ہے اور عطاء بن مجلان سے بھی روایت کی گئی ہے اور وہ متر دک الحدیث ہے، وہ ابن ملیکہ کے واسطے سے سیدہ

۱۹٤ السنن النسائي الكبرى: ۱۹۶ ـ سنن ابن ماجه: ۱۰۸

<sup>@</sup> مسند أحمد: ٢٤٣٩١

مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةً .

> ١٣٩٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًّا، نا هَـارُونُ بُـرُ إِسْحَاقَ، نا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَـجَلانَ، عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَـائِشَةَ رَضِـيَ الـلُّـهُ عَنْهَا، قَالَتْ: اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ جَنَابَةٍ فَرَأَى لُمْعَةً بِجِلْدِهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَعَصَرَ خَصْلَةً مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ فَأُمَسَّهَا ذَالِكَ

> [٣٩٧] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ سَهْل، نا عَفَّانُ، نا هَمَّامٌ، نا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: ((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَأَجْهَدَ نَفْسَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسُلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ) . •

٢٣٩٨٦ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، نامُعَاذُبْنُ هشَام، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ قَتَـادَــةَ، وَمَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِى رَافِع، عَنْ أَبِي هُـرَيْدَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ: ((إِذَا قَـعُدَ بَيْنَ شُـعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَاجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ))، قَالَ أُحَدُّهُمَا: وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ.

٣٩٩١ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُرْشِدٍ، نا عَـلِـى بْنُ حَرْبٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ، قَـالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْغُسُلُ مِنْ أَرْبَع: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَالْجُمُعَةِ، وَالْجِجَامَةِ، وَغُسَّلِ الْمَيَّتِ)). مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيّ

سيده عائشه على بيان كرتى بي كدرسول الله طينا في فنسل جنابت کیا تو اینے جسم پر ایک جگہ دیکھی جس پریانی نہیں يبني تفا، تو آب الليم في إلى الدن كا كيها نجور ااوراس ياني کواس جگه پر پھير دِيا۔

سیدنا ابوہریرہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائٹی نے فرمایا: جب آدمی ہوی کی حیار شاخوں (یعنی جائے مجامعت) پر بیٹھے اور اینے نفس کے ساتھ کوشش کرے تو عسل واجب ہو جاتا ہے،خواہ انزال ہویا نہ ہو۔

سیدنا ابو ہریرہ والنفؤ سے ہی مردی ہے کہ نبی منافیظ نے فرمایا: جب آ دمی بیوی کی حار شاخوں کے درمیان بیٹھے اور کوشش کرے توعسل واجب ہو جاتا ہے۔ ایک رادی نے یہ الفاظ بھی بیان کیے کہ آگر چہ انزال نہ بھی ہو۔

سیدہ عاکشہ و الله علی بیان کرتی میں کہ رسول الله مَالَیْمَ نے قرمایا: چار امور برعسل کیا جائے: جنابت کے وقت، جمعہ کے دِن، سینگی لگوانے کے بعد اور میت کوعسل دینے بر۔مصعب بن شیبہ ندتو قوی ہے اور ندحافظ ہے۔

• صحيح مسلم: ٣٤٨ (٨٧) مسئلا أحمد: ٧١٩٨ ، ٧٥٧٤ ، ٩١٠٧ ، ١٠٧٤٧ ، ١٠٧٤٧ . صحيح الن حيال: ١١٧٤٠ ،

وَلا بِالْحَافِظِ. ٥

[ • • ] .... حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَبُلِّيُّ، نِا جَعْفَ رُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْأَبُلِيَّ، نِا أَبُو عُمَرَ الْمَازِنِيُّ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، الْعَسْكَرِيُّ، نِا أَبُو عُمَرَ الْمَازِنِيُّ حَفْصُ بْنُ عَمْرَ بْنَ مَينَاءَ، عَنْ جَابِرِ ثَنَا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ ثَنا سُلَيْمُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى النَّوْ ضِ جَنَابَةً ، وَلا عَلَى اللهُ عَلَى النَّوْ ضِ جَنَابَةً ، وَلا عَلَى النَّوْ صِ جَنَابَةً ، وَلا عَلَى النَّوْ صِ جَنَابَةً ).

[٤٠١] ---- حَدَّ تَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حِنا يُحوسُفُ بْنُ مُوسٰى، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ زَكَرِيًا، عَنْ عَلَا مُحْسَنِنَ عَنَا ابْنُ عَلَا يُحْبَبْنَ: عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَرْبَعٌ لا يُجْنَبْنَ: الْإِنْسَانُ، وَالْشَوْبُ.

[ ٢٠٠] إست حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُرْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْر، نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيُ إِذَا اغْسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَعْسَلَ مَنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَعْسَلَ مَنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَعْسَلَ مَنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَعْسَلَ مَا عَلَى مَا الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَعَنْ إِنَّا فَقُولُ اللهِ الْمُؤْمَةُ عَرَفَ بِمَا أَصُولَ شَعْرِه، مَنْ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ مَا عَلَى رَأْسِه، ثُمَّ اغْتَسَلَ مَلْ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ . •

[٤٠٣] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِیً ، نا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةً ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ سَعِيدِ ، نا جَمِيعُ بْنُ عُمَيْرٍ أَحَدُ بَنِي تَيْمِ اللهِ بْنِ ثَعْلَبَةً ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أُمِّى وَخَالَتِي عَلَى عَائِشَةً ، فَقَالَتْ عَائِشَةً : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى عَائِشَةً ، فَقَالَتْ عَائِشَةً : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَلَى عَائِشَةً وَضَوءَ هُ لِلصَّلاةِ ، ثُمَّ

سیدنا جابر بن عبدالله داشگر بیان کرتے میں کدرسول الله مَاللَمُوَّ نے فرمایا: نه پانی پر جنابت کا اثر ہوتا ہے، نه زمین پر جنابت پڑتی ہے اور نه بی کپڑے پر جنابت اثر انداز ہوتی ہے۔

سیدنا ابن عباس طانشان فرمایا: چار چیزیں جنبی نہیں ہوتیں: انسان، پانی، زمین اور کپڑا۔

سیدہ عائشہ جھٹا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ سکٹیٹی جب غسلِ جنابت فرماتے تھے تو ابتداء ہیں اپنے ہاتھ دھوتے، پھر اسی طرح وضوء فرماتے تھے، پھر اسی اپنی کے اپنی وضوء فرماتے تھے، پھر اپنی کے برتن میں ڈالتے اوراس (پانی) کے ساتھ اپنی بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، یہاں تک کہ جب آپ کو یقین ہوجا تا کہ آپ نے اپنی جلد کو اچھی طرح جب آپ کو اپنی دونوں ہتھیلیاں بھر کرتین مرتبہ پانی کا کھلو لیتے اور اسے اپنی دونوں ہتھیلیاں بھر کرتین مرتبہ پانی کا کھلو سے اور اسے اپنی برا لیتے ، پھر عسل کر لیتے اور اپنے سر پر بہا لیتے، پھر عسل کر لیتے اور اپنے سر پر بہا لیتے، پھر عسل کر لیتے اور اپنے سارے جم پریانی بہا لیتے۔

جمع بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ اور خالہ کے ساتھ سیدہ عائشہ رہان کرتے ہیں کہ میں اپنی والدہ اور خالہ کے سول اللہ خالیت میں) ای طرح وضوء کیا کرتے تھے، پھراپ سر کرتے تھے، پھراپ سر پر تین مرتبہ پانی ڈالے اور ہم بالوں کی چوٹیاں بنی ہونے کی وجہ سے سروں پر یائی خرتبہ یانی ڈالاکرتی تھیں۔

٠ مسند أحمد: ١٩٠٠

🗨 صحيح البنخاري: ٢٤٨، ٢٦٢، ٢٧٢ صحيح مسلم: ٣١٦ مسند أحمد: ٢٤٢٥٧ صحيح ابن حبان: ١١٩٦

يُفِينضُ عَـلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُءُ وسِنَا خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضُّفْرَةِ . •

[٤٠٤] ---- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَرِيرِ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، يُونُسَ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْب، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ، قَالَتْ: أَذْنَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَنَّى غُسْلا مِنَ الْجَنَابَةِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ فَعَسَلَ يَشِمَالِه، ثُمَّ دَلَكَ فَاللهِ الْأَرْضَ دَلْكَا شَدِيدًا، ثُمَّ تَوضَا وُضُوءَ وَاللهِ اللهِ عَسَلَ سِيْمَالِه، ثُمَّ وَضُوءَ وَاللهِ اللهِ اللهُ عَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ بِمِلْء كَقَيْهِ، ثُمَّ لِللهِ عَسَلَ عِيمِلْء كَقَيْهِ، ثُمَّ لِللهِ عَسَلَ عَلَيْهِ وَأَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ لَلهَ اللهِ عَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَآتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَةً وَالَّيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَهُ. •

آه ، ٤] .... نا مُحمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا الْحَسَّانِيُّ، نا وَكِيعٌ ، نا الْآعُ مَشُ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ ، قَالَتُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى غُسْلًا، فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَنْ يَمِينِه فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلاثًا أَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَأَفَاضَ كَفَيْهِ ثَلاثًا أَلَاثًا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ فَأَفَاضَ عَلَى فَرْجِه، ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أَوِ الْأَرْضِ عَلَى مَنْ وَعَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ مُنْ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجُهَهُ وَذِرَاعَيْهِ،

يَّ .... كَ لَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَرِيرِيُ ، ثنا اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُ ، ثنا سُفيَانُ ، نا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي

سیدہ میمونہ رہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ منافیا کے لیے خسلِ جنابت (کا پانی) قریب کیا، آپ منافیا نے اپنا ہاتھ اپنی ہمتوں کو دویا تین مرتبہ دھویا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا اور اپنی شرم گاہ پر پانی ڈالا اور اپنے با کیں ہاتھ کے اپنی طرح زمین پر رگزا، پھر اس طرح آپ نماز کے لیے وضوء پھر اس طرح آپ نماز کے لیے وضوء کرتے تھے، پھر آپ نے اپنی ہھیلیاں بھر کر اپنے سارے جسم کو دھویا، پھر اس جگہ سے ایک طرف ہوکر اپنے باؤں دھو لیے۔ میں آپ منافیا کے باس رومال لے کر آئی تو آپ لیے۔ میں آپ منافیا کے باس رومال لے کر آئی تو آپ نے ایس دومال لے کر آئی تو آپ

سیدہ میمونہ بھٹنا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ عُلَیْظِ کے لیے عسل کا پانی رکھا۔ آپ عُلِیْظِ نے عسل جنابت کیا تو اپ دائیں ہو گئیں ہم تبد دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا اورا پنی شرم گاہ پر پانی بہایا، پھر اپنے ہاتھ کو دیوار پر یا زمین پررگڑا، پھر گئی کی، ناک میں پانی چڑھایا، اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا، پھر آپ مُلِیْظِ نے اپنے سارے جم پر پانی بہا لیا، پھر (عسل والی جگہ سے) ایک طرف ہو کر اپنے یاؤں دھولیے۔

سیدہ اُم سلمہ بی بیان کرتی ہیں کہ میں ایس عورت تھی جو اپنے سرکی بہت سخت چوٹیاں بنایا کرتی تھی، چنانچہ میں نے رسول اللہ مُلَیْمُ سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا: تتہیں صرف

٢٥٥٥٢ : ٢٥٥٥٢

صحیح البخاری: ۲۰۹، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲، صحیح مسلم: ۳۱۷ (۳۷) ـ سنن أبی داود: ۲٤۵ ـ جامع الترمذی:
 ۱۰۳ ـ سنن النسائی: ۱/ ۱۳۷ ـ سنن ابن ماجه: ۶۲۷

سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمْ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ امْرَأَةً أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِى فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: ((إِنَّمَا يَكُفِيكِ أَنْ تَحْثِى عَلَى رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ، أَوْ ثَلاثَ حَفَيَاتٍ ثُمَّ

یمی کافی ہے کہتم اپنے سر پر تنین ٹیلو ڈال لو، پھراپنے جسم پر پانی بہالو،تم پاک ہوجاؤگی۔

بَابُ مَا رُوِى فِي الْمَضْمَضَةِ وَالاسْتِنْشَاقِ فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ عَسل بِالْ جَنابَةِ عَسل مِن الْمَ

[٤٠٧] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَدَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَنَّ رَسُولُ اللهِ اللهِ الاسْتِنْشَاقَ فِي الْجَنَابَةِ ثَلاثًا.

تُفْرِغِي عَلَيْكِ فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ)). •

[٤٠٨] --- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ ، نا السَّرِيِّ يَعْنِي هَنَّادَ بْنَ السَّرِيِّ يَعْنِي هَنَّادَ بْنَ السَّرِيِّ ، نا وَكِيعٌ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً .

[٩٠٤] ... حَدِّنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِع ، نا الْحَسَنُ بَنْ عَلِي الْسَمْمِرِي ، وَأَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ بَحْمِ الْعَسْكَرِي ، وَغَيْرُهُمَا ، قَالُوا: نا بَرَكَهُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا يُحسِكَرِي ، وَغَيْرُهُمَا ، قَالُوا: نا بَرَكَهُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا يُحسِكَرِي ، عَنْ اللَّهُ وَرِي ، عَنْ اللَّهُ النَّوْرِي ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ، أَنَّ النَّبِي عَلَى جَعَلَ الْسَعْمُ مَضَة وَالِا سْتِنْشَاقَ لِلْجُنُبِ ثَلاثًا فَوِيضَة . اللَّهَ عَلَى الْمَصْمُ الْحَدِيثَ ، وَالصَّوابُ حَدِيثُ وَكِيعٍ ، الَّذِي يَضَعُ الْحَدِيثَ وَكِيعٍ ، الَّذِي يَضَعُ الْحَدِيثَ ، وَالصَّوابُ حَدِيثُ وَكِيعٍ ، الَّذِي يَضَعُ الْحَدِيثَ وَكِيعٍ ، الَّذِي يَضَعُ الْحَدِيثَ ، وَالصَّوابُ حَدِيثُ وَكِيعٍ ، الَّذِي كَتَبْخُنَاهُ وَلَمْ يُحَدِيثَ ، وَالصَّوابُ حَدِيثُ وَكِيعٍ ، الَّذِي كَتَبْخُنَاهُ وَلَمْ اللَّهُ الْعُمْدُ وَكِيعًا عُبَيْدُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ

[٤١٠] --- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ، نا

امام ابن سیرین رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا الله غسل جنابت میں تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھانے کو مسنون قرار دیا ہے۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔

سیدنا ابو ہررہ و وایت کرتے ہیں کہ نی مالی فی نے جنی افتا میں اور ناک میں پانی چڑھانے کا عمل تین تین مرتبہ کرنا فرض قرار دیا ہے۔ بیروایت باطل ہے، کیونکہ اسے برکۃ کے علاوہ کی نے بیان نہیں کیا اور برکۃ وہ شخص ہے جو اپنی طرف سے ہی حدیث گھڑ لیا کرتا تھا۔ درست بات بیہ ہے کہ وکیج کی وہ حدیث جو ہم نے اس سے پہلے رقم کی ہے، جو ابن سیرین رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ نبی مُلیّم کے مسنون قرار دیا ہے۔ وہ مرسل ہے، اور عبیداللہ بن موی وغیرہ نے وکیے کی موافقت کی ہے۔

ا بن سیرین رحمه الله فرمانے ہیں که رسول الله مَثَالِیْمُ نے عُسل

<sup>•</sup> صحیح مسلم: ۳۳۰ سنن أبی داود: ۲۰۱ سنن ابن ماجه: ۳۰۳ جامع الترمذی: ۱۰۵ سنن النسائی: ۱/ ۱۳۱ مسند أحمد: ۷۲ دصویح ابن حبان: ۱۲۸ ۱۳۸

السّرِى بْنُ يَحْيَى، نَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، نَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ بِالاسْتِنْشَاقِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلاثًا. أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَنَّ بِالاسْتِنْشَاقِ مِنَ الْجَنَابَةِ ثَلاثًا. الْحَسَيْنُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالا: نَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةً، عَنْ عَائِشَةً بِنْتِ عَجْرَدٍ، عَنِ الْمَحْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ وَقَالَ الْمَحْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ إِنْ كَانَ مِنْ جَنَابَةٍ أَعَادَ الْمَحْمَضَةَ وَالاسْتِنْشَاقَ وَقَالَ السَّكَلاءَ وَالسَّنْشَقَ وَأَعَادَ الصَّلاءَ. وَقَالَ السَّكَ عَنْ جَنَابَةٍ انْصَرَفَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَأَعَادَ الصَّلاءَ. وَقَالَ السَّيْخُ الْحَافِظُ: لَيْسَ لِعَائِشَةً بِنْتِ عَجْرَدٍ لا السَّيْخُ الْحَافِظُ: لَيْسَ لِعَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ لا تَقُومُ بُهَا حُجَّةٌ.

إ٤١٢] --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، نِا أَبُو بَكُرِ بْنُ صَالِحٍ، نَا أَبُو بَكُرِ بْنُ صَالِحٍ، نَا أَبْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ صَالِحٍ، نَا أَبْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَا فَيْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ، عَنْ الْجَنَابَةِ وَكَا يُعِيدُ فِي الْجَنَابَةِ وَلَا يُعِيدُ فِي الْوُضُوءِ.

[٤١٣] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نَا أَسْبَاطُ، حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ عُشْمَانَ بُنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لا يُعِيدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا.

الْهُ عَنْدُ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدُ، نَا أَبُو حَنِيفَةً، عَنِ الْهُ خَنَيْدِ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدُ، نَا أَبُو حَنِيفَةً، عَنِ الْبُنِ رَاشِيدٍ، عَنْ غَائِشَةً بِنْتِ عَجْرَدٍ، فِي جُنُبٍ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَالِاسْتِنْشَاقَ، قَالَتْ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ.

و ٤١٥ إ .... وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

جنابت میں تین مرتبہ ناک میں پانی جڑھانے کا حکم فر مایا۔

سیدنا ابن عباس بی شفر ماتے ہیں: اگر جنابت کا عسل کیا ہو (اور گلی نہ کی ہواور ناک میں پانی نہ چڑھایا ہو) تو وہ دوبارہ گلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے اور وہیں سے دوبارہ نماز شروع کرے جہاں سے چھوڑی ہو۔ ابن عرفہ کہتے ہیں: اگر عسل جنابت میں آ دمی گلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھول جائے تو وہ نماز تو ڑ دے، گلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے جوں ایشنے اور دوبارہ نماز پڑھے۔ ایشنے الحافظ فرماتے ہیں: عائشہ بنت عجر دسے صرف یہی حدیث مروی ہے اور عاکشہ الی مستندراو مینہیں ہے کہ جس سے جمت قائم کی جاسکے۔

سیدنا ابن عباس ڈائٹھئانے فرمایا: وہ عسل جنابت میں (گلی اور ناک میں پانی چڑھانا بھولنے پر) نماز کو دوہرائے گا لیکن وضوء میں نہیں دوہرائے گا۔

سیدنا ابن عباس ڈاٹٹھانے ہی فرمایا: وہ صرف جنبی ہونے کی صورت میں ہی نماز دو ہرائے گا۔

عائشہ بنت عجر د اس جنبی شخص کا حکم روایت کرتی ہیں جو (دورانِ عُسل) گلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھول جاتا ہے، تو سیدنا ابن عباس بٹائٹائے فرمایا: وہ (یاد آنے پر) گلی کرے، ناک میں پانی چڑھائے اور نماز کو دو ہرائے۔

سيدنا ابو بريره والتلا بيان كرت بي كدرسول الله طافية في

جمیں گلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم فرمایا۔ داؤد بن محمر نے اس کی موافقت کی اور اسے موصول بیان کیا جبکہ ان دونوں کے علاوہ دیگر نے اسے مرسل روایت کیا ہے۔

الْمحَامِلِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَكْرِيَّا النَّيْسَابُورِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ، قَالا: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْمَحْلِ الْمِصْرِيُّ، قَالا: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْمَحْلِ الْمِصْرِيُّ، قَالا: نَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا عَبْدِ الْمَحْلِ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ حَمَّادٍ بْنِ أَبِي عَمَّادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ بِالْمَصْمَضَةِ وَالاسْتِ نُشَاقِ. تَابَعَهُ دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبِّرِ فَوصَلَهُ، وَالْاسْتِ نُشَاقِ. تَابَعَهُ دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبِّرِ فَوصَلَهُ، وَأَرْسَلَهُ غَيْرُهُمَا. •

دومختلف سندول سے اس حدیث کا بیان ہے۔

[٤١٦] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَادٍ ، نا الْحَارِثُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ، نا الْحَارِثُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ، نا حَمَّدٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، حَمَّادٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِي فَي مِثْلَهُ . لَمْ يُسْنِدُهُ عَنْ حَمَّادٍ غَيْرُ عَنِ النَّبِي فَي مِثْلَهُ . لَمْ يُسْنِدُهُ عَنْ حَمَّادٍ غَيْرُ هَدَادٍ ، عَنْ عَمَّادٍ ، عَنِ عَمَّادٍ ، عَنِ النَّبِي فَي ، وَلَا يَذْكُرُ أَبًا هُرَيْرَةً . ٥ النَّبِي فَي ، وَلَا يَذْكُرُ أَبًا هُرَيْرَةً . ٥

## بَابُ النَّهْي عَنِ الْغُسُلِ بِفَضْلِ غُسُلِ الْمَوْأَةِ عُورت كاستعال شده يائي كَ عُسَلَ كرنے كى ممانعت

[٤١٧] --- حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ' الْمَ فَبُرِيُّ، ثنا أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ، نا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَاصِم الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ رَسُولً اللهِ عَلَى نَهْى أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، وَلٰكِنْ يَشْرَعَانَ جَمِيعًا.

رېكىنىن بىرىجى، ورىرى يىنى خَالَفَهُ شُعْبَةُ . €

[٤١٨] --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ جَرِير، نا شُعْبَةُ، الْحَسَنُ بْنُ جَرِير، نا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَرَّجسَ، قَالَ:

سیدنا عبداللہ بن سرجس وٹاٹٹو روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طالیو کا نے منع فرمایا کہ مرد، عورت کے استعمال شدہ پانی سے عسل کرے اور عورت، مرد کے استعمال شدہ پانی سے عسل کرے، البتہ وہ دونوں اکٹھے شروع کر سکتے ہیں۔

سیدنا عبدالله بن سرجس ولائن فرمات میں کے عورت، مرد کے دفور سے بنج ہوئے پانی سے دفوء بھی کر سکتی ہے ادر اس کے عسل بھی کر سکتی ہے لیکن کے عسل بھی کر سکتی ہے لیکن

<sup>0</sup> سلف برقم: ٤٠٩

۵۲/۱ السنن الكبرى للبيهقى: ۱/ ۵۲

<sup>🗨 🕒</sup> مال الآثار للطحاري ١/٦٢

مرد،عورت کے عنسل یا وضوء سے بیچے ہوئے پانی سے وضوء نہیں کر سکتا۔ بیہ روایت صحیح موتوف ہے اور یہی درست ہونے کے زیادہ لائق ہے۔ تَتَوَضَّأُ الْمَوْأَةُ وَتَغْتَسِلُ مِنْ فَضْلِ غُسْلِ الرَّجُلِ وَطَهُورِهِ، وَلا يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ غُسْلِ الْمَوْأَةِ وَلا طُهُورِهَا. وَهٰذَا مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ وَهُو أَوْلَى بالصَّوَاب.

بَابٌ فِي النَّهْيِ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ عَنْ قِرَاءَ فِي الْقُوْآنِ عِنْ فِي النَّهْ وَالْقُوْآنِ عِنْ فَض جنبی فخض اور حاکضہ عورت کے لیے قرآن پڑھنے کی ممانعت

> [٤١٩] --- حَدَّشَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا دَاوُدُبْنُ رُشَيْدِ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ذَافِع، قَرْ الْإِيقْرَأُ

الْحَاثِضُ وَلَا الْحِنْبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ)). •

[٤٢٠] --- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّارُ، وَابْنُ مِنْ الْبَرَّارُ، وَابْنُ مَنْ مَنْ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ يَعْفُوبَ الطَّالْقَانِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ،

عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، وَعُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ النّبِي اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ النّبِي اللهِ مُنْ عَنْ النّبِي اللهِ مُنْ أَنْ مُنْ النّبِي اللهُ اللّهُ اللهُ الل

إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَكَاءِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ.

[٤٢٢] .... وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَالِحِ الْأَبْهَ بِنِ صَالِحِ الْأَبْهَ بِنِ رَذِينٍ، نَا الْأَبْهَ رِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رَذِينٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلاءِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ

عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ النَّبِيِّ فِي اللَّهِ عَنِ النَّبِيّ

٢٣٦] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْمَرُوزِيُّ، نَا عَبْدُ الْمَرُوزِيُّ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ

سیدنا ابن عمر الله بیان کرتے ہیں کدرسول الله تالیم نے فرمایا: حائصہ اور جنبی قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ گزشتہ صدیث ہی ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ یہی حدیث ہے۔

صرف سند کافرق ہے، حدیث اس کے مثل ہے۔

سیدنا این عمر دی شنا بیان کرتے ہیں که رسول الله مَنْ اَوَّامُ نِهُ اِنْ مَنْ اَللهُ مَنْ اَوْمُ نِهِ فرمایا: جنبی شخص قرآن کا کوئی بھی حصہ نہیں پڑھ سکتا۔ اس

📭 شرح معاني الآثار للطحاوي: ١/ ٨٨

مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنِى الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((لَا يُنقُرأُ النُجُنُبُ شَيْئًا مِنَ النَّهُ رُآنَ)). عَبْدُ اللهِ هَذَا كَانَ بِمِصْرَ وَهٰذَا اللهُ مُرْآنَ)). عَبْدُ اللهِ هَذَا كَانَ بِمِصْرَ وَهٰذَا غَرِيبٌ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَهُوَ ثِقَةً، وَرَوَى عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً.

[٤٢٤] --- حَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، عَنْ رَجُل، عَنْ أَبِي مَعْشَو، عَنْ مُسوسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: ((الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ لَا يَقْرَآنِ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا)).

سَنَّ السَّنَسَ الُورِيُّ، وَالنَّيْسَ الُورِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، نا عَامِرُ بْنُ السِّمْطِ، نا أَبُو الْغَرِيفِ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِيٌ فِي الرَّحبَةِ، فَخرَجَ إِلَى أَقْصَى الرَّحبَةِ، فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِى أَبُولًا أَحْدَثَ أَوْ عَائِطًا، ثُمَّ جَاءَ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِى أَبُولًا أَحْدَثَ أَوْ عَائِطًا، ثُمَّ جَاءَ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِى أَبُولًا أَحْدَثَ أَوْ عَائِطًا، ثُمَّ جَاءَ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِى أَبُولًا أَحْدَثَ أَوْ عَائِطًا، ثُمَّ جَاءَ فَوَاللَّهُ مَا أَدْرِى أَنْ أَنْ الْقُرْانِ ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَءُ وَا الْقُرْآنَ فَلَا الْقُرْآنَ مَا الْقُرْآنَ ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَءُ وَا الْقُرْآنَ مَا الْقُرْآنَ ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَءُ وَا الْقُرْآنَ مَا الْقُرْآنَ مَا الْمُ يُصِبُ أَحَدَكُمْ جَنَابَةٌ ، فَإِنْ أَصَابَتُهُ جَنَابَةٌ فَلَا

وَلا حَرْفًا وَاحِدًا. هُوَ صَحِيحٌ عَنْ عَلِيٍّ. • [ ٢٦٦] ---- نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّخَعِيُّ عَبْدُ الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ النَّخَعِيُّ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مُسَنِّ مَانِ ، نَا أَبُو مَالِكِ النَّخَعِيُّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنِ ، حَدَّثِنِي أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ، الْمَلِكِ بْنُ حُسَيْنِ ، حَدَّثِنِي أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ مَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ مَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِي مُوسَى كِلاهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ أَبِي بُرْدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَى كِلاهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ أَبِي مُوسَى كِلاهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ أَبِي بُرْدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَى كِلاهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ

روایت کی سند میں فدکور رادی عبدالملک مصر کا باسی تھا اور بید غریب ہے ( بعنی اس کی روایات میں تفرد ہوتا ہے ) اس نے مغیرہ بن عبدالرحمان سے روایت کیا اور وہ ثقد ہیں، انہول نے ابومعشر سے اور انہول نے موکیٰ بن عقبہ سے روایت کیا۔

سیدنا ابن عمر طائفہ سے مروی ہے کہ نبی طائفہ نے فرمایا: حائصہ اور جنبی قرآن کا کوئی بھی حصنہیں پڑھ سکتے۔

ابوالغریف الہمد انی بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا علی ڈٹائنڈ کے ساتھ ہا ہر کھلی جگہ ہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ اس میدان کے ایک کونے کی طرف چلے گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے ایک کونے کی طرف چلے گئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ منگوایا (وہ لایا گیا) تو آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر آپ منگوایا (وہ لایا گیا) تو آپ نے اپنے ہاتھ دھوئے، پھر آپ نے دونوں ہاتھوں سے قرآن پڑا اور شروع سے پچھے حصہ پڑھا، پھر فرمایا: قرآن اس حالت میں پڑھا کرو جب تم میں سے کوئی جنبی نہ ہو، لیکن اگر کسی کو جنابت لاحق ہوتو پھر وہ ایک حرف بھی نہ بڑھے۔

سیدنا ابو بردہ رہی اور سیدنا ابو مولی رہی الی کرتے ہیں کہ رسول اللہ من الی استراب نے فرمایا: اے علی! میں تمہارے لیے بھی وہی پند کرتا ہوں اور میں تمہارے لیے بھی اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جسے اپنے لیے ناپسند کرتا ہوں، جب تم جنبی ہوتو قرآن نہ بڑھا کرو، نہ بی رکوع میں اور نہ بی سجدے میں (قرآن نہ بڑھا کرو) اور تم رکوع میں اور نہ بی سجدے میں (قرآن بڑھا کرو) اور تم اس حال میں نماز نہ بڑھو کہ تمہارے بال بندھے ہوئے اس حال میں نماز نہ بڑھو کہ تمہارے بال بندھے ہوئے

الله على: ((يَا عَلِى إِنِى أَرْضَى لَكَ مَا أَرْضَى لَكَ مَا أَرْضَى لِكَ مَا أَرْضَى لِنَفْسِى، لا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ لِنَفْسِى، لا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنْتَ جُنُبٌ، وَلا أَنْتَ سَاجِلٌ، وَلا أَنْتَ سَاجِلٌ، وَلا تُنْتَ صَلِّ وَأَنْتَ عَاقِصٌ شَعْرَكَ، وَلا تَدْبَحْ تَدْبِيحَ الْحِمَار)). •

[٤٢٧] --- حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدِ، نا الصَّاغَانِيُّ، نا أَبُو الْأَسْوَدِ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ تَعْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ تَعْدِ اللهِ الْغَافِقِي، عَنْ تَعْدِ اللهِ الْغَافِقِي، قَالَ: قَالَ: أَكُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمًا طَعَامًا ثُمَّ قَالَ: ((اسْتُرْ عَلَى حَتْى أَغْتَسِلَ))، فَقُلْتُ لَهُ: أَنْتَ جُنُبٌ؟ قَالَ: ((نَعَمُ))، فَأَخْبَرْتُ بِذَلَاكَ عُمَرَ بْنَ السَّحُ طَّابِ فَخَرَجَ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَى، فَقَالَ: إنَّ السَحُ طَابِ فَخَرَجَ إلى رَسُولِ اللهِ عَلَى، فَقَالَ: ((نَعَمُ اللهِ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[٤٢٨] .... حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ، نا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ تَعْلَبَةَ بْنِ أَبِى الْكَنُودِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ الْغَافِقِيّ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: ((إِذَا تَوضَّ أَتُ وَأَنَا جُنُبُ أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ وَلا أُصَلِّى وَلا أَقْرَأُ حَتَّى أَغْتَسِلَ)).

[٤٢٩] --- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، نا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْعَابِدِيُّ، نا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَشُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْبُدِ اللهِ بَنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ يَعْبُدُ اللهِ يَعْبُدُ اللهِ يَعْبُدُ اللهِ يَعْبُدُ اللهِ اللهِ يَعْبُدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَكُونَ جُنُبًا.

ہوں (جیسے عورتیں بالوں کی چوٹی بنالیتی ہیں) اور دورانِ نماز اس طرح مت جھکوجس طرح گدھا جھکتا ہے۔(حدیث میں مذکور لفظ '' دنے'' کا مطلب یہ ہے کہ رکوع میں کمر کو پھیلا دینا اور سرکو اس طرح ینچے جھکانا کہ سرسُرین سے بھی یتیجے ہو جائے)۔

سیدنا عبدالله غافقی بیان کرتے ہیں کہ ایک روز رسول الله طَالَیْنَ نے کھانا کھایا، پھر فرمایا: میرے لیے پردے کا انتظام کرو، تاکہ میں غسل کرلوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا: کیا آپ جنی ہیں؟ آپ طالی کے فرمایا: بی ہاں۔ میں نے جب بیہ بات سیدنا عمر بن خطاب بی فی کو بتلائی تو وہ رسول الله طالی کی باس آئے اور کہا: یہ کہدرہا ہے کہ آپ نے حالتِ جنابت میں کھانا کھایا ہے؟ تو آپ طالی لیتا ہوں فرمایا: بی ہاں، جب میں وضوء کر لیتا ہوں تو کھا فی لیتا ہوں لیکن قرآن تب تک نہیں پڑھتا جب تک غسل نہ کرلوں۔

سیدنا عبداللہ بن مالک عافقی وٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ شائٹٹ کو عمر بن خطاب ٹٹائٹؤ سے فرماتے سنا: میں جنبی ہونے پر جب وضوء کرلوں تو کھا پی لیتا ہوں لیکن نماز اور قرآن تب تک نہیں پڑھتا جب تک عسل نہ کرلوں۔

سیدناعلی ڈٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ نی طُلیْ کو قرآن پڑھنے سے کوئی کام منع نہیں کرتا تھا، سوائے اس کے کہ آپ جنبی موں ۔ سفیان کہتے ہیں کہ جھے شعبہ نے کہا: انہوں نے اس سے اچھی کوئی حدیث بیان نہیں کی۔

٠ مسند أحمد: ١٢٤٤ ، ١٢٤٤

۸۹/۱ السنن الكبرى للبيهقى: ١/ ٨٩

قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ لِي شُعْبَةُ: مَا أَحْدَثَ بِحَدِيثٍ أَحْسَنَ مِنْهُ. ٥

[٤٣٠] ... نا أَبُوبَكْ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَيُّوبَ الْمُعَدَّلُ الْمُعَدَّلُ الْمُعَدَّلُ الْمُعَدَّلُ بِمَكَّةَ ، قَالَا: نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيَّ ، نا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ السِّمْسَارُ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، سَلَمَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَكْرِمَة ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَمْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

إَنْ عَرَفَةَ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا الْحَسَنُ بِنُ عَرَفَةَ ، نَا الْحَسَنُ بِنُ عَرَفَةَ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِح ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهُرَامَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ عَبْرِمَةَ ، عَنْ عَبْرِمَةً ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَنْ عَبْدِ اللّهِ بِنِ رَوَاحَةَ ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَنْ يَهَانَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَنْ يَهَانَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَنْ يَقَالَ اللّهِ عَلَيْ أَنْ يَقَالَ اللّهِ عَلَيْ أَنْ يَهَانَا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ أَنْ يَقَالَ اللّهِ عَلَيْ أَنْ يَعَالَ اللّهِ عَلَيْ أَنْ وَهُو جُنبٌ .

آبَّ الْعَبَّاسُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدُ الْمَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُبَيْسِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَدَّادُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَا: نَا أَبُو نُعْيْم، نَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِح، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهُرَامَ، عَنْ عِحْرِمَة، قَالَ: كَأْنَ ابْنُ رَوَاحَةَ مُنْ صَلَحِجِعًا إِلَى جَنْبِ امْرَأَتِه، فَقَامَ إِلَى جَارِيةٍ لَهُ مُنْ صَلَحِيةِ الْمُحْرَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، وَفَزَعَتِ امْرَأَتُهُ فَى مَضْجَعِهِ فَقَامَتْ وَخَرَجَتْ فَرَأَتُهُ فَلَى جَارِيتِه، فَرَجَعْتْ إِلَى الْبَيْتِ فَأَخَذَتِ الشَّفْرَةُ عَلَى جَارِيتِه، وَفَرَعَ فَقَامَ اللَّهُ مَنْ الشَّفْرَة ، عَلَى جَارِيتِه، وَفَرَعَ فَقَامَ فَلَقِيهَا تَحْمِلُ الشَّفْرَة ، عَلَى جَارِيتِه، وَفَرَعَ فَقَامَ فَلَقِيهَا تَحْمِلُ الشَّفْرَة ،

سیدنا عبدالله بن رواحه رفائق بی بیان کرتے ہیں که رسول الله منافظ نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم میں سے کوئی شخص حالت جنابت میں قرآن پڑھے۔

عکرمہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن رواحہ ٹا انٹواپی بیوی کے پہلو میں لیٹے ہوئے تھے، پھر وہ اپنی لونڈی کے پاس آئے جو کمرے کے ایک کونے میں لیٹی ہوئی تھی اور اس سے ہمبستری کی۔ آپ کی بیوی نیند سے گھبرا کر اٹھیں تو انہوں نے آپ کے بستر پر آپ کوموجود نہ پایا تو وہ (آپ کے بیچھے نگلیں) تو دیکھا کہ آپ لونڈی کے ساتھ ہمبستری کررہے ہیں۔ وہ بید کھ کرواپس گھر گئیں اور چھری اُٹھا کر کررہے ہیں۔ وہ بید کھ کرواپس گھر گئیں اور چھری اُٹھا کر جب اس کی طرف) نکل پڑیں، آپ گھبرا گئے اور اُٹھ آئے، جب اسے ملے تو دیکھا کہ اس نے چھری اُٹھائی ہوئی ہے، تو جب اسے ملے تو دیکھا کہ اس نے چھری اُٹھائی ہوئی ہے، تو آپ نے استفسار فرمایا: کیا ہوا؟ اس نے کہا: اگر آپ مجھے

● سنس أبسى داود: ۲۲۹ جامع الترمذي: ۱٤٦ سنن النسائي: ١/ ١٤٤ سنن ابن ماجه: ٩٤٤ مسند أحمد: ٦٣٧ ، ٦٣٥ ، ٨٤٠ مدن أبسي داود: ٩٠٧ جامع الترمذي: ٩٠٧ مدا المستدرك للحاكم: ٤/ ١٠٧ مصحيح ابن خزيمة: ٨٠٧ مسند البزار: ٥٣٩ ، ٥٤١ مدني ١٠٤٥ ، ٥٤٢ مسند البزار: ٩٣٥ ، ٥٤٠ مدني ١٠٤٥ ، ٥٤٥ مدني ١٧٧ مدني ١٨٤٠ مدني ١٨٨ ، ٨٩ مدني السنة للبغوى: ٢٧٣

فَقَالَ: مَهْيَمْ ! فَقَالَتْ: مَهْيَمْ لَوْ أَدْرَكَتُكَ حَيْثُ رَأَيْتُكَ لَوَجَأْتُ بَيْنَ كَتِفَيْكَ بِهٰذِهِ الشَّفْرَةِ، قَالَ: وَأَيْنَ رَأَيْتِنِي ! قَالَتْ: رَأَيْتُكَ عَلَى الْجَارِيَةِ ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتِنِي ، وَقَدْ نَهٰى رَسُولُ اللهِ فَيَنَّ أَنْ يَقْرَأَ أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُو جُنُبٌ ، قَالَتْ: فَاقْرَأَ فَقَالَ:

أَتَانَا رَسُولُ الله يَعْلُو كِتَابَهُ كَمَا لاحَ مَشْهُ ورٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌ أَنْسَى بِالْهُلْى بَعْدَ الْعَمْسَى فَقُلُوبُنَا بِسِه مُوقِنَا أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ بِيستُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ بِيستُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَشْقَلَتْ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ الْبَصَرَ ثُمَّ غَدَا عَلَى وَقَالَتْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ الْبَصَرَ ثُمَّ غَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَيْ ، فَأَخْبَرَهُ فَضَحِكَ حَتَى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ فَيْ . •

ای جگہ ملتے جہال میں آپ کو دیکھ کرآئی تھی تو میں نے یہ چھری آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان اتار دینی تھی۔
آپ نے پوچھا: تم نے مجھے کہاں دیکھا؟ اس نے دیکھا: میں نے آپ کولونڈی کے ساتھ دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا: تم نے مجھے نہیں دیکھا، اور رسول اللہ طَلَیْظُ نے منع فرمایا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص جنبی عالت میں قرآن پڑھے۔ تو (ان کی بیس سے کوئی شخص جنبی عالت میں قرآن پڑھے۔ تو (ان کی بیوی نے) کہا: تو پڑھیں۔ چنا نچہ آپ نے بیا شعار پڑھے:

اَتُ اَنَا اَللہُ کَ رسول اللہُ اَللہِ اَنْ اَلْمُ خُورِ سَاطِعٌ اَنْ الله کے رسول تشریف لائے جواس کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، جس طرح وہ وہ چک اُٹھا اور فجر کی تلاوت کرتے ہیں، جس طرح وہ وہ چک اُٹھا اور فجر سے بھی زیادہ روش اور شہور ہوا۔'

أَتْسى بِسالْهُ لَذى بَعْدَ الْعَمْ مَى فَقُلُوبُنَا بِسهِ مُسوقِ نَسَاتٌ أَنَّ مَسا قَسالَ وَاقِعُ "هم جب بصارت وبعيرت كمو چكي تضت وه بدايت لے كرآئے ، تو ہمارے ول اس بات پر يقين كرنے والے بن كرآئے كدآپ جو بھى كہتے ہيں وہ ہوجا تا ہے۔"

یَبِیتُ یُجَافِی جَنْبَهٔ عَنْ فِرَاشِهِ

إِذَا اسْتَشْفَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ

"وه رات بھی یوں گزارتے تھے کہ ان کا پہلو بستر سے جدا
رہتا تھا (لیمی سونے کی بہ جائے رب تعالی کی عبادت میں
رات گزارتے تھے) جبکہ اس وقت بستر مشرکوں کا بوجھ
برداشت کررہے ہوتے تھے۔"

پھر (ان کی بیوی نے) کہا: میں اللہ پر ایمان لائی اور میں اپنی آ تکھوں دیکھی بات کی تکذیب کرتی ہوں۔ پھر ابن رواحہ ڈائٹو اگلی صبح رسول اللہ طائبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ واقعہ بتلایا تو آپ اسقدر اپنے کہ جھے آپ طائبی کی داڑھیں دِکھائی دیے گئیں۔

[٤٣٣] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، ثنا الْهَيْثُمُ بْنُ خَلَفٍ، ثنا الْهَيْثُمُ بْنُ خَلَفٍ، ثنا الْهَيْثُمُ بْنُ رَخَلَفٍ، ثنا الْهَيْثُمُ بْنُ رُزَيْتٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهُرَامَ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ فِي نَهْى أَنْ يَقْرَأً أَحَدُنَا الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ.

[٤٣٤] ---- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِي بْنُ الْحَمَّدِ بْنَ عَلِي بْنُ الْمَحْمَّدِ بْنَ عَلِي بْنُ الْمَحْمَّنِ الْوَاسِطِيّ ، ثنا سُلَيْمَانُ أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ اللهُ مَانُ أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ عَالِدٍ ، قَالَ: لا يَقْرَأُ يَحْمِي يَحْمِي ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: لا يَقْرَأُ اللهُ الْحَارِضُ وَلا النَّفَسَاءُ الْقُرْآنَ . يَحْمِي هُوَ النَّفَسَاءُ الْقُرْآنَ . يَحْمِي هُوَ الْنُ أَبِي أَنْهَمَةً ضَعِيفٌ . •

سیرنا ابن عباس بھائٹن بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن رواحہ بھائڈ اندر آئے ۔۔۔۔ پھر انہوں نے اس کے مثل واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ رسول اللہ علی کیا ہے۔ اس بات سے منع فرمایا کہ ہم میں سے کوئی جنبی حالت میں قرآن پڑھے۔

سیرنا جاہر ٹائٹؤ فرماتے ہیں: کوئی حائصہ، جنبی اور نفاس والی عورت قرآن ند پڑھے۔اس روایت کی سند میں بیچیٰ راوی سے مرادابن الی انبیہ ہے اور وہ ضعیف ہے۔

## بَابٌ فِي نَهْيِ الْمُحْدِثِ عَنْ مَسِّ الْقُرْآن بِ وضو وَحْصَ كَ لِيرَر آن كو ہاتھ لگائے كى ممائعت

[٤٣٥] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَخْلَدٍ، نَا الْحَسَنُ بَنُ الْبَي الرَّبِيعِ، نَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِي الْمَعْمَدُ وَبْنِ حَزْمٍ: ((أَلَّا تَمَسَّ لِعَمْرُو بُنِ حَزْمٍ: ((أَلَّا تَمَسَّ لِعَمْرُو بُنِ حَزْمٍ: ((أَلَّا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ)). مُرْسَلٌ وَرُواتِهِ ثِقَاتٌ. ٥ الْقُرْآنَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ). مُرْسَلٌ وَرُواتِهِ ثِقَاتٌ. ٥ السَّرَبِيع، نا ابْنُ إِدْرِيسَ، نا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَارَةً، عَنْ الرَّبِيع، نا ابْنُ إِدْرِيسَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةً، عَنْ الرَّبِيع، نا ابْنُ إِدْرِيسَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْمٍ، قَالَ: كَانَ أَبِى بَكُو بُنِ مُحَمِّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: كَانَ فِي كَتَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لِعَمْرُو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: كَانَ فِي كَتَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لِعَمْرُو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: كَانَ فِي كَتَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لِعَمْرُو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: كَانَ فِي كَتَابٍ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لِعَمْرُو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: كَانَ فِي كَتَابٍ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ لِي عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: كَانَ بَعَنْهُ إِلَى نَجْرَانَ مِثْلَهُ سَوَاءً.

[٤٣٧] --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ناسَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوَابٍ، ثنا أَبُّو عَاصِمٍ، ثنا ابْنُ جُرِيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسْى، قَالَ: سَمِعْتُ

سیدنا ابوبکر ر النظامیان کرتے ہیں کہ نی سکھی نے جوعمرو بن حزم ر النظاک نام خط لکھا تھا اس میں بیافر مان بھی تھا کہتم قرآن کو باوضوء حالت میں ہی ہاتھ لگانا۔

الوبكر بن محمد بن حزم بيان كرتے بين كدرسول الله تَالَيْظُمْ نَے جب سيدنا عمره بن حزم بيان كونجران بھيجا تھا تو جو انہيں خط كھا تھا اس ميں بالكل يبي علم تھا جو گزشتہ روايت ميں بيان ہواہہ۔

سالم اپنے والد (سیدنا اعبداللہ بن عمر بھاتھ) سے بیان کرتے ہیں کہ نبی ملاقیا نے فرمایا: قرآن کو صرف باوضو و مخف بی ہاتھ لگائے۔

۱/۱۸۷۹: مرفوعاً برقم: ۱/۱۸۷۹

@ مصنف عدال زاق ١٣٢١ السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٨٧

162

سَالِمًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لا يَمَسَّ الْقُوْتُ اللَّا طَاهِ ال). •

يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا)). • [٤٣٨] ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَخْلَدٍ، نا ابْنُ زَنْجُويْهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، وَمُحَمَّدِ ابْنَى أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّ النَّبِي اللهِ كَتَبَ كِتَابًا فِيهِ: ((وَلا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرًا)).

إقسم و كَدُّ ثَنَا أَبُو بِكُو النَّسْابُورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْدِينَ بَنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا بِنُ يَحْدِينَ بِنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، نا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ، حَدَّتَنِى النَّهُ هُو بِنَ مَحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ النَّهُ هُو بِنَ عَنْ أَلِي بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَدْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَدِّم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ جَدِّم ، فَكَانَ فِيهِ: ((لا يَمَسَّ كَتَبُ إلى أَهْلُ الْيَمَنِ كِتَابًا فَكَانَ فِيهِ: ((لا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهرٌ)) . •

[ ، آ ] ... حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا جَعْفَرُ بْنُ أَبِى عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِيْرَاهِيمَ الْمِنْقَرِيُّ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ، نا سُويْدُ أَبُو حَاتِمٍ ، نا مَطَرُّ الْوَرَّاقُ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلال ، عَنْ حَجَيْمٍ بْنِ حِزَامٍ ، أَنَّ النَّبِي عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلال ، عَنْ حَجَيْمٍ بْنِ حِزَامٍ ، أَنَّ النَّبِي عَنْ قَالَ لَهُ: ((لَا تَمَسَّ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ ، أَنَّ النَّبِي عَنْ حَسَانَ بْنُ ابْنُ مَخْلَدِ: سَمِعْ حَسَانُ بْنُ بِلالٍ مِنْ سَمِعْ حَسَانُ بْنُ بِلالٍ مِنْ عَائِشَةً وَعَمَادٍ ، قِيلَ لَهُ: سَمِعَ مَطَرٌ مِنْ حَسَانَ ؟ فَعَلَا فَانَ نَعْمُ . •

ا الْحَسَنُ بْنُ الْجُنَيْدِ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَيْلانَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ الْجُنَيْدِ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ

ابوبكر بن حزم روايت كرتے جيں كه نبي مُلَّاثِمُّ نے ايك خط كماء اس ميں بير عم بھى تھا كہتم قرآن كو باوضوء حالت ميں ہى ہاتھ لگانا۔

سیدنا حکیم بن حزام دلات روایت کرتے ہیں کہ نبی کالی آئے نے ان سے فرمایا: تم قرآن کو صرف ای حالت میں ہاتھ لگاؤ جب تب ہم باوضوء ہو۔ ابن مخلد نے ہم سے کہا: میں نے جعفر کو بیان کرتے سنا کہ حسان بن بلال نے عائشہ اور عمار سے سنا۔ ان سے بوچھا گیا: کیا مطر نے حسان سے سنا؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔

سیدنا انس بن مالک والت بان کرتے ہیں کہسیدنا عمر والت (قبول اسلام سے پہلے) تلوار التکائے (نعوذ باللہ نی مالتے)

المعجم الكبير للطبراني: ١٣٢١٧ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٨٨

سنن النسائي: ٨/ ٥٨ - المراسيل لأبي داود: ٢٥٩

<sup>€</sup> المستدرك للحاكم: ٣/ ٤٨٥ المعجم الكبير للطبراني: ٣١٣٥

بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْآدَمَى، نامُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْـمُنَادِي، قَالَا: نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، نا الْقَاسِمُ بْنُ عُشْمَانَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: خَرَجَ عُــمَـرُ مُتَقَلِّدًا السَّيْفَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ خَتْنَكَ وَأُخْتَكَ قَدْ صَبَوْا، فَأَتَاهُ مَا عُمَرُ وَعِنْدَهُمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يُقَالُ لَهُ: خَبَّابٌ، وَكَانُوا يَقْرَؤُونَ طه، فَقَالَ: أَعْطُونِي الْكِتَابَ الَّذِي عِنْدَكُمْ أَقْرَأَهُ وَكَانَ عُمَرُ يَقْرَأُ الْكِتَابَ، فَقَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ: إِنَّكَ رِجْسٌ، وَلَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، فَقُمْ فَاغْتَسِلُ أَوْ تَوَضَّأً، فَقَامَ عُمَرُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ الْكِتَابَ فَقَرَأَ طه. الْقَاسِمُ بْنُ عُثْمَانَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ .

[٤٤٢] --- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، وَمُحَمَّدُ بِنُ مَخْلَدٍ، قَالَا: نَا الْعَبَّاسُ الذُّورِيُّ، نَا الْبِحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِي فِي سَفَرِ فَقَضِي حَاجَتَهُ، فَقُلْنَا لَـهُ: تَـوَضَّأُ حَتَّى نَسْأَلَكَ عَنْ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآن، فَقَالَ: سَـلُ ونِسى فَإِنِّي لَسْتُ أَمَسُّهُ فَقَرَأَ عَلَيْنَا مَا أَرَدْنَا وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مَاءٌ. كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ خَالَفَهُ جَمَاعَةٌ. • [٤٤٣] --- حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا الْحَسَّانِيُّ، نَا وَكِيعٌ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ فَخَرَجَ فَقَضٰي حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَوْ تَوَضَّ أَتَ لَعَ لَّنَا أَنْ نَسْأَلَكَ عَنْ آيَاتٍ ، فَقَالَ: إِنِّي لَسْتُ أَمَسُهُ إِنَّمَا لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا مَا يَشَاءُ. كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

[٤٤٤] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا الصَّغَانِيُّ،

عبدالرحمان بن بزید بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں 

ئے قتل کا ارادہ لے کر) نکلے تو ان سے کسی نے کہا: آپ کے بہنوئی اور بہن تو اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تو عمر رہا تھا اُریہ ن کر) ان کے گھر آئے اور ان کے پاس خباب نامی ایک مهاجر آ دمی بیشا ہوا تھا اور وہ سب سورۃ طٰہا کی قر اُت کر رہے تھے، تو آپ نے کہا: مجھے بھی بیہ کتاب دو جو تمہارے یاس ہے، میں نے بھی یہ پڑھنی ہے، اور عمر مالٹنا قرآن ير صنے لگے۔ پھرآپ كى بہن نے آپ سے كها: آپ (مشرك ہونے کی وجدسے) نایاک ہیں، جبکداسے صرف یاک لوگ بى ماتھ لگا سكتے ہيں، اس ليے أتضيے اور عسل يا وضوء سيجير چنانچة عمر رُثِاثَتُنَا أَشْصَاور وضوء كيا، كِعرقر آن كو بكِرْ ااورسورة ملهٰ یڑھنے لگے۔قاسم بن عثان قوی راوی نہیں ہے۔

علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں سیدنا سلمان فاری آپ سے کہا: وضوء کر لیجیے، تا کہ ہم آپ سے قرآن کی ایک آیت کے بارے میں سوال کرسکیں۔ تو آپ نے فرمایا: تم سوال کر سکتے ہو، کیونکہ میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ پھر آپ نے ہمیں وہ آیت پڑھ کر سنائی جو ہم چاہتے تھے اور جمارے اورآپ کے درمیان پانی نہیں تھا۔اس روایت کے تمام رُواۃ ثقہ ہیں اور ایک جماعت نے اس کے خلاف بیان کیا ہے۔ عبدالرحمان بن بزيد بيان كرت بين كه بم سيدنا سلمان والنيز کے ساتھ تھے، آپ سفر پر روانہ ہوئے تو (راتے میں) قضائے حاجت کی، پھرآئے تو میں نے کہا: اے ابوعبداللہ! اگر آپ وضوء کرلیں تو ہم آپ سے چند آیات کے بارے میں پوچھ لیں۔ تو انہوں نے فرمایا: میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کیونکہ اسے صرف وہی ہاتھ لگا سکتے ہیں جو باوضوء ہوں، پھرانہوں نے ہمیں قرآن پڑھ کر سنایا جتنا وہ جا ہے تھے۔ال روایت کے تمام زواۃ ثقہ ہیں۔ سیدنا سلمان بڑا تھا کے ساتھ تھے، کہ آپ (ایک طرف کو) چل بڑے اور تضائے حاجت کی، پھر آئے تو میں نے کہا:

اے ابوعبداللہ! وضوء کر کیجے، تاکہ ہم آپ سے قرآئی

آیات کے بابت یو چھکیں ، تو آپ نے فرمایا: تم سوال کرو،

کیونکہ میں نے اسے چھونا نہیں ہے، اسے تو صرف باوضوء لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ پھر ہم نے آپ سے سوال کیا تو

آپ نے وضوء کرنے سے پہلے ہی جمیں قرآن پڑھ کر سنایا۔

بیتمام روایات قریب انمعنیٰ ہی ہیں اور ساری سیح ہیں۔

دو مختلف سندول کے ساتھ اس کے مثل مروی ہے۔

ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا الْأَعْمَشُ، وَثنا مُحَمَّدُ بَنُ مَـخْلَدِ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ، ثنا أَبُو مُعَاوِيةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ السَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ: كُنَّا مَعَهُ فِي سَفَرٍ فَانْطَلَقَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ، فَقُلْتُ: أَيْ سَفَرٍ فَانْطَلَقَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ جَاءَ، فَقُلْتُ: أَيْ أَبَا عَبْدِ اللّهِ تَوضَّا لَعَلَنَا نَسْأَلُكَ عَنْ آي مِنَ القُرْآن، فَقَالَ: ((سَلُونِي فَإِنِي لا أَمْسُهُ إِنَّهُ لا يَمَسُهُ إِنَّهُ لا يَمَسُهُ إِلَّا الْمَطَهَّرُونَ))، فَسَأَلْنَنَاهُ فَقَرَأً عَلَيْنَا قَبْلَ أَنْ يَتَوضَاً لَعَلَيْنَا قَبْلَ أَنْ يَتَوضَاً مَحَاحً وَنَا كَالْمَسُهُ عَنْ الْمَعْنَى قَرِيبٌ كُلُّهَا صِحَاحٌ .

[6 { 8 } ] ..... حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَخْلَدِ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ، نا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: وَثنا عُثْمَانُ، نا جَرِيرٌ، نا أَحْمَدُ بُن عُمَرَ، ثنا وَكِيعٌ، قَالَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، ثنا ابْنُ فُضَيْل، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُبْدِ السَّرَّحُمْنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَلْمَانَ، نَحْوَهُ وَهُذَا مِثْلُهُ.

[٤٤٦] ..... حُدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ہونے کے بعد قران کی قرار میں۔

اسود بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سلمان ڈلٹٹو نے بے وضوء ہونے کے بعد قرآن کی قرأت کی۔ بیدتمام روایات صحیح

بَابُ مَا وَرَدَ فِي طَهَارَةِ الْمَنِيِّ وَحُكُمِهِ رَطْبًا وَيَابِسًا

منی سے لباس وجسم پاک کرنے کا بیان اور خشک ورز ہونے کی صورت میں اس کا حکم

سیدنا ابن عباس بھی بیان کرتے ہیں کہ نی مُلَا اللہ کی کا اللہ ہے کہ وں کولگ جانے والی منی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ مُلَالِی اللہ کا میں ہے، آپ مُلَالِی نے فرمایا: میہ بلغم اور تھوک کے ہی تھم میں ہے، حمہیں صرف یہی کفایت کر جائے گا کہتم کسی کیڑے یا گھاس کے ساتھ اسے بونچھ دو۔ اسحاق الارزق کے علاوہ

[٤٤٧] ---- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٌ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْأَزْهَرِ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، نا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَىٰ عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ

• سلف برقم: ٤٤٢

النَّوْبَ، قَالَ: ((إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُخَاطِ وَالْبُزَاقِ، وَإِنَّـمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَهُ بِحِرْقَةٍ أَوْ بِإِذْخِرَةٍ)). لَمْ يَرْفَعُهُ غَيْرُ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ مُرَعِكِ، عَنْ مُرَعِكِ، عَنْ مُرَعِكِ، عَنْ مُحَرِّفَةً فِي مَحْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لِقَةً فِي حِفْظِهِ شَيْءً. •

[٤٤٨] ---- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا الْحَسَّانِيُّ، نا وَكِيعٌ، نا الْحَسَّانِيُّ، فَ وَكِيعٌ، نا الْبُنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ النَّخَامَةِ وَالْبُزَاقِ أَمِطُهُ عَنْكَ بِإِذْ حِرَةٍ.

[ ٤٤٩] --- حَدَّثَنَا مُسَحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، نَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ، نَا الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَصْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ قَوْبِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطُنًا . • وَطُنًا . • وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطُنًا . • وَطُنّا . • وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطُنًا . • وَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَبُولِ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ وَسُلُهُ إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ يَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْحَالَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

[ ، ٥٥ إ · · · حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ ، نا عَلِيٌّ بْنُ حَرْبٍ ، نا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ ، نا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُون ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: إِنَّ كُنْتُ لَأَتْبَعُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَأَغْسِلُهُ . صَحِيحٌ . ٥

إِهَا إِهِ الْأَشْعَثِ، نَا بِشُ صَاعِدٍ، نَا أَبُو الْأَشْعَثِ، نَا بِشُرُبْنُ الْمُفَضَّلِ ، نَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُون بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ عَنْ صَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌ غَسَلَهُ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى بُقْعَةٍ مِنْ أَثَرِ الْغُسْل فِي الصَّلاةِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى بُقْعَةٍ مِنْ أَثَرِ الْغُسْل فِي

سمی نے اسے مرفوع روایت نہیں کیا، وہ شریک سے اور وہ ا محمد بن عبدالرحمان جو ابن ابی لیلی ہیں، سے روایت کرتے ہیں جو ثقة ہیں،لیکن ان کے حافظے کا پچھ مسئلہ ہے۔

سیدنا این عباس ڈاٹٹنا سے کپڑوں کولگ جانے والی منی کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: بیتو بلغم اور تھوک کے حکم میں ہی ہے، اسے تم گھاس کے ساتھ اپنے کپڑے سے بو پچے دیا کرو۔

سیدہ عائشہ وہ شاہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ تاہیم کے کپڑے سے منی کھر چیا کرتی تھی جب وہ خشک ہوتی اور اگر وہ تر ہوتی تو میں اسے دھودیتی۔

سیدہ عائشہ ٹٹاٹنا بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ ٹاٹٹا کے کپڑے پرمنی گلی دیکھا کرتی تواسے دھودیتی تقی بیدروایت صحیح ہے۔

سیدہ عائشہ رہ ہا ہی روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ سالی کے کیڑے کو جب منی لگ جاتی تھی تو آپ اسے دھو لیتے ، پھر آپ کے آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور میں آپ کے کیٹرے پر نے والا نشان دیکھ رہی ہوتی۔ بیروایت بھی صحیح ہے۔

السنسن الكبرى للبيهقي: ٢/ ١٨٤٤ شرح معاني الآثار للطحاوي: ١/ ٣/٥ نصب الراية للزيلعي: ١/ ٢١٠ معرفة السنن والآثار الليهقي: ٥ / ٥٠١٠ معرفة السنن والآثار

عسند أحمد: ٢٤٣٧٨ ، ٢٦٣٩٥

<sup>🗖 👑</sup> حسد: ۲۰۲۷، ۲۰۹۸، ۲۰۲۹۲، ۲۹۲۵۲، ۲۸۹۸-صحیح ابن حبان: ۱۳۸۱-۱۳۸۲

ئُوْبِهِ. صَحِيحٌ. ٥

[٧٥ ع] ---- حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَمَّدِ الْمِنَ الْمُعَوَّدُ بُنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا الْمُتَوَكِّلُ بْنُ أَبِي الْفُضَيْلِ، عَنْ أُمِّ الْقَلُوصِ عَمْرَةَ الْغَاضِرِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةً وَلا رَسُولُ اللهِ عَنَابَةً وَلا يَجَنِّبُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ . لا يُثْبَتُ الْمَدَا، أَمُّ الْقَلُوصِ لا تُثْبَتُ بِهَا حُجَّةً .

## بَابُ الْجُنْبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ كَيْفَ يَصْنَعُ جب بَنِي فَض سونا يا كهانا بينا عا ہے تو كيا كرے؟

[٤٥٣] - حَدَّثَنَا ابْنُ مَنِيع، نَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نَا طُلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَوْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكُلَ يَنْكُمَ تَوَضَّا وُضُوءَ وُلِلصَّلاةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ كَفَيْهِ ثُمَّ أَكُلَ. صَحِيحٌ. ٥

إ ٤٥٤] ..... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُنْذِرِ، بِنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِعُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، بَنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِعُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُودَةً، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسَامَ وَهُو جُنُبٌ تَوضَاً وَضُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

ثُمَّ أَكُلَ. صَحِيحٌ. ﴿ وَهِ مَكْرِ، نَا أَبُّو الْأَزْهَرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَّزْهَرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَّرَاكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ السَّرِّ المَّبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ السَرِّ هُسِرِي، عَنْ أَلْسَى سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ السَرِّ هُسِرِي، عَنْ أَلْسَى سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ

سیدہ عائشہ بڑ ہی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سڑ ہی کو جب جنابت لاحق ہو جاتی اور آپ سونے کا ارادہ رکھتے تو نماز کے وضوء کی طرح وضوء کی طرح وضوء کر لیتے اور جب آپ کھانا کھانا جیاہتے تو (صرف) اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور پھر کھانا کھا لیتے۔

سیدہ عائشہ ری ای کرتی ہیں کہ رسول اللہ من ای جب سونا چاہتے اور آپ جنبی ہوتے تو نماز کے وضوء جیسا وضوء کر کے سو جاتے اور جب کھانا کھانے کا ارادہ رکھتے تو اپنے ہاتھوں کو دھوتے ، پھر کھانا کھالیتے۔

سیدہ عائشہ بھ روایت کرتی ہیں کہ نبی مگائی جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو سونے سے پہلے اس طرح وضوء کرتے جس طرح آپ نماز کے لیے وضوء

<sup>•</sup> صحیح البخاری: ۲۲۹۔صحیح مسلم: ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۳۰

۵۰ سیأتی برقم: ۵۵۵

سنن أبى داود: ٢٢٨ ـ جامع الترمذي: ١١٩ ـ سنن ابن ماجه: ٥٨١ ، ٥٨٢ ، ٥٨٣ ـ السنن الكبرى للنسائي: ٨٩٩٧

ن و الطن (جلداة ل) (علداة ل)

فرماتے تھے اور جب آپ حالتِ جنابت میں کھانا کھانے کا ارادہ فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو دھو کر منہ کی گلی کر لیتے ، پھر كھانا كھا ليتے۔

النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذْا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَ هُ لِلصَّلاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ، وَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ كَفَّيْهِ وَمَضْمَضَ فَاهُ ثُمٌّ طَعِمَ . صَحِيحٌ . ٥

بَابُ نَسْخِ قَوْلِهِ: ((الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)) نى مَالِينًا كاس فرمان كالنَّخ كن إلى سے يانى لازم آتا ہے۔"

[٤٥٦] --- حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ بَحِيرٍ ، نا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ، نِيا أَبُّو دَاوُدَ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ، نا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ، حَدَّثَنِي أَبُيُّ بْنُ كَعْبَ أَنَّ الْفُتَّيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ: أَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى فِي بَدْءِ الْإِسْكَام، ثُمَّ أَمَرَنَا بِالْاغْتِسَال بَعْدُ . صَحِيحٌ . ٥

[٤٥٧] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمَرْوَزِيُّ، ناعَبْدَانُ، نا أَبُو حَمْزَةَ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ عِمْرَانَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَـةَ عَنِ الَّذِي يُجَامِعُ وَلَا يُنْزِلُ؟ فَقَالَ: قَوْلُ النَّاسِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالْآخِرِ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَحَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَـفْـعَـلُ ذَالِكَ وَلَا يَغْتَسِلُ وَذَالِكَ قَبْلَ فَتْح مَكَّةَ ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَالِكَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِالْغُسْلِ. ﴿

سیرنا أبی بن کعب وٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ پچھ نوجوان سے فتوی دیا کرتے تھے کہ یانی سے یانی لازم آتا ہے (لینی عنسل تب ہی لازم آتا ہے جب انزال ہو، وگر نہیں ) تو ہیہ ایک الی رخصت تھی جو رسول الله مناتیم نے اسلام کے ابتدائی دِنوں میں دی تھی، پھر اس کے بعد آپ تاثیا نے جمیں عسل کرنے کا تھم فرما دیا تھا۔ (لیعنی بعد میں بی تھم فرما دیا تھا کہ خواہ انزال ہو یا نہ ہو، میاں بیوی کی شرم گاہیں مل جانے سے عسل لازی ہوجاتا ہے)۔

امام زہری بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عروہ رحمہ اللہ ے ایے آ دمی کے بارے میں علم پوچھا جوہمبستری کرے لیکن انزال نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا: اوگوں کا کہنا ہے کہ نى ئاللا كا ترى تم يمل كريداور جهيده عائشه والله نے بیان کیا کدرسول الله تافی ایما کیا کرتے تھے اور عسل نہیں کرتے تھے، یہ فتح کمہ سے قبل کی بات ہے، پھراس ك بعد آب سَالَيْمُ بحى عُسل كرنے لك اورلوگوں كو بھى عُسل

بَابُ نَجَاسَةِ الْبُوْلِ وَالْأَمْرِ بِالنَّنَزُّهِ مِنْهُ وَالْحُكْمِ فِي بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ

پیٹاب کی نجاست کا بیان اور اس سے بیخے کا علم، نیز ان جانوروں کے بیٹاب کا حکم جن کا گوشت کھایا جا تا ہے سیدنا عمار بن یاسر والنی ایان کرتے ہیں کہ میرے پاس رسول الله مَنْ اللهِ تشريف لائے اور ميں ايك كنويں يربيها موا

۱۲۱۸ ، ۱۲۱۷ : ۳۸۰ عبان: ۱۲۱۸ ، ۱۲۱۸ ، ۱۲۱۸

[٤٥٨] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْعَلاءِ، ثنا

مُحَمَّدُ بْنُ شَوْكُو بْنِ رَافِعِ الطُّوسِيُّ، نا أَبُو

<sup>🛭</sup> سنن أبي داود: ٢١٥ ـ جامع الترمذي: ١١٠ ـ سنن ابن ماجه: ٢٠٩ ـ مسند أحمد: ٢١١٠ ـ صحيح ابن حبان: ١١٧٣ ، ١١٧٩

<sup>@</sup> صحیح ان حال ۱۱۸۰

[863] سَ حَدَّشَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْجَعْدِ ، عَنْ أَخْمَدُ بْنُ الْجَعْدِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَو الرَّازِيّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَ الْأَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةً عَلَى الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةً عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ ) . الْمَحْفُوظُ مُرْسَلٌ .

[ ٤٦٠] إ .... عَدَّثَنَا أَبُو بَكُو الْآدَمَىُّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بِنِ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيُّوبَ الْمُخَرِّمِيُّ ، نا يَحْبَى بْنُ بُكَيْرٍ ، نا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنْ مُطَرِّفِ بَنْ يَحْبَى بْنُ بُكِيْرٍ ، نا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْبَرَاءِ ، قَالَ: بَنْ طَرِيفِ ، عَنْ الْبَرَاءِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فِي اللهِ فَيَ الْبَرَاءِ ، قَالَ لَكُ مَسُولُ مَا أَكِلَ لَكُ مُصَالِقِ اللهِ فَيْ اللهِ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ اللهِ فَيْ اللهِ اللهِ فَيْ اللهِ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ اللهِ فَيْ اللهِ اللهِ فَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ. [٤٦١] .... حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ عُشْمَانَ الْأَهْ وَازِئُ، نَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، نَا يَعْمُرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، نَا يَعْمُرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، نَا يَعْمُرُو بْنُ الْحَكَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ النَّبِيِ عَنْ قَالَ: ((مَا أَكِلَ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ: ((مَا أَكِلَ

تھا اور اپنے ڈول میں پانی نکال رہا تھا۔ آپ تگاہی نے فرمایا: اے ہمار! کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرے کیڑے پر بلغم لگ گئی تھی اُسے دھو رہا ہوں۔ تو آپ تاہی کی خدسے نے فرمایا: اے ہمار! کیڑے کوصرف پانچ چیزوں کی وجہ سے دھویا جا سکتا ہے: پاخانہ، پیشاب، قے، خون اور منی لگ جانے سے۔ اے ہمار! تمہارا بلغم، تمہاری آ تھوں کے آنسو جانے سے۔ اے ہمار! تمہارا بلغم، تمہاری آ تھوں کے آنسو دوایت نہیں اور تمہارے ڈول میں موجود پانی، سب برابر ہی ہیں۔ اس روایت نہیں دوایت نہیں میں اور ایرانیم اور ثابت ہمی ضعیف ہیں۔

سیدنا انس و الفرایان کرتے ہیں کہ رسول الله مالا فاقط نے فرمایا: پیشاب سے بچا کرو، کیونکہ قبر کا عمومی عذاب ای وجہ سے ہوتا ہے۔اس روایت کے بارے میں معتبر مؤقف یمی ہے کہ بیمرسل ہے۔

سیدنا براء والشونیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالیفیلم نے فرمایا:
جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہواس کا بیشاب ( کیڑوں
وغیرہ کو) لگ جانے میں کوئی مضا تقدیمیں ہے۔اس روایت
کی سند میں سوّار راوی ضعیف ہے۔ یجی بن علاء نے اس
کے خلاف بیان کیا اور ان دونوں نے مطرف ہے، اس نے
محارب بن دفار سے اور اس نے سیدنا جابر والی شوروایت
کیا ہے۔

سیدنا جاہر دہائی سے مروی ہے کہ نبی عُلیْم نے فرمایا: جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب ( کیڑوں وغیرہ کولگ جانے) میں کوئی مضا کقہ نہیں ہے۔ بیروایت ثابت نہیں ہے۔ عمرو بن حصین اور یجی بن علاء دونوں ضعیف

لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِه)). ، لا يُثْبَتُ، عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ وَيَحْيَى بْنُ الْعَلاءِ ضَعِيفَانِ، وَسَوَّارُ بْنُ مُصْعَبِ أَيْضًا مَتْزُوكٌ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ فَقِيلَ عَنْهُ: ((مَا أُكِلَ لَحْمُهُ فَلا بَأْسَ بِسُؤْرِه)).

[٤٦٢] - حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ الْهَهُ مُدَانِي أَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ الْهَهُ مُدَانِي أَنْ الْمَالِي أَنْ الْمَالِي أَنْ الْمَالِي أَنْ الْمَالِي أَنْ اللّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، نَا مُصْعَبُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنْ أَبْسَ إِلَّهُ وَلَا يَأْسَ بِسُوْرِهِ )) . كَذَا اللهِ عَنْ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ : مُصْعَبُ بْنُ سَوَّارٍ فَقَلَبَ السَّمَةُ وَإِنَّمَا هُوَ : سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبُ بْنُ سَوَّارٍ فَقَلَبَ السَّمَةُ وَإِنَّمَا هُوَ : سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ .

[٤٦٣] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَّنُ أَبِي دَاوُدَ، مِنْ حِفْظِهِ نَا مَحْمُودُ بِنُ خَالِدٍ، نَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نِنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ البُّهْ بِنِ أَبِيهِ، قَالَ: مَا أَكِلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا أَكِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِسَلْحِهِ.

[٤٦٥] .... حَنَّ ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الصَّفَّارُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّفَّارُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي الْوَرَّاقُ، نا عَفَّانُ وَهُوَ ابْنُ مُسْلِم، نا أَبُو عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ((أَكْثَرُ عَذَابِ هُرَيْرَةَ، قَالَ: ((أَكْثَرُ عَذَابِ اللهِ عِنَ الْبَوْل)). صَحِيحٌ. •

ہیں، سوّار بن مصعب بھی متروک ہے، اوراس سے اختلاف نقل کیا گیا ہے اور اس سے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا بُوٹھا استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

سیدنا براء رہ النظریان کرتے ہیں کدرسول اللہ طالیۃ کے فرمایا:
جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا بھو شا استعال کرنے
میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عبداللہ بن رجاء نے اس کا نام
مصعب بن سو ارلیا ہے اور انہوں نے اس کے نام کو اُلٹ کر
دیا، کیونکہ اس کا نام سو اربن مصعب ہے۔

سیدنا ابوقادہ وہلئؤ فرماتے ہیں: جس جانور کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے گوہر میں کوئی مضا نَقتہٰ ہیں ہے۔

سیدنا ابوہریرہ وہائی سے مردی ہے کہ نبی طائی انے فرمایا: پیشاب سے بچنے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ بلاشہ قبر کا عام عذاب ای وجہ سے ہو گا۔ اس روایت کے بارے میں درست مؤتف یمی ہے کہ بیمرسل ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ٹھاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالھ آ نے فرمایا: زیادہ تر عذاب قبر پیشاب کی وجہسے ہوتا ہے۔

[٤٦٦] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعَطَّارُ، نا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْبِي عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْبِي عَبْ اللهِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْبِي عَبْ اللهِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْبِي عَبْ اللهِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ الْبُولِ فَتَنَزَّهُوا مِنَ الْبُولِ). لا عَدَالِ فَتَنَزَّهُوا مِنَ الْبُولِ)). لا بَاسُ بِهِ . •

سیدنا ابن عباس و الفناسے مروی ہے کہ نبی مظافظ نے فرمایا: عموی طور پر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، سوتم پیشاب سے بیخ کی کوشش کیا کرو۔

> بَابُ الْحُكْمِ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيَّةِ مَا لَمْ يَأْكُلَا الطَّعَامَ اس نيج اور بِي ك پيثاب كاحكم جوابجي كجه كھاتے نہ ہوں

الْعَزِيزِ قِرَاءَةَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو الْعَزِيزِ قِرَاءَةَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو الْعَزِيزِ قِرَاءَةَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو الْمُصَيِّعُ، نا أَبُو شِهَابِ الْحَنَّاطُ، عَنِ الْحَجَّاجُ بْنِ أَرْطَاءَ، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَأَحْمَدُ بْنُ بَسُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنِ أَبِي بْسُنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَسُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْفَقَاسِمِ النَّخَعِيُّ، نا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِع، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلِي الشَّعِي عَلَيْ الْفَعَامَ وَلا يَضُرُّ وَقَالَ: دَعِيهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ وَلا يَضُرُّ بَوْلُهُ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ وَلا يَضُرُّ بَوْلُهُ لَمْ عَمْرِو: فَقَالَ: دَعِيهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ وَلا يَضُرُّ لَ يَطْعَمِ الطَّعَامَ وَلا يَقْدُرُ بُولُهُ .

سیدہ عائشہ ٹاٹھا بیان کرتی ہیں کہ زبیر ٹاٹھا کے صاحبزادے
نے نبی ٹاٹھا پر پیشاب کر دیا تو میں نے اسے تحق کے انداز
میں اٹھا لیا، تو آپ ٹاٹھا نے فرمایا: بیر کھانا نہیں کھا تا اور اس
کا پیشاب نقصان وہ نہیں ہے (لیمی کپڑے ناپاک نہیں
ہوئے)۔ واؤد بن عمیر نے بیر الفاظ بیان کے ہیں کہ
آپ ٹاٹھا نے فرمایا: اسے چھوڑ دو، کیونکہ بیر کھانا نہیں کھاتا
اس لے اس کا پیشاب کیڑوں کو گذرانہیں کرتا۔

سیدناعلی دائش سے مروی ہے کہ نبی تالیق نے دودھ پیتے بیچے
کے بارے میں فرمایا کہ بیچے کے پیشاب پر چھینٹے مار لیے
جا کیں اور بی کے پیشاب کو دھولیا جائے۔ قادہ فرماتے
ہیں: بیتھم تب تک ہے جب تک وہ کھانا نہ کھا کیں، جب
کھانا شروع کریں تو پھر دونوں کے پیشاب کو ہی دھویا
طائے گا۔

🗗 شرح مشكل الآثار للطحاوي: ١٩٤٥

[٤٦٩] - حَدَّنَنَا الْقَاضِى الْمَحَامِلِيُّ، نَا ابْنُ الصَّبَاحِ، نَا عَنْ الْبُنُ الصَّبَاحِ، نَا عَنْ الْمُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، بِهٰذَا الْسَنَادِ مِثْلَهُ. تَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ هِشَامٍ، وَوَقَفَهُ ابْنُ أَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ. •

[١/٤٧٠] .... وَحَدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ، نا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، نا هِشَامٌ صَاحِبُ الدَّسْتُوائِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ ابْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ الدَّسْتُوائِي، عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ قَلَا: ((بَوْلُ أَبِيهِ، عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ قَلَا: ((بَوْلُ النَّهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ قَلَا: ((بَوْلُ النَّهُ عَنْ مَلْ)). قَالَ قَتَادَةُ: هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا عُسِلَ بَوْلُهُ مَا.

[٧/٤٧٠] - حَدَّثَنَا عَلِى بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِرٍ، وَأَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُجَمَّدٍ الْوَكِيلُ، قَالا: نا عَمْرُ وبْنُ عَلِى، ثنا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِی، نا عَمْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِی، نا عَمْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مَهْدِی، نا يَحْمَدِ بْنُ مَهْدِی، نا الْوَلِيدِ، حَدَّثَنِي مُحِلُ بْنُ خَلِيفَة الطَّائِي، حَدَّثَنِي أَبُو السَّمْح، قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ: ((وَلِينِي السَّوْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ وَاللَّهُ وَلَيْلُ عَلَى صَدْرِه، قَدَعَا فَرَشَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: ((هُكَذَا يُصْنَعُ يُرَشُّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: ((هُكَذَا يُصْنَعُ يُرَشُّهُ عِنَ اللَّهُ مِنَ الْأَنْفَى)). • فَأُولَتُهُ مِنَ الْأَنْفَى)) • فَالَّهُ مِنَ الْأَنْفَى)) • فَاللَّهُ مِنَ الْأَنْفَى)) • فَاللَّهُ مِنْ الْأَنْفَى)) • فَاللَّهُ مِنَ الْأَنْفَى)) • فَالْمُولَ مِنَ الْمُنْفَى فَالَعُمُ مَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَعُلُولُونَ وَيُعْمَلُ مِنَ الْمُنْفَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

[٤٧١] .... حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ الْبَخْتَرِيّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ، ثَنَا الْوَاقِدِيُّ، نَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَلْيَمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَصَابَ النَّبِيَ فَيْ أَوْ جِلْدَهُ بَوْلُ صَبِيٍّ وَهُو صَغِيرٌ فَصَابَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْدِ الْبَوْلِ.

ایک اور سند کے ساتھ اس کے مثل مروی ہے۔ عبدالصمد نے ہشام سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی اور ابن ابی عروبہ نے اسے قیادہ سے موقوف روایت کیا ہے۔

سیدناعلی دوانی سے مروی ہے کہ رسول الله طاقیم نے فرمایا:
پچ کے بیشاب پر چھینٹے مار لیے جائیں اور بکی کے
پیشاب کو دھولیا جائے۔ قادہ فرماتے ہیں: بیتکم اس صورت
میں ہے کہ جب وہ کھانا نہ کھاتے ہوں، لیکن جب وہ کھانا
کھانے لگیں تو دونوں کے بیشاب کو دھویا جائے گا۔

سیدنا ابواسم و النفاییان کرتے ہیں کہ ہیں رسول الله مَالَیْمُ کَل فدمت کیا کرتا تھا، جب آپ خسل کرنا چاہتے تو فرماتے:
منہ دوسری طرف چھیر لو۔ چنا نچہ میں دوسری طرف منہ چھیر
لیتا اور کیڑا چھیلا دیتا، لیتی آپ کے لیے پردہ ڈال دیتا۔
(ایک روز) حسن یا حسین والنوز (جوابھی بچے تھے) کو لایا گیا
تو انہوں نے آپ کے سینے پر بیشاب کر دیا، تو آپ مَالَیْمُا
نے پانی منگوا کر اس پر چھینئے مارے اور فرمایا: اس طرح کیا
جائے، بچہ ہوتو چھینئے مار لیے جا کیں اور بچی ہوتو دھو لیا
جائے۔

سیدنا ابن عباس ٹاٹھا بیان کرتے ہیں کہ نبی ٹاٹیگا کے جسم مبارک پر بچے کا پیشاب لگ گیا تو آپ نے پیشاب کی مقدار کے مطابق اتناہی پانی اس پر بہادیا۔

سنن أبي داود: ٣٧٨ جامع الترمذي: ٦١٠ سنن ابن ماجه: ٥٢٥ مسند أحمد: ٦٦٥

<sup>@</sup> منذ أب الماد: ٢٧٦ سنر السائي. ١/ ١٢٦ ـ سنن ابن ماجه: ٥٢٦ ـ صحيح ابن خزيمة: ٢٨٣ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ١٦٦

[٤٧٢] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا إِسْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ إِسْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ ذَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْسَرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّد، عَنْ ذَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الْسَرَاهِيمَ وَلَى الصَّبِيّ، قَالَ: يُصَبَّ عَلَيْهِ مِشْلُهُ مِنَ الْمُاءِ، قَالَ: كَذَالِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُ مَنَ اللهُ عَنْهُ مَا . إِبْرَاهِيمُ هُو اللهُ عَنْهُ مَا . إِبْرَاهِيمُ اللهُ عَنْهُ مَا . إِبْرَاهِيمُ هُو اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا . إِبْرَاهِيمُ هُو اللهُ عَنْهُ مَا . إِبْرَاهِيمُ اللهُ عَنْهُ مَا . إِبْرَاهِيمُ هُو الْنُ أَيْمِ الْمُؤْمَا . إِبْرَاهِيمُ هُو اللهُ عَنْهُ مَا . إِبْرَاهِيمُ عَنْهُ مَا . إِبْرَاهِيمُ اللهُ عَنْهُ مَا . إِبْرَاهِيمُ اللهُ عَنْهُ مَا . إِبْرَاهِيمُ اللهُ عَنْهُ مَا مُنْ إِنْ مُ إِنْ مُ إِنْ مُ إِنْ مُنَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا . إِنْ الْمُعَلَى مُعَلَى مُعْمِنْ . اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الم

سیدنا ابن عباس و النظانے بچے کے بیشاب کے بارے میں فرمایا: اس پر بیشاب کی مقدار جتنا ہی پانی بہا دیا جائے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ سکھی آئے اپنے حسین بن علی والنہ کے بیشاب پر اس طرح کیا تھا۔ اس روایت کی سند میں ابراہیم راوی سے مرادابن ابی کی کے بچوضعیف ہے۔

## بَابٌ مَا رُوى فِي النَّوْمِ فَاعِدًا لَا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ اس مسله كي روايات كه بيش بيشے سوجانے سے وضو نہيں تُوشَا

[٤٧٣] .... قُرِءَ عَـلَى أَبِى الْقَاسِم بْنِ مَنِيع وَأَنَا أَسَمَعُ: حَدَّثَكُمْ طَالُوتُ بْنُ عَبَّادٍ، نَا أَبُو هَلالُ، نا قَسَمَعُ: حَدَّ أَنُس ، قَالَ: كُنَّا نَأْتِي مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَنْس، قَالَ: كُنَّا نَأْتِي مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَنْس، فَالا نُحْدِثُ لِذَالِكَ وَضُوءًا.

صَحِيحٌ .

[٤٧٤] .... أَخْسَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، نا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْس ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَنْس ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُوقَظُونَ لِلصَّلاةِ حَتَى إِنِّى لَأَسْمَعُ لِلْاَحِدِهِمْ غَطِيطًا ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلا إِنِّى لَأَسْمَعُ لِلْاَحْدِهِمْ غَطِيطًا ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلا يَتَوَضَّئُونَ . قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: هٰذَا عِنْدَنَا وَهُمْ جُلُوسٌ صَحِيحٌ . •

[٤٧٥] --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، نا وَكِيعٌ، نا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ أَنَسِ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَنْ يَنْ ظِرُونَ الْعِشَاءَ حَتَّى يُخْفِقُوا بِرُنُوسِهِمْ ثُمَّ يَقُومُونَ يُصَلُّونَ وَلا يَتَوَضَّئُونَ. صَحِيحٌ. ٥

سیدنا انس بھائٹ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله مائٹ کی مجد میں آیا کرتے تھے اور (نماز کے انظار میں بیٹے بیٹے) سو جاتے، تو ہم اس کے بعد نیا وضوء نہیں کرتے تھے۔ بدروایت مجے ہے۔

سیدنا انس بھائی ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اصحاب رسول کو دیکھا کہ وہ نماز کے لیے لوگوں کو بیدار کر رہے ہوتے تھے، یہاں تک کہ میں ان میں ہے کسی نہ کسی کے خرائے بھی سنتا تھا، پھر وہ نماز پڑھ لیتے اور (دوبارہ) وضوء نہیں کرتے۔ ابن مبارک فرماتے ہیں: ہمارے نزد یک بیا اس صورت میں ہے جب وہ بیٹھے ہوں۔ یہ روایت صحیح

سیدنا انس دلائز بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ طائز کا کے صحابہ عشاء کا انتظار کیا کرتے تھے، یہاں تک کدوہ اپنے سروں کو جھکا دیتے (لیعنی بیٹھے بیٹھے سو جاتے) پھر کھڑے ہو کرنماز بڑھے لیتے اور (نیا) وضو نہیں کرتے تھے۔

<sup>•</sup> صحيح مسلم: ٣٧٦ سنن أبي داود: ٢٠٠ جامع الترمذي: ٧٨ مسند أحمد: ١٣٩٤ ـشرح مشكل الآثار للطحاوي:

السنن الكبرى للبيهقى: ١/ ١٢٠ مسند البزار: ٢٨٢

بَابٌ فِی طَهَارَةِ الْأَرْضِ مِنَ الْبُوْلِ زمین کو پیشاب (کی نجاست) سے پاک کرنے کا بیان

[٤٧٦] --- حَدَّفَنَا عَلِى بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرِ، نا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُبَشِّرِ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٌ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولَ اللهِ عَنْ الْمَدِينَةَ فَا اللهِ عَنْ الْمَدِينَةَ فَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْمَدِينَة فَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الْبَانِهَا فَاللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ الْبَانِهَا فَا اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ الْبَانِهَا وَاللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى وَصَحُوا فَأَقْبَلُوا عَلَى وَالْمَولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى وَمُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى وَمَحُوا فَأَقْبَلُوا عَلَى وَمَحُوا فَأَقْبَلُوا عَلَى وَمُ مُولًا اللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى وَمَعْمُوا اللهِ عَلَى وَمَعْمُوا اللهِ عَلَى وَمَعْمُوا فَأَقْبَلُوا عَلَى وَاللهِ عَلَى وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَمَعْمُوا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَمُولُ اللهِ عَلَى وَمَعْمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَمُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[٤٧٧] - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي حَيَّة ، نا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، نا أَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا سَمْعَانُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي وَلَيْ بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنَا سَمْعَانُ بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ فَبَالَ فِي وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٍّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ اللهِ الْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ ، فَقَالَ اللهِ الْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَ : ((الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَ)). سَمْعَانُ مَجْهُولٌ . •

[٤٧٨] .... أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ

سیدنا انس بھاتھ روایت کرتے ہیں کہ عرید قبیلے کے لوگ مدینہ میں رسول اللہ علیا کے پاس آئے تو مدینے کی آب وہوا انہیں موافق نہ آئی، تو رسول اللہ علیا کے پاس (ان کے فرمایا: اگرتم چاہوتو صدقے کے اونٹوں کے پاس (ان کے باڑے میں) چلے جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب ہیو (تو تھیک ہو جاؤ کے)۔ چانچہ انہوں نے الیا ہی کیا اور تفرست ہو گئے۔ پھر وہ (ان اونٹوں کے) چرواہوں کے پاس آئے اور انہیں قبل کر دیا اور رسول اللہ علیا کے اونٹوں کو بھی کر تہ ہو گئے۔ تو رسول اللہ علیا کے اونٹوں کو بھی نے ان کے چھیے تو انہیں پیٹر لایا گیا، تو اللہ علیا کے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، ان کی اکتروں میں گرم سلانیس پھریں بور انہیں سیاہ پھروں والی تو بین میں گرم سلانیس پھریں باور انہیں سیاہ پھروں والی تو بین میں گرم سلانیس بھریں باور انہیں سیاہ پھروں والی تو بین میں گرم سلانیس بھریں باور انہیں سیاہ پھروں والی تو بین میں گرم سلانیس بھریں باور انہیں سیاہ پھروں والی

سیدنا عبداللہ داللہ داللہ داللہ اللہ علیہ دیہاتی آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا، رسول اللہ علیہ ان اس جگہ کے بارے مین حکم فر مایا تو وہاں کی مٹی گھر چ دی گئی اور اس پر پانی کا ایک ڈول بہا دیا گیا۔ پھر دیہاتی نے کہا: اے اللہ کے رسول! آ دمی ایک قوم سے مجت تو رکھتا ہے لیکن ان کے رسول! آ دمی ایک قوم سے مجت تو رکھتا ہے لیکن ان کے اعمال جیے عمل نہیں کرتا (تو اس کا کیا انجام ہوگا؟) تو رسول اللہ علیہ ایک کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ ہوگا بھر سے دہ مجب کرتا ہے۔ اس سند کی روایت میں سمعان راوی کے حالات معلوم نہیں ہیں۔

سيدنا عبدالله والنويان كرت بيس كه نبى من الله ك ياس ايك

<sup>•</sup> صحیح البخاری: ۲۳۳، ۲۰۱۸، ۲۰۳۳ صحیح مسلم: ۱۲۷۱ (۹)، (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳) مسند أحمد: ۱۲۰٤۲، ۱۲۲۳ ۱۲۲۳ ۱۲۲۳ ۱۳۸۸، ۱۳۸۷، ۲۶۶۶ ۲۷۲۶ شسرح مشكل الآثار للطحاوی: ۱۲۸۸، ۱۸۱۲، ۱۸۱۲، ۱۸۱۸ ۱۸۱۲، ۱۸۱۸ ۱۸۱۲، ۱۸۱۸

عسند أحمد: ٣٧١٨

174

إِسْمَاعِيلَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، نا الْمُعَلَّى عَبْدِ اللهِ ، نا الْمُعَلَّى الْمَالِكِيُّ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: جَاءَ الْمَالِكِيُّ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌ إِلَى النَّبِي عَلَيْ شَيْخٌ كَبِيرٌ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَقَالَ: ((وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟)) ، قَالَ: لا مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَقَالَ: ((وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟)) ، قَالَ: كَا مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَقَالَ: ((وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟)) ، قَالَ: كَا مَتَى السَّاعَةُ ، قَالَ: كَلَي اللهِ وَرَسُولَهُ ، قَالَ: وَلَا صِيامٍ إِلَّا أَيِّى أَحِبُ اللهِ وَرَسُولَهُ ، قَالَ: فَذَهَبَ الشَّيْخُ صَلَاةٍ وَلا صِيامٍ إِلَّا أَيِّى أَحِبُ اللهِ وَرَسُولَهُ ، قَالَ: فَذَهَبَ الشَّيْخُ وَلَا إِلَى اللهِ فَيَا اللهِ فَيَا اللهِ فَيَا اللهِ فَيَا اللهِ فَيَا اللهِ فَيَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٤٧٩] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، نا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا جَرِيرُ بْنُ حَازِم، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْر، حَازِم، قَالَ: شَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْر، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِل بْنِ مُقَرِّن، قَالَ: قَامَ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِل بْنِ مُقَرِّن، قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى ذَاوِيَةٍ مِنْ زَواييا الْمَسْجِدِ فَانْكَشَفَ أَعْرابِي لِللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَاللهُ النَّيِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَاللهُ النَّيْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مِنَ التَّرَابِ فَأَنْقُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً)).

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ تَابِعِيُّ ، وَهُوَ مُوْسَلٌ . 0

مَابٌ صِفَةٍ مَا يُنْقِضُ الْوُصُوءَ وَمَا رُوِى فِي الْمُلَامَسَةِ وَالْقُبْلَةِ وضوء كنواتض كابيان اور (بيوى كو) چھونے اور بوسہ لينے كے بارے ميں روايات

[٤٨٠] - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ و بْنِ عُثْمَانَ بِوَاسِط، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيْبِ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيْبِ يَزِيدُ الْبَزَّ اذُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدُ الْبَزَّ اذُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، قَالا: ثنا وَكِيعٌ، نا مِسْعَرٌ، إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، قَالا: ثنا وَكِيعٌ، نا مِسْعَرٌ،

بہت بوڑھا دیہاتی آیا اور اس نے یوچھا: اے محمدا تیامت كب آئے گى؟ تو آپ مُلَاثِمُ نے استفسار فرمایا: تونے اس کی کیا تیاری کررکھی ہے؟ اس نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق دے کرنی مبعوث فرمایا ہے! میں نے اس کے لیے نماز وروزے والی کوئی بڑی تیاری تو نہیں کر رکھی، البية اتنا ہے كەميس الله تعالى اوراس كے رسول سے محبت كرتا ہول۔ تو آب مالفا نے فرمایا: بلاشبہتو (روز قیامت) ای کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھروہ بوڑھا واپس ہوا تو مسجد میں ہی پیشاب کرنے لگ پڑا، اس کے یاس سے جولوگ گزررہے تتنے وہ اسے اٹھانے لگے پھر لوگوں نے اس کے پیشاب پر پانی بہا دیا۔ یوسف نے بھی ای طرح معلیٰ مالکی ہی بیان کیا ہے اور سیر مجبول ہے۔ عبدالله بن معقل بن مقرن بیان کرتے ہیں کہ ایک دیباتی نے مجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر کیڑا بٹایا اور بیثاب کر دیا، تو نی مظافا نے فرمایا: جس جگه پر اس نے پیشاب کیا ہے وہ مٹی اتار دو اور اس کی جگہ پر یانی انڈیل دو۔اس روایت کے رادی عبداللہ بن معقل تابعی ہیں اور یہ روایت مرسل ہے۔

سیدتا صفوان بن عسال و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی کیا ہے کہ) الله علی کی نظر مایا: (اور حسائی نے یول بیان کیا ہے کہ) رسول الله علی کی موزے پرمسے کرنے کے بارے میں مسافر کو تین دِن تک رخصت دی ہے، کیکن اگر وہ جنبی ہو جائے (تو پھرمسے کی مدت ختم ہو جائے گی) البتہ بول و براز جائے (تو پھرمسے کی مدت ختم ہو جائے گی) البتہ بول و براز

• مصنف ابن أبي شبية: ١/ ٥٩ مصنف عبد الرزاق: ١٤٣ ٠

عَنْ عَاصِم بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زرّ بْن حُبَيْش، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، - وَقَالَ الْحَسَّانِيُّ -: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ فِي الْمَسْح عَلَى الْخُفِّ لِلْمُسَافِرِ ثَلاثًا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلْكِنْ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ رِيحٍ . لَمْ يَقُلْ فِي هٰذَا: أَوْ رِيحٍ، غَيْرُ وَكِيعٍ، عَنْ مِسْعَرٍ . ٥

[٤٨١] .... حَدَّثَنَّا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْجَوْهَرِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ لُؤُلُوٌّ، نا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِم، عَنْ عَائِشَة، قَالَتْ: سُوِّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الرَّجُل يَجِدُ بَلَلًا وَلا يَدْكُرُ احْتِلامًا، قَالَ: ((يَغْتَسِلُ))، وَعَن الرَّجُلِ يَرَى أَنْ قَدِ احْتَلَمَ وَلا يَجِدُ بَلَّلا ، قَالَ: ((لا غُسْلَ عَلَيْهِ))، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: أَعْلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَالِكَ غُسْلٌ؟ قَسَالَ: ((نَعَهُ إِنَّ الرِّجَالَ شَقَائِقُ

[٤٨٢] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَجَّاجِ بْنِ الْـمِنْهَالِ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ مُصْعَبِ بْن شَيْبَةَ ، عَنْ طَلْقِ بْن حَبِيب، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الـزُّبَيْـرِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةً، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللُّهِ ﷺ: ((الْغُسُلُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَغُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَغُسْلُ الْمَيَّتِ، وَالْغُسْلُ مِنْ مَاءِ الْحَمَّامِ)). مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةً ضَعِيفٌ. •

یا ہوا خارج ہونے پر (بدرخصت برقر اررے گی)۔ وکیج کے علاوہ دیگر نے مسعر سے روایت کرتے ہوئے ہوا خارج ہونے کے الفاظ بیان نہیں کیے۔

سیدہ عائشہ عالیہ بیان کرتی ہیں کدرسول الله مالیا سے اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا گیا جو تری پائے، کیکن اسے یہ یاد نہ ہو کہ احتلام ہوا ہے یانہیں ، تو آ پ مُلَیّنُمْ نے فر مایا: وعسل كر لے۔ اور آب ماليكم سے ايسے آ دى كے بارے میں بھی سوال کیا گیا جھے لگتا ہو کہاسے احتلام ہوا ہے، لیکن وہ تری نہ یائے، تو آپ مالی نے فرمایا: اس بر عسل لازم نہیں ہے۔ تو سیدہ اُم سلمہ واللہ نے یو چھا: کیا جب عورت یہ دیکھے تو اس پر بھی عسل لازم ہوتا ہے؟ تو آپ مُلَیْمًا نے فرمایا: ہاں، بلاشبہ مرد،عورتوں کے ہی پہلو ہیں۔

سيده عائشه على بيان كرتى بي كدرسول الله علي فرمايا: يا في امور عسل لازم ہوتا ہے: جنابت سے، جمع ك دن،میت کوشسل دینے سے اور جام میں نہانے سے۔اس روایت کی سند میں مصعب بن شیبهامی راوی ضعیف ہے۔

 <sup>◘</sup> أجامع الترمذي: ٩٦، ٧٣٨٧، ٣٥٣٥ ـ سنن النسائي: ١/ ٨٣ ـ سنن ابن ماجه: ٢٢٦، ٤٧٨ ـ صحيح ابن حبان: ١١٠٠ ـ محيح ابسن خبزيسمة: ١٧ ، ١٩٣٣ ـ مسند أحمد: ١٨٠٩١ ، ١٨٠٩٥ ـ صحيح ابن حبان: ١١١٠ ، ١٣١٩ ، ١٣٢٠ ، ١٣٢١ ـ ١٣٢٥ ـ السنن الكبري للبيهقي: ١/ ٢٧٦

<sup>🛭</sup> سنن أبي داود: ٢٣٦ ـ جامع الترمذي: ١٦ ١ ـ سنن ابن ماجه: ٦١٢ ـ مسند أحمد: ٣٦١٩٥

<sup>◙</sup> سنن أبي داود:٣٤٨، ٣٤٨ع. مسند أحمد ٢٥١٩٠ السنن الكبري للبيهقي: ١/ ٣٠٠ صحيح ابن خزيمة: ٢٥٦

[٤٨٣] .... حَدَّثَنَا البُنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ خُشَيْش، قَالَا: نا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى، نا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْر، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُ بَنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ النَّيْيِ فَي رَجُلُ أَصَابَ مِنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُل أَصَابَ مِنِ الْمَرَأَيَةِ إِلَّا قَدْ أَصَابَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعُهَا؟ فَقَالَ: الْمَرَأَيَةِ إِلَّا قَدْ أَصَابَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعُهَا؟ فَقَالَ: ((تَوَضَّا وُضُوءً احَسَنَا ثُمَّ قُمْ فَصَل))، قَالَ: فَأَنْزَلَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذِهِ الْلَيَّةَ: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ طُرَفَي ((تَوَضَّا وُضُوءً احَسَنَا ثُمَّ قُمْ فَصَل))، قَالَ: النَّهُ الرَّكُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذِهِ الْلَيَةَ: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ طُرَفَي النَّالَةُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ هٰذِهِ الْلَيْهُ (هُود: ١١٤)، الْآيَةُ وَقَالُ اللهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَل: أَهِي لَهُ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً)). الْآيَةُ عَامَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً)). النَّهُ عَامَةً وَقَالَ: عَامَةً وَقَالَ: ((بَالْ هِمَى لَهُ خَاصَةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً)). عَامَةً وَالَذَ ((بَالُ هِمَى لِللْمُسْلِمِينَ عَامَةً)).

[٤٨٤] --- حَدَّ أَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِع، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَصْل، نا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ السَّرَسُوسِيُّ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ سَيْارِ مَدِينُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَدِينُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَدِينُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَدِينُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ابْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَدِينَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يُعَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ وَيُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ. خَالْفَهُ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ فِي وَيُسَكِّي وَلا يَتَوَضَّأً. خَالْفَهُ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ فِي إِسْنَادِه. •

وَ ٤٨٤] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ، أَخْبَرَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، نا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِيُّ، نا أَبُو حَفْص التِّنْيسِيُّ، نا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنِ

سیدنا معاذ بن جبل و الشوایان کرتے ہیں کہ وہ نی ساتی کے پاس ایک آ دی آیا اور اس بیٹے ہوئے تھے تو آپ کے پاس ایک آ دی آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ اس محص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کس ایس عورت سے ملتا ہے جو اس کے لیے حلال نہ ہواور وہ سب کام جو ایک مردا پنی یوی ہے کرتا ہے ملال نہ ہواور وہ سب کام جو ایک مردا پنی یوی ہے کرتا ہے نہیں کرتا۔ تو آپ ساتھ کر لیتا ہے، البتہ اس کے ساتھ مجامعت نہیں کرتا۔ تو آپ ساتھ کر لیتا ہے، البتہ اس کے ساتھ مجامعت کھڑا ہو اور نماز پڑھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آ یت نازل فرمانی: ﴿ أَقِي هِ مِن اللّٰ اللّٰ

سیدہ عائشہ رہ اٹھ فرماتی ہیں: بوسہ لینے کی وجہ سے نماز دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی، رسول اللہ طُلھی اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیا کرتے تھے اور نماز پڑھ لیتے اور (دوبارہ) وضوء نہیں کرتے تھے۔منصرف بن زاذان نے اس کی سند ہیں اس کے خلاف بیان کیا ہے۔

سیدہ عائشہ وٹھٹا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی مُلھّی جب نماز کے لیے نکلتے تو مجھے بوسہ دیا کرتے تھے اور (دوبارہ) دضوء نہیں فرماتے تھے۔

<sup>•</sup> جامع الترمذي: ٣١١٣ مسند أحمد: ٢٢١١٢ -المستدرك للحاكم: ١/ ١٣٥

<sup>🛭</sup> سيأتي برقم: ٤٩٢ ، ٤٩٣

الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ يُعَبِّلُنِي إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَمَا

١٤٨٦] --- حَدَّثَنِسي أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعَلِيٌّ بْنُ سَلْم بْن مِهْ رَانَ ، قَالُوا: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَـنِ الـزُّهْرِيِّ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَةً. تَفَرَّدَبِهِ سَعِيدُ بْـنُ بَشِيرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِقُويٌ فِي الْحَدِيثِ، وَالْمَحْفُوظُ عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ عَائِشَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَـانَ يُـقَبِّـلُ وَهُــوَ صَـايِّمٌ، وَكَذَالِكَ رَوَاهُ الْحُفَّاظُ الثِّفَاتُ، عَنِ النُّهْرِيِّ، مِنْهُمْ مَعْمَرٌ، وَعُقَيْلٌ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَقَالَ مَالِكٌ، عَنِ الزَّهْرِيِّ: فِي الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ، وَلَوْ كَانَ مَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ صَحِيحًا، لَمَا كَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِخِلافِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

والله اعلم. [٤٨٧] --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ الْوُضُوءُ. ٥ [٤٨٨] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا حَاجِبُ بُـنُ سُلَيْمَانَ، نَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَبَّلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ثُمَّ ضَحِكَتْ. تَفَرَّدَ بِهِ حَاجِبٌ عَنْ وَكِيعٍ وَوَهِمَ فِيهِ وَالصَّوَابُ عَنْ وَكِيْع بِهٰذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ النُّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ

ایک اور سند کے ساتھ اس کے مثل مروی ہے۔منصور اور زہری کے واسطے سے اسکیے سعید بن بشیر نے روایت کیا ہے۔ اور اس پر موافقت نہیں کی گئ اور یہ حدیث کے معاطے میں قوی نہیں ہے۔معتبر روایت سے جوز ہری اور ابوسلمہ کے واسطے سے سیدہ عائشہ دی شام سے مروی ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی منابی روزے کی حالت میں بھی بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ ای طرح کفاظ اور ثقة رُواۃ نے اسے زہری سے روایت کیا، ان میں سے معمر، عقبل اور ابن الی ذئب بھی ہیں۔امام مالکؒ، زہریؒ سے بیان کرتے ہیں کہ پوسہ لینے پر وضوء لازم آتا ہے۔اگر اس روایت کو بیچ مان لیا جائے جوسعید بن بشر،منصور، زہری اور ابوسلمہ کے واسطے سے سیدہ عاکشہ وہ سے روایت کرتے ہیں تو زہری اس کے خلاف فنو کی نہ دیتے ۔ واللّٰہ اعلم

امام ابن شہاب رحمہ الله فرمایا کرتے تھے: آ دمی برایٹی ہوی کا بوسہ لینے پر وضوء لا زم ہو جا تا ہے۔

سیدہ عائشہ ر اللہ عالی بیان کرتی ہیں که رسول الله طالی نے اپنی ایک بیوی کا بوسدلیا، پھر نماز برهی اور (دوباره) وضوء نہیں کیا۔ پھر آ ب ہنس پڑیں ( کیونکہ وہ بیوی آ ب ہی تھیں )۔ اس روایت کو وکیج سے اسلیے حاجب نے روایت کیا ہے اور اسے اس میں وہم ہوا ہے۔ اور درست یہ ہے کہ وکیع سے اس اسناد کے ساتھ مروی ہے کہ نبی سن اللہ ماروز سے کی حالت

<sup>•</sup> سیأتی برقم: ٤٩٣

<sup>🗗</sup> نصب إلى إنة للزياعي: ١/ ٧٤

صَائِمٌ، وَحَاجِبٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابٌ إِنَّمَا كَانَ يُحَدِّثُ مِنْ حِفْظِهِ. •

إِدِهُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَرَّاقُ، نِا عَاصِمُ بِنُ عَلِيٍّ، نَا عَلِيًّ الْمُ وَيُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْوَرَّاقُ، نِا عَاصِمُ بِنُ عَلِيٍّ، نَا أَبُو أُويْس، حَدَّثَنِي هِ شَامُ بِنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّهَا بَلَغَهَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: فِي الْقُبْلَةِ عَائِشَةً، أَنَّهَا بَلَغَهَا قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: فِي الْقُبْلَةِ الْمُوضُوءُ، فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَمْرَ عَلِي الْقُبْلَةِ صَائِمٌ مُ مَدَّتَ بِهِ عَنْ صَائِمٌ مُ مَدَّتَ بِهِ عَنْ عَالِمٌ اللهِ عَلَي بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَاصِم بْنِ عَلِي هَكَذَا غَيْرُ عَلِي بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَاصِم بْنِ عَلِي هَكَذَا غَيْرُ عَلِي بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَاصِم بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَكَا أَعْدَى بَا ابْنُ الْمُصَفِّى، ثَنَا وَذَكَرَهُ ابْنُ الْمُصَفِّى، ثَنَا وَذَكَرَهُ ابْنُ الْمُصَفِّى، ثَنَا بَنْ الْمُصَفِّى، ثَنا بَنْ الْمُصَفِّى، ثَنا بَنْ الْمُصَفِّى، ثَنا بَنْ الْمُصَفِّى، ثَنا بَنْ اللّهِ عَنْ هِ هَمَامِ بْنِ عَرْوَحَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِ هَمَامٍ بْنِ عَرْوَحَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِ هَمَامٍ بْنِ عَرْوَحَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيشَةً، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ((لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ)). ٥

[ ، ٤٩] .... حَدَّثَ نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِي، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، نَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ بْنِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ عُرْوَةَ بْنِ الرَّجُلِ الرَّبُولَ الرَّبُولَ اللَّهُ عَنْ الرَّجُلِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الرَّجُلِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُلْكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِلْمُ اللْمُعْلِيْ

[٤٩١] --- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَرْزُبَان، نَا مُحَمَّدِ بْنِ الْمَرْزُبَان، نَا هُصَمَّدُ بْنُ جَابِر، غَنْ هَسَامُ بْنِ عُرْوَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِيِّ فَيْ بِهٰذَا. ٥

میں بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ یہ دوایت حاجب کے پاس کھی ہوئی نہیں تھی بلکہ انہوں نے اپنے حافظ سے ہی بیان کی ہے۔ سیدہ عائشہ رہائی کے علم میں سیدنا عمر رہائی کا یہ تول آیا کہ بوسہ لینے پر وضوء لازم ہو جاتا ہے، تو انہوں نے فرمایا: رسول اللہ من ہو ہو کی حالت میں بوسہ لیا کرتے تھے، پھر (دوبارہ) وضوء نہیں کرتے تھے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ علی بن عبدالعزیز کے علاوہ کسی نے عاصم بن علی سے اس طرح روایت کیا ہو۔ ابن ابی واؤد نے اسے بیان کیا اور کہا: ہمیں مصفی نے بیان کیا، انہوں نے بقیہ، عبدالملک بن محم، ہمیں مصفی نے بیان کیا، انہوں نے بقیہ، عبدالملک بن محم، ہمیں مصفی نے بیان کیا، انہوں نے بقیہ، عبدالملک بن محم، ہمیں میں عروہ اور ان کے والد کے واسطے سے سیدہ عائشہ بیشام بن عروہ اور ان کے والد کے واسطے سے سیدہ عائشہ وضوء لازم نہیں آتا۔

عروہ بن زیر بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کہا: ہیں نے سیدہ عائشہ ہیں اس آ دمی کے بارے میں سوال کیا جو وضوء کرنے کے بعدا پی بیوی کا بوسہ لیتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: رسول اللہ میں گئے آ پی ایک بیوی کا بوسہ لیا کرتے تھے اور وضوء کو دو ہراتے نہیں تھے۔ میں نے ان سے کہا: اگر یہ ایسا ہی ہوں گے۔ تو الیا ہی ہوں گے۔ تو ایسا ہی ہوں گے۔ تو آ پ خاموش ہوگئیں۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ یہی حدیث ہے۔

۵ مسئد أحمد: ۲۵۱۰، ۲۵۲۰۰

٥ نصب الراية للزيلعي: ١/ ٧٥

<sup>🛭</sup> سيأتي برقم: ٢٢٥٦

<sup>4</sup> انظر تخريج الحديث السابق

[٤٩٢] - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نا مُحَمَّدُ الدَّقَاقُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُنَيْنِيُّ، نا جَنْدَلُ بْنُ وَالْقِ، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ غَالِبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَالِبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَالِبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَالِبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَالِبٍ، هَوَ اللهِ عَنْ عَلَاهِ اللهِ عَنْ فَالِبٍ، هُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ مَتْرُوكُ . فَالِبٌ هُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ مَتْرُوكُ . مَنْ وَلْ يَتَوَضَّالُ . غَالِبٌ هُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ مَتْرُوكُ . مَنْ وَلا يَتَوَضَّالُ . غَالِبٌ هُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ مَتْرُوكُ .

[٩٣] .... حَدَّنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح، نا عُبَيْدُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح، نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّيِّ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيّ، عَنْ يُصَلِح عَضْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَإِنَّمَا هُو يُصَلِح وَهِمَ فِي قَوْلِهِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَإِنَّمَا هُو حَدِيثُ عَالِبٍ، وَرَوَاهُ النَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَإِنَّمَا هُو حَدِيثُ عَالِبٍ، وَرَوَاهُ النَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَإِنَّمَا هُو حَدِيثُ عَالِبٍ، وَرَوَاهُ النَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، وَإِنَّمَا هُو حَدِيثُ عَالِبٍ، وَإِلَّهُ أَعْلَمُ.

[٤٩٤] .... حُدَّنَا ابْنُ مُبَشِّر، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا عَبْدُ الْكَرِيمِ نَا عَبْدُ الْكَرِيمِ الْفَيْانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْفَبْلَةِ الْجَزَرِيّ، عَنْ عَبْدِ الْقُبْلَةِ وَضُوءٌ. وَهٰذَا هُوَ الصَّوَابُ. •

[٤٩٥] - حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ سَهْلِ الْبَرْبَهَارِيُّ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيةً بْنِ مَالَجَ ، نَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِم ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو هِمَّامِ الرِّفَاعِيُّ ، نَ سُلَيْمَانَ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو وَحَدَّثَنَا أَبُو النَّيْسَابُ ورِيًّ ، نَا يُوسُفُ بْنُ أَنْ مَوسَى ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ، عَنِ مُوسَى فَا لِكُهُ وَقَ ، مُوسَى عَنْ عَرْوَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيْ قَبْلَ بَعْضَ نِسَائِهِ عَنْ عَرْقَ أَنْ رَسُولَ اللهِ فَيْ قَبْلَ بَعْضَ نِسَائِهِ عَنْ عَرْقَ أَنْ رَسُولَ اللهِ فَيْ قَبْلَ بَعْضَ نِسَائِهِ عَنْ عَرْقَ اللهِ فَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ يَسِائِهِ عَنْ عَرْسَائِهِ عَنْ عَرْقَ اللهِ فَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ يَسَائِهِ عَنْ عَرْقَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَرْقَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَرْقَ اللهِ عَنْ عَرْقَ أَنْ مَسُولُ اللهِ عَنْ عَرْسَائِهِ عَنْ عَرْقَ اللهِ عَنْ عَرْقَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

سیدہ عائشہ بھاٹھا بیان کرتی ہیں کدرسول اللہ طائع ہا بسااوقات مجھے بوسہ دیتے تھے، پھر نماز پڑھ لیتے اور (دوبارہ) وضوء نہیں فرماتے تھے۔اس روایت کی سند میں عالب راوی سے مراد ابن عبیداللہ ہے اور بیرمتر وک ہے۔

سیدہ عائشہ بھٹھا روایت کرتی ہیں کہ نبی طائع ہوسدلیا کرتے ہے۔
ہیں کہ نبی طائع ہوسدلیا کرتے ہے۔
کہا جاتا ہے کہ ولید بن صالح کو عبدالکریم سے روایت
کرتے ہوئے وہم ہوا ہے اور بیغالب کی حدیث ہے۔ اور
توریؓ نے عبدالکریم اور عطاء کے واسطے سے ان کے قول
کے طور پر روایت کیا ہے اور یہی ورست ہے، اور یہ غالب
تی کی حدیث ہے۔ واللہ اعلم

عطاء رحمہ الله فرماتے ہیں: بوسہ لینے پر وضوء لازم نہیں آتا ہے۔اوریہی درست ہے۔

سیدہ عائشہ رہ ایک روایت کرتی میں کہرسول اللہ منافی نے اپنی ایک بیوی کا بوسہ لیا، پھر نماز کے لیے نکل گئے اور (ووبارہ) وضوء نہیں کیا۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا: وہ تو آپ بنس پڑیں۔ ابن مالے بیان کرتے ہیں کہ آپ نافی ایک بیوی کا بوسہ لیتے، پھر نماز پڑھتے اور (دوبارہ) وضوء نہ کرتے۔ میں نے کہا: وہ تو آپ بنس پڑیں۔

ثُـمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَـمْ يَتَـوَضَّـأْ. قَالَ عُرْوَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ. وَقَالَ ابْنُ مَالَجَ: يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأَ، قُلْتُ: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ. ٥

[٤٩٦] حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ناعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالُوا: نا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصْبِحُ صَائِمًا ثُمَّ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ فَتَلَقَّاهُ الْـمَـرْأَـةُ مِـنْ نِسَائِهِ فَيُقَبِّلُهَا ثُمَّ يُصَلِّى. قَالَ عُرْوَةُ: قُلْتُ لَهَا مَنْ تَرِينَهُ غَيْرُكِ؟ فَضَحِكَتْ.

٢٩٧٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّلَّبَان، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، ح حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، نا عَـلِـىُّ بْـنُ إِسْـمَاعِيلَ بْنِ أَبِى النَّجْمِ بِالرَّافِقَةِ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسى، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَن الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ عِنَّةٌ يَتَوَضَّأْ ثُمَّ يُقَبِّلُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلا يَتُوَضَّأُ. لَفُظُهُمَا وَاحِدٌ.

[٤٩٨] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمْ نِ بْنُ بِشْرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ، يَهُولُ وَذُكِرَ لَهُ حَدِيثُ الْأَعْمَش، عَنْ حَبِيب، عَنْ عُرُوةً. فَقَالَ: أَمَا إِنَّ سُفْيَانَ النَّوْرِيَّ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهٰذَا زَعَمَ أَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ

عروه سيد. [٤٩٩] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ، نا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى،

سيده عائشه ويُنْفِئا بيان كرتي بين كه رسول الله مَوَالَيْمَ روزه ركها كرتے تھے، پھرنماز كے ليے وضوء كرتے تو آپ كوازواج مطہرات میں سے کوئی زوجہ ملتیں تو آب ان کا بوسد لے لیتے، پھرنماز بڑھ لیتے۔عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ ر اللہ ہے کہا: آپ کی مراد آپ کے علاوہ اور کون ہو سکتی بين؟ تو آب بنس پريس-

سیدہ عائشہ رہی بیان کرتی ہیں کہ نبی مُثاثِیمٌ وضوء کیا کرتے تھے، پھر (اپنی بیوی کا) بوسہ کیتے، پھر نماز بڑھ کیتے اور ( دوبارہ ) وضوء نہیں کرتے تھے۔ ان دونوں کے الفاظ ایک بی ہیں۔

یجیٰ بن سعید بیان کرتے ہیں اور ان سے آغمش کی حبیب اورعروہ کے واسطے سے روایت کردہ حدیث کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا: سفان اوری اس صدیث کا باقی تمام لوگوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ حبیب نے عروہ سے کچھ بھی ساع نہیں کیا۔

سیدہ عائشہ جی کے بارے میں مروی ہے کہ آپ نماز پڑھتیں ، اگر چہ خون کے قطرے چٹائی پر ہی گر رہے ہوتے

سنن أبي داؤد: ۱۷۹ جامع الترمذي: ۸٦ سنن ابن ماجه: ۲۰۰۸ مسند أحمد: ۲۵۷٦٦

وَذُكِرَ عِنْدَهُ حَدِيشًا الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيب، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَنْ عَلَى عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، تُصَلِّى وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحُصِيرِ وَفِى الْقُبْلَةِ. قَالَ يَحْيى: احْكِ عَنِي أَنَّهُمَا شُدُّ لَا شَدْءَ.

٥٠٠١ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حِ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّوْرَقِيُّ، نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٌّ ، حِ وَحَدَّثَنَا الْخُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أُخْزَمَ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيّ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ الْقَطَّانُ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ غُنْدَرٌ ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي رَوْقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِي، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ يَتَوَضَّا أَثُمَّ يُقَبِّلُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأَ، لهٰ ذَا حَدِيثُ غُنْدَر، وَقَالَ وَكِيعٌ: إِنَّ النَّبِيَّ عِنْ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَاتِهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَـوَضَّأْ. وَقَالَ ابْنُ مَهْدِيِّ: إنَّ النَّبِيُّ ﷺ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتُـوَضَّأْ. وَقَالَ أَبُو عَاصِم: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ ثُمُّ يُصَالِني وَلا يَتَوَضَّأُ، لَمْ يُرْوِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ غَيْرُ أَبِي رَوْق عَطِيَّةً بْنِ الْحَارِثِ، وَلَا نَعْلَمُ حَدَّثَ بِهِ عَنْهُ غَيْرُ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةً، وَاخْتُلِفَ فِيهِ فَأَسْنَدَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَائِشَةً، وَأَسْنَدَهُ أَبُو حَنِيفَةً، عَنْ حَفْصَةَ وَكِلَاهُمَا أَرْسَلَهُ، وَإِبْرَاهِيمُ التَّهِيمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ وَلَا مِنْ حَفْصَةً وَلَا أَدْرَكَ زَمَانَهُمَا. وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُعَاوِيَةُ بْنُ هَشَام، عَن الثَّوْرِيّ، عَنْ أَبِي رَوْق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْحِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ فَوَصَلَ إِسْنَادَهُ. النُّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِي لَفْظِهِ فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِّي شَيْبَةً

اور (اس طرح) بوسے میں بھی۔ یکی فرماتے ہیں: مجھ سے بیان کر دو کہ یہ دونوں اس کے مشابہ ہیں کہ جیسے ان میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

سيده عائشه والنَّهُ بيان كرتي مين كهرسول الله سَوَّاتُهُمْ وضوء فرمايا كرتے تھے، پھر وضوء كرنے كے بعد (اپنى بيوى كا) بوسه لیتے ، پھرنماز پڑھ لیتے اور ( دوبارہ ) وضوء نہیں کرتے تھے۔ مغندر کی حدیث ہے، اور وکیع نے بیان کیا کہ نبی مُلَّاقِبُم نے اینی ایک بیوی کا بوسه لبا، چهرنماز پڑھی اور ( دوبارہ) وضوء نہیں کیا۔ ابن مہدی بیان کرتے ہیں کہ نبی مَالَّیْا کہ نے سیدہ عائشه والنها كا بوسدليا اور (دوباره) وضوء نبيس كيا- ابوعاصم بیان کرتے ہیں کہ نبی منافظ (اپنی بیوی کا) بوسہ لیا کرتے تھے، پھرنماز بڑھ لیتے اور ( دوبارہ ) وضوء نہیں کرتے تھے۔ ابور وق عطبہ بن حارث کے علاوہ کسی نے اسے ابراہیم اقیمی سے روایت نہیں کیا اور ہم نہیں جانتے کہ ثوریؓ اور الوحنیفہ ؓ کے علاوہ کسی نے اس سے بیان کیا ہواور اس میں اختلاف كيا كيا ب- امام توريٌ ن اسسيده عاكشه واللهاس اور ابوطیقہ نے سیدہ حفصہ والفی سے روایت کیا ہے اور ان دونوں نے مرسل روایت کیا ہے۔ ابراہیم الیمی نے نہ تو سیدہ عائشہ واللہ سے ساع کیا ہے اور نہ ہی سیدہ حفصہ واللہ ہے، بلکہ ان دونوں کا زمانہ بھی نہیں پایا۔ معاویہ بن ہشام نے بھی اس حدیث کوثوری، ابوروق، ابراہیم النیمی اوران کے والد کے واسطے سے سیدہ عائشہ جانٹا سے روایت کہا ہے اور اس کی سند کوموصول قرار دیا ہے۔ اور ان ہے اس حدیث کے الفاظ میں اختلاف نقل کیا گیا ہے، عثمان بن ابوشیباس اساد کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی ٹاٹیٹر روزے کی حالت میں (اینی بیوی کا) بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ اور عثان نے بیان کیا کہ بلاشبہ نی مُلَاثِنا (این بیوی کا) بوسدلیا َ کرتے تھے اور ( دوبارہ ) وضوء نہیں کرتے تھے۔ واللّٰداعلم

عَنْهُ بِهِ ذَا الْبِإِسْنَادِ: إِنَّ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِسٌ، وَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ النَّبِيِّ اللَّهِ كَانَ يُقَبِّلُ وَلَا يَتَوَضَّأُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. •

[٥٠١] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الْحُرْجَانِيُّ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِى رَوْقِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبِى رَوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّيْمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِي عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِي عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِي عَنْ الوُضُوءِ، ثُمَّ لا يُعِيدُ الْوُضُوء، ثُمَّ لا يُعِيدُ الْوُضُوء، أَوْ قَالَتْ: يُصَلِّى.

[٥٠٢] - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ، نا السَّرِيُّ بْنُ يَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ، نا السَّرِيُّ بْنُ يَحْمَى نا قَبِيصَةُ، نا سُفْيَانُ، بإسْنادِه، أَنَّ النَّبِيَّ فَيَكَانَ يُقَبِّلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ ثُمَّ يُصَلِّى، مِثْلَهُ.

[٥٠٣] وأمّا حَدِيثُ أَيِي حَنِيفَة، فَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَارُودِ الْقَطَّانُ، مُحَمَّدُ بْنُ الْجَارُودِ الْقَطَّانُ، نا يَحْدَى بْنُ نَصْرِ بْنِ حَاجِب، نا أَبُو حَنِيفَة، عَنْ أَيِي رَوْقِ الْهَهُ مُدَانِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَيِي رَفِقِ الْهُ مُدَانِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ كَانَ يَتَوضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُقَبِّلُ وَلا يُحْدِثُ وُضُوءً اللهِ عَنْ يَعَنْ أَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ كَانَ يَتَوضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُقَبِّلُ وَلا يُحْدِثُ وُضُوءً اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَنْ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَنِي رَوْقِ، عَنْ الْمِعَاوِيَةُ بْنُ الشَّعْرِيزِ، نا عُشَمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ إِيسِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّيْ وَاللهُ عَنْ أَيِي رَوْقٍ، عَنْ الْبِيعَ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّيْ عَنْ أَيِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّيْ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُو صَائِمٌ . كَذَا قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . ٥

بِي مِنْ إِنْ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ الدِّمَشْقِيُّ أَحْمَدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِدِ، نِنا هِشَامٌ، ناعَبْدُ الْحَمِيدِ، ثنا

سیدہ عائشہ کا نظامے مروی ہے کہ نبی مَالَیْظُ وضوء کے بعد (اپی بیوی کا) بوسدلیا کرتے تھے، پھر وضوء نہیں دو ہراتے تھے۔ یا کہا کہ پھرنماز بڑھ لیتے تھے۔

ایک اور سند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی مُنَافِظُ وضوء کے بعد (اپنی بیوی کا) بوسدلیا کرتے تھے، پھرنماز پڑھ لیتے۔

اُم المونین سیدہ هفصه چھٹا رسول الله طُلِیْم ہے روایت کرتی بیں که آپ طُلِیْم نماز کے لیے وضوء کیا کرتے تھے، پھر (اپنی بیوی کا) بوسہ لیتے اور نیا وضوء نہیں کرتے تھے۔

سیدہ عائشہ رہ ایت کرتی ہیں کہ نبی طافی ان کا بوسد لیا کرتے تھے اور آپ نے روزہ رکھا ہوتا تھا۔اس طرح عثان بن ابوشیبہ نے بیان کیا۔

<sup>•</sup> سنن أبي داود: ١٧٨ ـ سنن النسائي: ١/ ١٠٤ ـ مسند أحمد: ٢٥٧٦٦ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ١٢٦ ، ١٢٧

٠٠٠ سيأتي برقم: ٢٢٥٦

الْأُو َ اعِنُّ ، نَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ زَيْنَبَ ، أَنَّهَا سَأَلَت عَائِشَة عَنِ الرَّجُل يُقَيِّلُ امْرَأَتَهُ وَيَلْمِسُهَا ، أَنَّهَا أَلَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ؟ فَقَالَتْ: لَرُبَّمَا تَوَضَّأَ النَّيِيُّ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ ؟ فَقَالَتْ: لَرُبَّمَا تَوَضَّأَ النَّيِيُّ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ وَلا يَتَوَضَّأً . النَّيِيُّ فَيْ مَذِه مَجْهُ ولَةٌ وَلا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ . • رَيْنَبُ هٰذِه مَجْهُ ولَةٌ وَلا تَقُومُ بِهَا حُجَّةٌ . • وَلا يَتَوَضَّأُ .

[٥٠٦] --- حَدَّثَنِى الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو بَكُرِ الْجَوْهَرِيُّ، نا مُعَلِّى بْنُ مَنْصُورِ، نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ زَيْنَبَ السَّهِ مِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى كَانَ يُقَيِّلُهَا ثُمَّ يُصَلِّى وَلا يَتَوَضَّأُ. قَالَ: وَكَانَ عَطَاءً لا يَرْى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءً ا. ٥

[٥٠٧] - حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ الشَّافِعِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نَا مُعَلِّقَ، مِثْلَهُ. • شَاذَانَ، نَا مُعَلِّقَ، مِثْلَهُ. •

١٨٠٥ إ - حَدَّنَنَا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ، وَأَبُو بَكُو بَسُ مُجَاهِدِ الْمُقْرِءُ قَالَا: نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نَا أَبُو بَسُدُ مُجَاهِدِ الْمُقْرِءُ قَالَا: نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، نَا أَبُو بَسُدُرٍ، عَنْ غَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَلِيْتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَلِيْتِ، عَنْ عَلِيْشَةَ، أَنَّ النَّبِي عَنْ كَانَ يَعْلِبِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِي عَنْ كَانَ يَعْلِبُ بُنَ عَلِيبٍ وَهُمْ وَإِنَّمَا أَرَادَ غَالِبَ بْنَ عُبَيْدِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيبٍ وَهُمْ وَإِنَّمَا أَرَادَ غَالِبَ بْنَ عُبَيْدِ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَلَيب وَهُمْ وَإِنَّمَا أَرَادَ غَالِبَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُو مَتْرُوكٌ، وَأَبُو سَلَمَةَ الْجُهَنِيُّ هُو خَالِدُ بُنُ سَلَمَةً وَهُ وَعَلِيبٌ بِالَّذِي يَرُوى عَنْهُ زَكَرِيّا بِنْ عَبِيلًا بِينَ عَبِيلًا فَي مَنْ وَي عَنْهُ زَكَرِيّا بِنَ عَبِيلًا فِي مَنْ مَنْ وَلِيلًا إِلَيْ اللّهِ بِالّذِي يَرُوى عَنْهُ زَكْرِيّا بِنُ عَبِيلًا بِينَ عَبِيلًا فَي مَنْ وَلِيلًا فِي اللّهِ بِنَ عَبِيلًا عَلَيْ اللّهُ فَي وَلَيْسَ بِاللّذِي يَرُوى عَنْهُ زَكْرِيّا بِي زَائِدَةً . •

[٩٠٠٥] - حَدَّثَ نَاعَلِيُّ بْنُ مُبَشِّرٍ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نَاعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِّيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءٌ. ٥

انہوں نے فرمایا: بسااوقات نبی طَالَیْظُ وضوء فرماتے تو مجھے بوسہ دیتے ، پھر آپ (مسجد کی طرف) چل پڑتے اور نماز پڑھتے اور (دوبارہ) وضوء نہیں کرتے تھے۔ زینب نامی میہ راوبیہ نامعلوم ہے اور اس کومعتبر بھی نہیں کہا جا سکتا۔

سیدہ عائشہ بھی روایت کرتی ہیں کہ نی طافی ان کا بوسد لیا کرتے تھے، پھر نماز پڑھ لیتے اور (دوبارہ) وضوء نہیں کرتے تھے۔ امام عطاءً بوسے میں وضوء کرنے کی رائے نہیں رکھتے تھے۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ ای کے مثل حدیث ہے۔

سیدہ عائشہ بھی سے مروی ہے کہ نبی ٹائیٹی اپنی کسی بیوی کا بوسہ لیا کرتے تھے۔عبداللہ بن عالب کا ذکر کرنا وہم ہے، اس سے مراد غالب بن عبیداللہ ہے، ہے جومتروک ہے۔ ابوسلمہ الجھنی کا نام خالد بن سلمہ ہے، یہ بھی ضعیف ہے اور یہ وہ نہیں ہے جس سے ذکریا بن ابوزائدہ روایت کرتے ہیں۔

عطاء رحمد الله فرمات بين: بوسه ليني پر وضوء لازم نبيس آتا-

<sup>1</sup> سنن ابن ماجه: ٥٠٣ مسند أحمد: ٢٤٣٢٩

۲۸۱/۱ الخلافيات للبيهقي: ١/ ٢٨١

<sup>🤡</sup> الظر تخريج الحديث السابق

صلف برقم: ٤٩٢

السنف برقم ٤٩٤

و ١٠٥] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنَ شُعَيْبِ بْنِ صَالِحِ الْبُخَارِيُّ، نَا الْبُخَارِيُّ، نَا الْبُخَارِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى، ناعِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ عُرُوةً، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ النَّيِيُّ فَيْ يُعَيِّلُ وَهُو صَائِمُ أَنَّ مُنْ مُ يُدِد ؟

ثُمَّ يُصَلِّى وَلا يَتَوَضَّأُ. هٰذَا خَطُأْمِنْ وُجُوهٍ. • اللهِ الْوَكِيلُ، نا الْحَسَنُ بُنُ عَرْفَة، ثنا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَسَنُ بْنُ عَرْفَة، ثنا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَسَنُ بْنُ عَرْفَة، ثنا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ صَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ صَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لا يَرْى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا. عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لا يَرْى فِي الْقُبْلَةِ وُضُوءًا. عَنِ ابْنُ مُبَشِّرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنان، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ اللهَ عَبْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُعَدِّ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُعَيْمِ، عَنْ اللهَ بْنَهُ وَضُوءًا لَابِنَ عَبْدِ ابْنُ سِنان، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِى ثَابِتٍ، عَنْ صَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُعَيْمِ، عَنْ اللهِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُعَيْمِ، عَنْ الْمُعَدِي بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُعَمِّي الْقُبْلَةِ وُضُوءً الْمُنْ عَبِيلِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُعَمِّي مَنْ مَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُنْ الْمُ مُشَالِمٌ وَ اللهِ اللهَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَمْشِ، عَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ عَلَيْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُعْمِلِي الْمُنْ الْ

بنُ شَبِيب، وَحَوْثَرَةُ اللهِ بْنُ أَبِى دَاوُدَ، نا سَلَمَةُ بِنُ شَبِيب، وَحَوْثَرَةُ بِنُ مُحَمَّدِ الْمِنْقَرِيُّ، حِ وَحَدَّثَ نَا الْحُسَيْنُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَلِيُّ بْنُ أَسُعَيْب، وَيَعْقُ وبُ بِنُ إِبْرَاهِيم، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانُ بْنِ كَرَامَةَ، قَالُوا: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبيْدِ عُشْمَانُ بْنِ عُمَر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَبيدِ عَبْدِ السَّرْحُمٰنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَبيدِ السَّرْحُمٰنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَبيدِ السَّرِحُمٰنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَبيدِ السَّرِحُمٰنِ الْأَعْمِرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَلَيْكَ أَلْتَكَ مَلْكَ إِلْمُعَالَةً مِنَ عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُ مَا مُنْتَصِبَانِ فَسَمِعْتُهُ، يَقُولُ: ((أَعُوذُ بِرِضَاكَ وَبُكَ مَلْ مَتُوبَكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ وَمِنَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا فَيَكَ مَلْكَ لا أُحْصِى مَدْحَتَكَ وَثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا مَنْتُ مَلْكَ لا أُحْصِى مَدْحَتَكَ وَثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا مَنْتُ مَعْنُ اللَّهُ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا مَنْ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا مَنْ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا

سیدہ عائشہ ڈیجٹا بیان کرتی ہیں کہ نبی سائیٹٹا روز نے کی حالت میں (اپنی بیوی کا) بوسہ لے لیا کرتے تھے، پھرنماز پڑھتے اور (ووہارہ) وضوء نہ کرتے۔ بیہ متعدد وجوہ سے غلط ہے۔

سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس دائفہ بوسے میں وضوء (دوبارہ کرنے) کی رائے نہیں رکھتے تھے۔

سیدنا ابن عباس ول خوات میں: بوسہ لینے پر وضوء لازم نہیں ہوتا۔

سیدہ عائشہ جھ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے نہا ہے ہی گائی کو بستر پر موجود نہ پایا تو میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو مٹولا تو میرے ہاتھ آپ کے قدموں پر لگے جو کھڑے تھے (یعنی آپ گائی سجدے کی حالت میں تھے) تو میں نے آپ گائی کو یہ دعاء پڑھتے سا: أَعُوذُ بِرِ ضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِلَكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِلَكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَبِكَ مَا اَتْ كَمَا أَنْتَ كَمَا أَنْتَ كَمَا أَنْتَ كَمَا أَنْتَ عَلَى اَنْ اَنْ کَمَا أَنْتَ عَلَى اَور تیری سزا سے تیری معافی کی بناہ میں آتا ہوں، تی ہوں، تی ہوں، تی ہوں، تی ہوں، میں تیری مدت وان کو شارئیں کرسکا، تو ہی ویبا ہی ہے جیسی تو نے خود؛ پی تیری میں تیری اور این ابوداؤد

أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ). هٰذَا لَفْظُ ابْنِ كَرَامَةً، وَقَالَ ابْنُ أَبِى دَاوُدَ: بِمُعَافَاتِكَ مِنْ غَضَبِكَ. تَابَعَهُ عَبْدَةُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. وَخَالَفَهُمْ وُهَيْبٌ، بَنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. وَخَالَفَهُمْ وُهَيْبٌ، وَمُعْتَصِرٌ، وَابْنُ نُمَيْدٍ اللهِ، وَخَالَفَهُمْ وَلَمْ يَدْكُرُوا اللهِ، وَقَالُوا: عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَلَمْ يَذْكُرُوا أَبَا هُرَيْرَةَ. • هُرَيْرَةَ. • وَلَمْ يَذْكُرُوا أَبَا

رير ١٤١] ···· أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، نَا عَلِيٌّ بْنُ هَاشِم، نَا حُرَيْتُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَّةَ، قَـالَـتْ: رُبَّـمَا اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَمْ أَغْتَسِلْ بَعْدُ فَجَاءَ نِي فَضَمَمْتُهُ إِلَى وَأَدْفَيْتُهُ. ٥ [٥١٥] --- حَدَّتَ نَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْقَطَّانُ، قَالَا: نَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ، نَا حَجَّاجُ بْنُ إِبْرَاهِيسَمَ الْحِصْرِيُّ، نا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: فَ فَدُتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ ذَاتَ لَيْ لَةٍ مِنْ فِرَاشِي، فَـقُـلْـتُ: قَامَ إِلَى جَارِيَتِهِ مَارِيَةَ ، فَقُمْتُ أَتَجَسَّسُ الْجُدُر وَلَيْسَ لَنَا كَمَ صَابِيحِكُمْ هٰذِهِ فَإِذَا هُوَ سَاجِلٌ، فَوَضَعْتُ يَدَى عَلَى صَدْرِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ يَفُولُ فِي سُجُودِهِ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَفُوكَ مِنْ عِقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ)). الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ ضَعِيفٌ. خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَوُهَيْبٌ وَغَيْرُهُمَا، رَوَوْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ مُوْسَلًا ٥

نے بیدالفاظ بیان کیے ہیں کہ "تیرے غصے سے تیری معافی کی پناہ بیں آتا ہوں۔" عبدہ بن سلیمان نے عبیداللہ سے روایت کرتے ہوئے ان کی مخالفت این نمیر نے عبیداللہ سے این نمیر نے عبیداللہ سے روایت کرتے ہوئے ان کی مخالفت کی اور انہوں نے اعرج کے واسطے سے سیدہ عاکشہ ہی تینا سے بیان کیا اور انہوں نے ابو ہریرہ ہی تی کا ذکر نہیں کیا۔

میان کیا اور انہوں نے ابو ہریرہ ہی تی کو اساوقات رسول اللہ منافیظ میں کہا۔

سیدہ عائشہ چھنا بیان کرئی ہیں کہ بسااہ قات رسول اللہ طاقیع عنسل جنابت کرتے اور میں نے ابھی عنسل نہیں کیا ہوتا تھا، تو آپ میرے پاس آجاتے اور میں آپ کواپنے ساتھ چمٹا لیتی اور آپ کوگر ماکش بہنچاتی۔

<sup>🛭</sup> صحيح مسلم: ٤٨٦ ـ جامع الترمذي: ٣٤٩٣ ـ السنن الكبري للبيهقي: ١٢٧١ ـ مسند أحمد: ٥٦٥٥ ـ صحيح ابن حبان: ١٩٣٢

<sup>🛭</sup> الكامل لابن عدى: ٢/ ٦١٨

فضالہ راوی ضعیف ہے۔ یزید بن ہارون اور وہیب وغیرہ نے اس کے خلاف بیان کیا ہے، ان سب نے کی بن سعید اور محمد بن ابراہیم کے واسطے سے سیدہ عاکشہ رہائی سے مرسل روایت کیا ہے۔

سیدنا ابن عمر وانتخافر ماتے ہیں: جس محض نے باوضوء حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لیا وہ دوبارہ وضوء کرے۔ بیروایت صحیح ہے۔

سالم سے مروی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب والنو نے فرمایا: یقدینا بوسہ بھی لمس (چھونے) کی ہی ایک صورت ہے، لہذا تم اس کے بعد وضوء کرلیا کرو۔

سالم اپ والد (سیدنا عبدالله بن عمر رفائل) سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے: آ دمی کا اپنی بیوی کو چومنا اور اپ ہاتھ سے اس کا شؤلنا ملامسہ (ایک دوسرے کو چھونے) کی ہی ایک صورت ہے، اور جو شخص اپنی بیوی کا بوسہ لے اور اپ ہاتھ کے ساتھ اسے شؤلے تو اس پر وضوء واجب ہو جاتا ہے۔

سالم ہی روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر والشنابیدائے رکھا کرتے تھے کہ بوسہ بھی لمس کا حصہ ہے اور اس بارے میں آپ ہمیں وضوء کا تھم فرمایا کرتے تھے۔

سیدنا ابن عمر رہائیں نے فرمایا: بوسہ لینے پر وضوء لازم آتا ہے۔ میروایت صحیح ہے۔ إ ١٦٥] --- حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بَنُ مَنْصُورٍ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرَّ هُرِيّ ، عَنْ سَالِم ، أَنَّ ابْنَ عُمَر ، قَالَ: مَنْ قَبَّلَ الْمُرَأَتَهُ وَهُو عَلْى وُضُوءٍ أَعَادَ الْوُضُوءَ . صَحِيحٌ . المُرَأَتَهُ وَهُو عَلْى وُضُوءٍ أَعَادَ الْوُضُوءَ . صَحِيحٌ . المُرَأَتَهُ وَهُو عَلْى وُضُوءٍ أَعَادَ الْوُضُوءَ . صَحِيحٌ . [٥١٧] --- حَدَّ شَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ ، نا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَلْسَمَالِمٍ ، عَنْ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدُ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدُ النّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدُ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و بْنِ عَبْدُ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و بْنِ عَبْدُ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدُ اللّهِ بْنِ عَمْرٍ و بْنِ عَنْ مَالِمٍ ، عَنِ الزَّهْرِيّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمْرَ و بْنِ بْنِ الْخَطَابِ ، قَالَ : إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللّهُ مِن فَتَوَضَّشُوا مِنْ اللّهُ مِن صَحِيحٌ . وبْنَ مَالِمُ مَحِيحٌ .

إِمْ الْمَاعِيلَ الْمُكَنِّ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَكَنِيُّ، نا مَالِكُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَسِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي قُبُلَةِ عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي قُبُلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسِّهِ بِيَدِهِ مِنَ الْمُلامَسَةِ، وَمَنْ قَبَّلُ المُراأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ. صَحِيحٌ. •

وَهُ ١٥٦ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيُّ، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَنْ عَنِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى النَّهُ اللهُ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ وَيَأْمُرُ فِيهَا بِالْوُضُوءِ.

(٥٢٠) - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا حَفْصُ بْنُ عَمْرو، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ

· الموطأ لإمام مالك: ١/ ٤٣

اللُّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فِي الْقُبْلَةِ الْوُضُوءُ. صَحِيحٌ.

[٥٢١] --- حَدَّثَنَا ابْنُ مَبَشِرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان ، نا عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرٌ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرٌ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَسر ، قَالَ: الْقُبْلَةُ مِنَ اللّهِ مَس مَالَ: الْقُبْلَةُ مِنَ اللّهَ مَاس .

اللّمَاسِ. وَلَّمَاسِ. وَلَمَّ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

[٥٢٣] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُوكِيلُ ، نا الْبَحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، ثنا هُشَيْمٌ ، ح وَحَدَّثَنَا الْبُحَسِينُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبُو بَكُرِ الْجَوْهَرِيُ ، نا مُعَلِّى ، نا هُشَيْمٌ ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بننُ مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيُّ ، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ ، نا بُنُ مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيُّ ، نا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ ، ثنا هُشَيْمٌ ، وَحَفْضٌ ، عَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى عَبْيَدَةَ ، قَالَ : الْأَعْمَ سَنْ إِسْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ الْوُضُوءُ . قَالَ عَبْدُ اللهِ الْوُضُوءُ . وَاللّمْسُ وَفِيهَا الْوُضُوءُ . وَاذَا لَمْ عَلَى الْمُسْ مَا دُونَ وَاذَا لَهُ مَا دُونَ اللّمُسُ مَا دُونَ اللّمُسُ مَا دُونَ اللّمُسُ مَا دُونَ اللّمَسُ مَا دُونَ الْمُعَلِيمَ مَا مُنْ اللّمَسُ مَا دُونَ اللّمُ مَا دُونَ اللّمَسَ مَا مُنْ اللّمُسُمْ مَا دُونَ مُنْ اللّمُسُلِيمُ الْمُعْمِلِيمَ الْمُعْمَلِيمَ الْمُنْ الْعُمْ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمَلُونَ اللّمَاسُ مَا مُنْ اللّمُ مُنْ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمِنْ اللّمُ اللّمُ اللّمُ اللّمَ الْمُؤْمِنَ اللّمُ الْمُنْ اللّمُ اللّمِنْ اللّمُونَ اللّمَاسُ مَا دُونَ اللّمُ الْمُؤْمِنَ اللّمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُؤْمِنَ اللّمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللّمِنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللّمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُ

الْجِمَاعِ. صَحِيحٌ. [٥٢٤] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ، نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْلَهَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: الْقُبْلَةُ مِنَ اللِّمَاسِ.

صحِيح. [٥٢٥] ... حَدَّنَنَا ابْنُ مُبَشِّر، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، أَعْبُدُ الرَّحْمُن، عَنْ أَعْبُدُ الرَّحْمُن، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: إِبْرَاهِيم، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:

الْقُبْلَةُ مِنَ اللِّمَاسِ. صَحِيحٌ. تَحَدَّلُ اللَّهُ اللِّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّ

اختلاف رُواۃ کے ساتھ اس کے مثل مردی ہے۔

ابوعبیدہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ داللہ خالائے فرمایا: بوسہ محقونے کی ہی ایک صورت ہے اور اس میں وضوء لازم آتا ہے۔ معلی اور این عرفہ نے سیاضا فہ کیا کہ چھونے سے مراو وہ صورتیں ہیں جو جماع کے علاوہ ہوں۔

سیدنا عبداللہ دلائل فرماتے ہیں کہ بوسہ لینا چھونے کا ہی حصہ ہے۔

سیدنا عبداللہ واللہ ہی فرماتے ہیں کہ بوسہ لینا چھونے کی ہی ایک صورت ہے۔

دومختلف سندول کے ساتھ اس کے مثل مروی ہے۔

الْأَزْهَرِ، نَا رَوْحٌ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مِثْلَهُ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هَلالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، مِثْلَهُ، أَوْ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ نَحْوَهُ. صَحِيحٌ.

بَابٌ مَا رُوِیَ فِی لَمْسِ الْقَبُلِ وَالدُّبُو وَالذَّكَرِ وَالْحُكُم فِی ذَالِكَ عُورت اورمردكا اپن كى بھى شَرم گاه كوچھونے كے بارے ميں روايات اوراس كا حكم

[٧٢٥] --- حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى، نا شُعَيْبُ بْنُ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى، نا شُعَيْبُ بْنُ الْعَزِيزِ، حَدَّثَهُ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مَرْوَانَ حَدَّثَهُ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ وَكَانَتْ قَدْ صَحِبَتِ النَّبِيِّ فَلَا يُصَلِّينَ حَتَٰى يَتَوَضَّاً). قَالَ: ((إِذَا مَسَّ اَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلا يُصَلِّينَ حَتَٰى يَتَوَضَّاً)). قَالَ: فَانَكُرُ ذَالِكَ عُرُوةً فَسَأَلُ بُسْرَةَ: فَصَدَّقَتْهُ بِمَا قَالَ. فَأَنْكَرَ ذَالِكَ عُرُوةً فَسَأَلُ بُسْرَةَ: فَصَدَّقَتْهُ بِمَا قَالَ. فَأَنْكَرَ ذَالِكَ عُرُوةً فَسَأَلُ بُسْرَةَ: فَصَدَّقَتْهُ بِمَا قَالَ. فَأَنْكَرُ ذَالِكَ عُرُولًا فَي وَعَنْسَهُ بْنُ عُشْمَانَ، وَالْمُنْذِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهَ الْوَاحِدِ، وَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ هَكَذَا، عَنْ وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، فَرَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ هَكَذَا، عَنْ وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، فَرَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ هَكَذَا، عَنْ وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، فَرَوَوْهُ عَنْ هِشَامٍ هَكَذَا، عَنْ وَحُمَيْدُ بْنُ الْآسُودِ، عَنْ بُسُرَةً، قَالَ عُرُوةً فَسَأَلْتُ وَصَدَّقَتْهُ بَعْدَ ذَالِكَ فَصَدَّقَتْهُ . •

آ ٢٨٥] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَحْمَدُ بِنُ مَنْصُودِ الرَّمَادِيُّ، نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوانَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلَيْتَوَضَّا وُضُوءَ وَلِلصَّلَاةِ)). صَحِيحٌ. ٥

[٥٢٩] - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ

نی سُائِیْم کی صحابیہ سیدہ بسرہ بنت صفوان شائیا سے مروی ہے کہ نی سُائِیْم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص اپنی شرم گاہ کو ہاتھ لگائے تو وہ ہرگز نماز نہ پڑھے، یہاں تک کہ وضوء کر اورانہوں نے سیدہ بُسر ہ بھی سے سوال کیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی تصدیق کی جو انہوں نے کہا تھا۔ یہ روایت سیح ہے۔ ربیعہ بن عبدالواحد کی تصدیق کی موافقت کی اور ان سب نے اور حمید بن اسود نے اس کی موافقت کی اور ان سب نے اس روایت کو ہشام سے ای طرح روایت کیا اور وہ اپنے باپ سے، وہ مروان سے اور وہ سیدہ بُسرہ وہ ٹائیا سے روایت کیا اور وہ اپنے بیس کہ میں نے اس کے بعد سیدہ بُسرہ وہ ٹائیا سے سوال کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ کرتے ہیں۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد سیدہ بُسرہ وہ ٹائیا ہے۔ اس کی تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ سیدہ بسرہ بنت صفوان شائیا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مُنائیا ہی شرم گاہ کو چھوے اسے اس طرح وضوء نے روایت سے حیا وہ نماز کے لیے کرتا ہے۔ یہ روایت سے کے کرنا ہے۔ یہ روایت سے کے کہنا ہے۔ یہ روایت سے کہنا ہے کہنا ہے۔ یہ روایت سے کہنا ہے۔ یہ روایت سے کہنا ہے کہنا ہے۔ یہ روایت سے کہنا ہے کہنا ہے کو کھوں کے کہنا ہے۔ یہ روایت سے کہنا ہے کہنا ہے۔ یہ روایت سے کہنا ہے کہنا ہے۔ یہ روایت سے کہنا ہے کو کھوں کے کہنا ہے۔ یہ روایت سے کہنا ہے کو کھوں کے کہنا ہے۔ یہ روایت سے کو کھو

سيده بسره بنت صفوان والثانا، جو نبي تُلْقِيْلُم كي صحابيه بين، بيان

مسند أحمد: ۲۷۲۹۳ صحيح ابن حبان: ۱۱۱۲ ، ۱۱۱۳ ، ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۱ ، ۱۱۱۲ ، ۱۱۱۲ ، ۱۱۱۷

 <sup>◄</sup> امنع الشرمذي: ٨٣ ـ سنن النسائي: ١/ ٢١٦ ـ سنن ابن ماجه: ٤٧٩ ـ مسند أحمد: ٢٧٢٩٥ ـ الموطأ لإمام مالك: ١١٦ ـ صحيح
 ابن حبان: ١١١٢ ـ مسند الشافعي: ١/ ٣٤

الرَّهَاوِئُ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَحْيَى اللهِ بْنِ يَحْيَى اللهِ بْنِ يَحْيَى اللهِ بْنِ عَنْ مَرْ وَانَ، نا أَبِى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَرْ وَانَ، عَنْ بُسْرَدَة بِنْ سِنَان، قَدْ صَحِبَتِ بُسْرَدَة بِنْ سَتِ صَفْوَانَ، وَكَانَتْ قَدْ صَحِبَتِ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

إ ٥٣٠ إ ﴿ وَمَنَ مَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ النَّقَّاشُ ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى النَّقَاشُ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدِ الْكِسَائِيُّ ، نا الْعَدَوِيُّ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدِ الْكِسَائِيُّ ، نا سُفِيانُ ، عَنْ قِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيدِ ، عَنْ بُسْرَةَ سُفْوَانَ ، عَنْ النَّبِيِّ فَيْ قَالَ: ((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلُعِد الْوُضُوءَ)) . • فَلْبُعِد الْوُضُوءَ)) . •

[٥٣١] --- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ مَغْلَدٍ، نَا عُثْمَانُ بْنُ مَعْبَدِ بْنِ نُوحٍ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَرْوِيُّ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَلَيْتَوَضَّأَ ( (مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَيْتَوَضَّأُ وَ فَضُوءَ وَ لِلصَّلَاقِ ) . • وضُوءَ وَ لِلصَّلَاقِ ) . •

٥٣٢] ---- حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نا حَسَنُ بْنُ سَلَامُ السَّوَّاقُ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ السَّوْاقُ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ السَّوْاقُ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ السَّوْفَلِيُّ بْنِ الْمُغِيرَةِ السَّوْفَلِيُّ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ السَّوْفَلِيُّ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ السَّولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

کرتی ہیں کدرسول الله مناقیم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص اپنی شرم گاہ کو چھوئے تو اسے نماز کے وضوء کی طرح وضوء کرنا عیا ہیں۔

سیدہ بسرہ بنت صفوان ٹی اس سے ہی مردی ہے کہ نبی طابقہ نے فرمایا: جو شخص (وضوء کرنے کے بعد) اپنی شرم گاہ کو ہاتھ اگائے تو اسے دوبارہ وضوء کرنا جائے۔

سیدنا ابن عمر وہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول الله طَالَیْم نے فرمایا: جو شخص اپنی شرم گاہ کو ہاتھ لگائے تو اسے اس طرح وضوء کرنا چاہیے جس طرح وہ نماز کے لیے کرتا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله تالھ کے اور فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ شرم گاہ پرلگائے اور اس کے ہاتھ اور شرم گاہ کے درمیان نہ کوئی رُکاوٹ ہواور نہ کوئی پردہ حائل ہوتو اسے اس طرح وضوء کرنا چاہیے جس طرح وہ نماز کے لیے کرتا ہے۔

سیدہ بسرہ بنت صفوان واللہ سے مروی ہے کہ نبی تالیہ اللہ نے فرمایا: جب آ دی اپنی شرم گاہ کو ہاتھ لگائے تو اسے وضوء کرنا

<sup>1</sup> سلف في سابقيه من طريق مروان

۱۳۱/۱ السنن الكبرى للبيهقى: ١/١٣١

<sup>🛭</sup> مسند أحمد: ۸٤٠٤، ٨٤٠٥. صحيح ابن حبان: ١١١٨

چاہیے اور جب عورت اپنی شرم گاہ کو ہاتھ لگائے تو اسے بھی وضوء کرنا جاہیے۔ بْنُ مُحَمَّد بْنِ نَاصِحِ بِمِصْرَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، ناهِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَرْوَانَ ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ ، عَنِ النَّبِي فَلَى اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ

[٣٤] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَج، نَا بَقِيَّةُ، نَا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنِ جَدِّه، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((أَيُّمَا رَجُل مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّاً،) وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّاً)). •

[٣٥] --- حَدَّنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدِ، نا حَمْزَةُ بنُ الْعَبَّاسِ الْمَرْوَزِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بنُ الْعَبَّاسِ الْمَرْوَزِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بنُ الْانَا فَيْسَعُورٍ، قَالاَ: نا عَيْسَ بَنْ يَعْفُوبَ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمُنِ بنُ عَبْدِ السَّعُورِ، قَالاَ: نا اللهِ بنن عَمْرَ بن حَفْصِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ هشام بن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ وَاللهِ عَنْ مَسُونَ فَرُوجَهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ فَرُوجَهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلا يَتَوَضَّ نُونَ النِّسَاءَ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: بِأَبِي وَأُمِي هٰذَا وَلا يَتَوَضَّ أَلِلصَّلاةِ)). قَالَتْ عَائِشَةُ: بِأَبِي وَأُمِي هٰذَا فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّ أَلِلصَّلاةِ)). عَبْدُ الرَّحْمُنِ الْعُمَرِيُ فَرُجَهَا فَلْتَتَوَضَّ أَلِلصَّلاةِ)). عَبْدُ الرَّحْمُنِ الْعُمَرِيُ فَرُعِيفٌ. 6

٥٣٦] --- حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نی مُنْالِّا نَا نَے فرمایا: جو بھی شخص اپنی شرم گاہ کو چھوٹے اس کو وضوء کرنا چاہیے اور جو بھی عورت اپنی شرم گاہ کوچھوٹے اس بھی وضوء کرنا چاہیے۔

سیدہ عائشہ ری ہا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طالقی نے فر مایا:
ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی شرم گا ہوں کو ہاتھ
لگاتے ہیں، پھر نماز بڑھ لیتے ہیں اور وضوء نہیں کرتے۔
عائشہ ری ہانے غرض کیا: میرے ماں باپ آپ پر قربان
ہوں، یہ حکم تو مردوں کے لیے ہو گیا، عورتوں کے بارے
میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ طالقی نے فرمایا: جبتم
میں سے کوئی عورت اپنی شرم گاہ کو ہاتھ لگائے تو اسے بھی نماز
میں سے کوئی عورت اپنی شرم گاہ کو ہاتھ لگائے تو اسے بھی نماز
عید الرحمان العمری راوی ضعیف ہے۔

سیدہ بسرہ بنت صفوان بھا پیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله مَالَّیْمُ کو فرماتے سنا: جو شخص اپنے عضو تناسل، یا اپنے خصیوں کو، یا اپنے جسم کی ان جگہوں پر ہاتھ لگائے جہاں

<sup>🗗</sup> صحيح ابن حبان: ١١١٧

<sup>•</sup> مسند أحمد: ٧٩ ٧- السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ١٣٢

<sup>€</sup> السنن الكبرى للبيهقي: ٢/ ٤٠ ـ المجروحين لابن حبان: ٢/ ٤٠

أَبِيهِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أُنْشَيْهِ أَوْ رَفْغَيْهِ فَلْيَتَوَضَّأً). كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ هِشَام، وَوَهِمَ فِي ذِكْرِ الْأُنْثَيَيْنِ وَالسرَّفْغ وَإِدْرَاجِهِ ذَالِكَ فِي حَدِيثِ بُسْرَةَ، عَنِ وَالسرَّفْغ وَإِدْرَاجِهِ ذَالِكَ فِي حَدِيثِ بُسْرَةَ، عَنِ وَالسَّرِفْع وَإِدْرَاجِهِ ذَالِكَ فِي حَدِيثِ بُسْرَةَ، عَنِ النَّيِي عَنْ وَالْسَحْوَقُ أَنَّ ذَالِكَ مِنْ قَوْلِ عُرُوةَ، النَّيِي عَنْ هِشَام، عَنْ هِشَام، عَنْ هَشَام، وَمَعَ السَّخْتِيَ انِيَّ ، وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وَغَيْرُهُمَا وَعَيْرُهُمَا وَقَيْرُهُمَا وَقَيْرُهُمُ وَالْ عَرْوَةً وَقَيْرُهُمَا وَقَيْرُهُمَا وَقَيْرُهُمَا وَقَيْرُهُمَا وَقَوْلَ عُرْوَةً وَقَالَ عَنْ وَعَلَيْ وَلَيْرَاهُ وَلَهُ السِّهُ وَقَالَ عَنْ وَهُ السِّنْ وَيْرُكُونَ وَاهُ الشِّقَاتُ عَنْ هِ اللَّهُ وَقَالَ وَعَنْ هُمُ الْعَرْهُمَا وَقَعْرُ وَقَالَ وَيَا عَلَيْلُونُ وَالْعُرَاقُ وَالْعُلِكُ وَعَلَيْدُ وَالْمُوعِ وَقَالَ عَنْ وَالْعُرْوَاهُ السِّنْ فَالِي فَيْ وَالْمُوعِ وَالْمُ الْعَلَيْدُ وَالْمُ الْعَلَيْلُونُ وَلَا عُرْوَاهُ السِّعُونُ وَالْعُلُومُ وَالْمُ الْعُلْمُ وَالْمُ الْعُلْقُومُ وَالْمُ الْعُلِيلُ وَالْمُعُلِقُومُ الْمُعْمَالَ وَالْمُعْرَاقُ وَالْمُعُلِيلُ وَالْمُوعِ مُنْ الْمُؤْمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُوعِ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ الْمُعُلِقُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِقُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلِقُوم

[٣٧٥] - حَدَّثَنَا بِذَالِكَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَلِيهُ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُبَشِّهِ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيهِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ السَّمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ السَّرَّاجُ، قَالُوا: نا أَبُو الْأَشْعَبُ، قَالُا: نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نا أَيُّوبُ، عَنْ إَبِيهِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ إِنَّى ، يَقُولُ: وَمَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأً)). قال: وَكَانَ عُرْوَةُ وَاللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[٥٣٨] --- حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْسَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَنْ فِي الْعَنْ فِي الْعَنْ فِي الْعَنْ فِي الْعَنْ فِي الْعَنْ فِي الْعَنْ فَيْ الْعَنْ فَيْ الْعَنْ أَبِي ، يَقُولُ: ( إِذَا مَسَّ رَفْغَيْهِ أَوْ أَنْثَيْهِ أَوْ فَرْجَهُ فَلَا يُصَلِّى حَتَّى يَتُوضَأَ )). كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ . • وَيَعَرَضَاً )). كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ . • وَيَعَرَضَاً )

٥٣٩] --- حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْرِجَالِ، نا أَبُو حُمَيْدِ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ

میل جمع ہوتا ہے، تو اسے وضوء کرنا چاہیے۔ اسی طرح عبدالحمید بن جعفر نے اسے ہشام کے واسطے سے روایت کیا ہے لیکن اسے خصیوں اور میل والی جگہ کے ذکر میں وہم ہوا ہے، اور میاس نے بسرہ والی حدیث میں جو وہ نبی سی افران ہیں ، اور ای کہ یہ عروہ کا قول ہے: نبی منافظ کا فرمان نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی شقہ راویوں نے ہشام سے روایت کیا ہے، ان میں سے بھی شقہ راویوں نے ہشام سے روایت کیا ہے، ان میں سے ابوالسختیانی اور حماد بن زید وغیرہ بھی ہیں۔

سیدہ بسرہ بنت صفوان رہ اللہ اوایت کرتی میں کہ انہوں نے رسول اللہ مَنَّ اللہِ عَلَیْمُ کَوْر ماتے سنا: جو شخص اپنی شرم گاہ کوچھوئے اسے وضوء کرنا چاہیے۔عروہ کہا کرتے تھے: جب وہ اپنے جسم کی میل والی جگہوں کو، یا اپنے تصیوں کو یا اپنے عضو تناسل کو ہاتھ لگائے تو اسے وضوء کرنا چاہیے۔

ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد کہا کرتے تھے: جب آ دمی اپنے جسم کی میل والی جگہوں، اپنے خصیوں یا اپنی شرم گاہ کو چھوئے تو وہ تب تک نماز نہ پڑھے جب تک وضوء نہ کرلے۔

<sup>•</sup> سلف برقم: ٥٢٩

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ۲۹ه

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ۲۹٥

عضو تناسل یا اپنے خصیوں کو ہاتھ لگائے تو وہ ثب تک نماز نہ پڑھے جب تک کہ وضوء نہ کر لے۔ حَجَّاجًا، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ عُرْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، وَقَدْ كَانَتْ صَحِبَتِ النَّبِيَ عَنْ بُسُرَةً بِنْتِ النَّبِيَ عَنْ بُسُرَةً بِنْتِ النَّبِيَ عَنْ بُسُرَةً بِنْتِ النَّبِيَ عَنْ بُسُرَةً بِنْتِ النَّبِيَ عَنْ فَلَا النَّبِيَ عَنْ قَالَ: ((إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ أَوْ أَنْتَيَيْهِ فَلا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأً)). • • فَصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأً)). • •

 [ ، ٤٥] --- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَاسِينَ ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ عَنْ قَيْسِ بْنِ طُلْقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَيُ وَمِّمْ يُؤَسِّسُونَ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ ، قَالَ: وَهُمْ يَنْ فَيُلُونَ الْحِجَارَةَ ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلا يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ ، قَالَ: ((لا وَلَكِنِ اخْلِطُ لَهُمُ لَنَ فَتُلْتُ أَعْلَمُ بِه )). ، فَجَعَلْتُ أَعْلَمُ بِه )). ،

سیدنا طلق رفائی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ نگائی اسیدنا طلق رفائی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ نگائی کے پاس ہی موجود تھا کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے شرم گاہ کو چھو نے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نگائی نے فرمایا: بیتو تمہارے جسم کا ایک عضو ہی ہے (یعنی اسے ہاتھ لگ جانے میں کوئی مضا گفتہ نہیں ہے)۔ ابن الی حائم بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد اور ابوزرعہ ہے کہ بن جاہر کی اس حدیث کے بابت سوال کیا تو ان دونوں نے فرمایا: اس حدیث کی سند بابت سوال کیا تو ان دونوں نے فرمایا: اس حدیث کی سند میں جو قیس بن طلق رادی ہیں اس کا شار ان رُواۃ میں نہیں ہوتا جنہیں معتبر قرار دیا جا سکتا ہے، ان دونوں نے اسے ہوتا جنہیں معتبر قرار دیا جا سکتا ہے، ان دونوں نے اسے کمزور قرار دیا اور اس کی تو شی نہیں گی۔

سیدنا عمر بن خطاب،عبدالله بن موہب اورعصمہ بن مالک الحظمی نشکتی سے مروی ہے کہ ایک آ دی نے کہا: اے اللہ کے [٥٤٢] ···· حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رِشْدِينَ، نَا

<sup>•</sup> سلف برقم: ٥٢٩

ع صحیح ابن حبان: ۱۱۲۲

<sup>👁</sup> سنن أبن ماجه: ١١٢٨ - ١٦٢٨ ـ صحيح ابن حبان: ١١١٩ ، ١١٢٠ ، ١١١٩

سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، نَا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ وَكَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَكَرَ مِنْ فَضْلِه ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ النَّهْدِيّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَادٍ ، عَنْ أَبِي عُشْمَانَ النَّهْدِيّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَلْكُ الْخَطَّمِيّ ، وَكَانَ مَوْهَ بِ ، عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكُ الْخَطْمِيّ ، وَكَانَ مَوْهَ بِ ، عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكُ الْخَطْمِيّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَى الْمُؤلَّ وَالْتَ الْخَطْمِيّ ، وَكَانَ اللّهِ إِنّي السَّكِ إِنْ مَالِكُ الْخَطْمِيّ ، وَكَانَ اللّهِ إِنْ السَّكِ إِنْ السَّلَاةِ فَأَصَابَتْ يَدِى السَّلَاةِ فَأَصَابَتْ يَدِى فَوْ اللّهِ النَّهِيِّ الْفَالُ النَّبِيُّ الْمَالَةِ فَا السَّلَاةِ فَأَصَابَتْ يَدِى فَوْ رَجِى الْفَالُ النَّبِيُّ اللّهِ الْمَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ

[ 8 ] [ الشيخ المستحدة المنطقة المنطق

مُضْغَةٌ). كَذَا قَالَ أَبُورَوْحَ. • وَاعِدِ، نا وَالْأَوْرَوْخَ اللَّهِ حَامِدِ، نا وَالْحَارِّ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بُنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَيْوِبَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مَلْكَ إِنْ اللّٰهِ عَنْ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَيْوِبَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

[٥٤٥ - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَاشُ ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْقَاضِى السَّرَخْسِيُّ ، نا رَجَاءُ بَنُ مَرْجَاءُ اللَّهِ بْنُ مَرْجَاءَ الْحَافِظُ ، قَالَ: اجْتَمَعْنَا فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ أَنَا وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ،

رسول! مین نماز مین خارش کرتا ہوں تو میرا ہاتھ میری شرم گاہ پرلگ جاتا ہے۔ تو نی سُلُیْلِ نے فر مایا: مجھ سے بھی ایہا ہو جاتا ہے۔

سیدناطلق بن علی بی التی بیان کرتے ہیں کہ ہم وفد کی صورت میں نبی سالی کی طرف روانہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، پھر ہم نے آپ تالی سے بیعت کی اور آپ کی افتداء میں نماز اوا کی۔ پھر ایک آ دمی آ یا جو صورت سے بدوی لگ رہا تھا، اس نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! دورانِ نماز آ دمی کے اپنی شرم گاہ کو ہاتھ لگانے کے بارے میں آپ کیا تھم فرماتے ہیں؟ تو آپ تالی نے فرمایا: وہ تو اس کے جسم کا بی ایک عضو ہے۔ ابوروح نے بھی اس طرح بیان کیا ہے۔

سیدنا طلق و الله علی کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله طالی ہے اللہ طالی کی سیدنا طلق و کا بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله طالی کی سی سی کی ایک عضو ہے۔ اس روایت کی سند میں ایوب نامی راوی مجبول الحال ہے۔

رجاء بن مرجاء الحافظ بیان کرتے ہیں کہ میں، احمد بن صبل، علی بن مدینی اور یکیٰ بن معین رحم الله مسجد خیف میں جمع تھے اور یہ اصحاب شرم گاہ کوچھونے کے مسئلے پر مناظرہ کر رہے تھے۔ یکِنیؒ نے فرمایا: اس کوچھونے کے بعد وضوء کیا جائے گا

سنن أبي داود: ۱۸۲، ۱۸۳، جامع الترمذي: ۸۵ سنن النسائي: ۱/۱۰۱ سنن ابن ماجه: ٤٨٣ صحيح ابن حبان: ١١١٩

<sup>@</sup> الكاما, لابر عدى: ١/ ٣٤٤

وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، فَتَنَاظَرُوا فِي مَسِّ الذَّكَرِ ، فَقَالَ يَخْيَى: يُتَوَضَّأُ مِنْهُ، وَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ الْمَدِينِي بِقَوْلِ السُكُوفِيِّينَ وَتَقَلَّدَ قَوْلَهُمْ ، وَاحْتَجَّ يَحْيَى بْنُ مَعِينِ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، وَاحْتَجَ عَلِيَّ بْنُ الْمَدِينِي بِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ، وَقَالَ لِيَحْلِي: كَيْفَ تَتَـقَـلَّدَ إِسْنَادَ بُسْرَةَ، وَمَرْوَّانُ أَرْسَلَ شُرْطِيًّا حَتَّى رَدَّ جَوَابَهَا إلَيْهِ، فَقَالَ يَحْيَى: وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي قَيْس بْنِ طَلْقِ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل: كِلَا الْأَمْرَيْنِ عَلْى مَا قُلْتُمَا، فَقَالَ يَحْلِي: مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ مَسّ الدَّكَرِ. فَعَالُ عَلِيُّ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: لَا يَتَوَضَّا مِنْهُ وَإِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْ جَسَدِكَ، فَقَالَ يَحْيَى: عَنْ مَنْ؟ قَالَ: شُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْس، عَنْ هُ زَيْل ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، وَإِذَا اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عُمَرَ وَاخْتَلَفَا فَابْنُ مَسْعُودٍ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ، فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ: نَعَمْ وَلٰكِنْ أَبُو قَيْسِ لا يُحْتَجُّ بحَدِيثِهِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ عُمَيْر بْن سَعِيدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْن يَاسِرِ، قَالَ: مَا أُبَالِي مَسَسْتُهُ أَوْ أَنْفِي . فَقَالَ أَحْمَدُ: عَمَّارٌ وَابْنُ عُ مَرَ اسْتَوَيا فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهٰذَا وَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهٰذَا. ٥

اورعلٰی بن مدینی نے کوفیوں کے قول کے مطابق ہی رائے دی اور ان ہی کے قول کی تقلید کی۔ یچیٰ بن معینؓ نے سیدہ بسرہ بنت صفوان جی شاوالی حدیث کو دلیل بناما جبکه علی بن مدینی نے قیس بن طلق کی روایت کردہ حدیث سے ججت پکڑی اور کیجیٰ ے کہا: آپ بسرہ والی روایت کی کیے تقلید کر سکتے ہیں جبکہ مروان نے ان کی طرف ایک سیابی بھیجاتھا جوان سے اس کا جواب لے كرآ يا تھا۔ يجيل نے كہا: بہت سے لوگول نے قيس بن طلق کی حدیث کے بارے میں رائے زنی کی ہے ادراس كي حديث كوقة لي جحت قرارنهين ديا كيا توامام احمد بن صنبل الملكة نے فرمایا: تم دونوں جو کہدرہے ہوائی اپنی جگددرست ہے۔ چر کیٹی نے کہا: مالک نے نافع کے واسطے سے سیدنا این عمر جاتئیا، کے بارے میں روایت کیا کہ انہوں نے شرم گاہ کوچھونے سے وضوء کیا تھا۔ پھر علی بن مدینی نے کہا: سیدنا ابن مسعود والنَّهُ فرمایا كرتے تھے: اس سے وضوء نہيں كيا جائے گا، بدتو تمہارے جسم کا ایک عضو ہے۔ تو یجی نے بوچھا: بیروایت کس سے مروی ہے؟ انہوں نے کہا: اسے سفیان نے ابوتیں سے، انہوں نے ہریل سے اور انہوں نے سیدنا عبدالله الله المنتوات روايت كيا ہے، اور جب ابن مسعود اور ابن عمر بناتفیا کاکسی مسله میں اختلاف ہو جائے تو ابن مسعود بناتین اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ ان کے مؤقف کونشلیم کیا جائے ۔ تو امام احمد بن حنبلؓ نے فر مایا: جی ہاں ، کیکن ابوقیس کو حدیث کے معاملے میں معتبر قرار نہیں دیا جاتا۔ تو انہوں نے کہا: مجھے ابونعیم نے بیان کیا کہ ہمیں مسعر نے عمیر بن سعید کے واسطے سے بیان کیا کہ سیدنا عمار بن یاسر رفائش نے فرمایا: مجھے اس مات کی برواہ نہیں ہوتی کہ میں ( دوران نماز ) این شرم گاہ یا اپنی ناک کو ہاتھ لگاؤں۔ پھر امام احدٌ نے فرمایا: سیدنا عمار اورسیدنا ابن عمر جائنتا برابر جین، سوجو چاہے اس کا مؤقف لے لے اور جوجا ہاس کے مؤقف برعمل کر لے۔

سیدنا حذیفہ ڈٹائٹوز فرماتے ہیں کہ مجھے اس میں کوئی پرواہ نہیں

کہ میں نماز کے دوران اپنی شرم گاہ، یا اینے ناک یا کان کو

سیدنا حذیفہ رہائٹؤ نے فرمایا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے

كه ميں دورانِ نماز اپني شرم گاه كويا اپنے كان كو چھو لوں \_

[٥٤٦] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نا أَبُو الرَّبِيعِ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًّا ، نا حُصَيْنٌ ، عَنْ شَقِيقٍ ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: مَا أَبُالِي مَسَسْتُ أَنْفِي أَوْ أُذُنِي وَأَنَا فِي مَسَسْتُ أَنْفِي أَوْ أُذُنِي وَأَنَا فِي الصَّلَاة .

ا ٥٤٧ إ سَسَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا أَبُو حُصَدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا أَبُو حُصَدُ بْنِ يُونُسَ، نا عَبْثَرٌ، عَنْ حُصَدِ بْنِ عُبِيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ عَنْ حُمْدِ بْنِ عُبِيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ السَّرَّحُمْنِ، قَالَ: قَالَ حُدَيْقَةُ: مَا أَبَالِي مَسِسْتُ ذَكَرِى فِي الصَّلَاةِ أَوْ مَسِسْتُ أَذُنِي.

ہاتھ لگا لوں۔

## باک مار رُوی فی مَسِّ الْإِبْطِ بغل کوچھونے کے بارے میں روایات کا ذِکر

[84] --- حَدَّثَنَا أَبُو رَوْقٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ ، نا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحٍ ، نا شُفْيَانُ ، قَالَ: سَمِعْنَاهُ مِنْ عَمْرٍ و يُحَدِّثُهُ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ عَنْ مَسِّ الْإِبْطِ ، فَقَالَ: يُتَوَضَّأُ مِنْهُ . قَالَ: يُتَوضَّأُ مِنْهُ . قَالَ: يُتَوضَّأُ مِنْهُ . وَاللّه مَا الْحَسَنُ الْمُحَسِّنُ عَرَفَةَ ، نا الْحَسَنُ الْمُعَدِّ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَيِي بِنَ أَيِي بِنَ أَيِي مَنْ مُحَامِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ: إِذَا سَلَيْمٍ ، عَنْ مُحَامِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ: إِذَا تَوْضَوَ . فَصَلَ الْمُحَلَّ وَمَسَّ إِبْطَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ .

[٥٥٠] قَالَ: وَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي سِنَان، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةً.

عبیداللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رہائی ہے بغل کو چھونے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: اس سے وضوء کیا جائے گا۔

مجاہدؓ سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عمر رہا گئی نے فرمایا: جب آ دمی وضوء کرے اور اپنی بغل کو ہاتھ لگائے تو وہ دوبارہ وضوء کرے۔

سیدنا ابن عباس بڑا ٹھڑا فر ماتے ہیں کہ اس شخص پر دوبارہ وضوء کرنا لازم نہیں ہے۔

سیدنا عمر بن خطاب خافظ نے فرمایا: جب آ وی (وضوء کے بعد) اپنی بغل کو ہاتھ لگائے تو اسے (دوبارہ) وضوء کرنا علیہے۔

٥٥٢] --- وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّدَانَ بُنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّدَانَ بُنُ زَيْدٍ، نَا مُسْلِمٌ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: رُبَّ إِبِطٍ قَالَ: رُبَّ إِبِطٍ يَنْدَ أَيُّوبَ فَقَالَ: رُبَّ إِبِطٍ

حماد بن زید بیان کرتے ہیں کہ ابوب کے پاس بغل کو چھونے کا مسلہ ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: پچھ بغلیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انہیں ہاتھ لگانے سے نہانا پڑجاتا ہے۔

## بَابٌ فِي الْوُصُوءِ مِنَ الْخَارِجِ مِنَ الْبَدَن كَالْرُّعَافِ وَالْقَيْءِ وَالْمِحِجَامَةِ وَنَحْوِهِ فَالْبُ

وه و الله و المنطقة المنطقة و المنط

الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْأُوزَاعِيّ، وَهُوَ الصَّوَابُ.

[٥٥٥] --- حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ، وَأَبُو أُمَيَّة الطَّرسُوسِيُّ ح وَحَدَّشَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْمَعْمَرِيُّ، قَالُوا: نا فَصَيْرٍ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي هُشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي الْمَعْمَرِيْ، قَالُوا: نا الْأُوزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْعِشْرِينَ، نا الْأُوزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ اللهِ عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ وَيَسِ بْنِ أَبِي اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ وَشَيْسٍ ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ وَشَيْسٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ وَشَيْسٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ وَشَيْسٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ وَشَيْسُ الْعَرْكِ ، وَشَبِّكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ وَالْعَنْ وَالْتَالُولُولُ ، وَشَلِّ الْوَاحِدِ وَالْعَالَ وَالْمُ الْمُولِ ، وَمُ مَنْ تَحْتِهُ الْوَاحِدِ وَالْمَالِ الْمُعْمَلِي الْمُ وَالْمَنْ الْمُعْمَلِ مَنْ مَنْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِي الْمُعْمَلِ الْمُ الْمُولُ الْمُولُ ، وَالْمَالِكُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمَلِي مُنْ الْمُ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِي الْمُعْمِلِ الْمُولُ ، وَالْمُعْمَلِ الْمُوامِعِ الْمُعْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْمِلَ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْمَالِ الْمُعْلَى الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمَلِ الْمُعْلَى الْمُعْمِلِي الْمُعْمِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمَلِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ

سیدنا ابن عباس والنجائے مروی ہے کہ رسول الله مَا اَلَیْمَ اِنْ اِللهِ مَا اَللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اِلله فرمایا: جو چیز (جسم ہے) باہر نگلتی ہے (لیعنی بول و براز، قے ،نگسیر اور گندی ہوا وغیرہ) اس پر وضوء لازم آتا ہے اور جو چیز اندر داخل ہوتی ہے (لیعنی کھانا بینا، انجکشن یاسینگی لگوانا وغیرہ) اس پر وضوء لازم نہیں آتا۔

سیدنا انس جل شؤ سے مروی ہے کہ نبی مُل اُلؤ کم نے سینگی لگوائی تو نماز پڑھ لی اور (دوبارہ) وضوء نہیں کیا، اور نہ ہی اس جھے سے زیادہ دھویا جس جھے پرسینگی لگوائی تھی۔

سیدنا ابن عمر ولاتشابیان کرتے ہیں که رسول الله ملاتی جب وضوء فرماتے متح تو زخساروں کے بالوں کوتھوڑا سامل لیتے متح، چھر داڑھی میں نیچے کی طرف انگلیاں ڈال کر خلال کرتے متھے۔

٠ السنن الكبرى للبيهقي: ١/٦٦ ا المعجم الكبير للطبراني: ٧٨٤٨

السنن الكبرى للبيهقى: ١٤١/١٤١

٤٣٢ سنن ابن ماجه: ٤٣٢

[٥٥٦] --- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانَ ، نَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمْرَ، كَانَ إِذَا تَوَضَّاً يَعْرُكُ عَارِضَيْهِ، وَيُشَبِّكُ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ أَحْيَانًا وَيَتُرُكُ أَحْيَانًا. مَوْقُوفٌ وَهُو لَا مَوْقُوفٌ وَهُو

[٥٥٧] --- حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، نا الْمَعْمَرِيُّ، نا دَاوُدُبنُ رُشَيْدٍ، نا تَسْدُ اللَّهِ بِنُ كَثِيرِ بْنِ مَيْمُون، عَنِ الْأَوْزَاعِي، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ قَيْس، حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، وَيَنزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا تَوضَّاعَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعُرْكِ، وَشَبَّكَ لِحْبَتَهُ بِأَصَابِعِهِ. •

٨٥٥] .... حَـدَّثَنَا جَعْفَرٌ ، نا الْمَعْمَرِيُّ ، نا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي جَمِيلٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن سَمَاعَةَ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْس، عَـنْ قَتَـادَـةَ، وَيَزيدَ الرَّقَاشِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ كَانَ إِذَا تَوَضَّأُ مِثْلَهُ. وَكَذَالِكَ رَوَاهُ الْوَلِيدُ، عَن الْأُوْزَاعِيّ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مُرْسَلًا أَيْضًا. [٥٥٩] --- حُدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانْءٍ ، نَا أَبُو الْمُغِيرَةِ ، ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيّ، عَنِ النَّبِيِّ عِلَيُّ نَحْوَهُ. وَالْمُرْسَلُ هُوَ الصَّوَابُ. [٥٦٠] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْحَالِقِ، نا أَبُو عُلاثَةً مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرُو بْنَ خَالِدٍ، نَا أَبِي، نَا ابْنُ سَلَمَةً، عَنِ ابْنِ أَرْقَمَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّمَ: ((إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَغْسِلْ عَـنْهُ الدَّمَ، ثُمَّ لِيُعِدْ وَضُوءَهُ وَيَسْتَقْبِلْ صَلاتَهُ)).

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رفاظ جب وضوء کرتے متھ تو اپنے رُخساروں کو تھوڑا سامک لیا کرتے ہتھ اور بھی بھارا پی واڑھی میں نیچ کی طرف اُڈگلیاں ڈال کر خلال کیا کرتے تھے اور بھی بھی نہیں بھی کرتے تھے۔ یہ روایت موقوف ہے اور یہی درست ہے۔

سیدنا انس ٹراٹٹو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاٹٹو جب وضوء کرتے تھے تو رُخساروں کے بالوں کوتھوڑا سامل لیتے تھے اور داڑھی میں اپنی انگلیاں ڈال کرخلال کرتے تھے۔

قادہ اور یزید رقاشی روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مُنالِیکا جب وضوء کرتے تھے۔۔۔ اس سے آگے ای کے مثل ہے۔ ای طرح اسے ولید نے اوزاعی سے اس اساد کے ساتھ مرسل بھی روایت کیا ہے۔

اختلاف ِ رُواۃ کے ساتھ گزشتہ روایت جیسی ہی ہے۔اس کا مرسل ہونا ہی درست بات ہے۔

سیدنا ابن عباس و فائنهٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنْ اللهٔ عَلَیْمُ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کی دورانِ نماز تکسیر پھوٹ جائے تو اسے نماز تو ڈوین دھونا چاہیے، پھروہ دوبارہ وضوء کرے اور نئے سرے سے نماز پڑھے۔ اس دوبارہ کی سند میں سلیمان بن ارقم راوی متروک ہے۔

سُلَيْمَانُ بُنُ أَرْقَمَ مَتْرُوكٌ . •

صَعِدُوا تَوَضَّتُوا.

١٦٥ إ ١٣٠ حَدَّثَنَا ابْنُ الصَّوَّافِ، نا حَامِدٌ، نا مُسرَيْحٌ، نا مُسرَيْحٌ، نا عَلِي بُن ثَابِتٍ، عَنْ نُعَيْم بْنِ الضَّمْضَم، عَنِ الضَّحَاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: النَّمْ مُاءٌ طَهُورٌ لِلْمَلائِكَةِ إِذَا نَزَلُوا تَوَضَّنُوا وَإِذَا الْبَحْرُ مَاءٌ طَهُورٌ لِلْمَلائِكَةِ إِذَا نَزَلُوا تَوَضَّنُوا وَإِذَا

وَالْقَاسِمُ أَخُوهُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَالْقَاسِمُ أَخُوهُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَالْقَاسِمُ أَخُوهُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَحُولِ، عَنْ عَلِيّ عِيسَى بْنِ حطان، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ سَلّامٍ، عَنْ عَلِيّ بِيسَى بْنِ حطان، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ سَلّامٍ، عَنْ عَلِيّ بِيسَى بْنِ طَلْقِ الْحَنفِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ الْمَعْدِ فَلَيْتَوضَا وَلَيُعِدْ فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوضَا وَلَيْعِدْ وَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوضَا وَلَيْعِدُ

[٣٦٥] حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، أَنَّ دَاوُدَ بْنَ رُشَيْدٍ حَدَّثَهُمْ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّ رَسُولَ عَبْدِ اللهِ بَنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَنِ أَبِي مُلَيْكَة ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَنِ أَبِي مُلَيْكَة ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَنِ قَالَ: ((إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ ، أَوْ قَامَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ ، أَوْ قَامَ أَسَلَ فَلْيَتُوضَا ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَمْ )). قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ : فَإِنْ مَنْ صَلاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَمْ )). قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ : فَإِنْ تَكَلَمْ اسْتَأْنُفَ . •

إه ٦٤] --- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ السلّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ السّمَاعِيلَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّرْقُفِيُّ، نا مَحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاشٍ، حَدَّثَيْنِي ابْنُ جُرَيْج، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ حَدَّثَيْنِي ابْنُ جُرَيْج، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

ضحاک روایت کرتے ہیں کہ سیدتا ابن عباس والخبانے فرمایا: سمندر کا پانی فرشتوں کے لیے وضوء کے پانی کے طور پر کام دیتا ہے جب وہ (زمین پر) اترتے ہیں تو (ای سے) وضوء کرتے ہیں اور جب (آسان پر) چڑھتے ہیں تو (تب بھی اس سے) وضوء کرتے ہیں۔

علی بن طلق حنی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله تَوَالَیْم نے فرمایا: جب تم میں سے کی شخص کی ہوا خارج ہو جائے تو اسے نماز تو شکرنا چاہیے اور دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے۔

سیدہ عائشہ ری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ من اللہ علی ایک فرمایا:
جب تم بیں سے کسی شخص کو دوران نماز قے آ جائے یا متلی
آئے تو اسے نماز تو رُکر وضوء کرنا چاہیے، پھر اگر اس نے
اس دوران کوئی بات نہ کی جو تو دہ وہیں سے نماز شروع
کرے جہال سے چھوڑی تھی۔ ابن جربج فرماتے ہیں: اگر
وہ اس دوران بات کر لے تو پھر وہ نئے سرے سے نماز
بڑھے۔

جرت کیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائی نے فرمایا: جب تم میں ہے سی کو دوران نماز قے آ جائے یا جی منتلانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز تو ژکر وضوء کرے اور پھر اگر وہ (اس دوران) کوئی بات نہ کرے تو اسی نماز پر ہی بنیاد رکھے

۱۹۲۸ /۵ الكامل لابن عدى: ٥/ ١٩٢٨

<sup>🗨</sup> سنن أبي داود: ٢٠٥، ٥٠٠٠. جامع الترمذي: ١١٦٤ ـ السنن الكبرى للنسائي: ٨٩٧٥ ـ صحيح ابن حبان: ٢٢٣٧، ١٩٩٩، ٤٢٠١

<sup>🛭</sup> سنن ابن ماجه: ١٢٢١ ـ الكامل لابن عدى: ١/ ٢٨٨

الله ١٤ : ((إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ، أَوْ قَلَسَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتُوضَا ، وَلْيَبْنِ عَلَى صَلاتِهِ مَا لَمْ

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

٥٦٥ ما .... قَــالَ ابْـنُ جُـرَيْجٍ، وَحَـدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةً ، عَنِ النَّبِي ﴿ مِثْلَهُ .

ایک اورسند کے ساتھ وہی حدیث ہے۔

٥٦٦١ - حَـدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُحْيَى، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، بِهَذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا نَحْوَهُ.

جریج بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُؤلِیْ نے فر مایا: جس سخص کا (دوران نماز) جی متلائے، یا تے آئے، یا نکسیر پھوٹ جائے تو اے نماز توڑ کر وضوء کرنا جاہیے اور اے عاہے کہ اپنی نماز مکمل کرے۔

٥٩٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْفَضْلِ الْكَاتِبُ، نَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ الْفَرَائِضِيُّ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِع، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ قَلَسَ أَوْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتُوضَّأُ وَلَيُتِمَّ عَلَى

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ صدیث ہی ہے۔

صريع)... ٢٥٦٨] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ، نَاعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِي ﷺ مِثْلَهُ.

ایک اورسند کے ساتھ اسی کے مثل حدیث ہے۔عبادین کثیر اور عطاء بن عجلان دونوں ضعیف راوی ہیں۔ اسی طرح اساعیل بن عیاش نے ابن جرتج اور ابن ابوملیکہ کے واسطے سے سیدہ عاکشہ واللہ اسے روایت کیا ہے اور سلیمان بن ارقم نے اس کی موافقت کی ہے اور بیمتروک الحدیث ہے۔ ابن جرت كے اصحاب كالل حفظ وثبت والے بيں اور بيسب اس روایت کو ابن جریج اور ان کے باب کے واسطے سے مرسل روایت کرتے ہیں۔ واللہ اعلم [٥٣٩] - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ ، نا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ الْفَرَاتِضِيُّ، نا الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّاشٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، وَعَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةً مِثْلَةً ، عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ، وَعَطَاءُ بْـنُ عَجْلانَ ضَعِيفَانِ، كَذَارَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عَائِشَةً . وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ وَهُو مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَأَصْحَابُ ابْنِ جُرَيْج الْـُحُـفَّاظُ عَنْهُ يَرْوُونَهُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، مُرْسَلًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

جرت سے مروی ہے کہ رسول الله مالی فی فرمایا: جبتم

الرسار والمداعم . ١٥٧٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّعْمَانِيُّ ،

وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي، قَالَا: نا أَبُو عُتْبَةً أَحْمَدُ بْنُ حِمْيَرٍ ، نا سُلَيْمَانُ بَنُ أَرْفَحَ، نَا سُلَيْمَانُ بِسُنُ أَرْقَحَ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ بِسْنُ أَرْقَحَ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: ((إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ أَوْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْتُمَ صَلاتِهِ قَلْ لَيَتُوضَا أُولِيرْ جِعْ فَلْيُتِمَ صَلاتَهُ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ )).

[٥٧١] .... وَحَدَّثَنِي أَبْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَّدِي ابْنِ أَبِي مُثَلِّدُ مِثْلُ ذَالِكَ.

الَّذِى يَرْوِيهِ إِسْمَأْعِيلُ بِنُ عَيَّاشٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. [٥٧٣] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، وَعُشْمَانُ بِنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، قَالا: نا يَحْيَى بِنُ أَبِي طَالِبٍ، نا عَبْدُ الْوَهَابِ، أنا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ فَيَالًا قَالَ: ((مَنْ وَجَدَرُعَافًا، أَوْ قَيْئًا، أَوْ مَذْيًا، أَوْ قَلْسًا فَلْيَتُوضَا ثُمَّ لِيُتِمَّ عَلَى مَا مَضِى مَا بَقِي وَهُو مَعَ ذَالِكَ يَتَقِي أَنْ يَتَكَلَّمَ)).

میں سے کسی شخص کی دورانِ نمازنگسیر پھوٹ جائے یا اس کا جی مثلانے گئے تو اسے نماز تو ڑ کروضوء کرنا چاہیے اور پھرا گر اس نے اس دوران کوئی بات نہ کی ہوتو جتنی نماز اس کی ہو چکی تھی؛ واپس جا کراس سے آگے والی مکمل کرنی چاہیے۔

ایک اورسند کے ساتھ اس کے مثل مروی ہے۔

جرت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹیٹل نے فرمایا: جب تم میں سے کسی شخص کو قے آئے، یا متلی آئے، یا مذی خارج ہوتو اسے چاہیے کہ وہ نماز تو ڑ کر وضوء کرے اور اگر اس دوران کوئی بات نہ کرے تو واپس جا کراپٹی اسی نماز پر بنیاد رکھے (جہاں سے چھوڑی تھی)۔

جرت کے سے مروی ہے کہ نبی مُنَاتِیْاً نے فرمایا: جوشخص تکسیر، قے، مذی یامتلی پائے تواسے وضوء کرنا چاہیے، پھراس نے جتنی نماز پڑھ لی ہواس ہے آگے جو باقی رہتی ہواسے پورا کرے، بشرطیکہ اس دوران اس نے کوئی بھی بات کرنے سے احتراز کیا ہو۔

[٥٧٤] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ سِرَاجٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ بَنِيعٍ، قَالَا: نَا حَفْصٌ الْفَوَّاءُ، ثَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيً، الْفَوَرَّاءُ، ثَنَا سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (الْفَقَلْسُ حَدَثٌ)). سَوَّارٌ مَثْرُوكٌ وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ زَيْدِ غَيْرُهُ.

[٥٧٥] --- حَدَّشَنَا يَزِيدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ الْبَرَّازُ، نا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، نا وَكِيعٌ، نا عَلِيُّ بْنُ صَالِح، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي وَكِيعٌ، نا عَلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَسُلَّة وَخَدَ أَحَدُ كُمْ فِي بَطْنِه رَزْءً اأَوْ قَيْنًا أَوْ رُعَافًا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوضًا ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ . •

إ ٥٧٦ - حَدَّثَ نَسَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا الزَّعْفَرَانِيُّ، نَا شَبَابَةُ، نَا يُونُسُّ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالْمَحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِذَا أُمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَوَجَدَ فِي بَطْنِه رَزْءً ا أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْنًا الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَوَجَدَ فِي بَطْنِه وَلْيَأْخُذُ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَلْيُقَدِّمُ الْقَوْمِ فَلْيُقَدِّمُ الْعَدْمُ

ا ٧٧٥] .... حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَتْحِ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ الْفَقَلْانِسِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ ، قَالَا: نا إِسْحَاقُ بِنُ مَنْصُورٍ ، نا هُرَيْمٌ ، عَنْ عَمْرِو الْقُرَشِيِّ ، عَنْ اللهَ الْفَرَشِيِّ ، عَنْ اللهَ اللهَ وَالْفُرَشِيِّ ، عَنْ اللهَ اللهَ اللهَ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

زید بن علی اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے بیان کرتے میں کدرسول اللہ مُنَافِیْنَمُ نے فر مایا: مثلی آتا بھی وضوء ٹوشنے کا باعث ہے۔اس روایت کی سند میں سوّ ار نامی راوی متروک ہے اور اس کے علاوہ کسی نے اس حدیث کوزید سے روایت نہیں کیا۔

عاصم روایت کرتے ہیں کہ سیدناعلی ٹھاٹھ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں تکلیف محسوں کرے، یا قع آ جائے، یا تکبیر پھوٹ پڑے تو اسے نماز تو ڈ کر وضوء کرنا چاہیے، پھروہ اپنی اسی نماز پر بنیاد رکھے (جہاں سے اس نے چھوڑی تھی) جب تک کہ اس نے بات نہ کی ہو۔

عاصم بن ضمرہ اور حارث روایت کرتے ہیں کہ سیدناعلی وٹائٹوا نے فرمایا: جب کوئی شخص لوگوں کی امامت کروائے اور وہ اپنے پیٹ میں تکلیف محسوں کرے، یا اس کی نکسیر پھوٹ جائے، یا اسے نے آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناک پر کپڑا رکھے اور لوگوں میں سے ایک شخص کا ہاتھ کپڑ کر اآگے (امامت کی جگہ پر) کھڑا کردے۔آگے وہی حدیث ہے۔

سیدنا سلمان را تین بیان کرتے ہیں کہ نبی ناٹیٹی نے بیصے دیکھا کہ میری ناک سے خون بہدرہا تھا (یعنی میری نکسیر پھوٹ گئی تھی) تو آپ ناٹیٹی نے فرمایا: دوبارہ وضوء کرو۔ محاملی نے بدالفاظ بیان کے ہیں کہ دوبارہ وضوء کرو، اس لیے کہ اس نے (پہلے) وضوء کوتوڑ دیا ہے۔

[٥٧٨] - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعْبَةَ بْنِ جَوَّانِ، حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ، نا جَعْفَرٌ ٱلأَحْمَرُ، عِنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي هَــاشِـمِ الرُّمَّـانِيِّ، بِهٰذَا أَنَّهُ رَعَفَ، فَقَـالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَحْدِثْ لَهُ وُضُوءً ١)). عَمْرُو الْقُرَشِيُّ هٰذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ أَبُو خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ مَتْرُوكُ الْسَحَدِيثِ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: أَبُو خَالِدِ الْوَاسِطِيُّ كَذَّاتٌ.

[٥٧٩] .... حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ ، نا إِسْحَاقُ بْسُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، ثنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسلى، نا عُمَرُ بْنُ رِيَاح، ناعَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِذَا رَعَفَ فِي صَلاَّتِهِ تَوَضَّأَ ثُمَّ بَنِي عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ)). غُمَرُ بْنُ رِيَاحِ مَتْرُوكٌ . •

[٥٨٠] --- حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، نا صَالِحُ بْنُ مُ قَاتِلِ بْنِ صَالِحٍ ، نا أَبِي ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو أَيُّوبَ الْـفُرَشِيُّ بِـالرَّقَةِ، نا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنُــسِ بْـنِ مَـالِكِ، قَـالَ: احْتَـجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلْبِي وَلَمْ يَتَوَضَّا أَوَلَمْ يَسزِدْ عَلَى غَسْل

[٨١] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَارِسِيُّ، نَا مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ ، نَا أَبِي ، نَا بَقِيَّةُ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَرَ بْسِ عَبْدِ الْعَرِيرِ ، قَـالَ: قَـالَ تَحِيمٌ الدَّادِيُّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ على: ((الْـوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمِ سَائِلِ)). عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ وَلَا

سیدنا ابوباشم رمانی روایت کرتے ہیں کدان کی نکسیر پھوٹ يرى تونى علي الله في ان سے فرمايا: اس كے ليے نيا وضوء کرو۔ اس روایت کی سند میں عمرو القرشی ہے مراد عمرو بن خالد ابوخالد الواسطى ہے جومتروك الحديث ہے۔ امام احمد بن حنبل اور کیلی بن معین فرماتے ہیں کہ ابوخالد واسطی کڈ اب ہے۔

سیدنا ابن عباس جانشہ بیان کرتے ہیں کہ نبی طافیظ کی جب دورانِ نماز نکسير پھوٹي تھي تو آپ ( دوباره ) وضوء فر ماتے ، پھر جو نماز باقی رہتی ہوتی تھی اس پر ہی بناء رکھتے۔عمر بن ریاح متروک راوی ہے۔

سيدنا انس بن ما لك والتُؤابيان كرت بين كدرسول الله مَاليَّةُ ا نے سینگی لگوائی، پھر نماز بڑھ لی اور وضوء نہیں کیا، بلکہ سینگی والی جگہ سے زیادہ جسم کا کچھ حصہ نہیں دھویا۔

سیدنا تمیم الداری وافی بیان کرتے ہیں کدرسول الله طافی اے فرمایا: ہر بہنے والے خون سے وضوء لازم ہوتا ہے۔عمر بن عبدالعزيز نے سيدناتميم الداري اللهٰ عصاع نبيس كيا اور نه بی انہیں و یکھا ہے اور بزید بن خالد اور بزید بن محد دونوں مجہول ہیں۔

1 الكامل لابن عدى: ٥/ ١٧٠٨

السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ١٤١

203

رَآهُ، وَيَسزِيدُ بْنُ خَسالِدٍ، وَيَسزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

آ ٨٨٥ إ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ الْجُنْدِيسَابُورِي، وَالْجُنْدِيسَابُورِي، وَالْجُنْدِيسَابُورِي، وَالْمُحَمَّدُ بْنُ الْاَحْمَسِيُّ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الرَّزَّازُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَيْمُونَ بَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْقَطْرَةِ أَبِي هُرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي اللَّهُ قَالَ: ((لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَالْمَعَلُورَةِ مَا اللَّهُ وَضُوءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ دَمَّا اللَّهُ مَنْ نُصَيْدٍ. وَالْمَعَلُودَ وَمَّا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ نُصَيْدٍ.

وَحَجَّاجُ بِنُ نُصَيْرِ ضَعِيفَانِ.
[٥٨٤] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قُرِءَ عَلَى أَحْمَدُ بِنِ مُلاعِبِ وَأَنَا أَسْمَعُ، نا عَمْرُو بْنُ عَوْن، نا أَبُو بَكْرِ الدُّاهِرِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الدُّهْرِيِّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الدُّهْرِيِّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الدُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الدُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الدُّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[٥٨٥] --- حَدَّ شَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنُ الْأَشْعَثِ، نا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَكِيلُ، قَالا: نا عَمْرُو بْنُ شَبَّةَ؛ قَالا: نا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، نا

سیدنا ابو ہریرہ رہ النظائت مروی ہے کہ نبی مظافیاً نے فرمایا: خون کے ایک یا دو قطرول سے وضوء لازم نہیں آتا، البتہ اگر وہ خون بہدر ہا ہوتو پھر لازم آئے گا۔ حجاج بن تُصر نے اس کی مخالفت کی ہے۔

سیدنا ابو ہر رہ و و و کا تھا ہے مروی ہے کہ رسول الله ملی ایکی ہے فرمایا: ایک دو قطرے خون نکلنے پر وضوء لازم نہیں آتا، جب تک کہ دہ بہنے والا خون نہ ہو۔ اس روایت کی سند میں محمد بن فضل بن عطیہ راوی ضعیف ہے، نیز سفیان بن زیاد اور جاج بن شعیر بھی ضعیف ہیں۔

سیدنا ابوسعید خدری رفاتی بیان کرتے بیں که رسول الله طالی کرتے ہیں کہ رسول الله طالی کا فرہ ایا: جس شخص کی دورانِ نماز تکسیر چھوٹ پڑے تو وہ (نماز تو ڈکر) واپس جائے، چھر وضوء کرے اور اپنی اسی نماز پر بنیاد رکھے۔ ابو بکر الداھری عبداللہ بن حکیم متروک الحدیث ہے۔

سیدہ عائشہ بھا تھا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علاقا نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے دوران (تکسیر پھوٹنے کی وجہ سے) بے وضوء ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لے، پھرنماز تو ڑ دے۔

هِشَامُ بِسْنُ عُرُوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: ((إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمُ وَهُ وَهُو أَنْفِهِ ثُمَّ وَهُو فِي السَصَلَاةِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرفْ)). •

[٥٨٦] - حَدَّنَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعَلِيًّ بْنُ السُّكَيْنِ بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَا: نا الْحُسَيْنُ بْنُ السُّكَيْنِ السُّكَيْنِ الْسُكَيْنِ الْسُكَيْنِ الْسُكَيْنِ الْمُصَوْرَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ، نا هِشَامُ بُنُ عُرْوَحَةً، عَنْ الْمِسْكَةِ الْمُحَدِّقَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[٥٨٧] - حَدَّثَ نَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو جُمَيْج ، خُميْدِ الْمِصِيصِيُّ ، نا حَجَّاجٌ ، نا ابْنُ جُرَيْج ، أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَة ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْنُ مَرْدُ أَحُدُكُمُ فَاللهُ عَلَيْنُ مَرْدُ فَا أَخْدَثَ أَحَدُكُمُ فَى صَلاتِهِ فَلْيَأْخُذُ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ )).

[٥٨٨] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْخَلَالُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْخَلَالُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْبُو الْوَلِيدِ الْعُصَرَفِي، نا الْوَلِيدُ، ح قَالَ: وَأَخْبَرَنِي بَقِيَّةُ، عَنِ الْنُ جُرَيْجِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَجَّصَ فِي دَمِ الْحُبُون، يَعْنِي: الدَّمَامِيلَ. وَكَانَ عَطَاءٌ يُصَلِّي وَهِي فِي ثَوْبِه، هَذَا اللهَّ عَنِ ابْنِ جُرَيْج، وَلَعَلَّ بَقِيَّةَ دَلَّسَهُ عَنْ رَجُلٍ ضَعِيفٍ وَالله أَعْلَمُ.

[٥٨٩] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، نَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ، نَا نُعَيْمٌ، نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً، عَنِ النَّبِي اللَّهِ قَالَ: ((إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذُ عَلَى أَنْفِهِ وَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأُ). •

سیدہ عاکشہ بھا ہا ہے مروی ہے کدرسول الله طافی نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص دورانِ نماز بے وضوء ہوجائے تو اسے جاہیے کددہ اپنے ناک کوروک لے اور نماز سے نکل آئے۔

سیدہ عائشہ ٹٹاٹٹا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طافیظ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص نماز کے دوران بے وضوء ہو جائے تو اسے جاہیے کہ وہ اپنا ناک پکڑ لے اور نماز توڑ دے۔

سیدہ عاکشہ وٹائٹا سے مروی ہے کہ ٹبی ٹائٹٹا نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی مخفص دورانِ نماز بے وضوء ہو جائے تو اسے چاہیے کہوہ اپنا ناک پکڑ کرنماز توڑ دے اور وضوء کرے۔

صَبَيْتُ لَهُ وُضُوءَهُ. ٥

[ ، ٥٩ ] --- حَدَّنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْسَادَمَ مَ الْبَحْرَانِيُ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ الْبَحْرَانِيُ ، ح وَثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا الْبَحْرَانِيُ ، حَدَّبُيهِ أَبِي ، قَالا: نا عَبْدُ مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُ ، قَالا: نا عَبْدُ السَصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُ ، قَالا: نا عَبْدُ السَصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنِيهِ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي السَّمَعَ لِهِ ، نَا حُسَيْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنِي يَعِيشُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، اللَّهُ وَزَاعِتُ ، حَدَّنَنِي يَعِيشُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَلَيْ يَعِيشُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، النَّرْدَاءِ : أَنَّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ : أَنَّ النَّيْ عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ : أَنَّ النَّيْ عَنْ أَبِي اللَّهُ وَلَا أَنْ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ : أَنَّ النَّيْ عَنْ أَبِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي اللَّرْدَاءِ : أَنَّ النَّالَ فِي مَسْجِدِ وَمَشْتَ ، فَلَقِيتُ ثُوبَانَ فِي مَسْجِدِ وَمَشْتَ ، فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَـهُ ، فَقَالَ: صَدَقَ أَنَا اللَّهُ الْوَلِيدُ ، صَدَقَ أَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلِيدَ ، عَنْ أَلِيلُ لَلْهُ اللَّهُ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَلِي اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْوَلِيلَ الللْهُ الْوَلِيلِيدِ ، عَنْ أَلِيلُولُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلِيلُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُ اللْهُ اللْهُ الْمُ الْمُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ الْمُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُ الْهُ الْمُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ الْمُلْعُلِيلُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْعُ الْهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقُلُولُ ا

و ٥٩١] --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْسُنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، قَالُوا: نا أَبُو مَعْمَرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، قَالُوا: نا أَبُو مَعْمَرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، نا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، نا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، نا أَبُو عَمْرِو عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَمْرِو الْأَوْزُاعِيُ، عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّنَهُ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ مَدَّالُ ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ النَّيْ عَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ النَّرْدَاءِ وَعَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ النَّيْ مَعْدَانُ، وَعَنْ ثَوْبَانَ، عَنْ النَّبِي عَنْ مِثْلُهُ مِثْلُهُ الدَّرْدَاءِ وَعَنْ ثَوْبَانَ،

[٢٥٥] سَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا أَحْمَدُ بَنُ مَنْصُورٍ، نَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَجَاءٍ، نَا حَرْبُ، عَنْ يَحْمِي، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ ابْنَ الْوَلِيدِ بَنْ هِشَامٍ حَدَّثَهُ، نَا مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ، نَا مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ، نَا مَعْدَانُ بْنُ طَلْحَةَ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ أَخْبَرَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ: أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وُضُوءَ هُ.

سیدنا ابوالدرداء والنّؤ روایت کرتے ہیں کہ نی مَالَیْمُ کو قے
آئی تو آپ نے روزہ توڑ دیا۔ دمشق کی معجد میں میری
ملاقات تو بان دالنّؤ سے ہوئی تو میں نے ان سے یہ بات ذکر
کی ، تو انہوں نے فرمایا: انہوں نے بی کہا ہے، میں نے ہی
آپ مَالَیْمُ کو وضوء کا یائی دیا تھا۔

اختلاف زواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

www.KitaboSunnat.com

ایک اورسند کے ساتھ اس قول أَنَسا صَبَبْتُ لَهُ وُضُوءَهُ وَ تك اى ك مثل مروى ہے۔

❶ سنن أبى داود: ٢٣٨١ جامع الترمذي: ٨٧ السنن الكبرى للنسائي: ٨٧ مسند أحمد: ٢١٧٠١، ٢٢٣٨١، ٢٧٥٥٠ محيح
 ابن حبان: ٩٩٧ دالسنن الكبرى للبيهقي: ١ / ١٤٤ دالمستدرك للحاكم: ١ / ٢٢٦

[٩٣٥] --- حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُ ، نَا مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُ ، نَا مُحَمَّدُ الْمِصْرِيُ ، نَا مُبَدُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جُنَادٍ ، نَا أَبُو مَعْمَرٍ ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، نَا حُسَيْنٌ ، عَنْ يَحْيَى ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْنَبِي اللهَ يَحْدَقَ وَأَنَا صَبَيْتُ النَّيِي اللهَ يَحْدَقَ وَأَنَا صَبَبْتُ عَلَيْهِ وُضُوءَ هُ . • عَلْيُهِ وُضُوءَ هُ . • عَلْيُهِ وُضُوءَ هُ . •

[ ٥٩٤] ---- حَدَّنَ مَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْبَزَّازُ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَارِثِ جَحْدَرٌ ، نَا الْبَنَّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بِيقَيَّةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ إِنِّي كُلَّمَا تَوَضَّاثُ سَالَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[٥٩٥] --- حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا الْقَاسِمُ بْنُ هَاشِمِ السِّمْسَارُ، نَا عُبَّبَةُ بْنُ السَّكَنِ الْمَحِمْصِيُّ، نَا الْآوْزَاعِيُّ، نَا عُبَادَةُ بْنُ نُسِيِّ، وَهُبَيْرَةُ بْنُ نُسِيِّ، نَا الْآوْزَاعِيُّ، نَا عُبَادَةُ بْنُ نُسِيِّ، الْمَوْلُ اللَّهِ أَسْمَاءَ الرَّحِبِيُّ، نَا ثَبُو أَسْمَاءَ الرَّحِبِيُّ، نَا ثَنُو بَانُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَّا اللَّهِ فَيَّا اللَّهِ فَقَاءَ مَا اللَّهِ فَقَاءَ اللَّهُ الْوَضُوءُ مِنَ الْقَيْءِ؟ قَالَ: ((لَوْ كَانَ اللَّهِ فَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ر ٩٦ م إ ···· حَـ لَـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَيْلانَ ،

سند کے اختلاف کے ساتھ وہی حدیث ہے۔اس میں ثوبان وٹائٹڑ کے الفاظ بینقل کیے گئے ہیں کہ میں آپ پر وضوء کا پانی ڈال رہا تھا۔

سیدنا ابن عباس شاشئ روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں جب بھی وضوء کرتا ہوں خون بہنے لگتا ہے۔ تو رسول الله مناشئ نے فرمایا: جب تو وضوء کر لیا قال تک ہی خون کے تو پھر چاہے تیرے سرسے لے کر پاؤں تک ہی خون بہنے لگے؛ تجھ پر وضوء لازم نہیں آتا۔ اس روایت کی سند میں عبدالملک نامی راوی ضعیف ہے اور یہ روایت صحیح نہیں میں عبدالملک نامی راوی ضعیف ہے اور یہ روایت صحیح نہیں

سیدنا ثوبان را شاشن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خالیا ماہ و رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ رکھے ہوئے تھے کہ آپ کو ایک ایسا می بہنچا کہ جس نے آپ کو تکلیف میں ڈال دیا اور آپ کو تکلیف میں ڈال دیا اور کا پائی منگوایا، پھر آپ نے وضوء کیا اور روزہ تو ٹر دیا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا تے آنے پر وضوء کرنا فرض ہے؟ تو آپ منگی نے فرمایا: اگر بیوفرض ہوتا تو میں فرض ہے؟ تو آپ منگی نے فرمایا: اگر بیوفرض ہوتا تو میں نے اگلے دِن روزہ رکھا، تو میں نے آپ منگی کو فرماتے نے اگلے دِن روزہ رکھا، تو میں نے آپ منگی کو فرماتے سنا: بیاس روزے کی جگہ رکھا ہے جو میں نے گزشتہ دِن حجور اُن قار میں کے علاوہ کی نے اس کواوزائی سے حجومی نے اس کواوزائی سے روایت نہیں کیا اور وہ منگرالحدیث ہے۔

بَابٌ فِي مَا رُوىَ فِيمَنُ نَامَ قَاعِدًا وَقَائِمًا وَمُضْطَحِعًا وَمَا يَكُزَمُ مِنَ الطَّهَارَةِ فِي ذَالِكَ بيشُ رَمَ هُرِّ مِهِ مُورِياليث كرسوجان اوراس ميس وضوء لازم جونے كابيان

سیدنا ابن عباس ویشا روایت کرتے ہیں کہ نی منابقا کو

1 السنن الكبري للبيهقي: ١/ ٣٥٧

نا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، نا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْب، نا أَبُّو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الـرِّيَاحِيّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ عَنَامَ وَهُوَ سَاجِـدٌ حَتَّى غَطَّ أَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ، فَقَالَ: ((إِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا، فَإِنَّهُ إِذَا اصْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ)). تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةً وَلا يَصِحُّ . •

١٥٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو حَامِدٍ، نا عِيسَى بْنُ مُسَاور ، نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسِ الْكَلاعِيْ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ إِنَّ الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَطْلَقَ الْو كَاءُ)). 🛮

٥٩٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَر، نَا بَقِيَّةُ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، بِإِسْنَادِهِ

[٥٩٩] -- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمَطِيرِيُّ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَنَّابِيَّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ الدَّوْرَقِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ بِسْطَامٍ، نا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْن عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ، اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قَـالَ: ((مَنْ نَامَ جَالِسًا فَلا وُضُوءَ عَلَيْهِ وَمَنْ وَضَعَ جَنْيَهُ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ)). ٥

[٦٠٠] - حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عُمَرَ

سجدے کی حالت میں نیندآ گئی، یہاں تک کہ آپ خرائے لینے لگے، یا منہ سے پھونک نگلنے لگی، پھر آپ اُٹھے اور (باقی) نماز بردهی۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آب تو سو گئے تھے۔ تو آپ مُكَاثِيًّا نے فرمایا: بلاشبہ وضوء صرف اس شخص پر واجب ہوتا ہے جو جت لیٹ کرسوئے، کیونکہ جب وہ جت لیٹ کرسوتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اس کو قما دُہُ ہے اسکیلے ابوخالد نے روایت کیا ہے اور بہروایت سیجے نہیں۔

سیدنا معاویہ بن ابوسفیان ڈاٹنٹ سے مروی ہے کہ نبی مُلاٹیکم نے فر مایا: آنکھ؛ پیٹھ کا بندھن ہے، سوجب آنکھ سوجاتی ہے تو بندھن ڈھیلا بڑ جاتا ہے (لیعنی نیند آنے سے ہوا وغیرہ خارج ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں)۔

ایک اورسند کے ساتھوای کے مثل حدیث ہے۔

عمرو بن شعیب اینے باپ سے اور وہ اینے دادا سے روایت كرت بين كدرسول الله مالية أن فرمايا: جو شخص بين بين سو جائے اس پر وضوء لازم نہیں آتا اور جو شخص لیٹ ( کر سو) جائے اس پر وضوء لازم ہو جاتا ہے۔

سیدنا علی بن ابی طالب ڈٹائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول

 ◘ سندن أبسي داود: ٢٠٢ـجـامـع الترمـذي: ٧٧ـمسند أحمد: ٢٣١٥ـالمعجم الكبير للطبراني: ١٢٧٤٨ مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ١٣٢ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ١٢١

- ۵ المعجم الكبير للطبرائي: ١٩/ ٥٧٥
  - انظر تخريج الحديث السابق
  - 4 الكامل لابن عدى: ٦/ ٢٤٣١

طہارت کے مسائل

208

👡 مسنن دارقطنی (جلداوّل)

الله طَالِيَّةُ نِي مَن فرمايا: آئكه؛ بينيه كابندهن هـ، سوجو شخص سو جائے اسے وضوء كرلينا جاہيے۔

الْأَقْطَعُ، نا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءِ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَائِذِ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْعَيُّنُ وِكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأُ). •

## بَابُ أَحَادِيثِ الْقَهُقَهَةِ فِي الصَّلَاةِ وَعِلَلِهَا الْمَازِ مِينَ تَبْقِهِ النَّ كَامِيانِ عَلَا مِيانِ عَلَى عَلَا مِيانِ عَلَى عَلَا مِيانِ عَلَى عَلَا مِيانِ عَلَى عَلَا مِيانِ عَلَى عَ

[٦٠١] --- حَدَّثَنَا أَبُّو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ مُحْرِزِ الْكُوفِيُّ بِمِصْرَ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، نَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَ شَنِي الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أَسَامَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَوَقَعَ فِي حُفْرَةٍ، فَضَحِكْنَا مِنْهُ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ كَامِلًا وَإِعَادَةِ الصَّلاةِ مِنْ أَوَّلِهِ . قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَحَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةً، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَـنُ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَ ذَالِكَ . الْحَسَنُ بْنُ دِينَار وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ضَعِيفَانٍ، وَكِلَاهُمَا قَدْ أَخْطَأَ فِي هَذَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ وَإِنَّمَا رَوَى هٰذَا الْحَدِيثُ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْن سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِيّ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ مُرْسَلًا، وَكَانَ الْحَسَنُ كَثِيرًا مَا يَرْويهِ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِي عَلَى ا وَأَمَّا قَـوْلُ الْـحَسَن بْن عُمَارَةَ، عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحُ، عَنْ أَبِيهِ، فَوَهْمٌ قَبِيحٌ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةَ، عَنِ النَّبِي عَلَى، رَوَاهُ عَنْهُ كَذَالِكَ سُفْيَانُ الشَّوْرِيُّ، وَهُشَيْمٌ، وَوُهَيْبٌ، وَحَمَّادُبْنُ سَلَمَةً

سیدنا اسامہ جانفہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ منافیا کی اقتداء میں نماز بر درہے تھے کہ ایک نابینا شخص آیا اور وہ گڑھے میں گر گیا، تو ہم یہ دیکھ کر ہنس بڑھے، تو رسول الله ظاليم نے مميں (بننے كى وجد سے) دوبارہ يورا وضوء كرنے كا اور شروع سے نماز يرھنے كا حكم فرمايا۔ ايك اور سند کے ساتھ اس کے مثل مروی ہے، اس میں حسن بن دینار اورحسن بن عمارہ دونوں ضعیف راوی ہیں، انہوں نے ان دونوں سندول میں غلطی کی ہے۔ حسن بصریؒ نے حفص بن سلیمان منقری اور ابوالعالیہ کے واسطے سے اس حدیث کو مرسل روایت کیا ہے اورحسنٌ وہ ہیں جواسے نبی ٹاٹیٹی سے کثرت کے ساتھ مرسل روایت کیا کرتے تھے۔حسن بن عماره كايول سندبيان كرنا: عَنْ خَسالِيدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أَبِسى الْسَمَلِيح، عَنْ أَبِيهِ فَتَبِيحِ وَبَم بـــاس روايت كو خالد الحذاء نے حفصہ بنت سیرین اور ابوالعالیہ کے واسطے ے نی مُن اللہ اس روایت کیا ہے۔ ای طرح اس حدیث کو ان سے سفیان توری، ہشیم، ؤہیب اور حماد بن سلمہ وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے۔ ابن اسحاق اس حدیث کوحسن بن دینار سے روایت کرنے میں اضطراب کا شکار ہوئے ہیں، ایک مرتبہ انہوں نے اس حدیث کو ان سے اور ان کے آ گے حسن بھری سے روایت کیا ہے اور ایک مرتبدان کے، قمادہ، ابواملیح اور ان کے والد کے واسطے سے روایت کیا ہے

• سنن أبي داود: ٣٠ ٢ ـ سنن ابن ماجه: ٤٧٧ ـ مسند أحمد: ٨٨٧ ـ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٣٤٣٢

وَغَيْرُهُمْ وَقَدِ اضْطَرَبَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي رِوَايَتِهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارِ لِهٰذَا الْحَدِيثِ فَمَرَّةٌ رَوَاهُ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيّ، وَمَرَّةٌ رَوَاهُ عَنْهُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، وَقَتَادَةُ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ مُرْسَلًا، عَنِ النَّبِي عَنْ ، كَذَالِكَ رَوَاهُ عَنْ هُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ وَمَعْمَرٌ، وَأَبُو عَوَانَةً، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ وَغَيْرُهُمْ وَنَذْكُرُ أَحَادِيثَهُمْ بِذَالِكَ وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ وَغَيْرُهُمْ وَنَذْكُرُ أَحَادِيثَهُمْ بِذَالِكَ

إِرْبَ الْمُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ الْحَارِثِ الْحَوْانِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ الْسَحَاقَ ، عَنِ الْبُحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْمَحَلِق بَعْنَ الْمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ الْمَحَلِق بَعْنَ الْمَعْلِق بَعْنَ الْمَعْلِق بَعْنَ الْمَعْلِق بَعْنَ الْمُعْلِق بَعْنَ الْمَعْلِق بَعْنَ الْمَعْلِق بَعْنَ اللَّهِ عَنْ الْمُعْلِق بَعْنَ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِق الْمَعْلِق الْمَعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِق الْمَعْلِق الْمُعْلِق الْمُعْلِقِ الْمُعْلِق الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُ

إسَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ الدَّانَاجُ، وَحَدَّثَنَا عَلِى بْنُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ الدَّانَاجُ، وَحَدَّثَنَا عَلِى بْنُ مُحَمَّدُ بِنْ غَبَيْدِ الْحَافِظُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ أَبُو الْأَجْوَصِ الْأَبْرَمُ، وَحَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَلِي بْنِ حَمْزَةَ، نا أَبُو أُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الطَّرَسُوسِيُ قَالُوا: نا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبِلَةَ، نا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيع، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي

اور قنادہ نے اسے صرف ابوالعالیہ کے واسطے سے نبی مُنَافِظُ سے مرسل روایت کیا ہے۔ اسی طرح ان سے اس حدیث کو سعید بن ابوعرو بہ، معمر، ابوعوانہ اور سعید بن بشیر وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے اور ہم اس کے بعد ان سب کی احادیث کوبھی ذِکر کریں گے۔

الوالمين اپنهائ الدسے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا: ہم نی منافظ کی اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے، چنانچہ (ایک روز) ایک نابیا شخص آیا اور مبحد میں موجود گڑھے میں گرھے میں گرھے میں گرھے میں گرگیا، تو آپ کے پیچھے کھڑے کچھ لوگ ہنس پڑے، تو رسول اللہ تکا گھڑا نے ان لوگوں کو، جو اپنے تھے، بی تھم فرمایا کہ وہ وضوء بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ فرمایا کہ وہ وضوء بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں۔ صن بن دینار رادی متر وک الحدیث ہے۔ اور اس روایت کوعبد الرحمان بن عمرہ بن جبلہ بھری نے بھی روایت کیا ہے اور وہ بھی متر وک الحدیث ہے۔ اس نے سلام بن ایو مطبع، قادہ، ابوالعالیہ اور سیدنا انس بن ما لک ڈاٹھ کے واسطے سے روایت کیا ہے۔

ابوالعالیہ اور انس بن مالک ڈھٹٹؤ روایت کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص کنویں میں گر گیا تو لوگ نبی مٹاٹیؤ کے پیچے (نماز پر ھتے ہوئے) بنس پڑے، تو رسول اللہ مٹاٹیؤ کے نیچے ان لوگوں کو حکم فرمایا جو بننے تھے کہ وہ وضوء بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ پر ھیں۔ ابوا میہ سیدنا انس ڈٹٹٹؤ اور ابوالعالیہ سے یوں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹٹٹٹؤ کوگوں کونماز پڑھا رہے تھے کہ ایک نابینا شخص مجد میں داخل ہوا اور کویں میں

الْعَالِيَةَ، وَأَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ أَعْمَى تَرَدَّى فِي بِثْرٍ، فَضَحِكَ نَاسٌ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأُمَرَ رَسُولُ الله الله على مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ. وَقَــالَ أَبُـو أُمَّيَّةَ ، عَـنْ أَنَــنس، وَأَبِى الْعَـالِيَةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَدَخَلَ أَعْمَى الْمَسْجِدَ فَتَرَدُّي فِي بِئْرِ فَضَحِكَ النَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَقَالَ ابْنُ مُخَلَّدٍ، عَنْ أَنُس، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ وَبِئْرٌ وَسَطَ الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ أَعْمَى فَوَقَعَ فِيهَا، فَـضَحِكَ نَاسٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ. قَالَ أَبُو أُمَّيَّةَ: هٰذَا حَدِيثٌ مُنْكُرٌ . قَالَ الشَّيْخُ أَبُّو الْحَسَنِ: لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سَلَّامٍ غَيْـرُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ يَضَعُ الْحَدِيثُ. وَرَوَّاهُ دَاوُدُبْنُ الْمُحَبَّرِ وَهُوَ مَتْرُوكٌ يَضَعُ الْحَدِيثَ، عَنْ أَيُّوبَ بْن نُحُوطٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْس. •

أَنْ مَحَمَّدُ الْإِبْرَاهِيمُ مَخْلَدِ، نَا إِبْرَاهِيمُ بَنْ مُخْلَدِ، نَا إِبْرَاهِيمُ بَنْ مُحَمَّدُ الْمُحَبَّرِ، نَا أَنْ مُحَمَّدِ الْعَتِيقُ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ اللهُ الْمُحَبَّرِ، نَا أَيُّوبُ اللهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعَدَا مَنْ الْأَرْض، قَالَ: كَانَ البَّهِ عَنْ أَنْ يُعِيدَ الْقُوْم، فَأَمَّر رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ)). وَالصَّوابُ مِنْ ذَالِكَ قُولُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَة، مُرْسَلًا . وَالصَّوابُ الْعَالِيَة، مُرْسَلًا . وَالصَّوابُ الْعَالِيَة، مُرْسَلًا . وَالصَّوابُ الْعَالِيَة، مُرْسَلًا . •

[٥، ٦] - حَدَّثَنَا بِذَالِكَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا عَبْدُ

آرگیا، تو لوگ رسول الله مالینی کے پیچے کھڑے (نمازیس ہیں) ہنس پڑے۔ این مُخلد نے سیدنا انس بڑائیا اور ابوالعالیہ ہے یوں نقل کیا ہے کہ رسول الله مالینی کوال تھا، ایک نابینا مخلد کے درمیان میں ایک کوال تھا، ایک نابینا مخص آیا اور اس میں گر پڑا۔ پھولوگوں کوہنی آگی تو رسول الله مالینی آ گئی تو رسول الله مالینی آ گئی تو رسول الله مالینی آ گئی تو رسول وضوء بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں۔ ابوائمیہ کہتے ہیں: اس حدیث مگر ہے۔ شخ ابوائحن ( یعنی امام دافطنی فی فرماتے ہیں: اس حدیث کوعبدالرصان بن عمرو بن جبلہ کے علاوہ کی نے سلام سے روایت نہیں کیا اور وہ متروک راوی ہے اور اپنی طرف سے بی حدیث گھڑ لیا کرتا تھا، اس نے اور داور داور داور دن کھر اگر کرتا تھا، اس نے ابوب بن خوط متروک ہوائے کا واسطہ ہے۔ متروک ہوائی کا واسطہ ہے۔ متروک ہوائی کا واسطہ ہے۔ اس سے آگے متروانس ڈولئے کا واسطہ ہے۔

سیدنا انس رہ النظر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منالیق ہمیں نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک نامینا شخص آیا اور زمین میں پڑے ہوئے ایک گڑھے ہیں گر گیا اور اس کی چیخ نکل گئی، جے ن کر پچھلوگ ہنس پڑے، تو رسول اللہ منالیق نے ان لوگوں کو، جو بنے تھے، یہ تھم فر مایا کہ وہ وضوء بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں۔ اس مسئلے میں درست اس کا بیان ہے جس نے اس حدیث کو قنادہ اور ابوالعالیہ سے مرسل روایت کیا ہے۔

ابوالعاليه رياحي بيان كرتے ہيں كه ايك نابينا مخض كنويں ميں گرگيا، اور نبي مَائِيَّةُ اپنے صحابہ كونماز پڑھارہے تھے، آپ

<sup>€</sup> الكامل لابن عدى: ٣/ ١١٥٤

<sup>2</sup> سيأتي برقم: ٦١٣

الرَّزَّاقِ، أَنَّا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ السِّيَّاجِينَ أَنَّا أَعْمَى تَرَدِّى فِي بِشْرٍ، وَالنَّبِيُ ﷺ يُشَا يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ، فَضَحِكَ بَعْضُ مَنْ كَانَ يُصَلِّى مَعَ النَّبِي ﷺ مَنْ ضَحِكَ مِنْهُمْ أَنْ مُعَ النَّبِي ﷺ، فَأَمَرَ النَّبِيُ ﷺ مَنْ ضَحِكَ مِنْهُمْ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ.

[٦٠٦] - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ، نا إِسْرَاهِيهُ بُسنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، نا بِشْرُ بْنُ آدَمَ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَا: نا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي عَلَيْ فَصَدِلَ عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُصَلِّى بِينْ فَضَحِكَ بِينًا فَضَحِكَ بِينًا فَضَحِكَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَضَحِكُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

[٢٠٧] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، وَعُشْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِب، ثنا عَبْدُ الْوَهَّاب، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ الْنَجْ الْفَالِيَةِ، عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ الْمُحَوَةُ.

[٦٠٨] ﴿ وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ بِشْرٍ ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُ ، نا بِئْدَارٌ ، نا ابْنُ أَبِي عَدِي ، عَنْ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ النَّبِيِ عَنْ النَّبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ النَّبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ النَّبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ النَّبِي الْعَالِيةِ ، عَنِ النَّبِي الْعَالِيةِ ، عَنِ النَّبِي الْعَالِيةِ ، عَنِ النَّبِي الْعَالِيةِ ، عَنْ النَّبِي الْعَالِيةِ ، عَنِ النَّبِي الْعَالِيةِ ، عَنْ النَّبِي الْعَالِيةِ ، عَنْ النَّبِي الْعَالِيةِ ، عَنْ النَّبِي الْعَالِيةِ ، عَنْ النَّبِي الْعَلِيّةِ ، عَنْ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُلِيقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِيلِيْ الْعُلِيلَةِ ، عَنْ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُونَ اللَّهُ الْمُعْلِيلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُعُلِيلُونُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْعُلِيلُونُ اللَّهُ الْعُلِيلِيلُونُ اللَّهُ الْعُلِيلُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِيلُونُ اللَّهُ الْعُلِيلُونُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِيلُونُ اللْعُلِيلُونُ اللْعُلِيلُونُ اللْعُلُولُ اللْعُلِيلُونُ اللَّهُ اللْعُلِيلُونُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُو

[ ٩٠] --- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ ، نَا الْحَسَنُ بِسُ عَبْدِ الْعَدِيثِ بَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ شَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، مِثْلَةً .

[ ١٠ ] [ ] ... حَدَّ تَنَا عُشْمَانُ، نَا إِبْرَاهِيمُ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ ، نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ سَلْم يَعْنِي ابْنَ أَبِي الذَّيَّالِ، عَنْ سَلْم يَعْنِي ابْنَ أَبِي الذَّيَّالِ، عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: بَلَغَنَا عَنِ النَّبِي اللهِ مِعْمَرٌ، وَأَبُو هُوَ الصَّحِيحُ عَنْ قَتَادَةً، اتَّفَقَ عَلَيْهِ مَعْمَرٌ، وَأَبُو عَوَانَةً، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَوْانَةً، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، فَرَانَةً، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، فَرَوْبَةً، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، فَرَوْبَةً، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، فَرَوْبَةً، وَسَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، فَرَوْبَةً، وَتَابَعَهُمْ عَلَيْهِ

کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں سے پچھے لوگ ہنس پڑے، تو رسول اللہ ظافیا نے ان لوگوں کو، جو اُن میں سے بنسے تھے، یہ حکم فرمایا کہ وہ وضوء بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں۔

ابوالعاليه روايت كرتے ميں كه رسول الله مُنَاثِيَّةُ اپنے صحابہ كو نماز پڑھا رہے تھے كہ ایک نامینا شخص آیا جو كؤیں میں گر گیا، لوگوں كو، گیا، تو رسول الله مُنَاثِیَّةُ نے ان لوگوں كو، جنہیں ہنی آئی تھی، بيتكم فرمایا كہ وہ وضوء بھی دوبارہ كریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

ایک ادرسند کے ساتھ ای جیسی حدیث ہے۔

صرف سند کا اختلاف ہے، حدیث اس کے مثل ہے۔

صرف سند کی بحث ہے۔

سَلْمُ بْنُ أَبِي اللَّيَّالِ، عَنْ قَتَادَةَ فَأَرْسَلَهُ، فَهُوُّلاءِ خَـمْسَةٌ ثِـقَاتٌ رَوَوْهُ عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ مُرْسَلًا، وَأَيُّوبُ بْنُ نُحُوطٍ، وَدَاوُدُ بْنُ الْمُحَبِّرِ، وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ دِينَارِ كُلُّهُمْ مَتْرُوكُونَ، وَلَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يَجُوزُ الاحْتِـُجَاجُ بِروَايَتِهِ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُخَالِفٌ، فَكَيْفَ وَقَدْ خَالَفَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ خَمْسَةٌ ثِقَاتٌ مِنْ أَصْحَابِ قَتَادَةَ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ بَعِيدٌ مِنَ السَّوَابِ أَيْضًا، وَلا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ، وَقَـدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَّيَّةً ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَسِي هُسَرَيْسَوَةَ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ مَتْرُوكٌ، وَالرَّاوِي لَهُ عَنهُ عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ الْحُصَيْنِ وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَقَدْ رَوَاهُ عُمَرَ بَنُ قَيْسِ الْمَكِينُّ الْمَعْرُوفُ بِسُنْدُلٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن، عَن

النَّبِي اللَّهِ الْكَرِيمِ . فَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْكَرِيمِ . وَحَدَّثُنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ الْأَنْطَاكِيُّ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِي بْنِ حَمْزَةَ ، نا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ، نا أَيُّوبُ ، نا الْهَيْشُمُ بْنُ جَمِيلٍ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَيُّوبُ ، نَا الْهَيْشُمُ بْنُ جَمِيلٍ ، نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ النَّيِي الْمُ قَالَ: ((إِذَا قَهْقَةَ أَعَادَ الصَّلاةَ)) . • الْوُضُوءَ وَأَعَادَ الصَّلاةَ)) . •

٢٦ ٢٦] .... وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ، فَحَدَّ ثَنَا بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ حَنَّانَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، ح وَحُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، نَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ التَّرْخُمِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلاءِ، نَا بْنُ مُحَمَّدٍ التَّرْخُمِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلاءِ، نَا

سیدنا ابو ہر رہہ وٹائٹ سے مروی ہے کہ نبی مٹائٹی نے فرمایا: جب کوئی مخص قبقہد لگا کر ہنس پڑے تو وہ وضوء بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دوبارہ پڑھے۔

سیدنا عمران بن حصین دانشؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طابیق کو فرماتے سنا: جوخص نماز میں کھلکھلا کرہنس پڑے اسے جا ہیے کہ وہ وضوء بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دوبارہ پڑھے۔حسن بن قتیبہ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جب آ وی قبقہہ لگا کر بینے تو وہ وضوء بھی دوبارہ کرے

1 الكامل لابن عدى: ٣/١٠٢٧

اور نماز بھی دوبارہ پڑھے۔ اس حدیث کو اہل مصیصہ کے ایک برزگ نے بھی بیان کیا ہے جس کا نام سفیان بن محمد الفر اری ہے، بیضعیف بھی ہے اور حدیث کے بارے بیس بہتر حال کا ما لک بھی نہیں۔ اس نے اسے عبداللہ بن وہب، یونس، زہری، سلیمان بن ارقم، حسن اور انس رفائش کے واسطے یونس، ناٹیش کے واسطے تی تن فرائش میں بیان کیا ہے۔

سندکی بحث ہے۔

إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((مَنْ ضَحِكَ فِسِي الصَّلاقِ قَسرْ قَسرَـةً قَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلاـةَ)). وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ: إِذَا قَهْقَهَ الرَّجُلُ أَعَادَ الْـوُضُوءَ وَالصَّلاةَ. ` وَحَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيثِ شَيْخٌ لِلَّا هُلِ الْمِصِّيصَةِ يُقَالُ لَهُ: سُفْيَالُ بِنُ مُحَمَّدِ الْفَزَارِيُّ وَكَانَ ضَعِيفًا سِيءَ الْحَالِ فِي الْحَدِيثِ، حَدَّثَ بِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنسِ، عَنِ النَّبِي إِلَيْ إِلَى اللَّهِ عَنْ النَّبِي اللَّهِ إِلَاكَ. • [٦١٣] - حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِن الْحَسَن ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الصُّوفِيُّ، نا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْسَنُ حَالَاتِ سُفْيَانَ بْنِ مُحَمَّدِ أَنْ يَكُونَ وَهمَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ، عَلَى ابْنِ وَهْبِ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَعَمَّدَ ذَالِكَ فِي قَوْلِهِ: عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أنَّس. فَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، مُرْسَلًا عَنِ النَّبِي عَلَى اللَّهُ مَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ الْمُهَلِّبِي، وَمَوْهِبُ بْنُ يَزِيدَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْن وَهْبِ. وَغَيْرُهُمْ لَمْ يَذْكُرْ أَحَذٌ مِنْهُمْ فِي حَدِيثِهِ عَسن ابْنِ وَهْبِ فِي الْإِسْنَادِ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَلا ذَكَرَ فِيهِ بَيْنَ الزُّهْرِي، وَالْحَسَنِ، سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْقَمَ، وَإِنْ كَـانَ ابْسُ أَخِـى الزُّهْرِيُّ، وَابْنُ أَبِي عَتِيق قَدْ رَوَيَهَاهُ عَنِ النُّرُهُرِيِّ، عَنْ شُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَن الْحَسَنِ مُرْسَلًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَهَـذِهِ أَقَاوِيلٌ أَرْبَعَةٌ عَنِ الْحَسَنِ كُلُّهَا بَاطِلَةٌ ۚ لِأَنَّ الْحَسَنَ إِنَّمَا سَمِعَ هُذَا الْحَدِيثَ مِنْ حَفْص بْن سُلَيْمَانَ

1 الكامل لابن غدى: ٢/ ١٧٦٢

الْمِنْقَرِيّ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرّيَاحِيّ مُرْسَلًا، عَنِ النَّبِيّ

إ ٦١٤ إ - - حَدَّ ثَنَا بِذَالِكَ أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِي، نا مُحَمَّدُ بْنُ عِلَى الْوَرَاقُ، نا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، نا حَمَّدُ بْنُ خِدَاشٍ، نا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: بَيْنَمَ النَّبِي فَيْ الْمَصَنِ، قَالَ: بَيْنَمَ النَّبِي فَيْ الْمَصَنِ، قَالَ: فَي بَصَرِهِ ضُرِّ، أَوْ قَالَ: أَعْمَى فَوَقَعَ فِي بِئْرٍ، فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ فَأَمَرَ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاة. الْقَوْمِ فَأَمَر مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاة. فَذَكَرْ ثُهُ لِحَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، فَقَالَ: أَنَا حَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي مُرْسَلا. الْحَسَنِ الْبَصْرِي مُرْسَلا.

الحسن البصري مرساد . [710] - حَدَّثَنَا أَبُوعَلِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ السَّفَّ الْقَاضِي ، ثنا السَّفَّ الْرَهُ الْقَاضِي ، ثنا عَلِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي : قَالَ لِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي : هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ لِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي : هَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ لِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي : هَذَا الْحَدِيثَ يَدُورُ عَلَى أَبِي الْعَالِيةِ ، فَقُلُتُ : قَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ مُرْسَلًا ، فَقَالَ : حَدَّثِنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِنْقَرِي ، قَالَ : قَدْرُواهُ الْحَسَنَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي هَاشِم ، قَالَ : قَدُ اللّهِ مُوسِلًا ، فَقَالَ الْعَالِيةِ ، فَقُلْتُ بِهِ الْحَسَنَ ، عَنْ حَمْمُ مُرْسَلًا ، فَقَالَ قَرَأَتُهُ فِي عَبْدُ الرَّهِيمَ ، عَنْ أَبِي هَاشِم ، فَاللّهَ : قَدْرُواهُ الزُّهْرِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَاهُ فِي الزَّهْرِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَامُ عَنِ الزَّهْرِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ اللّهَ مَنْ أَنِي الْعَالِيةِ ، فَقُالَ : قَدْرَوَاهُ الزُّهْرِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ اللّهُ مَنْ اللّهِ الْقَالَ : قَرَأَتُهُ فِي الزَّهْرِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ اللّهُ اللّهِ الْمَالِيةِ ، اللّهُ الرَّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى النَّهُ اللّهُ عَلَى الْعَالِيةِ ، فَقَالَ : قَدْ رَوَاهُ الزُّهْرِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَامَ عَنِ اللّهُ اللّهُ عَلَى النَّهُ اللّهُ عَلَى النَّهُ اللّهُ عَلَى النَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَالِية ، اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[٦١٦] - حَدَّثَ مَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَبُو الْأَرْهَرِ ، نا أَبُو الْأَرْهَرِ ، نا أَبُو الْأَرْهَرِ ، نا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عَمِه ، حَدَّثِنَى سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ ، عَنْ عَمِه ، حَدَّثِنَى سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ ، عَنْ الْخَصَنِ ، أَنَّ النَّبِيَ الْمَارُ مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلاة أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاة .

حسن روایت کرتے ہیں کہ نی منافیظ نماز پڑھارہ سے کہ اس دوران ایک شخص آیا، جسے بصارت کا عارضہ لاحق تھا، یا کہا کہ نامینا تھا، اور وہ کنویں میں گرگیا، تو کچھ لوگ ہنس پڑے۔ تو نبی تافیظ نے ان لوگوں کو تھم دیا جو ہنس پڑے سے، کہوہ وضوء بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں۔ میں نے بید حدیث حفص بن سلیمان سے بیان کی تو انہوں نے کہا: میں نے بید حدیث حسن کو بیان کی تھی، انہوں نے حصل سے باور کہی درست ہے کہ بیدسن بھرگ سے مرسل مروی ہے۔

صرف سند کی بحث ہے۔

حسن بن ابوالحسن ہی روایت کرتے ہیں کہ پی تالیق نے ان لوگوں کو حکم دیا جو نماز میں ہنسے تنے کہ وہ وضوء بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ برصیں۔

[٦١٧] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ ، نا أَبُو الْحَسَنِ الْبُزَيْعِيُّ ، قَالَ: بِالْمِصِيصَةِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي صَحِيفَةٍ عِنْدَ آلِ أَبِي عَتِيقٍ: نا ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: شِهَابٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَيْنَا النَّيِّ فَي يُسْ بُو ، بَيْنَا النَّي فَي يُصْلِي إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِي بِيْرٍ ، فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ ، فَأَمرَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ .

٦١٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ وَهْبٍ، ثنا عَمِّى، أَخْبَرَنِى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ وَهْبٍ، ثنا عَمِّى، أَخْبَرَنِى يُونُسسُ، عَنِ الْحَسَٰنِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِي الْخُهُرِيِّ، عَنِ الْحَسَٰنِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِي اللَّهُ أَمَرَ مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلاةِ الْمُصَرِّنِ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةِ.

[٩٢٠] ﴿ وَحَدَّتُ نَنَا عُشْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ نَا إِبْنُ وَهُبِ إِسْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُ نَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشِ نَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُصَوْنُسَ عَنِ النَّهُ وَهْبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِي عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَيْنَا وَهُبِ مِثْلَ قَوْلِ مَوْهَبِ بْنِ يَزِيدَ، وَهُذَا هُوَ الصَّوَابُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ.

[٦٢١] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الشَّافِيعِيُّ، نامُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرِ، نامُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائيُّ، نِسْرِ بْنِ مَطَرِ، نامُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائيُّ، نسا الْوَلِيدُ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ السَّعِيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ السَّعِيْدِ. السَّعْدِكِ.

حسن بیان کرتے ہیں کہ اس دوران کہ نبی ٹافیا نماز پڑھا رہے تھے تو ایک آ دمی آیا اور وہ کویں میں گر گیا، پچھلوگ ہنس پڑے، تو رسول اللہ ٹافیا نے ان لوگوں کو تھم دیا جو ہنسے تھے کہ دہ وضوء بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں۔

حسن ہی بیان کرتے ہیں کہ اس دوران کہ نبی تُلَیَّظِ نماز پڑھا رہے تھے تو ایک شخص آپ کے پاس آیا اور وہ گڑھے میں گر گیا، پچھ لوگوں کو ہنسی آ گئی، تو آپ مُلَیْظِ نے ان لوگوں کو حکم دیا جو ہنس پڑے تھے کہ وہ وضوء بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دو ہرائیں۔

حسن بن ابوالحن روایت کرتے میں کہ نبی منافقاً مے ان لوگوں کو، جونماز میں بنس پڑے تھے، تھم فر مایا کہ وہ وضوء بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ پڑھیں۔

حسن بیان کرتے ہیں کہ اس دوران کہ نی مظافیۃ نماز برطا رہے تھے۔۔۔اس سے آ گے موہب بن برید کے قول کے مطابق ہی ہے اور یہی درست ہے جو وہ ابن وہب سے روایت کرتے ہیں۔

امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: قبقہہ لگانے اور بینے میں وضوء لازم نہیں آتا۔ اگر وہ روایت جو زہریؒ نے حسن کے واسطے سے نبی تنکیمؒ سے روایت کی ہے وہ صحیح ہے تو وہ اس کے خلاف اور متضاد فتو کی نہ دیتے۔ واللہ اعلم۔ اسی طرح

فَلَوْ كَانَ مَا رَوَاهُ الزُّهْ رِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِي عِلَى صَحِيحًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، لَمَا أَفْتَى بِخِلَافِهِ وَخِسَدِّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ كَتَبْنَاهُ قَبْلَ هٰذَا وَرَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ أَبُو حَنِيفَةً ، عَنْ مَنْصُورِ بْن زَاذَانَ ، عَن الْحَسَن ، عَنْ مَعْبَدٍ الْـجُهَـنِيّ مُرْسَلًا، عَنِ النَّبِيّ ﷺ، وَوَهِـمَ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى مَنْصُورٍ وَإِنَّمَا رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ زَّاذَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ مَعْبَدٍ ، وَمَعْبَدٌ هٰذَا لا صُحْبَةً لَهُ ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقَدَرِ مِنَ التَّابِعِينَ، حَدَّثَ بِهِ عَنْ مَنْصُورِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: غَيْلَانُ بْـنُ جَامِع، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، وَهُمَا أَحْفَظُ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِلْإِسْنَادِ .

[٩٢٢] .... فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، فَحَدَّثَنَا بِهِ أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ، وَآخَـرُونَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي كَثِيرِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو حَنِيفَةً، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ النَّحِسَنِ، عَنْ مَعْبَدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بَيْنَمَا هُوَ فِي الصَّلاةِ إِذْ أَقْبَلَ أَعْمٰى يُرِيدُ الصَّلاةَ فَوَقَعَ فِي زُبْيَةٍ ، فَاسْتَضْحَكَ الْقَوْمُ حَتَّى قَهْقَهُوا ، فَلَمَّا انْ صَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَهْقَهَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ)).

[٦٢٣].... وَأَمَّا حَدِيثُ غَيْلانَ بْنِ جَامِع، عَنْ مَنْصُورِبُنِ زَاذَانَ، بِمُخَالَفَةِ أَبِي حَنِيفَةً عَنْهُ، فَحَدَّثَنَا بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْدَلَدِ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّهَيْرِيُّ أَبُّو بَكْرٍ، نَا يَخْيَى بْنُ يَعْلَى، نَا أَبِي، نَا غَيْلانُ ، عَنْ مَنْصُودِ الْوَاسِطِيِّ هُوَ ابْنُ زَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ

ہشام بن حمان نے حسن سے مرسل روایت کی ہے کیونکہ وہ بلاواسطہ نی طاق کے روایت کرتے ہیں۔ہم نے اس سے پہلے بھی اس حدیث کولکھا ہے اور ابوطنیفٹہ نے اس حدیث کو منصورین زاذان،حسن اورمعبدانجہنی کے واسطے سے مرسل روایت کیا ہے۔اس میں ابوحنیفہ کومنصور پر وہم ہوا ہے اور اسے محمد بن سیرین اور معبد کے واسطے سے صرف منصور بن زاذان نے روایت کیا ہے اور میں معبر صحالی نہیں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ تابعین میں سے یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تقدیر کے مسلد میں کلام کی۔ اُنہوں نے اس کومنصور اور ابن سیرین سے بیان کیا۔غیلان بن جامع اور ہشیم بن بشیراسناد ك اعتبار سے دونوں بى ابوضيفه سے زيادہ حافظ والے

سیدنا معبد ولل نی اللے سے روایت کرتے ہیں کہ اس دوران کہ آپ نماز میں تھے کہ ایک نابینا آیا جونماز پڑھنے کا ارادہ رکھتا تھا، وہ گڑھے میں گر گیا،لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا، بہاں تک کہوہ قبقیم لگانے لگے، جب نبی طافیہ نے نماز مكل كى توآپ نے فرمايا: تم ميں سے جس شخص نے قبقهہ لگایا اس کو جاہیے کہ وہ وضوء بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی

سیدنا معبدالجبنی وانتخابیان کرتے ہیں کہ نبی مُنافِظ صبح کی نماز يرٌ ها رب تھے كه ايك نابينا شخص آيا۔ اور رسول الله مُلَيَّةً ا کے مصلی مبارک کے قریب ایک کنواں تھا جس کے دہانے بر تھجور کی بنی ہوئی ٹو کری برِدی تھی، وہ نابینا مخص چاتا ہوا آ ر با تفا تو اس كؤيس ميس كر كيا، كيه لوك نماز ميس بي بنس ر کے تو نبی تالیج نے نماز مکمل کرنے کے بعد فرمایا: تم میں

سِيرِينَ، عَنْ مَعْبَدِ الْجُهَنِيّ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ فَيُ مُصَلِّى الْعَدَاةَ فَجَاءَ رَجُلُ أَعْمَى وَقَرِيبٌ مِنْ مُصَلِّى رَصُولِ اللهِ فَلَا بِشْرٌ عَلْى رَأْسِهَا جُلَّةٌ، فَجَاءَ اللهِ عَلَى يَمْشِى حَتَّى وَقَعَ فِيهَا، فَضَحِكَ بَعْضُ الْمُعْمَى يَمْشِى حَتَّى وَقَعَ فِيهَا، فَضَحِكَ بَعْضُ الْعَدَمَ وَهُمْ فِي الصَّلاةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ فِي بَعْدَمَا فَضَى الصَّلاةَ: ((مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَلَيْعِد الْوُضُوءَ وَلَيْعِد الْوُضُوءَ وَلَيْعِد الصَّلاةَ)).

[178] .... وَأَمَّا حَدِيثُ هُشَيْم، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، يِمُخَالَفَةِ رِوَايَةِ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورِ، فَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ الْوَكِيلُ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَرِفَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَرِفَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَرِفَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَنْ أَبِي الْعَالِيةَ، حَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيةَ، حَوَدَ تَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا زِيَادُ بْنُ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا زِيَادُ بْنُ وَحَدَلَ الْعَالِيَةِ، أَنَّ وَحَدَلَ الْعَلَيْةِ، أَنَّ وَحَدَلَ اللهِ عَلَى الْعَالِيَةِ، أَنَّ وَحَدَلَ اللهِ عَلْمُ وَرَجُلٌ فِي بَصَرِهِ سُوعً وَلَقَعَ فِيهَا، فَضَحِكَ مَنْ عَلَى عَلَاتَهُ عَلَى الْعَالِيَةِ، أَنَ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَيْمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَيْمِ اللهِ عَلَى الْعَلَيْمِ اللهِ عَلَيْهُ الْمَعْدِلُ فَلُومَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ال

آه ٢٦] --- وَحَدَّثَنَا بِهِ أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيل، نا هُشَيْمٌ، نا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، حَ قَالَ: ثنا مَنْصُورٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى صَلْى يِأَصْحَابِهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا وَسُولَ اللهِ عَلَى صَلْى يِأَصْحَابِهِ ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ إِلَّا وَسُولَ اللهِ عَلَى فَيهَا فَصَحِكَ نَاسٌ خَلْفَهُ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِثْلَهُ. وَهُذَا هُو الصَّحِيحُ عَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِثْلَهُ. وَهُذَا هُو الصَّحِيحُ عَنْ خَالِيةِ، وَهُذَا هُو الصَّحِيحُ عَنْ خَالِيةِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ،

ے جو خص بنیا ہے اسے چاہیے کہ وہ وضوء بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دو ہرائے۔

ابوالعالیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مُنْ اَلَّا نَمُ اَلَٰ بِرُ هارہے سے کررا کہ ایک شخص، جس کی نظر ٹھیک نہیں تھی، کنویں پر سے گزرا جس پر کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ٹوکری پڑی تھی، تو وہ اس کنویں میں گرگیا، جولوگ رسول اللہ طالقیا کے پیچھے نماز برھرہے تھے وہ ہنس پڑے، پھر جب نبی طالقیا نے نماز ممل کی تو فرمایا: تم میں سے جوشخص ہنسا ہے اسے چاہیے کہ وہ وضوء بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دوبارہ کے۔

ابن سیرین ٔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَانَّیْمُ نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی۔۔۔ پھر راوی نے اسی معنی کی حدیث بیان کی ، البتہ اس میں بیالفاظ بیان کیے کہ وہ شخص اس میں گرگیا تو آپ کے پیچھے کھڑے لوگ ہنس پڑے ، تو رسول اللہ مَانَّیْمُ نے انہیں اس کے مثل حکم فر مایا۔ آ گے صرف سند کا بیان ہے۔

وَقَوْلُ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ الْمَالَةِ ، عَنْ الْمَلِيحِ ، عَنْ الْبِيهِ خَطَأٌ قَبِيعٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ سُفْيَانُ الشَّوْرِيُ ، وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، الشَّوْرِيُ ، وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ ، وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ خَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنْ خَفْصَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، كَذَالكَ .

إ ٦٢٦] --- حَدَّنَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنِ بُنُ يُوسُفَ السُّلَمِسُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَصْرِو الْخَزِّيُّ، قَالاً: نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نا شُعْيَانُ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ وَهِيَ صُفْهَانُ ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ وَهِيَ صُفْهَانُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ فِي الصَّلاةِ فَحَاءَ رَجُلٌ فِي بَصَرِهِ سُوءٌ فَوَقَعَ فِي فِي الصَّلاةِ فَحَدَاء رَجُلٌ فِي بَصَرِهِ سُوءٌ فَوَقَعَ فِي بِيْرٍ ، فَضَحِكُوا مِنْهُ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ عَنِي مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاة .

[٦٢٧] --- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ، نا السَّرِقُ بْنُ يَحْمَدَ الْمُؤَذِّنُ، نا السَّرِقُ بْنُ يَحْيَى، نا عُبَيْدُ اللهِ، وَقَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، بهذَا.

بَنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، نا حَجَّاجٌ، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ يُوسِفَ السُّلَمِيُّ، نا حَجَّاجٌ، وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَا: ثنا مُوسِي، وَابْنُ عَائِشَة، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ خُولِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ حَفْصَة، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: ثنا كَانَ النَّبِيُّ يَثَمَّ يُصَلِّى بِأَصْحَابِه، فَجَاءَ أَعْمَى كَانَ النَّبِيُ عَلَى خَصَفَة عَلَى رَأْسِ بِيْرٍ فَتَرَدَّى فِي كَانَ النَّبِي عَلَى خَصَفَة عَلَى رَأْسِ بِيْرٍ فَتَرَدَّى فِي الْمِائِرِ، فَضَحِكَ بَعْضَ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمُولِ اللهِ عَلَى الْمُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ ا

ابوالعاليه روايت كرتے بيل كه رسول الله عَلَيْهُ نماز ميل عظ كه الله عَلَيْهُ نماز ميل عظ كه ايك آ دى آيا، جس كى نظر تحيك نہيل تقى ، وه كنويل ميل كر كيا تو لوگ اس وجہ سے بنس پڑے، تو نبى عَلَيْهُم نے ان لوگول كو تكم ديا كه وه وضوء بھى دوباره كريں اور نماز بھى دوباره كريس اور نماز بھى دوباره يرجيس -

اختلاف رُواۃ کے ساتھ یہی حدیث ہے۔

[٦٢٩] .... حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبَ ، نا أَيُّوبُ، وَخَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةً، عَنْ أَبِي وُهَيْبَ ، نا أَيُّوبُ، وَخَالِدٌ، عَنْ حَفْصَةً ، عَنْ أَبِي الْعَوْمِ الْعَالِيةِ ، أَنَّ النَّبِيِّ ضَلَى بِأَصْحَابِهِ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَوقَعَ فِي الْبِثْرِ، فَضَحِكَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَوقَعَ فِي الْبِثْرِ، فَضَحِكَ طَوائِفُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَي الْمِثْرِ، فَلَمَّا صَلَّى أَمَر طُوائِفُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَي الْمُؤْمُوءَ وَالصَّلَاةَ . كُللَّ مَنْ كَانَ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةً ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةً ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ حَفْصَةً ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَالَةِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِيْةِ .

آ ٩٣٠] - حَدَّنَنَا بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا الْحَسَنُ بْنُ الرَّزَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَامَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ مَطُرٌ الْوَرَّاقُ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ .

آبُوبَ كُو النَّسَابُودِي، نا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبَانُ، نا مَطَرٌ، عَنْ حَفْصَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَصَلِّى بِأَصْحَابِهِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَلَى بِنْ قَدْ خُشِي عَلَيْهَا فَى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَأَمَر رَسُولُ فَوَعَعَ فِيهَا، فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَأَمَر رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةً. وَكَذَالِكَ رَوَاهُ حَفْصَةُ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ .

آبَ آبَ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى، نا أَبُو النُّعْمَان، نا حَمَّادُ بن مُحَمَّدُ بن يَحْيَى، نا أَبُو النُّعْمَان، نا حَمْصَةَ بِنْتِ زَيْدٍ، عَنْ حَمْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ خَمْصَةً بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ فِي كَانَ يُصَلِّى بِنُو، فَضَحِكَ بِأَصْحَدابِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَوقَعَ عَلَى بِنْو، فَضَحِكَ بِأَصْحَدابِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ فَوقَعَ عَلَى بِنْو، فَضَحِكَ

ابوالعالیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی نگاٹی نے اپنے صحابہ کونماز پڑھائی اورلوگوں میں ایک نامینا شخص بھی تھا، جو کنویں میں گرگیا، نبی مُلاٹی کے صحابہ میں سے کچھ لوگ ہنس پڑے، جب نبی نگاٹی نماز پڑھ چھے تو آپ نے ہراس شخص کو تھم ویا جو ہنما تھا کہ وہ وضوء بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دوہرائے۔ای طرح اس صدیث کو معمر نے ابوب اور حقصہ کے واسطے سے ابوالعالیہ سے روایت کیا ہے۔

صرف سند کا بیان ہے۔

ابوالعاليه روايت كرتے جين كر نبي ظائيم اپ صحاب كو نماز پر سايا كرتے تھ (ايك روز) ايك شخص آيا اور وہ كويں ميں كر كيا، كو كويں ميں كر كيا، كھر لوگ بنس پڑے تو رسول الله ظائيم نے ان لوگوں كوتكم ديا جو بنے تھے كہ وہ وضوء بھى دوبارہ كريں اور نماز بھى دوبرائيں۔ اس حديث كو بشام بن حمان نے نماز بھى دوبرائيں۔ اس حديث كو بشام بن حمان نے

بَعْضُ الْقُوْمِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ مَنْ صَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَيُعِيدَ الصَّلاةَ. وَرَوْى هٰذَا الْحَدِيثَ هُسَامٌ بن حَسَّانَ، عَن حَفْصَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ هُسُرْسَلا، حَدَّنَ بِه عَنْهُ جَماعَةٌ مِنْهُمْ سُفْمَانُ مُرْسَلا، حَدَّنَ بِه عَنْهُ جَماعَةٌ مِنْهُمْ سُفْمَانُ الشَّوْرِيُّ، وَزَائِلَهَ بُن قُدَامَةً، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الشَّوْرِيُّ، وَزَائِلَهَ بُن عَلَاثٍ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، الشَّعْلِ اللهَ طَلَانُ ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، وَعَبْدُهُمْ ، فَاتَّفَقُوا عَنْ وَعَبْدُ اللهِ الْوَاسِطِيُّ ، هَسَلَامِ ، عَنْ حَفْصَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ ، عَنِ النَّيِي فَيْ اللهِ الْوَاسِطِيُّ ، وَرَوَاهُ خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ ، وَرَوَاهُ خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ ، وَرَوَاهُ خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ ، وَلَمْ يَصَامِ ، عَنْ حَفْصَةً ، عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ ، عَن رَجُلُ مِن النَّيِي فَيْ الْعَالِيةِ ، عَنْ رَجُلُ مِن النَّيِي فَيْ الْعَالِيةِ ، عَنْ رَجُلُ مِن النَّيِي فَيْ الْعَالِيةِ ، عَنْ اللهِ اللهِ الْوَاسِطِيُّ ، وَلَمْ يُصَاعِ خَالِدُ اللهِ الْوَاسِطِيُّ ، وَلَمْ يَصْنَعْ خَالِدُ اللهِ الْوَاسِطِي مَنْ النَّيْ عَنْ أَبِي الْعَالِيةِ ، عَنْ السَّعِي فَيْ اللهِ الْوَاسِطِي ، عَنْ اللهِ الْوَاسِطِي ، وَلَوْ اللهِ الْوَاسِطِي ، وَلَمْ يَصْنَعْ خَالِدُ اللهِ الْوَاسِطِي ، وَلَمْ يَالْمَوْلُ وَلَا وَلَا وَلَا عَالِلهُ خَمْسَةٌ أَثْبَاتٌ يُقَاتُ حُقَاظٌ وَقَدْ خَالَ فَهُ خَمْسَةٌ أَثْبَاتٌ يُقَاتٌ حُقَاظٌ وَقَلْمُ اللهِ الصَّوابِ .

[٦٣٣] أَ فَحَدَّ ثَنَا بِهِ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدُ نا مُحَمَّدُ بْنُ هَسَامٍ، فَحَدَّ ثَنَا بِهِ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدُ نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ زَيْدٍ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ هَشَامٍ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةً، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، عَنْ هَشَامٍ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةً، عَنْ أَبِى اللّهِ عَلَيةِ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيةِ مَعْنَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يُصَلِي بِأَصْحَابِهِ، فَصَحِكَ طَوَائِفُ مِنَ الْقَوْمِ فَأَمَر رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ كَانَ ضَحِكَ طَوَائِفُ مِنَ الْقُومِ فَأَمَر رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ كَانَ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ اللهِ مُنْ كَانَ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ اللهِ مَنْ كَانَ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ اللهِ مُنْ كَانَ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ اللهُ مُنْ كَانَ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ اللهِ مُنْ كَانَ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ اللهُ مُنْ كَانَ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ اللهِ مُنْ كَانَ صَحِكَ أَنْ يُعِيدَ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ عَانَ صَحِدَتَ أَنْ يُعِيدَ اللهُ مُنْ كَانَ ضَحِدَكَ أَنْ يُعِيدَ اللهُ مَنْ كَانَ صَحَدَ أَنْ يُعِيدَ اللهِ مَنْ كَانَ صَحَدَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ مَنْ كَانَ صَرَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

[٦٣٤] ..... أَمَا حَدِيثُ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ وَمَنْ تَابَعَهُ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، بِمُخَالَفَة رِوَايَة خَالِدِ عَنْهُ ، فَصَدْ قَنْهِ ، فَاللَّهِ عَنْهُ ، فَصَدَّ تَنِي الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبُو هِشَامِ ، هَشَامِ الرِّفَاعِيُّ ، نا شُفْيَانُ ، عَنْ هِشَامِ ، عَنْ هَضَامٍ ، عَنْ حَفْصَة ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّ النَّبِيَّ فَيْ أَمَرَ مَنْ ضَحَكَ أَنْ يُعِبَدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاة .

هفسه کے واسطے سے ابولعالیہ سے مرسل روایت کیا۔ ان میں سفیان توری، زائدہ بن قدامہ، یجی بن سعید القطان، حفص بن غیاث، روح بن عبادہ اور عبدالوہاب بن عطاء وغیرہ بین، انہوں نے ہشام، هفصہ اور ابوالعالیہ کے واسطے سے بی مظافی ہے سام، هفصہ اور ابوالعالیہ کے واسطے سے کو خالد بن عبداللہ واسطی نے ہشام، هفصہ اور ابوالعالیہ کے واسطے سے کو خالد بن عبداللہ واسطی نے ہشام، هفصہ اور ابوالعالیہ کے واسطے سے ایک انسادی شخص سے روایت کیا ہے اور وہ نبی مظافی ہے ایک داور وہ نبی مظافی ہے ایک المحالی شخص کا واسطے سے میان کیا کہ وہ صحافی سے یانہیں؟ اور پائی میا اور نہ بی یہ بیان کیا کہ وہ صحافی سے یانہیں؟ اور پائی شبت و شامت کے عامل اصحاب نے اس کی مخالفت کی اور ان کا قول بی زیادہ درست ہے۔

ایک انصاری شخص روایت کرتے ہیں کہ رسول الله طالیّا الله طالیّا الله طالیّا الله طالیّا کی ایک آدی گرراجس کی نظر محمیک نہیں تھی اور وہ کنویں میں گر گیا، لوگوں میں سے چند ہنس پڑے، تو رسول الله طالیّا نے ان لوگوں کو، جو بنے شحے، تھم فر مایا کہ وہ وضوء بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبارہ کریں۔

ابوالعاليه روايت كرتے بيل كه ني منافظ نے اس شخص كو تكم ديا جو بنسا نفا، كه وہ وضوء اور نماز دونوں كو دو ہرائے -

[٦٣٦] - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، أَنا عُبَيْدُ اللهِ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ هَشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ النَّيِي الْعَالِيَةِ، عَنِ النَّيْ الْعَالِيَةِ، عَنِ النَّيْ الْعَالِيةِ الْعَالِيةِ الْعَالِيةِ الْعَالِيةِ الْعَالِيةِ الْعَالِيةِ الْعَالِيةِ الْعَالِيةِ الْعَالِيةِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالِيةِ الْعَالِيةِ الْعَالِيةِ الْعَلَيْةِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

آبِ هَا اللهِ الل

[٦٣٩] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسٰى، نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، فِيمَا أَرَى

ابوالعالیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی آیا جس کی نظر فیک نہیں تھی، وہ مسجد میں واخل ہوا اور رسول الله تنافیظ نماز پر ھا رہے تھے، بھر وہ شخص اس گڑھے میں گر گیا جومسجد میں بی تھا، بچھالوگ بنس پڑے، جب آپ تا پی تا ہے کہ وہ وضوء بھی دوبارہ کو ان لوگول کو تھم فرمایا جو بنے تھے کہ وہ وضوء بھی دوبارہ کریں اور نماز بھی دوبرائیں۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

سند کے اختلاف کے ساتھ ای کے مثل حدیث ہے۔

ابوالعاليدروايت كرتے بين كدايك نامينا شخص كويں ميں گر گيا، نبى سَائِيْنَا كى اقتداء مين نماز پر هنے والوں ميں سے بچھ لوگ بنس پر ب تو رسول الله سَائِیْنَا ان ان لوگوں كو حكم فرمایا جو بنے منے كہ وہ وضوء بھى دوبارہ كريں اور نماز بھى دو برائيں۔

ابوالعالیہ بیان کرتے ہیں کہ نی ناٹیکا لوگوں کونماز فخر یارات کی کوئی نماز پڑھا رہے تھے، اور مسجد میں ایک کوال تھا، ایک شخص کہ جس کی نظر ٹھیک نہیں تھی وہ اس میں گر گیا، تو

عَنْ أَبِى الْعَالِيَةِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَىٰ يُصَلِّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ أَوْ بَسَعْضَ صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ بِشُرٌ وَكَانَ رَجُلٌ فِي بَصَرِهِ ضُرٌّ فَوَقَعَ الْمَسْجِدِ بِشُرٌ وَكَانَ رَجُلٌ فِي بَصَرِهِ ضُرٌّ فَوَقَعَ فِيهَا، فَضَحِدِكَ النَّاسُ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ قَالَ: ((مِمَّا ضَحَكْتُمْ؟)) فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: ((مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ)).

[ ١٤٠] --- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ ، نا إِسْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِح ، نا أَبُو اللَّهِ بْنُ صَالِح ، نا أَبُو اللَّهْ بْنُ صَالِح ، نا أَبُو اللَّهْ حَوْص ، عَنْ مَنْصُور ، عَنْ أَبِي هَاشِم ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، قَالَ: ضَحِكَ نَاسٌ خَلْفَ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ضُولَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ضُوءَ وَالصَّلاة )) .

[131] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدِ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَانِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو هِشَامٍ، قَالا: نَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، وَقَالَ أَبُو هِشَامٍ: عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ شَرِيكٌ: سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّ أَعْمَى وَقَعَ فِي بِئْرٍ، فَضَحِكَ طَوائِفُ مِمَّن كَانَ مَعَ النَّبِي اللَّهِ الْمَامَدُهُمْ أَنْ يُعِيدُوا الْوُضُوءَ وَالصَّلَاة.

رَا ٢٤٢] ... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُوسُفُ بُنُ سَعِيدٍ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَهَيْثُمُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَا: نا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَّةِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ فَي فَي الصَّلابةِ، وَفِي الْمَسْجِدِ بِئْرُ عَلَيْهَا جُلَّةٌ، فَجَاءَ أَعْمَى فَسَقَطَ فِيهَا، فَضَحِكَ بَعْضُ الْقَوْمِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ فِي مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاة.

[٦٤٣] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةً، ثنا الْأَعْمَثُ، عَنْ

لوگ ہننے گے، جب آپ مَالَیْلُ نے نماز کمل کی تو فرمایا: تم کس وجہ سے بنسے ہو؟ لوگوں نے آپ کو ہتلایا تو آپ مَالِیْلُ نے فرمایا: جو بھی شخص ہنا ہے اسے چاہیے کہ وہ وضوء بھی دوبارہ کرے اور نماز بھی دو ہرائے۔

ابوالعالیہ بیان کرتے میں کہ کچھ لوگ رسول اللہ طابقہ کی اقتداء میں (نماز پڑھنے کے دوران) ہنس پڑے، تو آپ طابقہ کے فرمایا: جو محض ہنا ہے اس کو چاہیے کہ وہ وضوء اور نماز کو دو جرائے۔

ابوالعاليه روايت كرتے ہيں كه ايك نابينا كويں بيں گر كيا تو ان لوگوں ميں سے كچھ لوگ ہنس پڑے جو نبی مُلَّاثِیْم کے ساتھ (نماز پڑھ رہے) تھے، تو آپ مُلَّاثِیُم نے ان کو حکم فرمایا كه وه وضوء بھى دوباره كريں اور نماز بھى دو ہرائيں۔

ابوالعالیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی منافظ نماز پڑھارہے متھاور مسجد میں ایک کنوال تھا جس پرٹوکری رکھی ہوئی تھی، ایک نابینا شخص آیا اور اس میں گر گیا، تو کچھ لوگ ہنس پڑے، نبی منافظ نے ان لوگول کو، جو ہنسے تھے، بیتھم دیا کہ وہ وضوء نبی کا فظیم دوبارہ کریں اورنماز بھی دوبارہ پڑھیں۔

ابراہیم میان کرتے ہیں کہ ایک نامینا آ دمی آیا اور نبی سالیکا نماز پڑھا رہے تھے، اس کو تھوکر لگی اور وہ کنویں میں گر گیا، لوگوں کوہٹنی آگئ، تو نبی مٹائٹٹا نے ان لوگوں کو تھم دیا جو ہنے تھے کہ وہ وضوء بھی دوہارہ کریں اور نماز بھی دوہارہ پڑھیں۔

صرف سند کی بحث ہے۔

إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ وَالنَّبِيُّ فِي الصَّلَاةِ، فَعَثَرَ فَتَرَدَّى فِي بِثْرِ، فَضَحِكُوا فَأَمَرَ النَّبِيُّ عِنْ اللَّهِ عَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ . [٦٤٤] --- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، نا عَلِيٌّ بْنُ الْمَذِينِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَهْدِيٍّ: رَوْي هٰذَا الْحَدِيثَ إِبْرَاهِيمُ مُرْسَلًا؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي شَريكٌ، عَسنْ أَبِي هَاشِم، قَالَ: أَنَا حَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أبى الْعَالِيَةِ، رَجَعَ حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلْى أَبِى الْعَالِيَةِ ، لِلَّانَّ أَبَا هَاشِم ذَكَرَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ بِهِ عَنْهُ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: رَجَعَتْ هٰذِهِ ٱلْأَحَادِيثُ كُلُّهَا الَّتِي قَدَّمْتُ ذِكْرَهَا فِي هٰذَا الْبَابِ إِلَى أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ وَأَبُّو الْعَالِيَةِ فَأَرْسَلَ هٰذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ عِنْهُ وَلَـمْ يُسَعِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ رَجُلًا سَمِعَهُ مِنْهُ عَنْهُ ، وَقَدْ رَوَى عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ مُحَمَّدِين سِيرِينَ وَكَانَ عَالِمًا بِأَبِي الْعَالِيَةِ وَبِالْحَسَنِ، فَقَالَ: لا تَأْخُذُوا بِمَرَاسِيلِ الْحَسَنِ وَلا أَبِي الْعَالِيَةِ فَإِنَّهُمَا لَا يُبَالِيَانَ عَنْ مَنْ أَخَذَا.

[٦٤٥] ---- حَدَّ ثَنَا بِذَالِكَ مُحَمَّدُ بْنُ مَحْلَدِ، نا صَالِحُ بْنُ الْمَدِينِي، صَالِحُ بْنُ الْمَدِينِي، صَالِحُ بْنُ الْمَدِينِي، صَالِحُ بْنُ الْمَدِينِي، سَمِعْتُ جَرِيرًا، وَذَكَرَ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَاصِم، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ سِيرِينَ: مَا حَدَّثَنِي، فَلا تُحَدِّثُنِي عَنْ رَجُلَيْنِي، فَلا تُحَدِّثُنِي عَنْ رَجُلَيْنِي، فَلا تُحَدِّثُنِي عَنْ رَجُلَيْنِي، فَلا تُحَدِّثُنِي عَنْ رَجُلَيْنِي، فَلا تُحَدِّثُنِي وَمِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ: عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، وَالْحَسَنِ؛ فَإِنَّهُ مَا كَانَا لا يُبَالِيَانِ عَنْ مَنْ أَخَذَا

[٦٤٦] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا عَبَّاسُ بْنُ مُحْلَدٍ، نَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، نَا دَاوُدُ بْنُ إِيسَ الْأَسْوَدِ، نَا دَاوُدُ بْنُ إِيسَرَاهِيمَ، حَدَّثَ نِنِي وُهَيْبٌ، نَا ابْنُ عَوْنَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ أَرْبَعَةٌ يُصَدِّقُونَ مَنْ حَدَّثَهُمْ وَلا مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ أَرْبَعَةٌ يُصَدِّقُونَ مَنْ حَدَّثَهُمْ وَلا

یہ بھی فقط سند کی بحث ہے۔

صرف سند کی بحث ہے۔

يُبَالُونَ مِمَّنْ يَسْمَعُونَ الْحَدِيثَ: الْحَسَنُ، وَأَبُو الْعَالِيةِ، وَحُمَيْدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ. الْعَالِيةِ، وَحُمَيْدُ بْنُ هَلال، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ. قَالَ الشَّيْخُ: وَلَمْ يَذْكُرِ الرَّابِعَ، وَهٰذَا حَدِيثٌ رُويَ عَن اللَّعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَهُ وَذَكَ عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَهُ وَذَكَ عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَهُ وَذَكَ عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَهُ وَذَكَ عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَهُ

ا ٦٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُّو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَأَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، وَأَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالُوا: حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ ، حَدَّثَنَا أَبِي يَزيدُ بُنُ سِنَان، نا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَّشُ، عَنْ أَبِي سُ فْيَانَ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ((مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيَتُوضَا أَثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلالة)). قَالَ لَنَا أَبُو بَكُر النَّيْسَابُوريُّ: هٰذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لا يَصِحُ ، وَالصَّحِيحُ عَنْ جَابِرِ خِلافُهُ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحَسَنِ: يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ ضَعِيفٌ، وَيُكَنِّى بِأَبِى فَرْوَةَ ٱلرَّهَاوِيّ، وَابْنُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَقَدْ وَهَمَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ فِي مَوْضِعَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي رَفْعِهِ إِيَّاهُ إِلَى النَّبِي عَلَى، وَالْـآخَـرُ فِـي لَفْظِهِ وَالصَّحِيحُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ مِنْ قَوْلِهِ: مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلاةِ أَعَادَ الصَّلاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ. وَكَذَالِكَ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ جَمَاعَةٌ مِنَ الرُّفَعَاءِ الثِّقَاتُ، مِنْهُمْ: سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَأَبُّو مُعَاوِيَّةَ الضَّريرُ، وَوَكِيعٌ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ، وَعُمَرُ بْنُ عَـلِيِّ الْمُقَدَّمِيُّ، وَغَيْرُهُمْ، وَكَذَالِكَ رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَابْـنُ جُـرَيْـجِ، عَـنْ يَزِيدَبْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِر. •

[٦٤٨] - حَدَّنَّنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، نا

سیدنا جابر والله الله مان کرتے ہیں که رسول الله مالله ما الله مالله مالله مالله مالله مالله مالله مالله مالله ہے فرمایا: تم میں سے جو شخص دوران نماز ہنس پڑے، اس کو چاہیے کہ وہ ( دوبارہ ) وضوء کرے، پھرنماز بھی دوہرائے۔ ابوبکر نیشابوری نے ہم سے کہا: یہ حدیث منکر ہے اور سیح نہیں ہے، سیح حدیث وہ ہے جو جاہر پڑائٹڑ سے مروی ہے اور اس کے خلاف ہے۔ اشیخ ابوالحن (یعنی امام دارقطنی) فرماتے ہیں: بزید بن سان ضعیف ہے اور اس کی کنیت ابو فروہ الرهاوی بیان کی گئی ہے اور اس کا بیٹا بھی ضعیف ہے۔اے اس حدیث میں دو مقامات پر وہم ہوا ہے: ایک تواسے نی مُزایم کا مرفوع بیان کرنے میں دوسرا اس کے الفاظ میں ۔ جبکہ میچ میرے کہ بیراعمش سے، وہ ابوسفیان سے اور وہ چاہر میلائڈ ہے ان کے قول کے طور ہر روایت کرتے ہیں کہ جو مخص نماز میں ہنس پڑے وہ نماز کوتو دوہرائے کیکن وضوء کو نه دو ہرائے۔ اسی طرح اس کو ثقتہ رُواۃ کی ایک جماعت نے اعمش سے بیان کیا ہے، ان میں سفیان توری، ابومعاويه الضرير، وكيع ،عبدالله بن داؤد الخريبي اورعمر بن على المقدمی وغیرہ ہیں۔ اور اس طرح اسے شعبہ اور ابن جریج نے بزیدین ابوخالد اور ابوسفیان کے واسطے ہے سیدنا حابر رلائٹھ سے روایت کیا ہے۔

سیدنا جاہر و النَّوْدُ فرماتے ہیں کہ بننے میں وضوء کا حکم نہیں ہے۔

الكامل لابن عدى: ٧/ ٢٧٢٤، ٢٧٢٥

أَحْمَدُ بْنُ سِنَان ، ح وَحَدَّثَنَا الْقَاضِى أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى ، قَالا: نا عَبْدُ السَّرَ حُمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى ، قَالا: نا عَبْدُ السَّرَ خُمْنِ بْنُ مَهْدِيِّ ، نا الله فَيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: لَيْسَ فِي الضَّحِكِ وُضُوءٌ . •

[٦٤٩] .... حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نا أَبُو نُعَيْمٍ، نا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الضَّحِكِ وُضُوءٌ.

[٦٥٠] سَحَدَّفَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، نا وَكِيعٌ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي شَعْنَانَ، عَنْ جَابِرِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ وَلا يُعِيدُ الْوُضُوءَ. فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلا يُعِيدُ الْوُضُوءَ. وَي الصَّلَاةِ فَقَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلا يُعِيدُ الْوُضُوءَ. المَّحَمَّدُ بِي الصَّلَاةِ المَّعَلِي بْنُ مَنْصُورٍ، نا أَبُو بِنُ عَلِي بْنُ مَنْصُورٍ، نا أَبُو بُنُ عَلَى السَّلَاةِ أَعَادَ مَعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَ مَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ.

[٢/٦٥١] .... وَذَكَرَهُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، وَعُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ضُعْمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي شُغْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، فِي اللَّذِي يَضْحَكُ فِي الشَّلَاةِ وَلا يُعِيدُ الْوُضُوءَ. الصَّلَاةَ وَلا يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

[٦٥٢] - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، ثنا أَبُّو بَكْرٍ، نا أَبُّو مُعَاوِيَةً، قَالَ: وَنا ابْنُ نُمَيْرٍ، نا وَكِيعٌ، قَالَ: وَنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا جَرِيرٌ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، نا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيً، عَنْ زَائِدَةً، كُلُّهُمْ عَنِ

سیدنا جابر دانتیو نے فرمایا: مننے پر وضوء لا زم نہیں آتا۔

ابوسفیان روایت کرتے ہیں کہ سیدنا جاہر ڈاٹٹؤ سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو دورانِ نماز ہنس پڑتا ہے، تو انہوں نے فرمایا: وہ نماز کو تو دوہرائے گا لیکن وضوء دوبارہ نہیں کرےگا۔

سیدنا جاہر مڑاٹٹؤنے فر مایا: جب آ دمی نماز میں ہنس پڑے تو وہ نماز کوتو دو ہرائے کیکن وضوء کو نہ دو ہرائے۔

ابوسفیان روایت کرتے ہیں کہ سیدنا جاہر ڈٹاٹٹؤنے اس شخص کے بارے میں فرمایا جو دورانِ نماز ہنس پڑتا ہے کہ وہ نماز تو دوبارہ پڑھے گالیکن وضوء دوبارہ نہیں کرے گا۔

ابوسفیان روایت کرتے ہیں کہ سیدنا جاہر دانٹی جب نماز میں بنتے تو نماز کو دوہراتے لیکن نماز کو نہ دوہراتے۔

و إتحاف المهرة: ٣/ ١٥٩

الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ .

[٦٥٣] - حَدَّثَنَا نَهْشَلُ بْنُ دَارِم، نا أَحْمَدُ بْنُ مُلاعِب، ثـنـا وَرْدُبْنُ عَبْـدِ الـلَّهِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَن الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: يُعِيدُ وَلَا يتوضًّأ.

[٢٥٤] --- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَحْمَدَ بْن عَلِيّ الْقَطَّانُ، نامُحَمَّدُبْنُ الْوَلِيدِ، نامُحَمَّدُبْنُ جَعْفَرِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَنزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ، يُحَذِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلاةِ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَالَـةُ الْـوُضُوءِ. وَعَـنْ يَـزيدَ أَبِي خَـالِدٍ، عَن الشُّعْبِيُّ مِثْلَهُ .

٦٥٥٦].... حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا سَلْمَانُ بْنُ تَوْبَةَ ، حَدَّثَنَا الْمُثنَّى بْنُ مُعَاذِ ، نا أَبِي ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ يَرْيدَ أبى خَالِدٍ، سَمِعَ أَبَّا سُفْيَانَ، سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلاةِ وُضُوءٌ. وَعَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَةً. ٢٥٦١] ... حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، حَـدَّثَـنَا عَبْـدُ الرَّحْمٰنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَيْسَ فِي الضَّحِكِ وُضُوءٌ. وَعَنْ شُعْبَةً، عَنْ يَزِيدَ أبى خَالِدٍ، وَعَاصِم الْأَحْوَل، سَمِعَا الشُّعْبِيُّ، مِثْلَهُ سَوَاءً.

[٦٥٧] --- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، ناعَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: لَيْسَ فِي الضَّحِكِ وُضُوءٌ . وَرَوَاهُ

ابوسفیان روایت کرتے ہیں کہ سیدنا جابر جھنٹ سے دوران نماز بننے کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا: وہ نماز کو دو ہرائے گا اور ( دوبارہ ) وضوینہیں کرے گا۔

سیدنا جاہر بن عبداللہ وانفؤ نے دوران نماز بننے کے بارے میں فرمایا: اس ہر وضوء کا اعادہ نہیں ہے۔ ہزید ابو خالد نے بھی شعبی ہے اس کے مثل روایت کیا ہے۔

ابوسفیان روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا حابر طابعہٰ کو فرماتے سنا: جو مخص نماز میں بنس پڑے اس پر وضوء لازم تہیں آتا۔ یزید ابو خالد نے بھی معنی سے اس کے مثل روایت کیا ہے۔

سیدنا جابر و النفاظ نے فرمایا: بننے میں وضوء کا حکم نہیں ہے۔ ایک اور سند کے ساتھ بالکل ای کے مثل مروی ہے۔

سيدنا جابر رٹائٹڈنے فرمایا: ہننے میں وضوء لازم نہیں آتا۔ اور اسے ابوشیر نے ابوخالد کے واسطے سے نبی مُناتیج می تک مرفوع روایت کیا ہے۔ أَبُو شَيْبَةَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِي اللَّهِ .

١٩٥٨ - - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، نَا مُحَمَّدُ
بِنُ بِشْرِ بْنِ مَرْوَانَ الصَّيْرَفِيُّ، نَا الْمُنْذِرُ بْنُ عَمَّارٍ،

يَا أَبُو شَيْبَةَ، عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ،
عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ فَالَ: ((الضَّحِكُ يُنْقِضُ
الصَّلاةَ وَلا يُنْقِضُ الْوُضُوءَ)). خَالَفَهُ إِسْحَاقُ بْنُ
مَهْدُون عِن آبيه.

٦٥٩٦ ] - حَدَّ ثَنَا بِهِ أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهُ لُول، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي شَفْيَانَ، أَبِي شَفْيَانَ، أَبِي شَفْيَانَ، عَنْ جَالِدٍ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَالِدٍ، عَنْ أَبِي شُفْيَانَ، عَنْ جَالِدٍ، قَالَ: ((الْكَلامُ يُنْقِضُ اللهِ شَفْدَ: ((الْكَلامُ يُنْقِضُ اللهِ ضُوءَ)). •

[ ١٦٠ ] - حَدَّقَ نَما عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، نا إِسْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ ، نا مُوسى ، وَابْنُ عَائِشَةَ قَالَا: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، ثنا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، كَانَ لَا يَرْى عَلَى الَّذِي يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ وُضُوءً .

[771] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو هِشَامٍ، نا وَكِيعٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِر، قَالَ: لا يَقْطَعُ التَّبَسُّمُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُقَرْقِرَ. رَفَعَةُ ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُفْيَانَ.

[٢٦٢] حدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْدٍ، نا إِسْحَاقُ إِسْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا إِسْحَاقُ بُنُ يَحْيَى، عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِع، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا ضَحِكَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلاةِ .

[٣٦٣] - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ

سیدنا جاہر ٹائٹؤ سے مروی ہے کہ نبی ٹائٹؤ نے فر مایا: ہنسنا نماز کوتو ڑ دیتا ہے اور وضوء کونہیں تو ڑتا۔ اسحاق بن بہلول نے اپنے باپ سے اس کے خلاف روابیت کیا ہے۔

سیدنا جاہر چھٹنا بیان کرتے ہیں کے سوار اللہ سی نے فرومیا: بات کرنا نماز کوتو ژویتا ہے اور وضوء کونہیں تو ژاتا۔

عطائه بیان کرتے ہیں کہ سیدنا جابر رہ النفذان شخص پر وضوء کے لازم ہونے کی رائے نہیں رکھا کرتے تھے جونماز میں ہنس پڑتا تھا۔

سیدنا جابر ڈاٹٹو نے فرمایا: مسکرانا نماز کونہیں تو ڑتا، جب تک کہ وہ کھلکصلا کر نہ بنس پڑے۔ ثابت بن محمد نے سفیانؓ کے واسطے سے اسے مرفوع روایت کیا ہے۔

سیدنا ابن مسعود رُیٰافیٰ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص دورانِ نماز ہنس پڑے تو اس پر وضوء کا اعادہ لازم ہے۔

محمد بن ہلال بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوموی وہائنا ایک وفد کے ہمراہ فکلے، ان میں عبدالقیس کا ایک آ دمی بھی تھا جو

0 إتحاف المهرة: ٣/ ١٦٠

الْـمُغِيرَةِ، عَـنْ حُـمَيْدِبْنِ هِلَالٍ، قَالَ: خَرَجَ أَبُو مُوسَى فِي وَفْدٍ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ أَعْوَرُ، مُوسَى فَى وَفْدٍ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ أَعْوَرُ، فَصَـلْى أَبُو مُوسَى فَرَكَعُوا فَنَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ فَتَرَدِى الْأَعْوَرُ فِي بِئْرٍ، قَالَ الْأَحْنَفُ: فَلَمَّا سَمِعْتُهُ يَتَرَدُى فِيهَا فَمَا مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا ضَحِكَ غَيْرِى وَغَيْرَ بَتَرَدَى فِيهَا فَمَا مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا ضَحِكَ غَيْرِى وَغَيْرَ أَبِي مُوسَى فَلَـمَّا قَضَى الصَّلاةَ، قَالَ: مَا بَالُ هَوْلاءِ؟ قَالُوا: فَلانٌ تَردَّى فِي بِـنْرٍ، فَأَمَرَهُمْ فَا فَعَادُوا الصَّلاةَ، فَالَوَهُ الصَّلاةَ،

آ ٦٦٤ است حَدَّ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ بْنُ أَحْمَدَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بِنْ زَيْدٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا هُشَيْمٌ، نَا سَلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلال، قَالَ: صَلَّى أَبُو مُوسَى بِأَصْحَابِه، فَرَأُوا شَيْئًا فَضَّحِكُوا مِنْ مَلاتِه، قَرَأُوا شَيْئًا فَضَّحِكُوا مِنْ مَلاتِه، فَرَأُوا شَيْئًا فَضَّحِكُوا مِنْ مَلاتِه، مَنْ كَانَ ضَحِكَ مِنْ مَلاتِه،

الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اللّٰهِ الْوَكِيلُ، نا الْسَحْسَنُ بْنُ عَرْفَةَ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ اللّٰمُ غِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالْ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَرَأُوْا شَيْئًا فَضَحِكَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى خَيْثُ انْصَرَفَ: مَنْ كَانَ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ حَيْثُ انْصَرَفَ: مَنْ كَانَ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ.

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا عَلِيُّ بْنُ أَابِتٍ حِ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ قَابِتٍ حِ وَحَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ عَاتِمٌ أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ عَاتِمٌ أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ عَاتِمٌ النَّرِّمِيعَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَابِتٍ، عَنِ الْوَازِعِ بْنِ نَافِعِ النَّحْقَيْدِيِّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَابِتٍ، عَنِ الْوَازِعِ بْنِ نَافِعِ النَّعْقَيْدِيِّ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ، عَنِ الْوَازِعِ بْنِ نَافِعِ النَّعْقَيْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّ كَانَ يُصَلِّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةً الْعَصْرِ فَتَبَسَّمَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا الْصَرَفَ وَسَلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبَسَّمْتَ وَأَنْتَ تُصَلِّى، قَالَ: قَصَلِي اللَّهِ تَبَسَّمْتَ وَأَنْتَ تُصَلِّى، قَالَ:

ایک آنکھ سے نابینا تھا۔ ابوموی ڈھٹٹانے نماز پڑھائی، جب انہوں نے رکوع کیا اور واپس اُٹھنے گے تو وہ نابینا شخص کنویں میں گر گیا۔ احف کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے گرنے کی آ وازشی تو میرے اور ابوموی ڈھٹٹ کے علاوہ کوئی بھی شخص ایسا نہ تھا جو ہسا نہ ہو۔ جب آ پ نے نماز کمل کی تو فرمایا: ان لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا: فلاں شخص کنویں میں گر گیا ہے۔ تو آ پ نے انہیں دوبارہ نماز پڑھنے کا تھم فرمایا۔

مُميد بن ہلال بيان كرتے ہيں كەسىدنا ابوموى بن النفائ اب اپنا ساتھيوں كونماز بر هائى تو انہوں نے كوئى چيز ديكھى جس وجه سے وہ ہنس برے، تو جب ابوموى بنائف نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: تم بیس سے جوشخص ہنسا تھا اسے چاہیے كه وہ دوبارہ نماز برد ھے۔

خمید بن ہلال روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ایوموی اشعری را اللہ الوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے کہ لوگوں نے کوئی چیز ویکھی، جس وجہ ہے آپ کے ساتھ (نماز پڑھنے والوں میں سے) کچھ لوگ بنس پڑے، تو ایوموی را اللہ اللہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: تم میں سے جوشخص بنسا تھا اسے چاہیے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے۔

 واپس جارہے تھے۔

فَقَالَ: ((إِنَّهُ مَرَّ بِي مِيكَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَعَلَى جَنَاحَيْهِ السَّلامُ، وَعَلَى جَنَاحَيْهِ فُبَارٌ فَضَحِكَ إِلَىَّ فَتَبَسَّمْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ رَاجِعٌ مِنْ طَلَبِ الْقَوْمِ)). • (رَاجِعٌ مِنْ طَلَبِ الْقَوْمِ)). •

آ آ آ آ آ آ آ آ تَنَا مُّحَمَّدُ بْنُ مَحْلَدٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ الْمُعَافَى بْنُ الْمُعَافَى بْنُ الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، نا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، نا الْمُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، نا الْمُعَافِي، عَنْ يَبْلُانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْ لِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي اللَّهُ وَالْمُقَرْفِعُ سَهْ لِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي اللَّهُ وَالْمُقَرْفِعُ السَّلاةِ وَالْمُلْتَفِتُ وَالْمُقَرْفِعُ أَصَابِعَهُ بِمَنْزِلَةٍ)). ٥

آ آ آ آ آ آ آ آ آ القاضِى أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهُ لُولَ، حَدَّثَنِى أَبِى مُنَاوِلَةً، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ شَرِيكِ، ح وَحَدَّثَنَا أَلْقَاضِى أَجْوَسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ شَرِيكِ، ح وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ، نا جَدِّى، نا الْمُسَيِّبُ بْنُ شَرِيكِ، عَنِ الْبُهْلُولِ، نا جَدِّى، نا الْمُسَيِّبُ بْنُ شَرِيكِ، عَنِ الْأَعْمَ شِن ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ شَرِيكِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلاةِ جَابِرٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ ضَحِكَ فِي الصَّلاةِ إِعَادَةُ وُضُوءٍ، إِنَّمَا كَانَ ذَالِكَ لَهُمْ حِينَ ضَحِكُوا خَلْفَ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ الْمَ

سیدنا معاذ رفائف روایت کرتے ہیں کہ نبی تلکی آئے انے فرمایا: نماز میں بننے والا، إدهر أدهر دیکھنے والا اور انگلیاں چھانے والا، ایک ہی تھم میں ہیں۔

ابوسفیان روایت کرتے ہیں کہ سیدنا جابر جھٹٹنے نے فرمایا: اس شخص پر وضوء کا اعادہ ضروری نہیں ہے جو نماز میں ہنس پڑے، بلاشبہ بیتو صرف ان (صحابہ) کے لیے تھم تھا جب وہ رسول اللہ مُناتِیْنِ کی اقتداء میں بنے تھے۔

> بَابُ النِّيَمُّمِ تَيْمَ كابيان

سیدنا حذیفہ وہ اللہ علی کرتے ہیں کہ رسول الله عَلَیْمُ نے فرمایا: ساری کی ساری زمین کو ہمارے کیے متجد بنایا گیا ہے۔ اور ہماری صفول کوفرشتوں کی صفول کے مثل بنایا گیا ہے۔

[٦٦٩] --- حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا خَلَفُ بْنُ هِشَام، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاش، عَنْ مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ رِبْعِيّ بْنِ حِرَاش، عَنْ حُدَيْفَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((جُعِلَتِ مُدَيْفَة) لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا مَسْجِدًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوزًا، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا صُفُوفِ الْمَهُونَ عَلَيْ مَشْلَ صُفُوفِ الْمَهُونِ الْمَلَائِكَة) •

<sup>•</sup> المعجم الكبير للطبراني: ١٧٦٧ مسند أبي يعلى الموصلي: ٢٠٦٠

<sup>€</sup> مسند أحمد: ١٥٦٢١ ﴿ وَ نَصِبِ الرَّايَةُ لِلزَّيْلِعِي: ١/٥٣

<sup>•</sup> صحح مسلم: ٢٢٧ مسند أحمد: ٢٣٢٥١ مصحيح ابن حبان: ١٦٩٧ مالسنن الكبرى للبيهقي: ١ ٢١٣ ١

[ ، ٧٠] - حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ غَيْلانَ ، نا الله بِنِ غَيْلانَ ، نا الله بِنُ مَسْلَمَةً ، حَدَّ ثَنِي أَبُو مَالِكِ الْآشْجَعِيُّ ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً ، وَقَالَ: جُعِلَتِ الْآرْضُ كُلُّهَا لَنَا مَسْجِدًا ، وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا إِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ .

آلاً اللهِ عَمْدُ بُنُ يُوسُفَ، نا أَبُو صَالِح، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ، نا أَبُو صَالِح، حَدَّثَنِى السَّيْثُ، حَدَّشَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً، عَنْ عَبْدِ السَّيْثُ، حَدَّشَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً، عَنْ عَبْدِ السَّيْثُ، حَدْثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ السَّرَّ مُولَى ابْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّعَهُ يَقُولُ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةً زَوْجِ النَّيِي الْمَارِيِّ بْنِ الصِّمَّةِ يَسَارٍ مَوْلَى اللهِ عَلَى السَّعَلَى السَّعَلَى السَّعَلَى السَّعَلَى السَّعَلَى السَّعَلَى السَّعَ عَلَيْهِ، فَلَمْ السَّيْ السَّكَ مَ حَتْى أَقْبَلَ مَعْلَيْهِ، فَلَمْ يَسُولُ اللهِ عَلَى السَّلَامَ حَتْى أَقْبَلَ عَلَى السَّكَ بِوَجْهِ مِ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ حَتْى أَقْبَلَ عَلَى السَّكَ بِوَجْهِ مِ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَيْهِ أَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَى السَّلَامَ حَتْى أَقْبَلَ عَلَى السَّكَ بِوَجْهِ مِ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَيْهِ أَلَّهُ السَّلَامَ عَلَيْهِ أَنَّ السَّلَامَ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَيْهِ أَلَى السَّلَامَ عَلَيْهِ أَمْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَى السَّلَامَ عَلَيْهِ أَلَّهُ السَّلَامَ عَلَيْهِ أَلَّهُ السَّلَامَ عَلَيْهِ أَلَالَهُ عَلَى السَّلَامَ عَلَى السَّلَامَ عَلَيْهِ أَلَى السَّلَامَ عَلَيْهِ أَلَا اللهِ السَّلَامَ عَلَيْهِ أَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَى السَلَيْمَ عَلَيْهِ أَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَيْهِ أَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَيْهِ أَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَيْهِ أَلَهُ السَّلَامَ عَلَيْهِ أَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَيْهِ أَلَهُ السَّلَامَ عَلَيْهِ أَلَهُ السَلَيْمَ عَلَيْهِ السَلَيْمَ الْمَاسَلَعَ السَّلَامَ عَلَيْهِ أَلَمْ اللَّهُ السَّلَامَ عَلَيْهِ أَلَا أَلَا أَلَّهُ السَّعَ لِي عَلَيْهِ السَّلَامَ عَلَيْهِ السَلَيْمَ الْمَالَعُهُ الْمَالَعُهُ اللَّهُ الْمَالَعُهُ اللَّهُ السَلَيْمِ الْمَالَعُ اللَّهُ الْمَاسَعَ الْمَالَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَعُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْ

[ ٦٧٦] - حَدَّ ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، نَا عُبِيدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ ، ثنا عَمِى ، نا أَبِى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عُمَيْرِ مَمُولَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ مَوْلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ ، عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَوارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَهَبَ الْحَوارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَهَبَ الْحَوارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَهَبَ مُعْوَلَى مَا مُقْبِلٌ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْجِدَارِ ، فَمَسَحَ بِوَجْهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ مَتْ مَا اللهِ عَلَى الْجِدَارِ ، فَمَسَحَ بِوَجْهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ مَنْ مَا اللهِ عَلَى الْجِدَارِ ، فَمَسَحَ بِوَجْهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ مَا اللهِ عَلَى الْجِدَارِ ، فَمَسَحَ بِوَجْهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ مَا اللهِ عَلَى الْجِدَارِ ، فَمَسَحَ بِوَجْهِ وَيَدَيْهِ وَمُنْ اللهِ عَلَى الْجِدَارِ ، فَمَسَحَ بِوَجْهِ وَيَدَيْهِ وَمُ اللهِ ثَمَا اللهِ المِلْمُ المِلْولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمِ اللهِ اللهِ المِلْمِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المُعْمِلِ المُعْلِي المُعْمِلِي المُعْمِومُ اللهِ المُعْمَلِي المُعْمِي المُعْمِلِ المُعْمِلِي المُعْمِعِ المُعْمِلِي المُعْمَلِي المُعْمِ المُعْمِلِي المُعْمِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِعِ المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِ المُعْمِلِي المُعْمِلِي المُعْمِلِي المِلْمُ المُعْمِلِي المُع

[٦٧٣] - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا عِبْ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا عَبْ اللَّهِ اللَّهُ وَرِيُّ، نَا عَمْرٌ و النَّاقِدُ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ

ایک اور سند کے ساتھ ای کے مثل حدیث ہے۔ اور فرمایا: ساری کی ساری زمین کو ہمارے لیے مسجد بنا دِیا گیا ہے اور اگر آ دمی کو پانی نہ طے تو اس (زمین) کی مٹی پاک کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔

سیدنا ابوجہم جھ بھٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائی ہم جمل کی طرف سے تشریف لائے تو آپ سے ایک شخص ملا اور اس نے آپ کو سلام کہا، لیکن رسول اللہ مٹائی ہم نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا، یہاں تک کہ آپ دیوار کے پاس آئے (اور اپنے ہم سام کا جواب بازووں پر پھر لیا (یعن تیم کیا) پھر اس کے سلام کا جواب ارووں پر پھر لیا (یعن تیم کیا) پھر اس کے سلام کا جواب

سیدنا الوجهیم بن حارث بن صمه دافتی بیان کرتے ہیں که رسول الله طافی بر جمل کی طرف گئے تاکه آپ قضائے حاجت کرسیس، تو آپ کوایک آ دمی ملا جودوسری طرف سے آ رہا تھا، اور اس نے آپ کوسلام کہا، لیکن رسول الله طافیا نے اس کے سلام کا جواب نه دیا، یہاں تک که آپ دیوار کے پاس آ کے (اور اس پر ہاتھ مارے اور انہیں) اپنے چرے اور بازووں پر پھیر لیا (یعن تیم کیا) پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔

سیدنا ابوجہیم بن حارث بن صمہ ڈاٹٹو بی بیان کرتے میں کہ رسول الله ٹاٹیٹی قضائے حاجت کرنے کے لیے برجمل کی

إِسْرَاهِهِم بُنِ سَعْدِ، نِا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ وَكَانَ عُمَيْرٌ مَوْلَى عُبَيْدِ اللهِ بْقَةً: فِيمَا بَلَغَنِى عَنْ أَبِي عُمَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ فَيَ لِيَقْضِى حَاجَتَهُ نَحْوَ بِئِرِ جَمَل، فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ فَيَ حَتْى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْجِدَارِ وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَسه وَيَدِيهِ، ثُمَّ قَالَ: ((وَعَلَيْكَ السَّلامُ))، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

[ ٢٧٤] ﴿ عَدْ اللّهِ بَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ الْمَوْوَزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ عَبْدِ الْعَوْيَةِ بْنِ عَبْمَلَةَ ، نا أَبُو حَاتِم أَحْمَدُ بْنُ الْعَوْيَةِ بْنِ عَمِيل بْنِ مِهْرَانَ الْمَوْوَزِيُّ، ثنا أَبُو مَعْمَلَةٍ ، نا أَبُو عَصْمَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ مُعَاذٍ ، نا أَبُو عِصْمَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ اللهِ عَلْمَ اللّهِ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

آو ٧٣] .... قَالَ أَبُو مُعَاذِ: وَحَدَّثِنِي خَارِجَةُ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَطْبَةَ، عَنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَطْبَةَ، عَنِ النَّبِي فَلْلَهُ. الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي جُهَيْم، عَنِ النَّبِي فَلْلَا مِثْلَةُ. 177] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ السّعَزِيزِ إِمْلاً ، نا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، نا مُحَمَّدُ اللّٰهِ بْنُ مُنَا اللهُ اللهُ مُعَالِيْ مُعَالِقُتُ مَعَ ابْنِ بْنُ مُرَانِي الْعَبْدِيُّ، نا نَافِعٌ ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ بْنُ مُرَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَاجَةٍ لِابْنِ عُمَرَ ، فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَاجَةٍ لِابْنِ عُمَرَ ، فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذِ أَنْ قَالَ: مَرَّ الْنُ عُمْرَ حَاجَتَهُ وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرَّ

طرف نُطُ تو آپ سے ایک آ دمی ملا اور اس نے سلام کہا، لیکن رسول الله تُلَقِیْم نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ نے اپنا ہاتھ دیوار پر رکھا اور (اس پہمٹی لگاکر) اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیا، پھر فرمایا: وعلیک السلام۔

سیدنا ابوجیم والنظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالیۃ بول وبراز میں سے کسی حاجت سے فارغ ہوکر برِ جمل کی طرف سے آ رہے تھے تو میں نے آپ کوسلام عرض کیا، لیکن آپ نے میرے سلام کا جواب نہ دیا، پھر آپ نے دیوار پر ایک بار ہاتھ مارا اور اسے اپنے چہرے پر پھیر لیا، پھر دوسری بار ہاتھ مارا تو اسے کہنوں تک اپنے بازووں پر پھیر لیا، پھر میرے سلام کا جواب دیا۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ ای کے مثل حدیث ہے۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا ابن عمر را اللہ کے ساتھ ان کے کسی ضروری کام کی غرض سے سیدنا ابن عباس را لی کی ک خدمت میں حاضر ہوا، جب ابن عمر را اللہ اللہ کام نمٹا چکے تو اس دن کی گفتگو میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ (ایک مرتبہ) گل میں سے ایک آ دمی رسول اللہ ما اللہ اللہ علی میں سے ایک آ دمی رسول اللہ ما اللہ علی میں سے ایک آ دمی رسول اللہ ما اللہ علی میں سے ایک آ دمی رسول اللہ علی میں سے ایک آ

رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ حَتَٰى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ يَتَوَارَى فِي السِّكَّةِ، ضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ فَمَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلامَ، وقَالَ: ((إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلامَ إِلَّا أَنِي لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرِ)). •

[٦٧٧] --- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَتَّابِ، نَا الْمَحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَرَوِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى الْمَعَافِرِيُّ ، نَا حَيْوَةُ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، أَنَّ بَنُ يَحْيَى الْمَعَافِرِيُّ ، نَا حَيْوَةُ ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، أَنَّ نَا فَيُلِ رَسُولُ لَنَا فَبَلَ رَسُولُ اللهِ عَمْرَ ، قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَمْرَ ، قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ فَيَ مِنَ الْعَائِطِ فَلَقِيهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِعْرِ جَمَل ، اللهِ عَلَى الْحَاثِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ رَدُّ لَا اللهِ عَلَى الْحَاثِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ رَدُّ وَسُولُ اللهِ عَلَى الرَّعُلِ السَّلامَ . • وَشُولُ اللهِ عَلَى الرَّعُلَى الرَّجُلِ السَّلامَ . •

السّائِب، عَنْ عَطَاءِ بْنِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدْ عَطَاءِ بْنِ يُوسُفُ بْنِ مَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي السَّاءِ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ (النساء: عَنْ اللَّهِ مَا أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ (النساء: الله عَنَالَ: إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ الْقُرُوحُ أَوِ الْجُدَرِي فَيُجْنِبُ فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنْ اغْتَسَلَ يَتَيَمَّمُ . •

٢٧٩٦ - حَدَّثَنَا بَلْرُبْنُ الْهَيْثَم، نا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَـجُ، ثنا عَبْلَـةُ بُنُ سَلْمَانَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

اور آپ بول و براز سے فارغ ہوکر آرہے تھے، اس نے آپ کوسلام کہالیکن آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا، حتیٰ کہ وہ آ دی گئی میں نظروں سے اوجھل ہونے کے قریب ہوگیا، تو آپ نظافی نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر مارے اور اپنے چہرے پر پھیر لیے، چھر دوسری بار مارے تو اپ بازووں پر پھیر لیا، چھر اس آدی کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا: یقیناً مجھے تہارے سلام کا جواب دیا اور اورکوئی بات مانع نہیں تھی کہ میں بے وضوء تھا۔

سیدنا ابن عمر رہ اللہ ایان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَالِیْمَ بیشاب کرے آ رہے تھے کہ آپ کو بخر جمل کے پاس ایک آ دی مل گیا، اس نے آپ کو سلام کہا لیکن رسول اللہ طَالَیْمُ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ ایک دیوار کے پاس آئے (اورایتے ہاتھوں کو دیوار پر مارا) پھر ایٹ چیرے اور ہاتھوں پر چھیرلیا، پھر رسول اللہ طَالَیْمُ نے اس آئے جیرے اور ہاتھوں پر چھیرلیا، پھر رسول اللہ طَالَیْمُ نے اس آئے حیالم کا جواب دیا۔

سیدنا ابن عباس بن شهراس آیت: ﴿ وَإِنْ كُنْتُهُ مَّرُضَى أَوُ عَلَى سَفَرٍ ﴾ ''اوراگرتم بیار ہو یا سفر میں ہو۔'' کی تغییر میں فرماتے ہیں کہ جب آ دمی کوراہ خدا میں کوئی زخم آ جائے، یا اسے پھوڑا چینسی فکل آئے، یا چیچک کی بیاری لگ جائے، پھروہ جنبی ہو جائے، اور اسے اس بات کا خدشہ ہو کہ اگر اس نے عنسل کیا تو مرجائے گا، تو وہ تیم کرسکتا ہے۔

سیدنا ابن عباس دلانشافر ماتے ہیں کہ مریض کے لیے مٹی کے ساتھ تیم کرنے کی رخصت دی گئی ہے۔

سنن أبي داود: ٣٣٠ شرح معانى الآثار للطحاوي: ١/ ٨٥ السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٢١٥

<sup>2</sup> سنن أبي داود: ٣٣١ السنن الكبري للبيهقي: ٢٠٦/١

۲۲٤ /۱ السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٢٢٤

جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّ اسٍ، قَالَ: رُخِّصَ لِلْمَرِيضِ التّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ.

[٦٨٠] ... حَدَّثَنَا الْمَحَامِلِيُّ، قَالَ كَتَبَ إِنَيْنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ نَحْوَهُ. رَوَاهُ عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَوَقَفَهُ وَرْقَاءُ، وَأَبُّو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الصُّوَابُ.

[٦٨١] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلِّيمَانَ الْمَالِكِيُّ بِ الْبَصْرَةِ، ثنا أَبُو مُوسٰى، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ أَنُو كَرْخَوَيْهِ، ح وَحَدُّثَنَا أَبُوبَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نَا أَبُو الْأَزْهَرِ، قَالُوا: نا وَهِبُ بْنُ جَرِيرٍ، نا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ، يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنْسٍ، عَنْ عَبْدِ الـرَّحْـمْنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: احْتَكَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ وَأَنَّا فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلاسِل، فَأَشْفَقْتُ إِن اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلَكَ، فَتَيَمَّ مُنَّ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَضَحَابِي الصُّبْحَ، فَذُكِرَ ذَالِكَ لِلنَّبِي رَبُّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟))، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الِاغْتِسَالِ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيـمًا﴾ (النساء: ٢٩)، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ لِي شَيْئًا. الْمَعْني مُتَقَارِبٌ. ٥ [ ٦٨٢ ] ---- حَـدُّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أُحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبٍ، ثنا عَمِّى، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ

عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ،

ایک سند کے ساتھ میدمرفوعاً مروی ہے جبکہ ورقاء اور ابوعوانہ وغیرہ نے اسے موقوف کہا ہے، اور یہی درست ہے۔

سیدنا عمرو بن عاص ٹٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک سرو رات میں احتلام ہو گیا اور میں (اس روز) غروہ ذات السلاسل میں شریک تھا، مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ اگر میں نے عشل کیا تو میں مرجاؤل گا، چنانچہ میں نے تیم کیا اور اين ساتھوں كومبح كى نعاز يرها دى۔ پھريد بات ني ظافيا كو بتلائى كئى تو آپ نے فرمایا: اے عمرو! تو نے حالب - جنابت میں ہی اینے ساتھیوں کونماز پڑھا دی؟ تو میں نے آ پ کو وہ عذر ہلا یا جو عسل کرنے سے مانع تھا اور میں نے عرض کیا: بلاشبہ میں نے اللہ تعالیٰ کا بیفر مان من رکھا ہے کہ ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ " تم این جانول کونش مت گرو، یقیناً الله تعالی تم بر بهت شفقت ورحم كرنے والا ہے۔ " تو رسول الله مَالَيْكِم بنس يز ب اور مجھے کچھ نہ کہا۔

سیدنا عمرو بن عاص ر النفاظ کے آزاد کردہ غلام ابوقیس بان كرتے ہيں كه عمرو بن عاص رفائق كسي مهم كے امير مقرر ہوئے تھے، (اس مہم کے دوران) لوگوں کو اتن سخت سر دی کا سامنا ہوا کہ اس جیسی سردی انہوں نے پہلے نہیں دیکھی تھی،

**①** سنن أبي داود: ٣٤٤ مسند أحمد: ١٧٨١٢ ـ صحيح ابن حبان: ٣١٥ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ١٧٧

عَنْ أَبِى قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَمْرَو بُنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَمْرَو بُنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَمْرَة بَسْرَة وَأَنَّهُمْ أَصَابَهُمْ بَرْدُ شَدِيدٌ لَمْ يَرَوْا مِثْلَهُ، فَخَرَجَ لِصَلاةِ الصَّبْح، فَقَالَ: وَاللهِ مَا رَأَيْتُ وَاللهِ مَا رَأَيْتُ وَاللهِ مَا رَأَيْتُ بَرْدًا مِثْلَ هَذَا مَرَّ عَلَى وُجُوهِكُمْ مِثْلُهُ، فَغَسَلَ مَعْابِنَهُ وَتَوضَأَ وُضُوءَ وَلِلصَّلاةِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، مَعْابِنَهُ وَتَوضَأَ وُصُوعَ وَلِلصَّلاةِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، مَعْابِنَهُ وَتَوضَأَ وُصُوعَ وَلِلصَّلاةِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ، اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرًا وَصَحَابَتِهِ لَلْهِ عَلَى أَصْحَابَتِهِ لَكُمْ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ وَهُو جُنُبٌ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ للهِ عَنْ وَهُو جُنُبٌ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرِو فَأَخْبَرَهُ بِنَا وَهُو جُنُبٌ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرِو فَأَخْبَرَهُ بِنَا وَهُو جُنُبٌ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرِو وَفَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرِو فَأَخْبَرَهُ بِنَا وَهُو بَاللَّذِى لَقِى مِنَ اللهِ عَمْرِو وَفَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرِو وَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرِو وَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ قَالَ: ﴿وَلا اللهِ عَمْرِو الْمَاعَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْرِو . وَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَمْرِو . وَقَالَ وَاللّهُ وَاللّهُ إِلَى عَمْرِو . مُقَامِكَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَمْرِو . وَقَالَ وَاللّهُ مَا اللهُ ا

مَا مَرَاهِ مِنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ دَبُوقَا، نا سَعِيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَسْمِيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيًّ، قَالاً: نا إِبْرَاهِيمُ الْمَحَامِلِيُّ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيًّ، قَالاً: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ السَعِيدُ بْنُ سَلَيْمَانَ، ح وَحَدَّ تَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو عَلِيًّ بِشُرُ وَحَدا تَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو عَلِيًّ بِشُرُ بَنُ مُوسَى، نا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَبُو عَلِيًّ بِشُرُ بِنُ أَسْمَاعِيلَ، نا أَبُو عَلِيًّ بِشُرُ بَنْ أَسْمَاعِيلَ، نا أَبُو عَلِيًّ بِشُرُ بَنْ أَسْمَاعِيلَ، قَالاً: نا الرَّبِيعُ بَنْ أَسْمَاعِيلَ، عَنِ الْأَسْلَع، قَالَ: بَنْ الرَّبِيعُ أَرْنِي مُنْ مَلْ مَعْ مَنْ جَدِه، عَنِ الْأَسْلَع، قَالَ: أَرْنِي كُفِيهُ مَا أَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

آب منتح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو کہا: قتم بخدا! مجھے تو گزشتہ رات احتلام ہو گیا ہے لیکن اللہ کی قتم میں نے اس جیسی سردی مجھی نہیں دیمھی جس کا آج تہمیں سامنا ہے۔ پھر آپ نے اپنی دونوں رانوں کی اندرونی جگہیں دھولیں اورنماز والا وضوء کرلیا، پھرانہیں نماز پڑھا دی۔ جب آپ والیس رسول الله علی کے پاس آئے تو رسول الله علی لے اینے صحابہ سے پوچھا:تم نے عمروکو کیسا پایا؟ اور اس کا ساتھ تمہارے لیے کیسا رہا؟ تو صحابہ ڈڈائٹٹرنے ان کی اچھے الفاظ میں تعریف کی، پھر کہا: اے اللہ کے رسول! انہوں نے حالت جنابت میں ہی ہمیں تماز براھا دی تھی۔ رسول الله مُؤلِّفَةُ فِي عَمرو رَثِلْفَهُ كو بلا يا (ادران سے يو جھا) تو انہوں نے آپ کواس کا ہتلایا اور پیجھی بتایا کہاس دِن سردی بہت تھی، اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! الله تعالی کا فرمان ب: ﴿ وَلَا تَقَتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ "تم ا في جانوں وقل مت كرو-' للبذا أكر مين عنسل كرليتا تو مرجاتا - تورسول الله طَالِيَّةً عمرو والنفذ كي طرف د مكيه كرمنس ديــــ

رہے بن بدر اپنے باب سے اور وہ دادا سے روایت کرتے ہوئی بیان، اور انہوں نے اسلع سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ انہوں نے جمعے دکھلایا کہ رسول اللہ سکھی نے انہیں ہم کمے سکھایا تھا، چنا نچے انہوں نے زمین پر اپنے ہاتھ مارے، پھر ان پر پھونک ماری، پھر ان دونوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیا، پھر دونوں ہاتھوں کو داڑھی مبارک پر پھیرا، پھر انہیں روایت انہیں اپنے ہاتھوں کے بیرونی اور اندرونی اطراف پر پھیر انہیں اپنے ہاتھوں کے بیرونی اور اندرونی اطراف پر پھیر لیا۔ بیاراہیم الحربی کے الفاظ ہیں اور یکی بن اسحاق نے اپنی صدیث میں کہا: رسول اللہ منافیظ نے جمعے دِھلایا کہ میں اپنی صدیث میں کہا: رسول اللہ منافیظ نے جمعے دِھلایا کہ میں کے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر انہیں اٹھا کر سے نے اپنے جہرے پر پھیرا، پھر میں نے مسے کیا۔ کہتے ہیں کہ آپ شائیل کے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، پھر انہیں اٹھا کر اینے چہرے پر پھیرا، پھر دوسری بار زمین پر مارا، پھر انہیں اٹھا کر اینے چہرے پر پھیرا، پھر دوسری بار زمین پر مارا، پھر انہیں اٹھا کر اینے جہرے پر پھیرا، پھر دوسری بار زمین پر مارا، پھر انہیں اٹھا کر اور این پر باتھ مارے اور اینے چہرے پر پاتھ مارے اور اینے چہرے پر پاتھ مارے اور اینے جہرے پر پاتھ مارے اور اینے جہرے پر باتھ مارے اور اینے جہرے پر پر باتھ مارے اور اینے جہرے پر پر باتھ مارے اور اینے جہرے برے پھیرا، پھر دوسری بار خوبی پر باتھ مارے اور اینے جہرے پر پر باتھ مارے اور اینے جہرے بر پر باتھ مارے اور اینے جہرے بر پر باتھ مارے اور بین پر باتھوں کیا کہ بین پر باتھوں کیا کہ بین پر باتھوں کو باتھوں کیا کہ بین پر باتھوں کو بین پر باتھوں کو بین پر باتھوں کو بین پر باتھوں کو باتھوں کو بین پر باتھوں کیا کہ بین پر باتھوں کو بین پر باتھوں کو بین پر باتھوں کو بین پر باتھوں کیا کہ بین پر باتھوں کو بین پر باتھ

الْحَرْبِيّ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ:

ا پنے بازوؤں کی اندرونی اور بیرونی جگہ پر پھیرا، یہاں تک کہ آپ ٹائٹیل نے اپنے ہاتھوں کے کہدوں کو پھولیا۔

شقیق بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ اور سیدنا ایوموسیٰ ٹائٹنا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ابوموی ڈائٹنا نے کہا: اے ابوعبدالرحان! آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر کوئی آ دمی جنبی ہو جائے اور اسے ایک ماہ تک یانی ہی نہ ملے تو کیا وہ تیم م كرتا ربع؟ تو عبدالله ولأثنائ في فرمايا: وه تيم نهيس كرسكتا، اگرچداے ایک ماہ تک بھی یانی نہ ملے ۔ تو ابوموی ڈائٹو نے كها: تو چرآ ب سورة المائده كى اس آيت كاكيا مطلب ليت ين ﴿ فَلَمُ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّهُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ "سو اگر تنہیں یانی نہ ملے تو یاک مٹی کے ساتھ تیم کرلیا کرو۔'' تو عبدالله وللله الله عنه ان سے فرمایا: اگر اس بارے میں لوگوں کو رخصت دے دی جائے تو عنقریب ایبا ہونے لگ جائے گا کہ جب بھی انہیں یانی ٹھنڈا گلے گاوہ مٹی کے ساتھ تیم کرلیا كريں كے ـ تو ابوموكى ثافؤ نے كہا: تو كيا آپ اس وجہ سے اس کو مروہ سیحصت بیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر ابوموی نے ان سے کہا: کیا آپ نے عمار جانش کی وہ حدیث نہیں سی جو انہوں نے سیدنا عمر جائٹۂ سے بیان کیا تھا کہ رسول الله طَالِيَّةُ فِي مِحْصَ كَسَى ضروري كام كى غرض سے جیجا تو میں جنبی ہو گیا، مجھے یانی نه ملا، اور میں مٹی میں اس طرح لوث بوٹ ہو گیا جس طرح جانور لوٹ بوٹ ہوتا ہے، پھر جب میں نی تولیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے بیرواقعہ وَكركيا تورسول الله مَا يُعْمَ في فرمايا: تمهيس صرف يهي كافي تقا كهتم اين باتھوں كورمين بر مارتے اور پھر ايك باتھ كو دوسرے ير چير ليت، پر انبيل چرن پر پير ليت ـ تواس فَأَرَانِي رَسُولُ اللهِ ﴿ كَيْفَ أَمْسَحُ فَمَسَحْتُ ، قَىالَ: فَنضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُما لِوَجْهِم، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا حَتَّى مَسَّ بِيَدَيْهِ الْمِرْ فَقَيْنِ. • [ ٦٨٤] --- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّر ، نا أُحْمَدُ بْنُ سِنَان، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسى، قَالا: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسٰى: يَا أَبًا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا أَكَانَ يَتَيَمُّمُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا يَتَيَمُّمُ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا، فَقَالَ لَهُ أَبُّو مُّوسٰي: فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهٰذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّيا ﴾ (النساء: ٤٣)؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: لَوْ رُجِّصَ لَهُمْ فِي هٰذَا لَأُوشَكُوا إِذَا بَرُدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا بِالصَّعِيدِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسٰى: فَإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هُ ذَا لِهُ ذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّادِ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: يَعَثِّني رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمٌّ جِئْتُ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ فَلَكُرْتُ ذَالِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عنه: ((إِنَّ مَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ تَمْسَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِ مَا وَجْهَكَ)). فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَلَمْ تَرَ عُمَرُ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّادٍ، وَقَالَ يُوسُفُ: ((أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ تَمْسَحَهُمَا ثُمَّ

تُمْسَحَ بِهِ مَا وَجْهَكَ وَكَفَيْكَ))، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: فَلَمْ تَوَعُمُ رَضِي اللهُ عَنْهُ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّالٍ. • فَلَمْ تَوَعُولِ عَمَّالٍ.

النَّفَارِسِيِّ، نا عَبْدُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْنَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْنَّهَ الشَّارِسِيِّ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ جَابِرٍ، نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُطَرِّفِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ ظَبِيّانَ، عَنْ عُبِيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنِ عُبِيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَر، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنِ النَّيِي عَلَيْ النَّيِي عَلَيْ اللَّهِ بْنَ عُمَر التَّيَّمُ مُ ضَرْبَتَان ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ، النَّيِي عَلَيْ اللَّهِ الْمَرْفَقَيْنِ)). كَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بُنُ الْقَطَّانِ وَمُشَيْمٌ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الصَّوَابُ.

آمه إسس حَدَّقَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَبَيْدُ حَفْصُ بْنُ عَمْرِه، نا عَبَيْدُ اللّهِ، أَخْبَرَنِي تَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا اللّهِ، أَخْبَرَنِي تَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ح وَحَدَّثَنَا اللّهِ، نَا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ، نا هُشَيْمٌ، نا عُبَيْدُ اللّهِ بْنُ عُمَرَ، وَيُونُسُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اللّهِ بْنُ عُمَرَ، وَيُونُسُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَيُونُسُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اللّهِ بْنُ عُمَرَ، اللّهِ بْنُ عُمَرَ، اللّهُ فَلْ اللّهِ فَقَيْن.

[٦٨٧] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَتَيَمَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

[٦٨٨] .... حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأُبُّ لِلِّيُّ ، ثِنا الْهَيْشَمُ بْنُ خَالِدٍ ، ثِنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، نا

کے جواب میں عبداللہ ڈاٹنٹو نے کہا: کیا آپ نے عمر رٹائٹو کو نہیں و یکھا تھا کہ وہ عمار ڈاٹنٹو کی بات سے مطمئن نہیں ہوئے تھے؟ یوسف نے یہ الفاظ بیان کیے: تم اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر چھیرتے اور چھران دونوں کو اپنے چہرے اور ہتھیلیوں پر چھیر لیتے ۔ تو عبداللہ ڈاٹنٹو نے کہا: آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ عمر ڈاٹنٹو عمار ڈاٹنٹو کے والے تھے ۔ قول ہے مطمئن نہیں ہوئے تھے ۔

سیدنا ابن عمر فرانشاسے مروی ہے کہ نبی منافیظ نے فرمایا: میم دوضر بیں بیں: ( یعنی تیم میں ہاتھوں کو دو مرتبہ زمین پر مارا جاتا ہے) ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب کہنوں تک دونوں ہاتھوں کے لیے۔ اسی طرح علی بن ظبیان نے بھی اسے مرفوع بیان کیا ہے اور یکی بن قطان اور بشیم وغیرہ نے اسے موقوف بیان کیا ہے اور یہی درست بشیم وغیرہ نے اسے موقوف بیان کیا ہے اور یہی درست

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر ر اللظ فرمایا کرتے تھے: تیم دو ضربیں ہیں: ایک ضرب چیرے کے لیے اور ایک ضرب کہنوں تک ہاتھوں کے لیے۔

نافع ہی روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رہائش کہنو ل تک تیم کیا کرتے تھے۔

سالم اپنے والد (سیدنا عبداللہ بن عمر رہائیں) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا: ہم نے نبی مناقیا کے

• صحيسة البخاري: ٣٤٥، ٣٤٦، ٣٤٧، ٣٤٧. صحيح مسلم: ٣٦٨، ١١١، ١١١. مسند أحمد: ١٨٣٢٨، ١٨٣٣٠، ١٨٣٣٠. ١٨٣٣٤ - ١٨٣٣٤ - ١٨٣٣٤ - ١٨٣٣٤ - ١٨٣٣٤ - ١٨٣٣٤ - ١٨٣٣٤ - ١٨٩٣٨ - ١٨٩٣٤ - ١٨٩٣٤ - ١٨٩٣٨ - ١٨٩٣٨ - ١٨٩٣٨ - ١٨٩٣٨ - ١٨٩٣٨ - ١٨٩٣٨ - ١٨٩٣٨ - ١٨٩٣٨ - ١٨٩٣٨ - ١٨٩٣٨ - ١٨٩٣٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٩٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ - ١٨٨٨ -

سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ الْأَهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ فَيَّلَمُ ضَرَبْنَا بِأَيْدِينَا عَلَى الصَّعِيدِ الطِّيبِ ثُمَّ نَفَضْنَا أَيْدِينَا فَمَسَحْنَا بِهَا وُجُوهَنَا، ثُمَّ ضَرَبُنَا ضَرْبَةً أُخْرَى الصَّعِيدَ الطِّيبَ ثُمَّ نَفَضْنَا أَيُّدِينَا مِنَ الْمَرَافِقِ إِلَى الْأَكُفِ عَلَى مَنَابِتِ الشَّعْرِ مِنْ ظَاهَر وَبَاطِن.

إَ ٩٩١] ﴿ حَلَّمُ الْبَاقِي بْنُ قَانِع ، قَالُوا: نَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ عَلِيّ ، قَالُوا: نَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ قَانِع ، قَالُوا: نَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ قَانِع ، قَالُوا: نَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ إِسْحَاق الْحَرْبِيُّ ، نَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَنْمَاطِيُّ ، ثَنَا حِرْمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ الْأَنْمَاطِيُّ ، ثَنَا حِرْمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ النَّيِيِّ فَيْ النَّيْمِ اللَّهُ كُلُهُمْ فِقَاتٌ وَالصَّوابُ وَلَكُولُكُ اللَّهُ كُلُّهُمْ فِقَاتٌ وَالصَّوابُ مَوْقُوفٌ . •

ساتھ تیم کیا، ہم نے اپنے ہاتھ پاک مٹی پر مارے، پھر ہم نے ہاتھ پاک مٹی پر مارے، پھر ہم نے ہاتھ ہاکھوں کو پھونک ماری، پھر انہیں اپنے چہروں پر پھیرلیا، پھر ہم نے دوسری مرتبہ پاک مٹی پر ہاتھ مارے، پھر ہم نے ہاتھوں پر؛ کہنوں ہاتھوں پر؛ کہنوں سے لے کر ہھیلیوں تک بالوں کی جڑوں پر، اندرونی اور بیرونی طرف پھیرلیا۔

سیدنا عبدالله بن عمر والتنها بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی منافقہ کے ساتھ دو ضربول کا تیم کیا: ایک ضرب چہرے اور ہمیلیوں کے ساتھ کے اور ایک ضرب کہدوں تک باز ووال نے لیے۔سلیمان بن ابودا کود دونو س ضعیف راوی ہیں۔

سیدنا ابن عمر رہ اللہ نی منافظ سے روایت کرتے ہیں کہ ٹیم دو ضربیں ہیں: ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب ہاتھوں کے لیے کہدوں تک۔

سیدنا جاہر ر النظائے مروی ہے کہ نبی طَالِیْنَا نے فرمایا: تیم میں ایک ضرب جھیلیوں کے اور ایک ضرب جھیلیوں کے لیے ہوتی ہے تو اور ایک ضرب جھیلیوں کے ہوتی ہوتی ہوتی اور درست بات یہ ہے کہ ریدوایت موقوف ہے۔

0 المستدرك للحاكم: ١٨٠/١

[۲۹۲] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ عَلِيٍّ، فَالُوا: نَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْم، نَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْخَرْبِيُّ، نَا أَبُو نُعَيْم، نَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِر، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَصَابَتْنِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِر، قَالَ: اَضْرِب، جَنَابَةُ ، وَإِنِي تَمَعَّكُتُ فِي التُّرَابِ، قَالَ: اضْرِب، فَضَرَب بِيلِهِ أَنْحُرى فَصَرَب بِيلِهِ أَنْحُرى فَعَيْن . 6

[٦٩٣] - حَدَّثَ مَنَا الْقَاضِيَانِ الْحُسَيْنُ بُنُ الْ الْسَمَاعِيلَ، وَأَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ، قَالاَ: نا إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبِسُ هَانَ عَ، نا مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبَانُ، قَالَ: سُئِلَ قَتَامَدَةُ عَنِ التَّيَمُم فِي السَّفَرِ، فَالَّذَ فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِلَى الْمِرْ فَقَيْنِ، قَالَ: وَحَدَّنَ نِسِي مُحَدِّتٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ وَحَدَّنَ نِسِي مُحَدِّتٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْرَى، عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَمْدِ بُنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَنْ عَمَّادِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَنْ عَمَّادِ بْنِ عَلَى الْمُوسَلِقُقَيْنِ)). قَالَ أَبُو اللَّهُ عَنْ عَمْدِ بَ مِنْ عَمَّادِ بْنِ حَنْبَلٍ فَعَجِبَ مِنْهُ، وقَالَ: مَا أَحْسَنَهُ . 9

[٦٩٤] --- حَدَّثَنَا الْقَاضِى أَبُو عُمَرَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُودٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُودٍ، نا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ الزُّهْرِيّ فَمَرَبَ بِيكَدِيْهِ بِيكَدِيْهِ ضَرْبَةً فَمَسَعَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيكَدِيْهِ ضَرْبَةً أَخْرَى ثُمَّ مَسَعَ بِهِمَا يَكَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَلا يَنْفُضُ يَدَيْهِ مِنَ التَّرَابِ. • وَيَنْفُضُ يَدَيْهِ مِنَ التَّرَابِ. • وَيُنْفُضُ يَدَيْهِ مِنَ التَّرَابِ. • وَيَنْفُرُ وَيْمَ الْمَرْفَقَيْنِ وَلَا

[٦٩٥] ... حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ الْمُحَرِّبِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ الْمُحَرِّبِيُّ، ثَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَشُجَاعٌ، قَالَا: نا هُشَيْمُ، نا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بَعْضِ

سیدنا جابر ڈائٹو بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا: میں جنبی ہوگیا تھا تو میں مٹی میں لوٹ ہوگیا۔ کہا: میں جنبی ہوگیا تھا تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوگیا۔ آپ نے فرمایا: زمین پر ہاتھ مارو۔ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور ایخ چیرے پر چھیر لیا، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مارا اور دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پر کہنوں تک چھیر لیا۔

سیدنا عمار بن یاسر خاش ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طاقی ہے رے نے فرمایا: (سیم میں) کہدوں تک (ہاتھ بھیرے جائیں)۔ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے بید حدیث امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے بیان کی تو انہیں بہت اچھی گئی اور فرمایا:کیا خوب حدیث ہے۔

سالم بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر ڈھائنی جب تیم کرتے سے تھ اس کو ایک مرتبہ (زمین پر) مارتے ، پھر انہیں اپنے چہرے پر کی کی است کے پھیر لیتے ، پھر دوسری مرتبہ ہاتھوں کو (زمین پر) مارتے ، پھر انہیں اپنے ہاتھوں پر کہدوں تک پھیر لیتے ، اوراپنے ہاتھوں پر پھونک مارکرمٹی نہیں جھاڑتے تھے۔

سیدناعلی مٹائٹو فرماتے ہیں کہ تیم دوضر بیں ہے: ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب باز وؤں کے لیے۔

انظر تخريج الحديث السابق

<sup>🥥</sup> مسند أحمد: ۱۸۳۱ ، ۱۸۳۳۲ ، ۱۸۳۳۳ ـ صحيح ابن حيان: ۱۳۰۹ ، ۱۳۰۸ ، ۱۳۰۹

۱۳۰۹ ، ۱۳۰۱ ، ۱۸۳۳۲ ، ۱۸۳۳۲ - صحیح ابن حبان: ۱۳۰۱ ، ۱۳۰۸ ، ۱۳۰۹

أَصْحَابِ عَلِيًّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ لِللِّرَاعَيْنِ .

ضربتان ضربة لِلوجه، وضربة لِللْدِراعين. ٦٩٣] - حَدَّقَ نَا أَبُو عُدُّمَانَ سَعِيدُ بُنُ مُحَمَّدِ الْحَنَاطُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي مَدْعُور، نا يَنِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ يَنِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً، عَنْ قَسَادَة، عَن عزرة بْنِ ثَابِتٍ، عن سَعِيدِ بَنِ عَبِدِ قَالْكَفَّيْنِ عَبِدِ اللَّهِ عَلَى أَمَرة بِالتَّيَمُ مِ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ السِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَمَرة بِالتَّيمُ مِ بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ السِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَمَر الْقَاضِي، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّقَنَا الْحُسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانَ عِ، قَالُوا: نا عَقَالُ مُحْمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بِنَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانَ عِ، قَالُوا: نا عَقَالُ بِنْ مُسْلِم، نا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، ثنا قَتَادَة ، عَنْ عَزْرة بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبْرَى ، بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبْرَى ، بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبْرَى ، فَنَ عَزْرة بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبْرَى ، عَنْ عَيْرة الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبْرَى ، عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبْرَى ، عَنْ عَنْ عَرْرة بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبْرَى ، عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَ وَالْكَقَيْنِ ) . • • وَالْكَفَيْنِ ) . • • وَالْكَفَرْنُ اللّهُ اللّهِ الْمُؤْمِةُ وَالْكَفَيْنِ ) . • • وَالْكَفَرْنُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

[۲۹۸] ... نا مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَد، وَإِسْمَاعِيلُ بنُ عَلَي عَلِي ، وَعَبْدُ الْبَاقِي بنُ قَانِع ، قَالُوا: نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيِّ، نا أَبُو نُعَيْم ، نا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي اللَّرُبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَصَابَتْنِي الزُّبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَصَابَتْنِي الزُّبيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: اخْرِب، قَالَ: اخْرِب، جَنَابَةٌ وَإِنِي تَمَعَّكُتُ فِي التُّرَابِ، قَالَ: اخْرِب، فَصَرَب بِيلِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ بِهِا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَب بِيلَهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى فَرَرَى فَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى

ر ۲۹۹ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِى ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالا: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، نا شُغَبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ ذَرَّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ

سیدنا مکارین ماسر رہائٹواروایت کرتے ہیں کدرسول اللہ طالیّا ہ نے انہیں چیرے اور ہتھیلیوں پر تیم کرے کے فرمایا۔

سیدنا عمار والشایان کرتے ہیں کدرسول الله طالع نے فرمایا: شیم میں چرے اور مصلیوں کے لیے ایک ہی ضرب ہے۔

سیدنا جابر ڈلائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی آیا اور اس نے کہا: میں جنبی ہو گیا تھا تو میں مٹی میں لوٹ بوٹ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا: زمین پر ہاتھ مارو۔ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور اپنے چبرے پر چھیر لیا، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مارا اور دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں پر کہنوں تک چھیر لیا۔

عَـمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ)). قَالَ الرَّمَادِيُّ: قَالَ يَزِيدُ: مَنْ أَخَذَ بِهِ فَلا بَأْسَ.

[١/٧٠] --- حَدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَعُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَعُمَرُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ وَعُلِيٍّ ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، نا غُنْدَرٌ ، نا شُعْبَهُ ، عَن الْحَكَمِ ، عَنْ ذَرِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنِ الْبَيِ عَنْ عَنِ الْبَي عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْ الْبَي عَنْ الْبَي عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِي عَنْ ، قَالَ: ((إِنَّ مَا كَانَ عَمْ فِيكَ)) ، وَضَرَبَ النَّي اللَّهِ عَنْ الْأَرْضَ ثُمَّ اللَّهُ فِيكَ فِيهَا وَمُسَحَ بِهَا وَجْهَةً وَكَفَّيْهِ .

[۲/۷۰] سَحَدَّقَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسِي، نا جَرِيرٌ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، نا ابْنُ كَرَامَةَ، نا ابْنُ نُمَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنِ النَّبِي اللَّهِ فَلْمَا.

ور ، ٧٠١] ... حَدَّنَا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْمَقْرِءُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِى الْوَرَاقُ، حِ وَحَدَّنَا أَبُو سَيَّارٍ مُحَمَّدُ وَحَدَّنَا أَبُو سَيَّارٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُسْتَوْرِدِ قَالاً: نا دَاوُدُ بْنُ شَبِيب، بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُسْتَوْرِدِ قَالاً: نا دَاوُدُ بْنُ شَبِيب، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَتَالِكِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّهُ أَجْنَبَ فِي سَفَرٍ لَهُ فَتَالَ فِي التُّرَابِ ظَهْرًا لِبَطْنِ، فَلَمَّا أَتَى النَّبِي فَي التَّرَابِ ظَهْرًا لِبَطْنِ، فَلَمَّا كَانَ يَكْفِيكَ النَّبِي فَي التَّرَابِ، ثُمَّ تَنْفُخَ فِيهِمَا تُمَّا أَتَى النَّرَابِ، ثُمَّ تَنْفُخَ فِيهِمَا تَعْمُ لَا أَنْ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْرِبَ بِكَفَيْكَ إِلَى الرُّسْغَيْنِ)). لَمْ تَنْمُسِحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَيْكَ إِلَى الرُّسْغَيْنِ)). لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حُصَيْنِ مَرْفُوعًا غَيْرُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ ، وَأَبُو مَالِكِ فِي وَقَيْرُهُمَا، وَأَبُو مَالِكِ فِي وَوَقَيْرُهُمَا، وَأَبُو مَالِكِ فِي وَوَقَيْرُهُمَا، وَأَبُو مَالِكِ فِي وَوَقَيْرُهُمَا، وَأَبُو مَالِكِ فِي وَالْكِ فِي وَوَقَيْدُ هُمَا، وَأَبُو مَالِكِ فِي وَوَقَدْ فَقَالَ فَي وَعَيْرُهُمَا، وَأَبُو مَالِكِ فِي وَوَقَدْ هُ وَعَيْرُهُمَا، وَأَبُو مَالِكِ فِي

سیدنا عمار دانش سے مروی ہے کہ نی طابق نے فرمایا: تہمیں صرف یمی کافی تھا (بدفرمانے کے بعد) نبی طابق نے اپنے ہاتھ کوزمین پر مارا، پھراس میں پھونک ماری اور اسے اپنے چہرے اور ہضلیوں پر پھیرلیا۔

ایک اور سند کے ساتھ وہی حدیث ہے۔

سیدنا کمارین یا سر رہائی روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ دوران سفر جنبی ہو گئے تو وہ کمر کے بل اور پیٹ کے بل مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گئے، پھر جب آپ نبی سائی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کو بیہ واقعہ بتلایا تو آپ سائی کی خدمت فرمایا: اے ممار! منہیں صرف یمی کانی ہو جانا تھا کہ تو اپنی انتقال کہ تو اپنی کانی ہو جانا تھا کہ تو اپنی انتقال کو گئی پر مارتا، پھر ان میں پھونک مارتا اور پھر انہیں اپنی کی اور اپنی باتھوں پر کلائی تک پھیر لیتا۔ اس حدیث کو اہراہیم بن طہمان کے علاوہ کی نے حصین سے مرفوع روایت نہیں کیا اور شعبہ اور زائدہ وغیرہ نے اس موقوف بیان کیا ہے۔ ابو مالک کا محمار منا کی نظر ہے اور سلمہ بن کہیل نے اس روایت کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ اور سلمہ بن کہیل نے اس روایت کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ اور سلمہ بن کہیل نے اس روایت کو یوں بیان کیا ہے کہ وہ ابو مالک کا محمار وائی تی کی اور وہ عمار وائی کیا ہے کہ وہ ابو مالک کا سے اور وہ عمار وائی کیا ہے کہ وہ ابو مالک سے، وہ ابن ابر کی سے اور وہ عمار وائی سے دوایت

سَمَاعِهِ مِنْ عَمَّارِ نَظَرٌ ، فَإِنَّ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ قَالَ فِيهِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّارِ، قَالَهُ الثَّوْرِيُّ عَنْهُ.

٧٠٢] - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، نا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا شَبَابَةُ ، نا شُعْبَةُ ، عَنْ حُصَيْنِ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَّا مَالِكِ ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرِ يَخْطُبُ بِـالْـكُــوفَةِ، وَذَكَـرَ التَّيَمُّمَ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ ٱلأَرْضَ فَمُسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ .

٢٧،٣] حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُعَاوِيَةً، نا زَائِدَةُ، نا حُصَيْنُ بْـنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِي مَالِكِ، عَنْ عَمَّارٍ، أَنَّهُ غَـمَسَ بَاطِ نَ كَفَّيْهِ فِي التَّرَابِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَـهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمَفْصَلِ، وَقَالَ عَمَّارٌ: هٰكَـٰذَا التَّيَـٰمُّمُ. وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَمَّار مَرْ فُوعًا . ٥

٢٠٠٤] --- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٌّ ، وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، قَالًا: نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يَحْيَى، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، قَـالَ: مَـا أَمِرَ فِيهِ بِالْغُسْلِ فَعَلَيْهِ النَّيَمُّمُ وَمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْغُسْلِ تُركَ.

[٧٠٥]---- حَـدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ، وَعَبْدُ الْبَاقِي، قَالَا: نَا إِبْرَاهِيمُ، نَا أَبُو بَكْرِ، نَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةً، عَنِ الشُّعْبِيِّ، فَالَ: أُمِرْنَا بِالتَّيَمُّمِ لِمَا أُمِرْنَا فِيهِ بالْغُسُل .

كرتے ہيں۔اسے ثوري نے ان كے حوالے سے بيان كيا۔

ابوما لک بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمارین یاسر خانط کو کونے میں خطبہ دیتے سنا اور انہوں نے تیم کا ذِکر کیا تو ا پنا ہاتھ زمین پر مارا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں پر چھر لیا۔

ابوما لک سیدنا عمار بڑاتھ اے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ا بنی ہضیایوں کی اندرونی جانب کومٹی میں ملایا، پھران میں پھونک ماری، پھراینے چېرے پر اوراینے ہاتھوں پر جوڑوں تک چھر لیا۔ اور عمار والفؤ نے فرمایا: تیم اس طرح کرتے ہیں۔اے امام ثوریؓ نے ابوما لک ادرعبدالرحمان بن ابزیٰ کے واسطے سے سیدنا عمار والفئڈ سے مرفوع روایت کیا ہے۔

امام قعی رحمہ الله فرماتے ہیں: وضوء میں جس عضو کو دھونے کا حکم ویا گیا ہے اس پر تیم کرنا لازم ہے اور جے دھونے کا حکم نہیں دِیا گیا اے چھوڑ دیا جائے۔

امام شعبی رحمه الله ہی فرماتے ہیں کہ ہمیں ان اعضاء پر تیم م کرنے کا حکم دیا گیا جن اعضاء کو وضوء میں دھونے کا حکم دیا گیا ہے۔

> بَابُ التَّيَمُّ مِ وَأَنَّهُ يُفْعَلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ہرنماز کے لیے تیم کرنے کا بیان

[٧٠٦] - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي، نا الْحَسَنُ بنُ تَلاه رحمه الله بيان كرتے بي كه سيدنا عمرو بن عاص رفات م

۱۸۸۸۲ مسند أحمد: ۳۲۲ سنن النسائي: ۱/۱۱۸ مسند أحمد: ۱۸۸۸۸

أَبِى الرَّبِيعِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَوبْنَ الْعَاصِ كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ

صَلاةٍ . وَبِهِ كَانَ يُفْتِي قَتَادَةُ . •

[٧٠٧] ... حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، نَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيًّ، قَالَ: يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاةٍ. ٥

[٧٠٨] - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، نا إِبْرَاهِيمُ، نا أَبُو بَكْرٍ، نا ابْنُ مَهْ دِئّ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، قَالَ: يُتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاة.

[ ٧٠ ٩] ···· حَدَّثَنَا الْقَاضِى أَبُو عُمَرَ ، نا إِسْمَاعِيلُ بُنُ إِسْحَاقَ ، نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ ، نا عَلْمَ الْأَحْوَلُ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ الْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاةٍ . ● عُمْرَ كَانَ يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلاةٍ . ●

[ ٧١٠] - حَدُّنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ البُّنَةِ أَنْ لَا يُصَلِّي عَنِ السُّنَةِ أَنْ لَا يُصَلِّي عَنِ السُّنَةِ أَنْ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ بِالتَّيَمُ مُ إِلَّا صَلاةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِللَّاكَلِةِ الْأُخْرَى . وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ضَعِيفٌ .

لِلصَّلَاةِ الْلَاخُرَى . وَالْحَسَنُ بْنُ عَمَارَةً ضَعِيفٌ . [٧١١] .... نسا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدَانَ الصَّيْدُ لَانِيَّ ، نا أَبُو يَحْيَى الصَّيْدُ لَانِيَّ ، نا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَم ، الْحِمَّانِيُّ ، عَنِ الْحَكَم ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ الْبَيَّةِ أَنْ لَا يَضَعَى بالنَّيَّةُ مَنْ أَكْثَرَ مِنْ صَلَّاةٍ وَاحِدَةٍ . فَالَدَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلَّى بالنَّيَّةُ مَا أَكْثَرَ مِنْ صَلَّاةٍ وَاحِدَةٍ .

نماز کے لیے (الگ) تیم کیا کرتے تھے، اور قادہ مھی اس کا فتو کی دیا کرتے تھے۔

سیدناعلی ٹٹائٹو فرماتے ہیں کہ ہرنماز کے لیے (الگ) تیم کیا جائے گا۔

سیدنا عمروین عاص ولائش نے فرمایا: ہرنماز کے لیے تیم کیا · جائے گا۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر بھائٹی ہر نماز کے لیے (الگ) تیم کیا کرتے تھے۔

سیدنا ابن عباس وانتهائے فرمایا: مسنون طریقہ بیہ ہے کہ آ دمی ایک تیم سے صرف ایک ہی نماز پڑھے، پھر دوسری نماز کے لیے الگ تیم کرے۔ حسن بن عمارہ ضعیف راوی ہے۔

سیدنا ابن عباس دل الله بی فرماتے میں کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ ایک تیم کے ساتھ ایک سے زائد نماز نہ پڑھی جائے۔

<sup>0</sup> السنن الكيري للبيهقي: ١/ ٢٢١

انظر تخريج الحديث السابق

۲۲۱/۱ السنن الكبرى للبيهقى: ١/ ٢٢١

طہارت کے مسائل

243

<u> حسنن دارقطنی (جلداول)</u>

سیدنا ابن عباس ٹاٹٹھانے فرمایا: ایک تیم کے ساتھ ایک ہی نماز پڑھی جائے۔ [٧١٢] - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ، نا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نا ابْنُ زَنْجُويْهِ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةً، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لا يُصَلَّى بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً.

بَابٌ فِي كُرَاهِيةِ إِمَامَةِ الْمُتَيَمِّمِ الْمُتَوَيِّنِينَ يَمِمَ كُرنَ والله كا وضوء كركَ ثماز يرُّض والول كوامامت كروانا كروه عمل

سیدنا جاہر خانشابیان کرتے ہیں کدرسول الله مالی نے فرمایا: میم کر کے نماز پڑھنے والا وضوء کر کے نماز پڑھنے والوں کو امامت نہ کرائے۔اس کی اسادضعیف ہے۔

سیدنا علی جائظ نے فرمایا: قیدی شخص ، آزاد لوگوں کو اور میمّ والا ، باوضوءلوگوں کوامامت نہ کرائے۔ [٧١٤] ﴿ وَمَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ ، ثنا زِيَادُ بِنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَيِي بُنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَيِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: لا يَؤُمُّ الْمُقَيِّدُ الْمُطَلِّقِينَ وَلَا الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّيْنِ .

[٧١٥] --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ، نَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ، نَا مُعَلَّى بُنُ أَسَدِ، نَا يَعْقُوبُ، وَحَفْصٌ، عَنْ حَجَّاج، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ فِي التَّيَمُّمِ.

اختلاف رُواۃ کے ساتھ تیم کے بارے میں ای جیسی روایت ہے۔

بَابٌ فِي بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ التَّيَمُّ مُ فِيهِ وَقَدْرِهِ مِنَ الْبَلَدِ وَطَلَبِ الْمَاءِ

اس جگد کابیان جہاں تیم م جائز ہوتا ہے اور شہرسے یا پانی کے موجود ہونے کے مقام سے آس جگه کی مسافت

سیدنا ابن عمر خانفها بیان کرتے بیں کہ میں نے رسول اللہ منافیق کو دمر بدانعم "نامی جگد پر تیم کرتے دیکھا، اور آپ مدینے کے مکانات دیکھ رہے تھے (لیعنی وہ مقام مدینہ کے قریب ہی تھا)۔

[٧١٦] - حَدَّقَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدِ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَرَّاحِ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ السَّوَّاقُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، نا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ،

0 اسس الكبري للبيهقي: ١/ ٢٣٤

عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَر ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَتَيَمَّمُ بِمَوْضِع يُقَالُ لَهُ: مِرْبَدُ النَّعَم ، وَهُو يَرٰى بُيُّوتَ الْمَدِينَةِ . ﴿ مُوبَدُ النَّعَم ، وَهُو يَرٰى بُيُّوتَ الْمَدِينَةِ . ﴿ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِلْمُلا اللهِ اللهِ

[٧١٧] .... حدَّثنا ابُو مَحمدِ بن صَاعِدِ، ثنا محمد بن بن رَّنُسُورٍ، نَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَـجْكُلانَ، عَـنْ نَافِع أَنَّ ابْنَ عُمَرَّ كَانَ يَتَيَمَّمُ بِمَرْبَدِ النَّعَمِ، وَصَلَّى وَهُوَّ عَلَى ثَلاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدْ.

[٧١٨] - حَدَّقَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، نا حَفْصُ بُنُ عَمْرِو، نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

[٧١٩] ... حَدَّنَا أَبُو عُمَر الْقَاضِى، نا أَحْمَدُ بْنُ مَسْصُورِ، نا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، نا يَحْيَى بُنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلْ يَعْفِي بَنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى يَحْدِينَ بِنَ الْمَدِينَةِ، فَصَلَّى عَلَى رَأْسِ مِيلٍ أَوْ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَصَلَّى الْعَصْرَ فَقَدِمَ وَالشَّمْسُ مُو تَفِعَةٌ فَلَمْ يُعِدِ الصَّلاةَ.

العصر عداً والمستسل الموقود علم يرفو المحتر على المحتر المحترف المحتر المحترف المحترف

الْوَقْتِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ وَصَلَّى.

مده سمہ وسسی . پاپ فی جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ سِنِينَ كَثِيرَةً السُّخُصُ كے ليے يَمِّم كے جواز كابيان جَے كُلُ سال تك يانى نہ لے

[٧٢١] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ، نا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَامُ، نا مَخْلَدُ بْنُ يَـزِيـدَ، ثـنا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، وَخَالِدِ الْحَذَّاءِ،

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر برائنم '' مقام پر تیم کر لیا کرتے تھے اور وہاں آپ نے نماز بھی پڑھی، اور یہ مقام مدینے سے تین میل کے فاصلے پر تھا۔ پھر آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو سورج ابھی بلندتھا، لیکن آپ نے اعاد ہبیں کیا (لیعنی گو کہ آپ مدینہ پہنچ چکے تھے اور وہاں پانی بھی موجود تھا، لیکن آپ نے وضوء کرکے دوبارہ نماز نہیں پڑھی بلکہ ای پر اکتفاء کیا جو تیم کے ساتھ پڑھی تھی)۔ ایک اور سند کے ساتھ اسی کے مثل روایت ہے۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر دلائشا نے مدینہ سے دویا تین میل کے فاصلے پر تیم کیا اور عصر کی نماز بڑھی، پھر جب (مدینے میں) تشریف لائے تو سورج ابھی بلند تھا (یعنی نماز کا وقت گزرا نہیں تھا) لیکن آپ نے دوبارہ نماز نہیں بڑھی۔

سیدناعلی مخافظ نے فرمایا: جب آ دمی دورانِ سفر جنبی ہو جائے تو وہ نماز کے آخری وقت تک تھہرا رہے (یعنی پانی طفے کا انتظار کرے)،لیکن اگر پھر بھی پانی نہ لیے تو تیم کر کے نماز پڑھے۔

المستدرك للحاكم: ١/ ١٨٠ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٢٢٤

و الطنی (جلداوّل)

عَنْ أَبِى قِلابَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ ، عَنْ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ : هَنْ أَبِى ذَرِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((السَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَحِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ )). • سِنِينَ )). •

[۲۲۲] سحد قَنَا الْحُسَيْنُ بنُ إِسْمَاعِيلَ، نا أَيُّوبُ، عَنْ يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، نا ابْنُ عُلَيَّةَ، نا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي عَامِرٍ، قَالَ: نُعِتَ لِي أَبُو ذَرَّ عَالَمَ: أَنْتَ أَبُو ذَرَّ ؟ قَالَ: إِنَّ أَهْلِي أَبُو ذَرَّ ؟ قَالَ: إِنَّ أَهْلِي لَبُوعُمُونَ ذَالِكَ قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ أَبُو ذَرَّ ؟ قَالَ: إِنَّ أَهْلِي لَيَرْعُمُونَ ذَالِكَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ، لَيْرُعُمُونَ ذَالِكَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكْتُ، قَالَ: (وَمَا أَهْلَى فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَلَا لَ عَشْرِ حِجَحٍ ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ الْمَاءَ وَلَمُونُ مَنْ لَكُ إِلَى عَشْرِ حِجَحٍ ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَقَالَ مَسُولُ الْمَاءَ وَلَا مَعْرُبُ بَشُرَتِكَ )) . •

[٧٢٣] ... قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَحْرِ بْنُ صَالِح ، قَالَا: نا خَلَفُ بْنُ مُوسَى الْعَمِيُّ ، نا أَبِي ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَنْ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، عَنْ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ ، عَنْ اللَّهِ عَنْ أَبِي قَلَا: أَتَيْتُ النَّبِي فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذَرِّ إِنَّ الصَّعِيدَ طَهُورٌ لِمَنْ لَلْمُ النَّيْ فَيْ أَبِي فَرَّ ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ لَمُ مُسِينِينَ ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسِسْهُ بَشْرَتَكَ )). •

[٧٢٤] --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ،

ابوقلابہ بنوعام کے ایک شخص سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے کہا: میرے پاس سیدنا ابوذر دل شؤ کے اوصاف بیان کے گئے تو میں ان کے پاس آ یا اور عرض کیا: کیا آپ ہی ابوذر ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا: میرے گھر والے تو یہی جھتے ہیں۔ پھر انہوں نے جواب دیا: میرے گھر والے تو یہی جھتے کیا: اے اللہ کے رسول! میں ہلاک ہو گیا۔ آپ شاپیل نے اس استفسار فرمایا: تجھے کس نے ہلاک کر ڈالا؟ میں نے کہا: میں استفسار فرمایا: تجھے کس نے ہلاک کر ڈالا؟ میں نے کہا: میں جنی اپنی بیوی کے ہمراہ پانی سے ذور ایک مقام پر تھا تو میں جنی ہو گیا۔ تو رسول اللہ شاپیل سے ذور ایک مقام پر تھا تو میں جنی اس وقت تک پاک کرنے والے پانی کا کام دے کتی ہے جب وقت تک پانی مل جائے تو پھراسے اپنی چڑی تک پہنچا (یعنی پھر کے سال گرز جا کیں، لیکن جب خشے پانی مل جائے تو پھراسے اپنی چڑی تک پہنچا (یعنی پھر کے خسل کرلے)۔

سیدنا ابوذر رہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی طَالِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ طَالِیُمُ نے فرمایا: یقیناً مٹی اس شخص کے لیے پاک کرنے کا کام دے سکتی ہے جسے دس سال تک بھی پانی نہ طے، لیکن جب مجھے پانی مل جائے تو اے اپنی چمڑی تک پہنچا (یعنی وضوء کرلے)۔

سیدنا ابوذر رہائشۂ بیان کرتے میں کہ نبی مَالیّنِظَ نے فر مایا: بلاشیہ

717 · 5: -- 1777

<sup>•</sup> سخن أبي داود: ٣٣٧- جامع الترميذي: ١٢٤ ـ سنن النسائي: ١/ ١٧١ ـ مسند أحمد: ٢١٣٧١ ، ٢١٥٦٨ ـ صحيح ابن حبان: ١١٥١ . ١٣١١ ، ١٣١٨

نا يَوْيدُ بُنُ زُرَيْعِ ، نا خَالِدُ الْحَذَّاءُ ، عَنْ أَبِى قَلابَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا فَرَّ ، عَنِ النَّبِي فَيْ قَالَ: ((إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيْبَ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ حِجَجٍ ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَسَّ بَشْرَتَهُ الْمَاءَ فَإِنَّ ذَالِكَ هُو خَيْرٌ)). • الْمَاءَ فَلْيَمَسَّ بَشْرَتَهُ الْمَاءَ فَإِنَّ ذَالِكَ هُو خَيْرٌ)). • وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ، نا أَبُو الْبَخْتَرِيّ ، نا قبيصة ، نا شُهْوَلَابَة ، قَينِصة ، نا شُهْوَلَابَة ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِكَلابَة ، عَنْ أَبِي قِكَلابَة ، عَنْ مِحْجَنِ ، عَنْ أَبِي وَحْجَنِ ، عَنْ أَبِي قِكَلابَة ، النّبِي قَلَابَة ، فَالَ لَلْكَ طَهُورٌ)). • النّبِي قَلْهُ وَقَالَ لَهُ : (النّانَّ ذَالِكَ طَهُورٌ)). • الشّيعِ فَيْ الْبِي قِلْلَابَة ، عَنْ الْبِي عَمْرِو بْنِ حَنَّان ، قَالَ الشّيغِ نَا ابْنُ حَنَّان ، قَالَ الشّيغِ نَا ابْنُ حَمْرِو بْنِ حَنَّان هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَنَّان ، قَالَ الْحِمْمِ فَيْ الْبِي قَلَابَة ، عَنْ رَجَاء بْنِ عَامِرٍ ، قَنْ الْحِيْدُ أَبِي عَامِرٍ ، قَنْ الْعَيْدُ ، فَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ الْبِي قَلَابَة ، عَنْ رَجَاء بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّهُ قَتَادَة ، عَنْ رَجَاء بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّهُ قَتَادَة ، عَنْ أَبِي عَامِر ، أَنَّهُ قَتَادَة ، عَنْ رَجَاء بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّهُ قَتَادَة ، عَنْ أَبِي قَلَابَة ، عَنْ رَجَاء بْنِ عَامِر ، أَنَّهُ قَتَادَة ، عَنْ رَجَاء بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّهُ

سَمِعَ أَبَا ذَرِّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَا: ((الصَّعِيدُ الطَّيْبُ وُضُوءٌ وَلَوْ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا

وَجَـدْتَ الْـمَاءَ فَأَمْسَسْهُ جِلْدَكَ)). كَذَا قَالَ رَجَاءُ

بْنُ عَامِرٍ وَالصَّوَابُ: رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، كَمَا قَالَ

پاکیزہ مٹی مسلمان کا وضوء ہے، اگر چہ وہ دس سال تک بھی شیم کرتا رہے، لیکن جب اسے پانی مل جائے تو وہ اپنی چردی تک پانی پہنچائے (یعنی وضوء کر لے) کیونکہ یہی بہتر عمل ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ اس کے مثل مردی ہے،البتہ اس میں بیالفاظ ہیں کہ بلاشبہ یہ پاک کرنی والی ہے۔

سیدنا ابوذر ڈٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طائٹ نے فرمایا: پاکیزہ مٹی وضوء ہے، اگرچہ دس سال ( تک پائی نہ طل کی نہ کین جب تجھے پائی مل جائے تو اے اپنی جلد تک پہنچا ( یعنی شسل کرلے )۔ ای طرح رجاء بن عامر نے بیان کیا ہے، اور درست بات یہ ہے کہ یہ بنوعام کے ایک شخص سے مروی ہے، جبیا کہ ابن عکیہ نے ایوب سے روایت کیا ہے۔

ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ . ﴿ بَالْ مُعَلِّقَةً ، عَنْ أَيُّوبَ . ﴿ بَالِّ جَوَازِ التَّيَمُّمِ لِصَاحِبِ الْجَرَّاحِ مَعَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَتَعْصِيبِ الْجَرْحِ بَالْحَرْمِ زَمْی خُصْ کے لیے یانی کے استعال اور زخم پر مرہم پی کے ساتھ تیم کا جواز

رس سَسَيَ پِلَ الْمُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَمْزَةَ الْمُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَمْزَةَ اللهِ بْنُ صَالِمَةً اللهِ بْنُ مَا فَعِ ، عَنِ اللَّيْثِ الرَّبَيْرِيُّ ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِع ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَوَادَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ بَنِ سَوَادَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلان فِي سَعِيدٍ ، قَالَ: خَرَجَ رَجُلان فِي سَفِي فَحَصَرَ تُهُمَا الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا سَفَرٍ فَحَضَرَ تُهُمَا الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا

سیدنا ابوسعید والنو بیان کرتے ہیں کہ دو آ دمی سفر پر روانہ ہوئے، راستے ہیں انہیں نماز کا وقت کا وقت ہو گیا، ان دونوں کے پاس پانی موجود نہیں تھا، تو انہوں نے پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیم کرلیا، پھر انہیں اس نماز کے وقت ہیں ہی پانی مل گیا، تو ان میں سے ایک شخص نے وضوء کر کے دوبارہ نماز پڑھ لی جبکہ دوسرے نے نماز نہ دو ہرائی۔ پھر وہ دونوں جب

۷۲۱ سلف برقم: ۷۲۱

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ۷۲۱

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ۷۲۱

صَعِيدًا طَيِّبًا، ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ بَعْدُ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ الْحَدُهُ مَا الصَّلَاةَ بِوَضُوءٍ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: ((أَصَبْتُ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ))، وَقَالَ لِلَّذِي يُعِدْ: ((أَصَبْتُ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ))، وَقَالَ لِلَّذِي يُعِدْ: ((لَكَ الْآجُرُ مَرَّتَيْنِ)). تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ لَنَوضَاً وَأَعَادَ: ((لَكَ الْآجُرُ مَرَّتَيْنِ)). تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ النَّيْفِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مُتَّصِلًا وَخَالَفَهُ أَبْنُ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُهُ. •

[٧٢٨] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ نَا إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَنْ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَنْ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ أَصَابَتْهُ مَا جَنَابَةٌ فَيَنَّ مَا نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرُ أَبَا سَعِيدٍ. ٥

رسول الله طَالِيَّةً كَى خدمت مِين حاضر ہوئے تو انہوں نے بيد بات آپ طَالِيَّةً كَى خدمت مِين حاضر ہوئے تو انہوں نے بيد بات آپ طَالِيَّةً نے اس شخص سے، جس نے نماز نہيں دو ہرائی تھی، فرمایا: تو نے ٹھیک کیا ہے اور جس شخص نے وضوء کر کے دوبارہ نماز پڑھی تھی، اس سے فرمایا: تجھے دوگنا اجر ملے گا۔ اس حدیث کولیث کے واسطے سے اس اساد کے ساتھ اکیلے عبداللہ بن نافع نے متصل دوایت کیا ہے اور ابن مبارک وغیرہ نے اس کی مخالفت کی ہے۔

عطاء بن بیار ؒروایت کرتے ہیں کہ دو آ دمی جنبی ہو گئے تو انہوں نے ہیم کرلیا۔۔۔ آ گے ای کے مثل حدیث بیان کی اور انہوں نے ابوسعید رٹائٹۂ کا ذِکر نہیں کیا۔

## WWW.KitaboSunnat.com

سیدنا جابر دافی این کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر پر دوانہ ہوئے تو ہم میں سے ایک شخص کو پھر لگ گیا اور اس کے سر میں زخم سوال کیا کہ کیا تارہ سے ساتھیوں سے سوال کیا کہ کیا تم میرے بارے میں کوئی رخصت پاتے ہو؟ دلیعنی تمہیں کوئی ایما شرق تھم یاد ہے کہ مجھے عسل نہ کرٹا پڑے؟ ) انہوں نے کہا: ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں پڑے؟ ) انہوں نے کہا: ہم تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں نے عسل کیا تو اس کی موت واقع ہوگئی۔ پھر جب ہم رسول نے عسل کیا تو اس کی موت واقع ہوگئی۔ پھر جب ہم رسول اللہ نظار کیا، تو آپ گالی ہے نے فرمایا: جنہوں نے اسے مار فرایا اللہ انہیں مار ڈالے، جب انہیں مسلے کا علم نہیں تھا تو انہوں نے کسی سے ہو چھ کیوں نہ لیا؟ بلاشہ پیارشن کی شفاء وال کرنے میں ہے، اسے تو صرف ہی کافی ہوجانا تھا کہ سوال کرنے میں ہے، اسے تو صرف ہی کافی ہوجانا تھا کہ موال کرنے میں ہے، اسے تو صرف بی کافی ہوجانا تھا کہ موال کرنے میں ہے، اسے تو صرف بی کافی ہوجانا تھا کہ وہ تیم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی با ندھ لیتا، پھر اس پر مسے کر وہ تیم کر لیتا اور اپنے زخم پر پٹی با ندھ لیتا، پھر اس پر مسے کر

سنن أبي داود: ٣٣٨ـالمستدرك للحاكم: ١/ ١٧٨

<sup>🛭</sup> سنن این ماجه: ۵۷۲

الْحَديثَ . 9

الْجَزِيرَةِ. لَمْ يَرْوِهِ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ جَابِرِ غَيْرُ الزَّبَيْرِ بْنِ خُرَيْتٍ وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ، وَحَالَفَهُ الْأَوْزَاعِيُ، فَرَوَاهُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَاخْتُلِفَ عَلَى الْأَوْزَاعِيْ، فَقِيلَ عَنْهُ عَنْ عَطَاءٍ، وَقِيلَ عَنْهُ بَلَغَنِى عَنْ عَطَاءٍ، وَأَرْسَلَ الْأَوْزَاعِيُّ آخِرَهُ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ فَيْ وَهُو الصَّوَابُ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِم: سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْهُ فَقَالًا: رَوَاهُ ابْنُ أَبِي

الْعِشْرِينَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم، عَنْ عَطَاء، عَن ابْنِ عَبَّاسِ وَأَسْنَدَ

[٧٣١] .... حَدَّقَنَا الْمَحَامِلِيُّ، نا الزَّعْفَرَانِيُّ، نا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. • الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. • الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، نا أَبُو الْحُسَيْنُ بْنُ نِ مُاعِيلَ، نا أَبُو

لینا اور باقی سارے جسم کو دھولیتا۔ آ گے سند کی بحث ہے۔

سیدنا ابن عباس بھ اللہ است کرتے ہیں کہ عہدرسالت میں ایک شخص زخمی ہو گیا، پھر وہ جنبی ہو گیا، اس نے (اپنے اصحاب سے) فتوئی ما نگا تو اسے شل کا فتوئی دیا گیا، چتا نچہ جب اس نے شل کیا تو وہ فوت ہو گیا، نبی شاہر کی جب اس بے جاتو ہو آپ نے فرمایا: جنہوں نے اسے قبل کیا اللہ تعالی انہیں قبل کرے، کیا بیار کی شفاء سوال کر لین نہیں ہے؟ (لیعنی جب فتوئی دینے والوں کو خود اس بارے میں حکم کا علم نہیں تھا تو انہوں نے کسی اور سے کیوں نہ یو چھ لیا؟) عطائے بیان کرتے ہیں: یہ بات میرے احاطم میں آئی کہ اس کے بعد نبی شاہر ہیں: یہ بات میرے احاطم میں آئی کہ اس کے بعد نبی شاہر ہی اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ شاہر این اور اپنے سم کو دھو لینا اور اپنے سر کی اس جگہ کو چھوڑ دیتا جہاں پر زخم آیا تھا تو ہے بھی اسے کا فی ہو جانا تھا۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ ای کے مثل حدیث ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ اس جیسی روایت ہے۔

سنن أبي داود: ٣٢٦ مستد أحمد: ٣٠٥٦ سنن الدارمي: ٣٠٥٧ ـ المستدرك للحاكم: ١٧٨/١

<sup>2</sup> مسند أحمد: ٣٠٥٦ صحيح ابن حبان ١٣١٤

<sup>🚯</sup> انظر تخريج الحديث السابق

السَّنِهُ اللهِ عَنْ قَالَا: نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيدِ، وَأَبُو بَكْرِ السَّيْسَابُورِيُّ قَالَا: نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيدِ، الْخَبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ الْأُوزَاعِيَّ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلا أَصَابَهُ جَرْحٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْ ، ثُمَّ أَصَابَهُ احْتِلامٌ فَأُمِرَ بِالاغْتِسَالِ فَاعْتَسَلَ فَكُنَّ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَالِكَ النَّبِي عَنْ ، فَقَالَ: ((فَتَ لُوهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[٧٣٤] - حَدَّثَ نَا الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْرَاهِيمَ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِنْ الْمَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِنْ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَجُلِ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ البَّرِعَبَّاسِ، عَنِ النَّبِيِّ عَنَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِ

إ ٧٣٥ إ حدَّ شَنَا الْفَارِسِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَوَ الْمَعْيرَةِ، نا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: الْوَهَابِ، نا أَبُّو الْمُغِيرَةِ، نا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: بَلَغَينِي عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ.

[٧٣٦] - حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّنَا عَبْدِ اللهِ، نا عَبْدُ اللهِ، نا الْآوْزَاعِيُّ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاح، الْآوْزَاعِيُّ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاح، سَعِعَ ابْنَ عَبَاسٍ، يُحْبِرُ عَنِ النَّبِي اللهِ نَحْوَقُولِ سَعِعَ ابْنَ عَبَاسٍ، يُحْبِرُ عَنِ النَّبِي اللهِ نَصُو قَوْلِ النَّهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

سیدنا ابن عباس والته بیان کرتے ہیں کہ عبدرسالت میں ایک شخص زخی ہوگیا، پھر اسے احتلام ہوگیا، تو اسے خسل کرنے تو اسے خسل کرنے تو اسے خسل کرنے تو اس پرائیں کپکی طاری ہوئی کہ وہ مرگیا۔ جب نبی طابق کواس بات کا پید چلا تو آپ طابق کے نہا اللہ تعالیٰ انہیں قبل کرے، کیا بیار کی شفاء سوال کر لین نہیں ہے؟ عطائ بیان کرتے ہیں کہ جمارے اصاطفام میں سے بات آئی کہ رسول اللہ طابق سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو کہ رسول اللہ طابق سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ طابق نے فرمایا: اگر وہ اپ جسم کو دھو لیتا اور سرکی اس جگہ کو چھوڑ ویتا جہاں اسے زخم لگا تھا (تو بھی کفایت کر جانا

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ صدیث ہی ہے۔

ایک اورسند کے ساتھ پہلی حدیث کے ہی مثل ہے۔

امام اوزائی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جھے اس بات کا پہتا چلا کہ عطاء بن ابی ربائے نے سیدنا ابن عباس بڑائش کو نبی سائیڈ سے ولید بن مزید کے قول کے مثل ہی بیان کرتے سنا اور اساعیل بن بزید بن ساعہ اور محمہ بن شعیب نے ان دونوں کی موافقت کی ہے۔ بَابٌ فِی جَوَازِ الْمُسْحَ عَلَٰی بَعْضِ الرَّأْسِ سرکے کچھ تھے پرمٹن کے جواز کا بیان

سیدنامغیرہ بن شعبہ ڈاٹٹ روایت کرتے ہیں کہ نی مُکاٹٹ کے وضوء کیا تو اپنی بیشانی، بگڑی اور موزوں پرسے کیا۔ [٧٣٧] - حَدَّثَ نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، نَا الشَّافِعِيُّ ، نَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، وَابْنِ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبِ الثَّقَفِيِّ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً ، أَنَّ النَّيِّيُّ فَيَ تَوَضَّاً فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى عِمَامَتِه وَخُفِّيْهِ . •

آربه الله حَدَّقَ نَا مُحَمَّدُ بُنُ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي النَّجَهْمِ، نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ النَّجَهْمِ، نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ عَلِيّ، نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ مَبْقِرِ، سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُبَقِّرٍ، نَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، نَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، حَدَّثَنِينِ بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ ابْنِ حَدَّثَنِينِ بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ ابْنِ الْمُعْيَرَةِ، عَنْ أَبْنِ النَّبِيِّ فَيْ مَسَحَ عَلَى النَّبِيِّ فَيْنَ وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ. • وَاللّهُ عَلَى عِمَامَتِهِ. • وَاللّهُ عَلَى عِمَامَتِهِ. • وَاللّهُ عَلَى عَمَامَتِهِ. • وَاللّهُ عَلَى عَمَامَتِهُ. • وَاللّهُ عَلَى عَمَامَتِهُ . • وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى عَمَامَتِهُ . • وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّه

[٧٤٠] ... حَدَّنَا أَبُوبَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ناعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الرَّحْمُنِ بْنُ يَشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ، نا سُلَيْهُ مَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ بَكْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّيْمَ فَيْنَ تَوضَا وَمَسَحَ بِنَاصِيتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْنَبِيَّ فَيْنُ أَبِيهِ، أَنَّ النَّيْمَ فَيْنَ تَوضَا وَمَسَحَ بِنَاصِيتِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْنُجُدُّ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُغَيِّنِ وَالْعِمَامَةِ. قَالَ بَكُرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ

سیدنا مغیرہ بن شعبہ اللظ سے مردی ہے کہ نی منافظ نے موزوں، سرکے اگلے جصے اور اپنی پگڑی پڑس کیا۔

ایک اور سند کے ساتھ اس کے مثل حدیث مروی ہے، اور نصر بن علی بیان کرتے ہیں کہ نبی طاقیا ہے اپنے سرکے اگلے جصے پر، اپنی بیشانی کے اگلے جصے پر، موزوں اور بگڑی رمسے فرمایا۔

سیدنامغیرہ بن شعبہ رفائظ روایت کرتے ہیں کہ نبی طائظ نے وضوء کیا اور اپنی پیشانی، موزوں اور بگڑی پرمسے کیا۔ ابوبکر استے ہیں کہ میں نے سے حدیث سیدنا مغیرہ رفائظ کے صاحبزادے سے سی۔

انظر ما بعده من طریق ابن مغیرة

<sup>2</sup> مسئد أحمد: ١٨٢٣٤

الْمُغِيرَةِ. ٥

## بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ موزول يرسح كابيان

ا ٧٤١] مَ حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَعِيسَى بْنُ يُبُونُسَ، قَالَا: نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَدْ فَعَلَمْ مَعْمَامٍ، قَالَا: نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَبُولَهِ مَعْمَامٍ، قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَفْعَلُ هٰذَا وَقَدْ بُلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَمْنُ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ خُفَيْهِ. قَالَ اللهِ عَمْنُ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ خُفَيْهِ. قَالَ اللهِ عَمْنُ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ خُفَيْهِ . قَالَ اللهِ عَمْرِو اللهُ عَمْنُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَسَى هُ خَلَانَ بُعْدَ نُزُولِ بَنْ يُعْوِيلُ لَهُ: يَا أَبَا عَمْرِو أَتَفْعَلُ هٰذَا وَقَدْ بُلْتَ؟ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى بُعْدَاللهِ اللهِ يَعْمَونُولُ اللهِ عَمْرِو أَتَفْعَلُ هٰذَا وَقَدْ بُلُتَ؟ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ يَعْدَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اله

[٧٤٢] --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَلِيُّ بْنُ أِسْمَاعِيلَ، نا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبِ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرًا تَوَضَّأُ مِنْ مُطَهَّرَةٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْدٍ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَّمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. وَكَانَ هٰذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يُحْفَيْنِ. وَكَانَ هٰذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْخُفَيْنِ. وَكَانَ هٰذَا الْحَدِيثُ يُعْجِبُ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ إِسْلَامُهُ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

ہمائم بیان کرتے ہیں کہ سیدنا جریر ڈاٹھ نے پیٹاب کیا، پھر
وضوء کیا اور اپنے موزوں پرمج کر لیا۔ ان سے کہا گیا: آپ
نے می کرلیا ہے، جبکہ آپ نے تو پیشاب کیا تھا؟ تو انہوں
نے فرمایا: بی ہاں، میں نے رسول اللہ طاقی کو دیکھا کہ
آپ نے پیشاب کیا، پھر وضوء کیا اور اپنے موزوں پرمج کر
لیا۔ آئمش بیان کرتے ہیں کہ بیہ صدیث ابراہیم گو جرت میں
ڈال دِیا کرتی تھی، کیونکہ جریر ڈاٹھ تو سورۃ المائکہ ہ کے نول
عیسیٰ بن یوسف نے بیان کیا کہ سیدنا جریر ڈاٹھ سے کہا گیا:
اے ابوعمروا کیا آپ نے می کرلیا؟ حالانکہ آپ نے تو
پیشاب کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: جھے کوئی مانع نہیں ہے،
پیشاب کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: جھے کوئی مانع نہیں ہے،
کیونکہ میں نے رسول اللہ طاقی کو اپنے موزوں پرمسح
کیونکہ میں نے رسول اللہ طاقی کو اپنے موزوں پرمسح
کیونکہ میں نے رسول اللہ طاقی کو اپنے موزوں پرمسح
کرتے دیکھا۔ عبداللہ کے اصحاب کو بھی یہ صدیث چرت
میں ڈاللا کرتی تھی، کیونکہ سیدنا جریر ڈاٹھ نے سورۃ المائکہ ا

ہمام بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا جریر دائشا کو دیکھا کہ انہوں نے قضائے حاجت کے بعد وضوء کیا تو اپنے موزوں پرمج کر لیا۔ ان سے کہا گیا: کیا آپ اپنے موزوں پرمج کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ طائفی کو موزوں پرمج کرتے دیکھا ہے۔ یہ حدیث اصحابِ عبداللہ کو تجب میں ڈالا کرتی تھی، وہ کہتے حدیث اصحابِ عبداللہ کو تجب میں ڈالا کرتی تھی، وہ کہتے کہ ان کا قبولِ اسلام کا زمانہ تو سورۃ المائدہ کے نزول کے بعد کا ہے۔

۲۷۲ (۸۳) مسلم: ۲۷۶ (۸۳) مسنن أبي داود: ۱۵۰ جامع الترمذي: ۱۰۰ مسنن النسائي: ۱/۲۷

<sup>€</sup> صحيح البخارى: ٣٨٧\_صحيح مسلم: ٢٧٢\_جامع الترمذي: ٩٣\_سنن النسائي:١/ ٨١\_سنن ابن ماجه: ٤٣ ٥\_مسند أحمد: ١٩١٦٨ ـ صحيح ابن حبان: ١٣٣٥ ، ١٣٣٦ ، ١٣٣٧ ـ المعجم الأوسط للطبراني: ٧١٣٩

و يکھا۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

[٧٤٣] حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ، نا ابْنُ مَهْدِئً ، نا سُفْيَانُ ، عَن الْأَعْمَش، بإسْنَادِهِ نَحْوَهُ.

[٧٤٤] - حَدَّنَا الْحُسَيْنُ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثْنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، نا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِح، أَخْبَرَنِي ضَمْرَةُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَحَليَ ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ فَرَأَيْتُهُ مَسَحَ عَلَى

٧٤٥] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، وَآخَرُونَ قَـالُـوا: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَنَّان، نا بَقِيَّةً ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ ، عَنْ مُقَاتِلٌ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله الله الله الله عَلَى خُفُّيهِ. قَالُوا: بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ؛ قَالَ: إِنَّمَا أَسْلَمْتُ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

١٤٤٦ --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، نا ابْنُ حَنَّان، نا بَقِيَّةُ، نَا أَبُّو بَكُو بِنُ أَبِي مَرْيَمَ ، نَا عَبْدَةُ بِنُّ أَبِي لُبَابَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّهَا قَالَتْ: مَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مُنْذُ أُنَّزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْمَائِلَةِ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

سیدنا جریر طاللہ بان کرتے ہی کہ میں نے رسول اللہ ظالم کو موزول یرمس کرتے و یکھا۔ لوگول نے یو چھا: سورة المائدہ کے نزول کے بعد؟ انہوں نے فرمایا: میں نے تو اسلام ہی سورۃ المائدہ کے نزول کے بعد قبول کیا ہے۔

سيدنا جرير بن عبدالله الجلي والثنابيان كرت بي كديس سورة

المائدہ کے نزول کے بعد رسول الله طالع کی خدمت میں

حاضر ہوا تو میں نے آپ مال کا کوموزوں پرمس کرتے

سیدہ عاکشہ و الله فرماتی میں کہ جب سے سورۃ المائدہ کا نزول ہوا تب سے لے كرتادم وفات رسول الله تأثیر مميشه مسح کرتے رہے۔

> بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمَا فِيهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ موزول پرمسے کے بارے میں رخصت اور اس بارے میں روایات کا اختلاف

٧٤٧١ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَرِّرِ، نا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْنَى حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ. نا أَبُو الْأَشْعَثِ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، نا الْمُهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدِ مَوْلَى الْبَكَرَاتِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بُكُرَةً ، غَسُ أَبِيهِ ، عَسِ النَّبِي ﷺ ((أنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِر ثلاثَةَ أَيَامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً

سیدنا ابوبکرہ ناٹی بیان کرتے ہیں کہ نی ظافی نے سافر کو تین دِن اور تین را تول تک اور مقیم کوایک دِن اور ایک رات تک موزول برمس کرنے کی رخصت دی ہے، جبکہ اس نے باوضوء حالت مين موزے يہنے مول - ابواشعث فرمات ہیں: مسافر تین دن اور تین را توں تک مسح کرسکتا ہے اور مقیم ایک دن اور ایک رات مسح کرسکتا ہے۔

إِذَا تَكَهَّرَ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا)). وَقَالَ أَبُو الْأَشْعَثِ: يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً. •

[٧٤٨] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، مَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، نا مُسَدَّدٌ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، مِثْلَةً

[٧٤٩] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ حُصَيْنٍ ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَـلِيٌّ بْنُ شُعَيْبٍ، وَسَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، وَاللَّفْظُ لِعَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالُوا: نا سُفْيَانُ، قَالَ: وَزَادَ حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ عُـرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ السلِّهِ أَتَـمْسَحُ عَلَى خُفَّيْكَ؟ قَالَ: ((إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانَ)). 🛮

[٥٥٠] ... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُول، نا مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ ، نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الْمَسْحُ عَلَى ظَهْر

الْخُفَّيْنِ خَطَطٌ بِالْأَصَابِعِ. [٧٥١] .... حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ، نا أَبُو الْعَلاءِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَكِيعِيُّ، ثنا أَبِي، ثنا وَكِيعٌ، نَا فُضَيْلٌ مِثْلَهُ.

[٧٥٧] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَنِينِ، نَا دَاوُدُبْنُ رُشَيْدٍ، نَا الْوَلِيدُبْنُ مُسْلِم، عَنْ ثُوْرِ بْنِ يَزِيدَ، نا رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةً، عَنْ كَاتِب الْمُغِيرَةِ بُن شُعْبَةً ، عَن الْمُغِيرَةِ ، قَالَ: وَضَّاتُ

اختلاف رُواۃ کے ساتھ بالکل اس کے مثل مروی ہے۔

سیدنا مغیرہ بن شعبہ رفائظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض كيا: اے اللہ كے رسول! كيا آب موزول يرمسح كرتے بیں؟ تو آب طُالِیم نے فرمایا: جب میں نے انہیں یا کیزہ (یعنی باوضوء) حالت میں یہنا ہو ( تب مسح کر لیتا ہوں )۔

امام حسن رحمہ اللہ نے فرمایا: مسح موزوں کے اویر والی جگہ پر انگلیول کے ساتھ لکیریں بنانے کی صورت میں کیا جائے۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ اس کے مثل حدیث ہے۔

سیدنا مغیرہ بن شعبہ ڈاٹنؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے غزوہ تبوک میں رسول اللہ منافظ کو وضوء کروایا تو آپ نے موزے کے اُویراور پنچے ( دونوں طرف )مسح کیا۔

<sup>•</sup> صحيح ابن خزيمة: ١٩٢ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٢٧٦ ـ صحيح ابن حبان: ١٣٢٤ ، ١٣٢٨ ـ العلل الكبير للترمذي: ٦٦

<sup>2</sup> انظر تخريج الحديث السابق

<sup>🗨</sup> مسند أحمد: ١٨١٩٦ ، ١٨٢٣٥ ـ صحيح ابن حبان: ١٣٢٦

رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الخُونَ قَبُوكَ فَمَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَ أَسْفَلَهُ. •

[٥٥٧] سَحَدَّ قَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا عَلِيُّ بِسُ حَرَّتِنِي خَالِدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّتَنِي خَالِدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّتَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَ سَعْدٌ عُمَرَ عَنِ اللهِ بَنْ عَمْرَ عَنِ اللهِ بَنْ عَمْرَ عَنِ اللهِ بَنْ عَمْرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ النَّهِ فَقَالَ عُمَرُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَيْ يَا أُمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى ظَهْرِ الْخُفِّ ثَلاثَةَ أَيَّامِ اللهِ فَيْ يَا لُمُقِيمٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً.

رَه ٥٧] ... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا ابْنُ وَهْب، حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيب، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، نا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ، ثنا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنِ الْمَسْح عَلَى

اس میں دوسندول کا بیان ہے، پہلی سند کے ساتھ ای کے مثل مروی ہے جبکہ دوسری سند سے بیمرسل مروی ہے اور اس میں مغیرہ ڈٹائٹ کا ذِکرنہیں ہے۔

سیدنا مغیرہ بن شعبہ والنظابیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مظافیظ کوموزوں کے أو پرمسح كرتے ديكھا۔

سیدنا عمر ولاتشابیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مناشی کو (مسافر کے لیے) تین دِن اور تین را تیں، اور مقیم کے لیے ایک دِن اور ایک رات تک موزے کے اُو پرمس کا تھم دیتے سنا۔

سیدنا عقبہ بن عامر والتوابیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ وفد کے ساتھ سیدنا عمر بن خطاب والتوائے پاس آئے۔عقبہ والتوائی کرتے ہیں کہ میں نے اس وفت موٹے موزے پہنے ہوئے تھے۔ تو سیدنا عمر والتوائی نے جھے سے بوچھا: تہمیں سیم موزے پہنے کتنا وقت ہوگیا ہے؟ میں نے یہ جمعہ کے روز پہنے تھے اور آج (اگلا) جمعہ ہے۔ تو عمر والتوائے نے ان سے فرمایا: تم نے سنت رعمل کیا ہے۔ یوٹس نے صرف اَصَبْتَ فرمایا: تم نے سنت رعمل کیا ہے۔ یوٹس نے صرف اَصَبْتَ

مسند أحمد: ۱۸۱۹۷ - سنن ابن ماجه: ۵۵۰

سنن أبي داود: ١٦١ ـ جامع الترمذي: ٩٨ ـ مسند أحمد: ١٨١٥٦ ، ١٨٢٢٨

كالفظ بيان كيا ب، انهول في السُّنَّةَ كالفظ وَ كرنبيس كيا\_

الْخُفَيْنِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَكَمِ الْبَلَهِ بْنُ الْحَكَمِ الْبَلَهِ بْنَ عَامِرٍ، الْبَلَهِ بْنَ عَامِرٍ، الْبَلَهِ بْنَ عَامِرٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَامًا، قَالَ عُفْبَةُ: وَعَلَى خُفَانِ مِنْ تِلْكِ الْخِفَافِ الْغِلاظِ، فَقُلتُ: فَقَالَ لِي عُمَرُ: مَتَى عَهْدُكَ بِلْبْسِهُمَا؟ فَقُلتُ: لَبِسْتُهُمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْيُومُ الْجُمُعَةُ، فَقَالَ لَهُ لَبِسْتُهُمَا يَوْمَ النَّهُمُعَةُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَصَبْتَ السُّنَةَ. وَقَالَ يُونُسُ: فَقَالَ: أَصَبْتَ وَلَمْ يَقُل: السُّنَةَ. وَقَالَ يُونُسُ: فَقَالَ: أَصَبْتَ وَلَمْ يَقُل: السُّنَةَ. •

[٧٥٨] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبُو الْأَرْهَرِ، ثنا مُحَمَّدُ الْأَرْهَرِ، ثنا مُحَمَّدُ الْأَرْهَرِ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ يَكْرِ، قَالاً: نا هِ شَامُ بنُ بنُ يَكْرِ، قَالاً: نا هِ شَامُ بنُ حَسَّانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ حَسَّانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ اللهِ بنِ عُمَّرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ البنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ البنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع، عَنِ البنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع، عَنِ البن عُمَرَ عَنْ نَافِع، مَنْ عَنْ اللهِ عَنْ المَسْعِ عَلَى الْمُخَقَّيْنِ الْمَسْعِ عَلَى الْمُخَقَيْنِ

[٧٥٩] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُمَرَ بْنِ أَيُّوبَ الْمُعَدَّلُ اللهِ بْنُ وُهَيْبِ الْمُعَدَّلُ اللهِ بْنُ وُهَيْبِ الْعَزِّيُّ أَبُو اللهِ بْنُ وُهَيْبِ الْغَزِّيُّ أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ

سیدنا عقبہ بن عامر رفائن بیان کرتے ہیں کہ میں جمع کے دِن شام سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا اور میں (اگلے) جمعے کے دِن مدینہ پہنچا اور میں سیدنا عمر بن خطاب رفائن کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے پوچھا: تم نے اپنے بیروں میں موزے کب پہنچ تھے؟ میں نے کہا: جمعے کے دِن۔ انہوں نے پوچھا: کیا تم نے انہیں اتارا تھا؟ میں نے کہا: نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا: تم نے سنت پرعمل کیا ہے۔ ابوبکر فرماتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے، اور ابوالحن (لیمنی ابوبکر فرماتے ہیں: یہ حدیث غریب ہے، اور ابوالحن (لیمنی امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ بیٹج الا ناد ہے۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رہا تھا موزوں پرمسح کے بارے میں وقت مقرر نہیں کیا کرتے تھے۔

سیدنا ابن عمر بطان نے فر مایا: موزوں پرمسے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، تب تک مسے کرتے رہو جب تک اُتار نہ دو۔

نَـافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْمَسْعِ عَلَى الْحُفَيْنِ وَقْتٌ امْسَحْ مَا لَمْ تَخْلَعْ.

[٧٦٠] حَدَّ ثَمَنَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ الْسَحَرْبِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ الْحَدْرِبِيُّ، ثنا شُجَاعٌ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: يَمْسَحُ عُمَرَ، قَالَ: يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ عَلَى الْخُفَيْنِ مَا لَمْ يَخْلَعْهُمَا.

٧٦١] - حَدَّتَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، نا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي السَّنَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشِ، قَالَ: جِئْتُ صَفُّواَنَ بْنَ عَسَّالِ الْمُرَادِيُّ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ فَقُلْتُ: جئتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَـقُولُ: ((مَا مِنْ خَارِج يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلاثِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضَاءً بِمَا يَصْنَعُ))، قَالَ: جِنْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، قَالَ: نَعَمْ كُنْتُ فِي الْجَيْشِ الَّـٰذِي بَعَثَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى، فَأَمَرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَـلَـى الْخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهْرِ ثَلاَّتَا إِذَا سَافَرْنَا، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا، وَلا نَخْلَعَهُمَا مِنْ بَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَا نَوْمٍ وَلَا نَخْلَعَهُمَا إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إنَّ بِ الْمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ ، مَسِيرَ تُهُ سَبْعُونَ سَنَةً ، لا يُغْلَقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْومٍ)) . •

سیدنا ابن عمر دل ﷺ نے فر مایا: مسافر موزوں پر تب تک مسح کر سکتا ہے جب تک وہ انہیں اُ تارنہیں ویتا۔

زِر بن حبیش بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا صفوان بن عسال المرادي وللفط كي خدمت مين حاضر جوا تو انہوں نے فرمایا: س مقصد سے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا: حصول علم کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یقینا میں نے رسول الله مَا الله حصول علم کی غرض سے نکاتا ہے تو اس کے ارادے سے خوش موكر فرشت ال ك ليے اينے يكر بچھا ديتے ہيں۔ زرنے کہا: میں آپ کی خدمت میں موزوں پرمسے کے بارے میں تھم یو چھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو انہوں نے فر مایا: جی بان، میں اس لشكر میں شرك تھا جسے رسول الله منافيظ نے بھیجا تھا، تو آپ مالیا کے جمیں تھم فرمایا کہ جب ہم نے باوضوء حالت میں موزے پہنے ہول تو تب ہم سفر کے دوران تین دِن تک ان پر مسح کریں اور قیام کی صورت میں ایک دِن اورایک رات تک مسح کریں اور ہم بول وبرازیا سو جانے کی وجہ ہے بھی انہیں مت اُ تار س، البتہ جب جنبی ہو جا کیں تو تب انہیں اُ تار دیں۔ انہوں نے مزید بیان کیا کہ میں نے رسول الله مُلْقِیْم کو فرماتے سنا: بلاشیه مغرب کی سمت ایک دروازہ ہے جو توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے، اس کی مسافت ستر برس ہے، اسے تب تک بند نہیں کیا حائے گا جب تک که سورج اسی جانب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ علی بن ابراہیم بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو بر

[٧٦٢] --- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِيسَى،

🗗 جامع الترمذي: ٣٥٣٥ ـ سنن النسائي: ١/ ٨٣ ـ سنن ابن ماجه: ٤٧٨

قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ خُزَيْمَةَ النَّيْسَابُورِيَّ، يَقُولُ: ذَكَرْتُ لِلْمُزَنِيِّ خَبَرَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ هٰذَا، فَقَالَ لِمُونِيِّ خَبَرَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ هٰذَا، فَقَالَ لِيَعْوِي حُجَّةٌ لِيسَ لِلشَّافِعِيّ حُجَّةٌ لِيسَ لِلشَّافِعِيّ حُجَّةٌ أَقُوى مِنْ هٰذَا، يَعْنِي قَوْلَهُ: ((إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طُهْرٍ)).

[٧٦٣] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بُسُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا الْحُمَيْنُ بْنُ عَبْدِ السَّعْبِيِّ، الرَّحْمْنِ، وَيُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، الرَّحْمْنِ، وَيُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَ-ةَ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيْ أَيْدِهُ اللَّهِ فَيْهُ أَيَّهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانَ). • ((نَعَمْ إِذَا أَذْخَلَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانَ)). •

آلام الله عَنْ مَعْدُ الْمُسَيْبِ، وَالْحُسَينُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعَمْرُو بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحُسَينُ بِنُ نَعْشَرٍ، نا هُشَيْمٌ، عَنْ دَّاوُدَ بِنِ عَمْرُو، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ دَّاوُدَ بِنِ عَمْرِو، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ دَّاوُدَ بِنِ عَبِيْدِ اللهِ عَنْ دَاوُدَ بِنِ عَبِيْدِ اللهِ عَنْ دَاوُدَ بِسَ الْحُولانِيّ، ثنا الْحَوْفُ بِنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَوْفُ بِنُ مَا اللهِ عَنْ أَلِي الْمُصَلِقِ مَا وَلَيْلَةً . ﴿ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً . ﴿ اللهُ عَلَى الْحُقَيْنِ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ ثَلاثَةً اللهِ الْمُصَلِقِ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً . ﴿ اللهُ عَلَى الْحُقَيْنِ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ ثَلاثَةً اللهِ اللهُ عَلَى الْحُقَيْنِ فِي غَزُوةِ تَبُوكَ ثَلاثَةً اللهِ اللهُ عَلَى الْحُقَيْنِ فَي عَنْ وَاللهِ عَلَى الْمُحَمَّدُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

بن خزیمہ نیشا پوری کوفر ماتے سنا: میں نے جب عبدالرزاق کی سے روایت امام مزلیؓ سے بیان کی تو انہوں نے مجھ سے فرمایا: اسے ہمارے اصحاب نے بھی بیان کیا ہے، کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس اس سے قوی دلیل اور کوئی نہیں ہے، یعنی راوی کا سے بیان کہ جب ہم نے باوضوء حالت میں موزے سینے ہوں۔

سیدنا مغیرہ بن شعبہ وہ النظر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم میں سے کوئی شخص اپنے موزوں پرمسے کر سکتا ہے؟ تو آپ ساتھ النے نے فرمایا: ہاں، جب اس نے وہ دونوں باوضوء حالت میں پہنے ہوں۔

سیدنا عوف بن مالک انتجعی ڈٹٹٹو روایت کرتے ہیں کہ نبی مٹاٹٹو نے غزوہ تبوک میں ہمیں موزوں پرمسح کا حکم فرمایا اور مسافر شخص کے لیے تین دِن اور تین را تیں جبکہ مقیم کے لیے ایک دِن اور ایک رات (کی مدت مقرر فرمائی)۔

ابن عمارہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیا نے سیدنا عمارہ دائش کے گھر میں دونوں قبلوں کی جانب نماز پڑھی ( یعنی تحویلِ قبلہ سے پہلے بھی اور بعد بھی) تو انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسکتا ہوں؟ تو آپ منافیا نے فرمایا: ہاں۔ انہوں نے بوچھا: اے اللہ کے رسول! ایک دِن؟ آپ منافیا نے فرمایا: ہاں۔ انہوں نے فرمایا: ہاں۔ انہوں نے درمایا: ہاں۔ انہوں نے درمایا: ہاں۔ انہوں نے

۷٤٩ سلف برقم: ٧٤٩

<sup>@</sup> مسند أحمد: ٢٣٩٩٥

وَأَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ))، قَالَ: يَـوْمًا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((نَعَمْ ((نَعَمْ))، قَالَ: وَيَوْمَيْنِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ وَثَلاتًا))، قَالَ: ثَلاثًا يَـا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ سَبْعًا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّ: ((وَمَا بَدَا لَكَ)). هَـذَا الْإِسْنَادُ لا يُثْبَتُ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى يَحْيَى مَـنَ أَيُّوبَ اخْتِلاقًا كَثِيرًا قَدْ بَيَّنْتُهُ فِي مَوْضِع آخَرَ، بَنْ أَيُّوبَ اخْتِلاقًا كَثِيرًا قَدْ بَيَّنْتُهُ فِي مَوْضِع آخَرَ، وَعَجْدُ الرَّحْدَ مَنْ وَاللهُ أَعْلَمُ وَاللهُ أَعْلَمُ . •

آرد الله المن عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبْنُ وَهْبِ، يُونُ سُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبْنُ وَهْبِ، يُونُ سُ بِنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا اَبْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى حَيْبَ مَعْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ يَعْفُولُ: حَدَّثَفَى، عَنْ عَلِيّ بْنِ يَعْفُولُ: حَدَّثَفَى، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ رَبَاحٍ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرُ: بِفَتْحَ دِمَشْق، قَالَ: وَعَلَى خُفَّان، فَقَالَ لِي عُمَرُ: يَعْفُلُكَ دَمْ اللهَ عَمْرُ: كَمْ لَكَ يَاعُ قُبَةُ لَمْ تَنْعُ خُفَّيْكَ وَفَيْكَ وَقَالَ لِي عُمَرُ: كَمْ لَكَ يَاعُ قُبَةُ لَمْ تَنْعُ خُفَيْكَ وَفَيْكَ وَقَالَ لِي عُمْرُ: السُّنَة مَانِيَةِ أَيَّامٍ، قَالَ: أَحْسَنْتَ وَأَصَبْتَ السُّنَةَ. ٥

[٧٦٧] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ، نا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ، عَنْ عَفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، حَيْثِ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، بَيْنَ يَزِيدَ، وَعَلِيّ بْنِ رَبَاحِ أَحَدًا.

بَيْنَ آبِدَ [٧٦٨] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا جَعْفَرُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ،

کہا: اے اللہ کے رسول! دو دِن؟ آپ تُلَیِّمُ نے فرمایا:
ہاں، بلکہ تین دِن تک ۔ تو انہوں نے عرض کیا: اے اللہ ک
رسول! تین دِن تک؟ (وہ یونمی پوچھتے رہے) یہاں تک کہ
سات تک پہنی گئے ۔ پھر رسول اللہ شائیم نے فرمایا: جتنا تم
بہتر سمجھو۔ یہ سند ثابت نہیں ہے اور اس میں یکیٰ بن ایوب
پر بہت اختلاف کیا گیا ہے جسے میں نے دوسرے مقام پر
بیان کر دِیا ہے، اور عبدالرحمان، محمد بن بزید اور ایوب بن
قطن، سنب کے سب مجبول ہیں۔ واللہ اعلم

سیدنا عقبہ بن عامر ٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ وہ فتح دمثق کے موقع پرسیدنا عمر ڈائٹؤ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے موزے پہن رکھے تھے، تو عمر ڈائٹؤ نے مجھ سے بوچھا: اے عقبہ! تم نے کتنے دِنوں سے موزے نہیں اُتارے؟ میں نے باد کیا تو پچھلے جمعے سے اس جمع تک (میں نے موزے نہیں اتارے تھے) چنانچہ میں نے کہا: آٹھ دِن سے ۔ تو انہوں نے فرمایا: بہت خوب ہتم نے سنت برعمل کیا ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے، لیکن اس میں صرف اََصَبْتَ السُّنَّةَ کے الفاظ میں (یعنی اُ سُنَتَ کا ذِکر سرف اََصَبْتَ السُّنَّةَ کے الفاظ میں (یعنی اُ سُنَتَ کا ذِکر نہیں ہے) اور انہوں نے یزید اور علی بن رباح کے درمیان کسی کا ذِکرنہیں کیا۔

عطاء بن بیار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اُم المونین سیدہ میمونہ رہ اُل اُن سے مسح کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: بیں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا

سنن أبى داود: ۱۵۸ ـ ۷۵۷

۵ سلف برقم: ۲۵۷

انسان موزوں پر ہر وقت مسح کرسکتا ہے اور ہر وقت انہیں پہنے رکھ سکتا ہے؟ تو آپ مالیا کا نے فرمایا: ہاں۔ حَدَّثَنِى أَبِى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ الْحَنْفِیُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ إِسْحَاقَ بُنِ يَسَارِ أَخُو مُحَمَّدِ بَنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابًا لِعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، مَعْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِ عَلَىٰ عَنِ الْمَسْح، فَقَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كُلَّ سَاعَةٍ يَمْسَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَلا يَخْلَعُهُمَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). •

[٧٦٩] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْلَدِ ، أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْلَدِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّكَنِ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ سَبَلانُ ، قَالَا: نا حَفْصُ بْنُ غِياثِ ، عَنِ اللهِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ: اللَّاعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ: قَالَ عَلِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ: قَالَ عَلِي اللهِ إِللَّ أَي لَكَانَ بَاطِنُ قَالَ عَلِي اللهِ إِللَّ أَي لَكَانَ بَاطِنُ اللهِ عَلْيُ مِنْ أَعْلاهُ ، وَلَكِنْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَامُسَحُ عَلَيْهِمَا . وَاللَّفْظُ لِابْنِ

إ ٧٧٠] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، نَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ، نَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ، نَا حَفْصُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَكِيعِ، نَا حَفْصُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الْمُنْتُ وَسُحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ: كُنْتُ أَرْى أَنَّ بَالْمَسْحِ مِنْ أَحَتُّ بِالْمُسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا، حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَمْسَحُ طَاهِرِهُمَا، ٥

عبد خیر بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی ڈٹاٹٹٹ نے فر مایا: اگر اللہ کا دین رائے پر بنی ہوتا تو موزوں کے پچلی جانب مسے کرنا زیادہ حق رکھتا ہے ان کے اوپر والی جانب مسح کرنے ہے، لیکن میں نے رسول اللہ مُلٹِیکم کوان کے اُوپر مسے کرتے دیکھا۔

عبد خیر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی ڈٹاٹنڈ نے مجھ سے فرمایا: میں سمجھتا ہوں کہ موزوں کے پنچے والی جانب اُن کے اُوپر والی جانب کے بہ نسبت مسلح کا زیادہ حق رکھتی ہے، لیکن میں نے رسول اللہ مُٹاٹیٹا کوان کے اوپر مسلح کرتے و یکھا۔

> بَابُ الْوُصُوءِ وَالتَّيَمُّمِ مِنْ آنِيَةِ الْمُشُورِكِينَ مشركين كر برتول ميل سے وضوء اور تيم كرنا

سیدنا عمران بن حصین رہائٹی بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ سُلِیْنِ کے ساتھ متھ تو لوگوں نے (یعنی ہم سب نے) رات [٧٧١] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادِ الْهَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادِ الْفَصَالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ،

- مسند أحمد: ٢٦٨٣٧
- 🛭 مسند أحمد: ۷۳۷، ۹۱۷، ۸۱۹، ۱۳۰۱، ۱۱۰۱، ۱۰۱۰، ۲۲۱
- 🛭 صحیح البخاری: ۳۵۷۱ ـ صحیح مسلم: ۲۸۲ ـ مسند أحمد: ۱۹۸۹۸ ـ صحیح ابن حبان: ۱۳۰۱ ، ۱۳۰۲

260

کے ابتدائی جعے میں سفر کا آغاز کیا، (رات بھر سفر میں رہے اور) جب صبح ہونے کے قریب تھی تو رسول الله علاقا لے (ایک جگه ) پڑاؤ کرلیا۔لوگوں پر نیند کا غلبہاس قدر ہوا کہ سورج بلند ہو گیا۔سب سے پہلے اپن نیند سے بیدار ہونے والے شخص سیدنا ابو بکر ڈائٹڈ تھے۔ (صحابہ کی عادت پیھی کہ) رسول الله طَالِينًا كوكوني بهي نيند سے نبيس جگاتا ہوتا تھا، یہاں تک کہ آپ خود ہی بیدار ہو جاتے۔لیکن (اس روز) سیدنا عمر ولائش (نے یوں کیا کہ وہ) آپ مُلاہم کے سر ہانے بیٹھ گئے اور بلند آواز سے تکبیریں کہنے لگے، یہاں تک کہ رسول الله ظَيْنَا بيدار ہو گئے۔ جب آپ ظَالِيَا کی آ تکھ کھلی اور آپ نے ویکھا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے تو فرمایا: سفر شروع کرو\_ پھرتھوڑا سا چلے، یہاں تک کہ خوب دھوپ نکل آئى تو آپ الله أك كے اور جميں نماز پر هائى ۔ لوگوں میں سے ایک آ دمی الگ ہو گیا اور اس نے ہمارے ساتھ نماز نہ برهی۔ آپ مُلْقُلِم نے یو جھا: اے فلال! تجھے ہارے ساتھ نمازیڑھنے سے کیا چیز مانع تھی؟ اس نے عرض كيا: اے الله كرسول! ميں جنبي موں - تو آپ مُلَقِيمًا في ا ہے تھم فر مایا کہ وہ مٹی سے تیم کرے اور نماز پڑھ لے۔ پھر آپ مَالِيَّا نِے سواروں کے ایک دیتے کے ساتھ مجھے جلدی بھیج دیا، تاکہ میں (آگے جاکر) یانی ڈھونڈوں۔ ہمیں بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس دوران کہ ہم چلے جا رہے تھے تو اچا تک میری نگاہ ایک عورت پر بڑی جو اپنی ٹانگیں دومشکیزوں کے درمیان لٹکائے ہوئے جا رہی تھی ( یعنی وہ جانور برسوار تھی جس کے دونوں طرف یانی کے مشکیزے لٹک رہے تھے اور درمیان میں وہ سوارتھی )۔ ہم نے اس سے بوچھا: یانی کہاں طے گا؟ اس نے جواب دیا: یہاں کہیں بھی پانی نہیں ہے۔ہم نے کہا: تہارے گراور یانی ( ملنے کی جگد ) کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ اس نے کہا: ایک ون اور ایک رات کی مسافت کا۔ ہم نے کہا: اللہ کے

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، نا سَلْمُ بْنُ زُرَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بَٰنُ حُصَيْنٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَدْلَجُوا لَيْ لَتَهُ مْ حَتَّى إِذَا كَانُوا فِي وَجْهِ الصَّبْحِ عَرَّسَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا، فَعَلَبَتْهُم أَعْيُنَهُمْ فَنَامُوا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ، فَكَانَ أَوَّلُ مَنِ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَكَانَ لا يُوقِظُ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَنَامِهِ أَحَدٌ حَتَّى يَسْتَيْقِظ رَسُولُ اللَّهِ عِنْهُ ، فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَعَدَ عِنْدُ رَأْسِهِ وَجَعَلَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ، فَلَمَّ اسْتَيْقَظَ فَرَأَى الشَّمْسَ قَدْ بَـزَغَـتْ، قَالَ: ((ارْتَحِلُوا))، فَسَارَ شَيْئًا حَتَّى إِذَا ابْيَضَ بِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلَّى بِنَا ، وَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّ مَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((يَا فُلانُ مَا مَنَعَتُ أَنْ تُصَلِّي مَعَنَا؟))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللُّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ الصَّعِيدَ ثُمَّ صَـلَّى، فَعَجَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى فِي رَكْبِ بَيْنَ يَدَيْهِ أَطْلُبُ الْمَاءَ، وَقَدْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَدِيدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، قُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: إَيهَاتُ إِيهَاتٌ لَا مَاءَ، قُلْنَا: كَمْ بَيْنَ أَهْلِكِ وَبَيْنَ الْمَاءِ؟ قَالَتْ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، قُلْنَا: انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنَّ اللَّهِ عَلَيْهُ ، فَقَالَتْ: وَمَا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَلَمْ نُمَّلِّكُهَا مِنْ أَمْرِهِ السَّيْئَا حَتَّى اسْتَقْبَلْنَا بِهَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ا فَحَدَّثَتْهُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثَتْنَا غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةٌ ، قَالَ: فَأَمَرَ بِمَزَادَتَيْهَا فَمَجَّ فِي الْعَزَّلاوَيْنِ فَشَرِبْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ رَجُلًا حَتْى رَوِينَا، وَمَلَّانَا كُـلُّ قِرْبَةٍ مَعَنَا وَإِدَاوَةٍ، وَغَسَلْنَا صَاحِبَنَا غَيْرَ أَنَّا لَمْ نَسُقْ بَعِيرًا وَهِي تَكَادُ تَتَصَدَّعُ مِنَ الْمَاءِ، ثُمَّ قَالَ

261

لَنَا: ((هَاتُوا مَا عِنْدَكُمْ))، فَجُمِعَ لَهَا مِنَ الْكِسَرِ وَالتَّمْرِ حَتَٰى صَرَّ لَهَا صُرَّةً، فَقَالَ: ((اذْهَبِي فَأَطُعِ مِي عِيَالَكَ وَاعْلَمِي أَنَّا لَمْ نَوْزَأْ مِنْ مَائِكِ فَأَطُعِ مِي عِيَالَكَ وَاعْلَمِي أَنَّا لَمْ نَوْزَأْ مِنْ مَائِكِ شَيْئًا))، فَلَمَّا أَتَتْ أَهْلَهَا، قَالَتْ: لَقَدْ لَقِيتُ أَسْحَرَ النَّاسِ أَوْ هُو نَبِي كَمَا زَعَمُوا، فَهَدَى اللَّهُ ذَالِكَ النَّاسِ أَوْ هُو نَبِي كَمَا زَعَمُوا، فَهَدَى اللَّهُ ذَالِكَ السَّسَرْمَ بِتِلْكَ الْمَصْرُلَةِ، وَأَسْلَمَتْ وَأَسْلَمُوا. المَصْرُمَ بِتِلْكَ النَّمُولِي بِهِذَا الْإِسْنَادِ، أَخْرَجَهُ النَّهُ وَالِي لِيهِ لَمَا الْإِسْنَادِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَنِي الْوَلِيدِ بِهِ لَمَا الْإِسْنَادِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَنِي الْوَلِيدِ بِهِ لَمَا الْإِسْنَادِ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَخْمَدَ بْنِ سَعِيدِ الدَّارِمِيّ، عَنْ سَلْم بْنِ زُرَيْرٍ. •

رسول کے یاس چلو۔اس نے یو جھا: الله کا رسول کون؟ تو ہم اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر اسے رسول اللہ عَلَيْهِمْ كَ ياس لے آئے ۔اس نے آب مَنْ اللہ سے بھی وہی ہاتیں کیں جو ہمارے ساتھ کی تھیں، سوائے اس کے کہ اس نے (مزیدیہ) بتلایا کہ وہ بیٹم بچوں کی مال ہے (اس لیے قابل رحم ہے)۔ آپ طَالِيْكُم نے حكم ير اس كے دولوں مشکیزوں کو اس کے دہانوں کی طرف سے کھول دما۔ ہم حالیس پیاہے لوگول نے خوب سیر ہو کریپا، اور اپنے ساتھ ب موجود ہر مشکیزہ اور برتن بحر لیا۔ پھر ہم نے اپنے (جنبی) سأتھی کوغسل بھی کرایا۔ البتہ ہم نے اُونٹوں کو ہانی نہ یلایا۔ ان مشکیروں کی اہمی بھی یہ حالت تھی کہ لگتا تھا یانی سے مجرے ہونے کی وجہ سے پیٹ بڑیں گے۔ پھر آپ طالع نے ہم سے فرمایا: تمہارے یاس ( کھانے کی چیزوں میں ے) جو کھ بھی ہے لے کرآؤ۔ چنانچاس عورت کے لیے رونی کے نکڑے اور تھجوریں اس قدر جمع کر دی گئیں کہ ایک گھری بنا کر اس کو دے دی۔ پھر آپ مُٹائِنگِمَ نے اس سے فرمایا: جاؤ اوراینے گھر والوں کو کھلا دو، اور یاد رکھنا! ہم نے تمہارے یانی میں سے ذرہ بھی کم نہیں کیا۔ جب وہ عورت اینے گھر والوں کے پاس آئی تو اس نے کہا: میں آج سب سے بڑے جادوگر سے ملی ہوں، یا پھر (واقعی) وہ نبی تھا، جبیہا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی وجہ سے (لوگوں کی آبادی سے) الگ تھلگ رینے والے اس قبلے کو ہدایت بخش دی (لعنی) وہ عورت خوو بھی اسلام لے آئی اور (اس کے قبیلے کے تمام) لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابوالولید ے اس اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے جبکہ امام مسلم نے احمہ بن سعید الدارمی ہے، انہوں نے ابوعلی انتقی ہیے اور انہوں نے سلم بن زربر سے روایت کیا۔

🛈 سميح محاري. ۲۵۷۱ مصحيح مسلم: ۲۸۲ مسند أحمد: ۹۸۹۸ مصحيح ابن حبان: ۱۳۰۱ ، ۱۳۰۲

262 3--≽∗--≎

سیدنا عمران بن حصین وٹائنظ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَيْهُ ايك رات جميل لے كرسفر يررواند بوئ، پھر ہم نے (ایک جگہ) پڑاؤ کیا (اور سو گئے) تو ہم سورج کی تپش ہے بیدار ہوئے (لعنی ہم پر دھوپ پڑی تو ہماری آئکھ کھلی)۔ہم میں سے چھے لوگ بیدار ہوئے تھے جن کے نام مجھے بھول گئے ہیں۔ پھرسیدنا ابو بکر ڈاٹٹڈ بیدار ہوئے تو آپ لوگوں کو منع كرنے لگے كمدوه رسول الله طَافِيْنَا كو بيداركريں اور كہنے لگے: شاید کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ضروری مقصد کے پیش نظر آب طَالِثَا کو بہال روکا ہو۔ پھر ابوبکر جالئہ کثرت ہے تكبير كهنب سكَّه، تورسول الله مَنْ يَنْظِيمُ ( تكبيرون كي آواز من كر) بیدار ہو گئے۔ لوگول نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہماری نماز چھوٹ گئی ہے۔ تو رسول اللہ عَلَيْظُ نے فرمایا: تمہاری نماز نہیں چھوٹی ،اس جگہ ہے کوچ کرو۔ چنانچہ آپ من الله عنه اورابھی قریب ہی ہینچے سے کہ آپ اک گئے اورنماز پڑھی۔ پھر فر مایا: سنو! بلاشیہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری نماز کو بورا کر دیا ہے۔ صحابہ نے بتلایا کہ اے اللہ کے رسول! فلال شخص نے مارے ساتھ نماز نہیں برھی۔ تو آب مالیا نے اس مخص سے استفسار فرمایا: تحقی ہمارے ساتھ نماز یڑھنے سے کیا چیز مانع تھی؟ اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں جنبی موں -آب تالیا نے فرمایا: مٹی سے تیم کر ك نماز يره وه ، پهر جب تحقي ياني ملي توعشل كر لينا رسول الله مَا يَيْمُ فِي سِيدِنا على رفائين كو ياني كى علاش ميس بهيجا - جم میں سے ہر شخص کے پاس خر گوش کے کانوں جتنا ایک برتن تھا۔ جب رسول اللہ مُلَّالِيْمُ کو پیاس لگتی تو ہم جلدی ہے آپ كى خدمت ميں يانى پيش كردية ـسيدناعلى بالله چلت رہے، یہاں تک کہ خوب دِن چڑھ گیا، لیکن انہیں یانی نہ ملا۔ اتنے میں انہیں ایک شخص وکھائی دیا تو علی والنَّرُ نے (ایخ ساتھیوں ہے) کہا: یہیں تھہر جاؤ، تا کہ ہم دیکھیں کہ بدکون ہے۔ پھر جب (ٹھیک ہے) دکھائی ویا تو وہ ایک

[٧٧٢] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا عَلِيًّ بْنُ مُسْلِم، نا أَبُو دَاوُدَ، ناعَبًا دُبْنُ رَاشِد، سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ، قَالَ: سَارَ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ ذَاتَ لَيْلَةٍ، ثُمَّ عَرَّسْنَا فَلَمْ نَسْتَيْقِظْ إِلَّا بِحَرِّ الشَّمْس، فَاسْتَيْ فَظَ مِنَّا سِتَّةٌ قَدْ نَسِيتُ أَسْمَاءَ هُمْ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَجَعَلَ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يُوقِظُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَيَـقُولُ: لَـعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ احْتَبَسَـهُ فِي حَاجَتِهِ ، فَجَعَلَ أَبُو بَكْرِ يُكْثِرُ التَّكْبِيرَ فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الـ للهِ ذَهَبَتْ صَلاتُنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: ((لَمْ تَـذْهَبْ صَلاتُكُم ارْتَحِلُوا مِنْ هٰذَا الْمَكَانِ))، فَارْتَحَلَ فَسَارَ قَرِيبًا ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، فَقَالَ: ((أَمَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَتَّمَّ صَلاَّتَكُمْ))، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلانًا لَهُ يُصَلِّ مَعَنَا، فَقَالُ لَهُ: ((مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّى ؟))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةً، قَالَ: ((فَتَيَمَّم الصَّعِيدَ وَصَلِّهِ فَإِذَا قَدَرْتَ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ))، وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيًّا فِي طَلَبِ الْمَاءِ وَمَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا إِدَاوَةٌ مِثْلُ أَذُنِّي الْأَرْنَبِ بَيْنَ جِلْدِهِ وَتَوْيِهِ، إِذَا عَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً فَإِذَا شَخْصٌ ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ: مَكَانَكُمْ حَتَّى نَنْظُرَ مَا هٰذَا، قَالَ: فَإِذَا امْرَأَحةٌ بَيْنَ مَزَادَتيْنِ مِنْ مَاءٍ ، فَقِيلَ لَهَا: يَا أُمَّةَ اللَّهِ أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: لَا مَاءَ وَاللَّهِ لَكُمُ اسْتَقَيْتُ أَمْسِ فَسِرْتُ نَهَارِي وَلَيْلِي جَمِيعًا وَقَدْ أَصْبَحْنَا إِلَى هٰذِهِ السَّاعَةِ ، قَالُوا لَهَا: انْطَلِقِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنَ ، قَالَتْ: وَمَنْ رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالُوا: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَتْ: مَجْنُونُ قُرَيْشٍ؟ قَالُوا: إِنَّهُ لَيْسَ عورت تھی جو پانی کے دومشکیزے لیے جا رہی تھی۔ چنانچہ اس سے یو چھا گیا: اے اللہ کی بندی! یانی کہاں ہے؟ اس نے کہا: الله کی قتم! تمہارے لیے (یبال کہیں بھی) یانی نہیں ہے، میں گزشتہ کل یانی لینے کے لیے نکلی تھی اور ایک ون اور ایک رات کا سفر کرنے کے بعد اب یہاں پینچی ہوں۔ صحابہ وی اُنٹی نے اس سے کہا: اللہ کے رسول مَلْ فِیْلِ کے یاس چلو۔ اس نے کہا: الله كا رسول كون؟ صحابة نے كہا: محمد مَالَيْنَا جوكه الله كرسول بيں -اس نے كها: وہ جوقريش كا مجنون ہے؟ صحابہ نے کہا: وہ مجنون نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا: مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں اینے چھوٹے بیج بھیڑ بكريول كے پاس چھوڑ كرآئى ہول اور مجھے ڈر ہے كہ كہيں الیا نہ ہو کہ میں ان کے پاس پہنچوں تو وہ پیاس کے باعث مر چکے ہوں۔لیکن صحابہ نے اس کی ایک نہ مانی اور اسے . رسول الله مَالِيَّا كي خدمت مِين لے آئے۔ آپ مَالِيَّا نے اس کے اونٹ ( کو بٹھانے ) کا حکم فرمایا، چنانچیواہے بٹھا دیا گیا، پھرآپ مُلَاثِیَّا نے اس کامشکیزہ اوپر سے کھول دیا، پھر ایک بہت بڑا برتن منگوایا اور اے پانی سے بھر دیا، پھر وہ برتن جنبی شخص کو دیا اور فر مایا: جا وَ اورغسل کرلو\_صحابه ﴿ مُنَالَّمُهُمُ كَا بیان ہے کہ اللہ کی قتم! ہارے پاس جو بھی چرے کا برتن، یانی کا (خالی) مشکیزه اور چھوٹا موٹا برتن تھا، ان سب کو پانی سے بھرلیا۔ وہ عورت (بیرسارا منظر) دیکھیے جارہی تھی۔ پھر آپ مُلْقِفِم نے (اس عورت کے )مشکیزے کو تخی سے باندھ د يا اور اونث پرركھوا دِيا۔ اور فرمايا: اے عورت! اپنا ياني د كيھ لو، الله كى فتم! اگر الله تعالى نے اس ميں اضافه نہيں كيا تو تہارے پانی سے ایک قطرہ تک کم بھی نہیں ہوا۔ آ ب طابقاً نے اس عورت کے لیے ایک جا درمنگوائی اور بچھا دی، پھر ہم ے فر مایا: جس شخص کے یاس جو بھی چیز ہے وہ لے آئے۔ چنانچه بر شخص کچھ نه کچھ جوتا، کپڑا، مٹھی بھر بَو، مٹھی بھر تحجوری اور رونی کے نکڑے لے کر آیا، یہاں تک کہ بیہ

بِ مَجْنُون وَلٰكِنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، قَالَتْ: يَا هٰؤُلاءِ دَعُونِي فَوَاللَّهِ لَقَدْ تَرَكْتُ صِبْيَةً لِي صِغَارًا فِي غُنيْ مَةٍ قَدْ خَشِيتُ أَنْ لَا أُدْرِكَهُ مْ حَتَّى يَمُوتَ بَعْضُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ، فَلَمْ يُمَلِّكُوهَا مِنْ نَفْسِهَا شَيْئًا حَتَّى أَتُواْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِهَا، فَأَمَرَ بِالْبَعِيرِ فَأْنِيخَ ثُمَّ حَلَّ الْمَزَادَةَ مِنْ أَعْلاهَا ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ عَظِيمٍ فَمَلَّاهُ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى الْجُنُبِ، فَقَالَ: ((اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ))، قَالُوا: أَيْمُ اللَّهِ مَا تَرَكْنَا مِنْ إِدَاوَةِ وَلَا قِرْبَةِ مَاءٍ وَلَا إِنَاءٍ إِلَّا مَلَأُهُ مِنَ الْمَاءِ وَهيَ تَنْظُرُ ثُمَّ شَدَّ الْمَزَادَةَ مِنْ أَعْلَاهَا وَبَعَثَ بِالْبَعِيرِ، وَقَالَ: ((يَا هٰذِهِ دُونَكِ مَاءَكِ فَوَاللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنِ اللَّهِ زَادَ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْ مَاتِكِ قَطْرَةٌ))، وَدَعَا لَهَا بِكِسَاءٍ فَبُسِطَ، ثُمَّ قَالَ لَنَا: ((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَأْتِ بِهِ))، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِخُلُقِ النَّعْلِ، وَبِخُ لُقِ الثَّوْبِ، وَالْقَبْضَةِ مِنَ الشَّعِيرِ، وَالْقَبْضَةِ مِنَ التَّـمْرِ، وَالْفَلْقَةِ مِنَ الْخُبْزِ حَتَّى جَمَعَ لَهَا ذَالِكَ، ثُمَّ أَوْكَاهُ لَهَا فَسَأَلُهَا عَنْ قَوْمِهَا فَأَخْبَرَتْهُ، قَالَ: فَانْطَلَقَتْ حَتَّى أَتَتْ قَوْمَهَا، قَالُوا: مَا حَبَسَكِ؟ قَالَتْ: أَخَلَنِي مَجْنُونُ قُرَيْشِ وَاللهِ إِنَّهُ لَأَحَدُ الرَّجُلَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَسْحَرَ مَا بَيْنَ لَذِهِ وَهٰلِهِ تَعْنِى: السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، قَالَ: فَجَعَلَ خَيْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ تُغِيرُ عَلَى مَنْ حَوْلَهُمْ وَهُمْ مَ آمِنُونَ، قَالَ: فَقَالَتِ الْمَوْأَةُ لِقَوْمِهَا: أَىْ قَوْمٍ وَاللَّهِ مَا أَرَى هٰذَا الرَّجُلَ إِلَّا قَدْ شَكَرَ لَكُمْ مَا أَخَذَ مِنْ مَاثِكِمْ أَلا تَرَوْنَ يُغَارُ عَلى مَنْ حَوْلَكُمْ وَأَنْتُمْ آمِنُونَ لا يُغَارُ عَلَيْكُمْ هَلْ لَكُمْ فِي خَيْرٍ؟ قَالُوا: وَمَا هُوَ؟ قَالَتْ: نَأْتِي رَسُولَ اللَّهِ إِلَّهُ وَنُسْلِمُ، قَالَ: فَجَاءَ تَ تَسُوقُ بِثَلَاثِينَ أَهْلَ بَيْتِ حَتَّى بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمُوا .

سب اس عورت کے لیے اکٹھا کر کے اسے باندھ کر دے ویا۔ پھرآ ب مُلَیْنُ نے اس سے اس کی قوم کے بارے میں سوال کیا تو اس نے آپ مُلْفِیْلُم کو بتلایا۔ پھر وہ عورت جلی گئی، یہاں تک کہ جب این قوم کے پاس آئی تو انہوں نے یو چھا: تہمیں کس نے روک لیا تھا؟ اس نے کہا: مجھے قریش کے مجنون نے پکڑ لیا تھا، اللہ کی قشم! وہ دو میں سے ایک ضرور ہے، یا تو وہ زمین وآ سان میں سب سے بڑا جادوگر ہے، یا پھر واقعی وہ اللہ کا رسول ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالِيْظِم کی گھوڑ سواروں کی جماعت ان کے (لینی اس عورت کی قوم کے ) ارد گرد حملے کرتے رہے لیکن وہ محفوظ رہے۔ اس عورت نے اپنی قوم سے کہا: اے قوم! میں دیکھ رہی ہوں کہ اس آ دمی نے تمہاری صرف اس وجہ سے قدر کی ہے کہ اس نے تمہارا یانی لیا تھا، کیا تمہیں نہیں دکھائی دے رہا کہ تمہارے ارد گرد (تمام قوموں) پر حملے کیے جارہے ہیں کیکن تم محفوظ ہواورتم پرحملہ نہیں کیا جا رہا؟ کیا تمہارا بھلائی یانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ انہوں نے یو چھا: بھلائی ہے کیا مراد ہے؟ تو اس عورت نے کہا: ہم رسول الله مَا يَنْ فَمَ كَلَ خدمت مين حاضر موت بين اور اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ عورت اپنے خاندان کے تمیں افراد کو لے کرآئی، یہاں تک کدانہوں نے رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ

سیدنا عمران بن حصین را شخ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ طاقی کے ساتھ محوسفر ہے اور ہم رات بھر چلتے رہے، بیبال تک کہ جب رات کا آخری پہر آ گیا تو ہم اس جملے کا شکار ہو گئے کہ جس سے زیادہ میٹھا مسافر کے لیے کوئی تملہ نہیں ہوتا (یعنی ہمیں نیند آ گئ) پھر ہمیں بس سورج کی حرارت نے ہی بیدار کیا۔۔۔ پھر اس سے آ گے گزشتہ حدیث کے مثل ہی بیان کیا، اور اس میں یہ بھی کہا کہ رسول اللہ طاقی نے (اس جنبی شخص سے) فرمایا: اے قلال! تہمیں

[٧٧٣] - حَدَّثَ نَسَا الْحُسَيْنُ، وَالْقَاسِمُ ابْنَا إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: نَا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاشٍ، نَا مَرْوَانُ بُسُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، نَا عَوْفُ الْأَعْرَابِيُّ، عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ، نَا عَوْفُ الْأَعْرَابِيُّ، عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعُطَارِدِيِّ، نَا عَوْفُ الْأَعْرَائِيُّ بْنُ حُصَيْنِ الْخُوزَاعِيُّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ وَإِنَّا سَرَيْنَا ذَاتَ لَيْلَةً حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ اللَّيْلُ وَقَعْ مَا يَذَا لَلْمُسَافِر أَحْلَى وَقَعْ عَنْدَ الْمُسَافِر أَحْلَى مِنْ اللَّهُ الْمُسَافِر أَحْلَى مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحُوهُ،

265

وَقَالَ فِيهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ: ((يَا فُلانُ مَا لَكَ لَهُ مُ تُصَلّ مَعَنَا؟))، قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ يَا رَسُولَ اللّهِ وَلا مَاءَ، فَقَالَ: ((عَلَيْكُ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكُ فِيكَ))، وقَالَ فِيهِ أَيْضًا: وَدَعَا رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ بِسَانَاءً فَصَادَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثَمَ بِسِإنَاءً فَسَق أَعْ وَهِ الْمَوَاهِ الْمَوَاهُ اللّهِ عَلَىٰ السَّطِيحَتَيْنِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ السَّطِيحَتَيْنِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ السَّطِيحَتِيْنِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ السَّطِيحَتِيْنِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ السَّطِيحَتِيْنِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَعَادَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ اللّهُ الْعَرَالِي ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَعْادَهُ فِي الْغَالِي الْعَلَى الْعَرَالِي ، وَهِي وَاخِرُ ذَالِكَ أَنْ أَعْطَى مَنْ السَّقُى وَآخِرُ ذَالِكَ أَنْ أَعْطَى مَنْ السَّقَى وَآخِرُ ذَالِكَ أَنْ أَعْطَى السَّقَى، وَاسْتَقَى وَآخِرُ ذَالِكَ أَنْ أَعْطَى اللّهِ اللّهُ الْمَاءِ، فَقَالَ: السَّقُ مَا وَالْمَةُ تَنْظُرُ إِلَى مَا يَصْنَعُ اللّهُ اللّهِ لَقَدْ أَقْلَعَ عَنْهَا حِينَ أَقْلَعَ وَإِنَّهُ لِلْ اللّهُ اللّهِ لَقَدْ أَقْلَعَ عَنْهَا حِينَ أَقْلَعَ وَإِنَّهُ لِي مَا اللّهِ لَقَدْ أَقْلَعَ عَنْهَا حِينَ أَقْلَعَ وَإِنَّهُ لِللّهُ اللّهِ لَقَدْ أَقْلَعَ عَنْهَا حِينَ أَقْلَعَ وَإِنَّهُ لِيسَاءُ وَيَعْ الْمَدِيثِ نَحْوَةً .

[۷۷٤] --- حَدَّثَ نَا الْحُسَيْسُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيدُ بْنُ مَحَمَّدُ بُنُ يَزِيدَ أَخُو كَرْخَوَيْهِ ، أَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنا شُعْبَةُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِب ، عَنْ زَاذَانَ ، عَنْ عَلِي رَضِي الله عَنْهُ قَالَ فِي الرَّجُل يَكُونُ فِي السَّفَرِ فَتُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَمَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ يَخُونُ فِي السَّفَرِ فَتُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ وَمَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ .

[٧٧٥] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَدْثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْدِهِ بَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْدٍ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْدٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ،

كيا موا ب كمتم في مار ب ساته نماز نبيس ريهي؟ اس في كها: اے الله كے رسول! ميں جنبى مو كيا مول اور يانى بھى وستیاب نہیں ہے۔ تو آپ ساتھ نے فرمایا: تو مٹی لے (کر ال سے تیم کر لے) یقیناً تجھے وہ کفایت کر جائے گی۔ راوی نے اس میں بیاسی بیان کیا که رسول الله مالیا نے ایک برتن منگوایا اور مشکیزوں کے منہ کھول کر ان میں ہے کلی والا پانی برتن میں واپس ڈال دیا، پھر اس برتن والے یانی کو دوبارہ ان مشکیروں میں ڈال دیا اور ان کے منہ باندھ دیے، اور نیچ سے مشکیزے کے پانی گرانے والی جگہ كو كھول ديا، اورلوگول ميں بياعلان كر ديا كيا كه خود بھي ياني یی لواور جانوروں کوبھی ملا دو۔ پھر جس نے بینا تھا اس نے بی لیا اورجس نے جانورول کو پلانا تھا اس نے پلا دیا۔ان سب سے آخر میں آپ مالی کا نے اس مخص کو یانی کا برتن دیا جوجنبی ہو گیا تھا اور فرمایا: اسے اپنے آپ پر بہا لو ( یعنی عسل كرلو)، وه عورت كفرى اس منظر كو ديكھے جار ہى تھى جو آپ الله كالله كالله كالم الله كالم الله كالله كالله كالم الله كالم الله كالم الله كالم الله كالله كالله الله كالم جس وفت ان میں یانی ڈال کران کا منہ بند کیا تو ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پہلے سے بھی زیادہ بھرا ہوا ہے جیسے وہ شروع میں تھا۔ پھر باقی حدیث اس کے مثل بیان کی۔ سیدناعلی ڈاٹنڈ نے اس آ دمی کے بارے میں فرمایا جوسفر میں ہو اور جنبی ہو جائے، لیکن اس کے پاس پانی اتنا کم ہو کہ اسے اس بات کا خدشہ ہو کہ (اگر اس نے عسل کر لیا تو) \* اسے پیاسا رہنا پڑے گا، فرمایا کہ وہ تیم کر لے اورغسل نہ

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رٹائٹٹا کے پاس ایک جنازہ لایا گیا اور ان کا وضوء نہیں تھا، تو انہوں نے تیم کیا، پھرنماز جنازہ پڑھائی۔

عَنِ ابْنِ عُمَّرَ أَنَّهُ أَيِّى بِحِنَازَةٍ وَهُوَ عَلَى غَيْرٍ وُضُوءٍ ، فَتَيَمَّمَ ثُمَّ صَلْى عَلَيْهَا .

[٧٧٦] - حَدَّثَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي سَعْدٍ ، نا عَبَّدُ بْنُ مُوسَى ، نا طَلْحَةُ بْنُ اللهِ بْنُ أَبِي سَعْدٍ ، نا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى ، نا طَلْحَةُ بْنُ يَحْنَى ، حَدَّثِنِى يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَدْ عَنْ خَارِجَةَ بْنُ ثَابِتٍ قَدْ سَلَسَ مِنْهُ الْبَوْلُ ، فَكَانَ يُدَارِي مَا غَلَبَهُ مِنْهُ فَلَمَّا غَلَبَهُ أَرْسَلَهُ ، وَكَانَ يُصَلِّى وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْهُ .

[۷۷۷] .... حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورِ ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الرَّهُ هُنِ مَنْ مَانَ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ: كَبِرَ زَيْدُ بْنُ الرَّهُ هُنِ حَتْى سَلَسَ مِنْهُ الْبُوْلُ فَكَانَ يُدَارِيهِ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ تَوَضَّا وَصَلّٰى .

[۷۷۸] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ، نا يَزِيدُ بْنُ أَبِى حَكِيمٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: لَوْ سَالَ عَلٰى فَخِذِى مَا انْصَرَفْتُ. قَالَ شَفْيَانُ: يَعْنِى الْبَوْلَ إِذَا كَانَ مُبْتَلِّى. 6

خارجہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ سیدنا زید بن ثابت بھائن کے پیشاب کے قطرے نگلتے رہتے تھے، وہ اسے تب تک روکے رکھتے تھے جب تک کہوہ قابو میں رہتا، لیکن جب وہ بے قابو ہو جاتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے اور آپنماز پڑھتے رہتے تھے، حالانکہ پیشاب کے قطرے نکل رہے ہوتے

فارجہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ سیدنا زید بن ثابت رٹائٹو اسنے عمر رسیدہ ہو گئے تھے کہ ان کے پیٹاب کے قطرے بہنے لگ جاتے تھے، آپ اسے جس قدر ہوسکتا تھا روکے رکھتے تھے، لیکن جب وہ زورآ ور ہو جاتا تو آپ (دوبارہ) وضوء کرتے اور نماز پڑھ لیتے۔

سعید بن مسیّب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ اگر (پیشاب کے قطرے) میری ران پر بہہ پڑتے ہیں تو میں نماز نہیں تو میں نماز نہیں تو رف کا۔سفیان کہتے ہیں: ان کی مراد تھی کہ اگر بیشاب بہدیڑھے، جب وہ بھار ہوتے تھے۔

## بَابُ مَا فِي الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ بغير وقت كى حدكموزول يُرسح كابيان

[٧٧٩] - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ، نَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَة ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، يَقُولُ: إِذَا تَوضَّا أَحَدُكُمْ وَلَيِسَ خُفَيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ، وَلَيُصَلِّ فِيهَا وَلا يَخْلَعُهُمَا إِنْ شَاءً إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ .

[٧٨٠] ... وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ

زبید بن صلت بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر وہائیڈ کو فرماتے سنا: جب تم میں سے کوئی شخص وضوء کرے اور موزے کی بہ جائے ) موزے پہن لے تو اسے (دوبارہ وضوء کرنے کی بہ جائے ) ان پرمسے کر لینا چاہیے، اور انہی میں نماز پڑھ لے اور جب تک چاہے انہیں نہ اتارے، لیکن اگر جنبی ہو جائے (تو پھر اُتارنا لازم ہوں گے)۔

اختلاف زواۃ کے ساتھ ای کے مثل حدیث ہے۔ ابن

الموطأ لإمام مالك: ١٠٩

بْنِ أَسِى بَكْرٍ، وَثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ، عَنِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مِثْلَهُ . قَالَ ابْنُ صَاعِدِ: وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَسَدُ بْنُ مُوسَى .

رَالِمَا الْمِصْرِيُّ، نا عَلْمُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْمِصْرِيُّ، نا مِفْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَيَ قَالَ: ((إِذَا تَوضَّ أَأَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَيَسَ خُفَيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَيَسَ خُفَيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَيَسَ خُفَيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَيَسَ خُفَيْهُ مَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ وَلَيَسَ خَعَلَيْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ حَنَامَة)). •

[ ٧٨٧] - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُسْتَمْلِي ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، نَا بُنْدَارٌ ، وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، قَالُوا: نا عَبْدُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، قَالُوا: نا عَبْدُ الْوَهَاجِ رُ بْنُ مَعْلَدٍ الْوَهَاجِ رُ بْنُ مَعْلَدٍ الْوَهَاجِ رُ بْنُ مَعْلَدٍ الْوَهَا فِي بَكْرَةً ، عَنْ أَبِي مَكْرَةً ، عَنْ أَبِي مَكْرَةً ، عَنْ النّهِ مَعْنِ النّبِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرَةً ، عَنْ وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ وَلَيَالِيهِ نَ ، وَلِللّهُ مَقْمِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُلَيْكِ مَنَ عَبْدِ الْوَهَابِ . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ يَحْيَى فَلَيسَ بُعْنَ عَبْدِ الْوَهَابِ . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بُنُ مَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ . وَكَذَالِكَ رَوَاهُ أَصْحَابُ ابْنِ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي أَلِكَ مَتَهُ الْمَقَوْمُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ . وَكَذَالِكَ مُولِهِ أَلْ مَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ . وَكَذَالِكَ مَوْمَا وَلَيْلَةً ابْنِ خُزَيْمَةً عَلَى رَوَاهُ أَصْحَابُ ابْنِ مُحَمَّدِ بُعْنَ عَبْدِ الْوَقَ أَبْعَ الْمَلْ مُتَعْمَلًا عَلَى الْمَقَوْمُ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَابِ . وَكَذَالِكَ مُولِهِ فَلَاسَ خُولِهِ فَلَاسَ خُولِهِ عَنْهُ ، بِمُتَابَعَةِ ابْنِ خُزَيْمَةً عَلَى فَوْلِهِ فَلَاسَ خُولِهِ فَلَاسَ خُفَيْهِ . 9

[٧٨٣] سَس حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيَّا، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، غَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِّدِ خَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرِّأْي لَكَانَ أَسْفَلُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرِّأْي لَكَانَ أَسْفَلُ

صاعد کتے ہیں: اسد بن مویٰ کے علاوہ میرےعلم میں کوئی شخص نہیں ہے جس نے اسے روایت کیا ہو۔

سیرنا انس خلفظ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منافظ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی وضوء کر کے موزے پہن لے، تو اسے چاہیے کہ وہ انہی میں نماز پڑھتا رہے اور ان پرمسح کرتا رہے، پھر اگر وہ چاہے تو انہیں نہ اتارے، البتہ جنابت ہونے پراسے اُتارنا پڑیں گے۔

سیدنا ابوبکرہ ڈٹائٹ نی مٹائٹ اسے روایت کرتے ہیں کہ مسافر کے لیے تین دِن اور تین راتوں تک موزوں پرمسے کی رخصت دی گئی ہے اور تین راتوں تک موزوں پرمسے کی رخصت دی گئی ہے، جبکہ اس نے باوضوء حالت میں وہ موزے پہنے ہوں۔ اس طرح اس روایت کو یکی بن حکیم نے عبدالوھاب سے روایت کیااور اس طرح بندار کے اصحاب اور جمد بن ابان الملح کے اصحاب نے ابن خزیمہ کی ان کے قول ' پھر وہ اپنے موزے پہن لے' کی موافقت کرتے ہوئے اس سے روایت کیا۔

عبد خیر بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی دلافظ نے فرمایا: اگر دین رائے پر مبنی ہوتا تو موزے کے نیچے والاحصہ سے کے زیادہ لاکق ہے اس کے اوپر والے حصے کی بہ نسبت، البتہ میں نے رسول اللہ ظاہر کا اوپر والی جگہ پر مسح کرتے دیکھا ہے۔

<sup>€</sup> المستدرك للحاكم: ١/ ١٨١ ـ نيل الأوطار للشوكاني: ١/ ٢٢٨ ، ٢٢٩

 <sup>◘</sup> صحيح ابن خزيمة: ١٩٢ ـ صحيح ابن حبان: ١٣٢٤ ـ ابن الجارود: ٨٧ ـ مسند الشافعي: ١/ ٣٢ ـ مصنف ابن أبي شيبة:
 ١/ ١٧٩ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٢٧٦

الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَ

[٧٨٤] ... نَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ زِيَادٍ، نَا حُسَيْنُ بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنْ عَلِيٍّ، وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ عَنْ عَلِيٍّ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ.

[٧٨٥] - حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، نا أَبُو عُمَارَةَ مُسَحَمَّدُ بِن أَبُو عُمَارَةَ مُسَحَمَّدُ بِن أَمْهُدِي، ثنا عَبْدُوسُ بْنُ مَالِكِ الْعَطَّارُ، نا شَبَابَةُ، نا وَرْقَاءُ، عَن ابْن أَبِي مَالِكِ الْعَطَّارُ، نا شَبَابَةُ، نا وَرْقَاءُ، عَن ابْن أَبِي نَجِيح، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر أَنَّ النَّبِي كَنَّ لَنَبِي كَانَ يَحْمَر أَنَّ النَّبِي كَنَّ كَانَ يَحْمَر أَنَّ النَّبِي كَنَ الْجَبَائِرِ، لا يَصِحُ مَرْفُوعًا، وَأَبُوعُمَارَةَ ضَعِيفٌ جَدًا.

رَبُولَ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ خَلْدُون، نا الْهَيْقَمُ بْنُ جَمِيل، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَمِيل، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيَسَةً، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، وَالْأَسْوَدِ فِي حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، وَالْأَسُودِ فِي الرَّجُل يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ يَخْلَعُهُمَا، وَالْآنِ بُعْنِلُ رَجْلَيْهِ.

سیدنا علی وہالٹی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَالِیْمَ نے مجھے موزوں پرمسے کرنے کا تھم فر مایا۔

سیدنا ابن عمر جن شخاروایت کرتے ہیں کہ نبی طافیظ پٹیوں پرمسے کر لیا کرتے تھے۔ اس روایت کا مرفوع ہونا درست نہیں ہے اور اس کی سند میں ابوعمارہ نامی راوی ضعیف ہے۔

علقمہ اور اسود رخمہما اللہ اس آ دمی کے بارے میں، جو وضوء کرے، پھر اپنے موزوں پرمسح کرتا رہے، پھر انہیں اتار دے، فرماتے ہیں: وہ اپنے پاؤں دھولے۔

\*\*\*



بَابٌ فِي أَحْكَامِ الْحَيْضِ حيض سے متعلقہ احکام کا بیان

> ٢٧٨٧٦ - حَدَّثَ مَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَحْمَدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيَّ، ثنا مَالِكٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ

سيده عائشه رافع بيان كرتي مين كه فاطمه بنت الي حبيش مافع نے رسول الله طَالِيَة سے كہا: اے الله كے رسول! بلاشيه ميں ياك نهيس هوتي، كيا ميس نماز حچمور دون؟ تو رسول الله سَكَالْيُمْ ا نے ان سے فرمایا: یقینا بیاتو بس ایک رگ ہے، یہ حیض نہیں ہوتا، لبذا جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دیا کر اور جب اس کے دِن گزر جائیں تو اپنے جسم ہے خون کو دھولیا کراور نماز يزها كربه

الْأَعْلَى، ناابْنُ وَهْب، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو رَوْق أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن بَكُرْنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلْادٍ، ثنا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، ثنا مَالِكٌ ، ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْن الْـمُهْتَـدِي، وَمُحَـمَّـدُ بْنُ بَدْر، قَالَا: نا بَكُرُ بْنُ سَهْل، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَنا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٌ بْنِ غُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةً ، أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْ إِنِّي لَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ، قَالَتْ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنَّمَا ذَالِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي)). ٥

<sup>•</sup> صحيح البخباري: ٢٢٨، ٣٢٩، ٣٢٩، ٣٣٦ـ صحيح مسلم: ٣٣٣ـ سنن أبي داود: ٢٨٧، ٢٩٨ـ جامع الترمذي: ١٢٥، ١٢٩ ـ سـنـن الـنسـائي: ١/ ٢٢١ ـ سنن ابن ماجه: ٦٦١ ، ٦٢٤ ـ مسند أحمد: ٢٤١٤٥ ، ٢٥٦٦٢ ، ٢٥٨٥٩ ، ٢٦٢٧٥ ـ صحيح أبن حبان: ١٣٤٨ ؛ ١٣٥٠ ، ١٣٥٤ ، ١٣٥٥ ـشرح مشكل الآثار للطحاوى: ٢٧٢٩ ، ٢٧٣١ ، ٢٧٣٢ ، ٢٧٣٣ ، ٢٧٣٥ ، ٢٧٣٥

آهمه المستحدة من المحتلفة المواجد، نا المحتلفة المحتلفة

آبُوهُ مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، نا ابْنُ أَبِي عَدِيّ ، نا ابْنُ أَبِي عَدِيّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو ، وَقَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ أَبِي عَدِيّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرُو ، وَقَالَ: حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ غُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشِ عَنْ غُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشِ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ فَيَّالَ اللَّهِ النَّبِيُ فَيَّالَ اللَّهِ النَّبِي عَنْ الْعَلَى اللَّهُ وَمُ أَسُودُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَالِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاقِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَا فَاللَّهُ وَمَ يَا اللَّهُ وَمُ الْمُودُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَوَقَى مَنِ الصَّلاقِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَا وَقَالَ لَهَا اللَّهِ وَمَرِيّ فَا فَا فَا اللّهُ وَعَرْفُ فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ وَقَيْقَ فَا فَا هُو عِرْقٌ ) . •

[ ، ٧٩] - حَدَّثَ نَا ابْنُ مُبَشِّر ، ثنا أَبُو مُوسَى ، ثنا ابْنُ عَدِى بِهِ ذَا إِمْلا ً مِنْ كِتَابِهِ ، ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْدُ حِفْظًا ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرُوةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْش ، كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عِنْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَى اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَالْمَا عَلَا عَلَا عَلَيْنَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

سیدہ عائشہ چھھ بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت الی جیش چھن کہا:
نی منابھ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا:
اے اللہ کے رسول! میں ایی عورت ہوں کہ مجھے استحاضہ آتا
ہے اور میں پاک نہیں رہتی، تو کیا میں نماز جھوڑ دوں؟ تو
آپ منابھ نے فرمایا: یقیناً یہ تو بس ایک رگ ہے، یہ چیف نہیں ہوتا، سو جب جیف آئے تو نماز چھوڑ دیا کراور جب ختم ہو جائے تو (خون کو) دھولیا کراور نماز چھوڑ دیا کراور جب ختم ہو جائے تو (خون کو) دھولیا کراور نماز چھوڑ دیا کراور جب ختم ہو جائے تو (خون کو) دھولیا کراور نماز چھوڑ دیا کراور جب ختم

سیدہ فاطمہ بنت حبیش رہ الفاروایت کرتی ہیں کہ انہیں استحاضہ آیا کرتا تھا، تو نبی سال اللہ ان سے فرمایا: جب حیض کا خون آتا ہے تو وہ عام خون کی بہ نسبت زیادہ سیاہ ہوتا ہے، وہ پہچان لیا جاتا ہے، سو جب وہ ہوتو نماز پڑھنے سے رُک جا اور جب کوئی اور خون ہوتو وضوء کر کے نماز پڑھ لیا کر، کیونکہ بیتو بس ایک رگ ہوتی ہے۔

سیدہ عائشہ بڑھنا سے مروی ہے کہ فاطمہ بنت ابی حمیش بڑھنا۔
کو استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول
الله مُؤَیِّم نے فرمایا: بلاشبہ حیض کا خون عام خون سے زیادہ
سیاہ ہوتا ہے، اس لیے جب یہ آئے تو نماز سے رُک جا اور
جب دوسرا کوئی خون ہوتو وضوء کر کے نماز پڑھ لیا کر۔

• مسند أحمد: ٢٧٣٦٠ شرح مشكل الآثار للطحاوي: ٢٧٣٦

((إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَالِكَ فَأُمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّيْي وَصَلِّي)).

[٧٩١] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو مُّـوسَى قِرَاءَةً عَلَيْهِ، نا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْسنِ عَـمْرِو، حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي خُبَيْشِ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَالِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُـوَ عِـرُقٌ)). قَـالَ أَبُـو مُوسٰى: هٰكَذَا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِى عَـدِىٌ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، وَحَدَّثَنَا بِهِ حِفْظًا، ثنا مُحَــمَّدُ بْنُ عَمْرٍ و ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَـةً، عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ أَبِي خُبَيْشٍ فَـذَكُـرَ مِثْـلَـهُ، وَقَـالَ: ((فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّيْمِ

٧٩٢] ... حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلُوانِيُّ، ناخَلَفُ بْنُ سَالِمٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَـدِيٌّ، عَـنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوزَةً، عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ أَبِي حُبَيْش أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيِّ ﷺ: ((إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ دَمَّا أَسْوَدَ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَن الصَّلاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ الْعِرْقُ)).

[٧٩٣] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو عُبَيْدِ اللهِ الْمَخْزُومِيُّ، نا سُفْيَانُ، عَـنْ أَيُّـوبَ السَّخْتِيَـانِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِي ﴿ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِّي حُبَيْسِشِ كَالَتُ تُسْتَحَاضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ

سیدہ فاطمہ بنت الی حبیش رافق روایت کرتی ہیں کہ انہیں استحاضه كاخون آياكرتا تقاءتو رسول الله طايق في أن سے فرمایا: جب حیض کا خون آتا ہے تو وہ عام خون کی بدنسبت زیادہ سیاہ ہوتا ہے، اس کی پیجان ہو جاتی ہے، سو جب سے خون ہوتو نماز بڑھنے سے رُک جااور جب کوئی اور خون ہوتو وضوء کر کے نماز پڑھ لیا کر، کیونکہ بیاتو بس ایک رگ ہوتی ہے۔ ابوموی کہتے ہیں کہ اس طرح ابن ابی عدی نے اس حدیث کواین اصل کتاب سے ہم سے بیان کیا اور انہوں نے اسے اپنے حافظے سے بھی بیان کیا ہے۔ ہمیں محمد بن عمرو نے ابن شہاب، عروہ اور سیدہ عائشہ واللہ کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ فاطمہ بت حبیش وہ ایا۔ ۔ پھراسی کے مثل حدیث بیان کی ، اور اس میں بیالفاظ کہے: چنانچہ جب دوسرا خون ہوتو وضوء کر کے نماز پڑھ لیا کر۔

سيده فاطمه بنت الي حبيش وي الارايت كرتى بين كه انبين استحاضه آیا کرتا تھا، تو نبی مَا لَیْنِا نے ان سے فرمایا: جب حیض كاخون آتا بي تو وه دوسر يخون كى بدنسبت زياده سياه موتا ہے،لیکن جب کوئی اورخون آئے تو وضوء کر کے نماز پڑھ لیا کر، کیونکہ بیتو صرف ایک رگ ہے۔

سيده فاطمه بنت الى حبيش والفاروايت كرتى بين كه انهين عہدرسالت میں استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا، تو ان کے لیے أمسلمه وللهان رسول الله ظليم عصوال كيا توآب طليم نے فرمایا: وہ دِیگرمہینوں کے حساب سے ان دِنوں اور را توں کی مدت اور مقدار کا حماب لگالیا کرے، پھراتنے دِن تک

[٧٩٤] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ الْعَاضِى، نَا أَبُو الْعَنِيزِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَاضِى، نَا أَبُو مَعْمَرٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بِنِ يَسَارٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَفْتَتِ النَّبِيِّ فَيَّ لِفَاطِمَةَ بِنْ يَسَارٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَفْتَتِ النَّبِيِّ فَقَالَ فَقَالَ: ((تَدَعُ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ مَنْ مَنْ أَمِّ سَلَمَة بِهٰذَا، وَقَالَ: ((تَنْتَظُرُ عَنْ اللَّهُ مَنْ أَمِّ سَلَمَة بِهٰذَا، وَقَالَ: ((تَنْتَظُرُ وَتَنْ اللّهُ مَنْ أَمِّ سَلَمَة بِهٰذَا، وَقَالَ: ((تَنْتَظُرُ أَيَّوبَ، وَيَامَ حَيْضِهَا فَتَدَعُ الصَّلَاةَ)).

رَّ بُحَوَيْهِ، نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ، نَا وُهَيْبُ، حَوَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ، نَا ابْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ، نَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ اسْتُحِيضَتْ حَتَّى كَانَ الْمِرْكَنُ بِنِسَتَ أَبِي حُبَيْشِ اسْتُحِيضَتْ حَتَّى كَانَ الْمِرْكَنُ يُسْتَ اللَّهِ مَنْ تَحْتَهَا وَأَعْلَاهُ الدَّمُ، قَالَ: ((تَدَعُ الصَّلاةَ سَلَمَةً تَسْأَلُ لَهَا النَّبِي عَلَيْهُ، فَقَالَ: ((تَدَعُ الصَّلاةَ أَيْا مَ أَقُدَرَ الْهَا النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَتَسْتَدُورُ بِثَوْبِ أَنْ الْمَالَةُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَتَسْتَدُورُ بِثَوْبِ وَتُصْلَلُ وَتَسْتَدُورُ بِثَوْبِ

[٧٩٦] نَا عَبْدُ اللهِ ، نا جَدِّى ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتُحِيضَتْ ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْ ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ أَوْ قَالَ: سُئِلَ لَهَا النَّبِيُ عَنْ ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَ الصَّلاةَ أَيْ اللهَ عَنْ الصَّلاةَ أَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

نماز چھوڑ دیا کرے، پھر جب اتنے دِن گزر جائیں تو وہ عنسل کر کے وضوء کرلیا کرے، پھرلنگوٹ باندھ کرنماز پڑھ لیا کرے۔

سلیمان بن بیار روایت کرتے ہیں کہ سیدہ اُم سلمہ ڈاٹھا نے فاظمہ بنت الی حیش بی شائی کے لیے بی شائی کے حاب کیا، تو آپ شائی کے نے فرمایا: وہ حیض کے دِنوں کے حاب سے استے دِن نماز چھوڑ دے، پھر عسل کر کے نماز پڑھ سے اسے وہ بیب نے اس کو ایوب اور سلیمان کے واسطے سے سیدہ اُم سلمہ ڈاٹھا سے روایت کیا ہے، اور اس میں نی شائی کا فرمان ان الفاظ میں ذِکر کیا: وہ اپنے حیض کے ایام (کے کررنے) کا انظار کرے اور (استے دِن) نماز چھوڑ دے۔ سلیمان بن بیبار، بی روایت کرتے ہیں کہ سیدہ فاظمہ بنت الی حیش فران کو استان کی دیا تھا۔ بیبال تک کہ جب وہ فب میں بیٹھنیں تو ان کے نیچے اور اوپر خون بی دِکھائی ویتا تھا۔ میں بیٹھنی تو ان کے لیے مسلم بوچھیں، تو آپ شائی کے کہا کہ وہ فرمایا: وہ حیض کے دِنوں میں نماز چھوڑ دے، پھر حسل کرے فرمایا: وہ حیض کے دِنوں میں نماز چھوڑ دے، پھر حسل کرے اور کپڑے کا کنگوٹ بائدھ کرنماز پڑھ لیا کرے۔

سلیمان بن بیار روایت کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش بی بی کہ سالہ فاظمہ بنت ابی حبیش بی کی کا بیان ہے کہ ان کے لیے نبی مُلَیْکُم ہے مسلہ بوچھا گیا تو آپ مُلَیْکُم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اینے حیض کے دِنوں میں نماز چھوڑ دیا کرے اور اس کے اینے حیض کے دِنوں میں نماز چھوڑ دیا کرے اور اس کے

۲۲۵۱۰: - ۲۲۵۱۰

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ۷۸۹

وَتَسْتَشْفِرَ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّى. فَقِيلَ لِسُلَيْمَانَ: أَيَغْشَاهَا زَوْجُهَا؟ فَقَالَ: إِنَّمَا نَقُولُ فِيمَا سَمِعْنَا.

[٧٩٧] - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُخَرِّمِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلَّهَ لَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْحَيْضُ خَمْسَةَ عَشَرَ. ٥

٧٩٨١ - حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ الزُّهْرِيُّ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل ، نَا يَـحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ مُفَضَّلٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَـانَ، عَـنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةً .

[٧٩٩] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، نا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْح، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْحَيْضُ خَمْسَةَ عَشَرَ. [٨٠٠] --- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا حَفْصٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَكْثَرُ الْحَيْض خَمْسَ عَشْرَةً.

[٨٠١] - حَدَّنَ مَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبُو إِبْرَاهِيــمَ الـزُّهْرِيُّ، ثنا النُّفَيْلِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِل بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ: أَدْنْى وَقْتِ الْحَيْضِ يَوْمٌ. وَقَالَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ إِلَى هٰذُيْنِ الْحَدِيثَيْنِ: كَانَ يَذْهَبُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْيَل وَكَانَ يَحْتَجُ بِهِمَا .

[٨٠٢] - حُلَّتَ نَسَا أَبُو عُشْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

علاوہ جو بھی خون آئے اس میں عسل کر کے کپڑے کا لنگوٹ باندھ لیا کرے اور نماز پڑھ لیا کرے۔سلیمان سے بوچھا گیا: کیا ان کے خاوند (استحاضے کے دوران) ان سے ہمبستری بھی کر لیتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا: ہم صرف وہی بات بیان کرتے ہیں جوہم نےسی ہے۔

این جری روایت کرتے ہیں کہ عطاء رحمہ اللہ نے فرمایا: حيض پندره دِن تك موتاب

ابن جرتج ہی سے مروی ہے کہ عطاء رحمہ اللہ نے فرمایا: حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دِن ہے۔

رہیج بن صبیح روایت کرتے ہیں کہ عطاء رحمہ اللہ نے فرمایا: حیض پندرہ دِن تک ہوتا ہے۔

ا معن روایت کرتے ہیں کہ عطاء رحمہ اللہ نے فرمایا: حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت پندرہ دِن ہے۔

عطاء بن ابي رباح رحمه الله فرمات بين: حيض كا كم ازكم وفت ایک دن ہے۔

ابوابرا ہیم کہتے ہیں کہ امام احمد بن صنبل ان دونوں حدیثوں کو لیا کرتے تھے اور ان سے جمت پکڑا کرتے تھے۔

شریک رحمہ الله فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں عورت کو مہینے

۵ سنن الدارمي: ۸٤٢

میں پندرہ دِن بالکل ٹھیک اور سیح حیض آتا ہے۔

ت نن دارقطي (جلداول) الْحَنَّاطُ نا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ح وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرِّمِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نا شَريكٌ، قَالَ: عِنْدَنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ حَيْضًا مُسْتَقِيمًا صَحِيحًا.

[٨٠٣] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُصْعَبِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأُوْزَاعِيُّ، يَقُولُ: عِنْدَنَا هَاهُنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غُدُوَةً وَتَطْهُرَ عَشِيَّةً.

[٨٠٤] --- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَنَّاطُ، نا أَبُو هِشَام، نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكِ، وَحَسَن بْن صَالِح، قَالَ: أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةً.

[٥، ٨] .... حَدَّثَنَا يَزْدَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، حَدَّثَنَا أَبُـو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ الرَّقِيُّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ زِيَادٍ الْقُشَيْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: الْحَيْضُ ثَلَاثٌ وَأَرْبَعٌ وَخَمْسُ وَسِتٌ وَسَبْعٌ وَتُمَان وَتِسْعٌ وَعَشْرٌ، فَإِنْ زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. لَـمْ يَرْوِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ هَارُونَ بْنِ زيَادٍ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، وَلَيْسَ لِهٰذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ أَصْلٌ عَنِ الْأَعْمَشِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[٨٠٦].... حَدَّثَنَا يَزْدَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ ، نا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَنِ الْجَلْدِ بْـنِ أَيُّـوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: الْـقُرُوءُ ثَلاثٌ وَأَرْبَعٌ وَخَمْسٌ وَسِتٌ وَسَبْعٌ وَثَمَان وَتِسْعُ وَعَشْرٌ.

[٨٠٧] --- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَّاطُ، ثنا أَبُو هِشَـامِ الرِّفَاعِيُّ، ثنا عَبْدُ السَّلامِ، ح وَثنا يَزْدَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُن ، نَا أَبُو سَعِيدٍ ، نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ

محرین مصعب بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام اوزاعی رحمہ الله كوفرمات سنا: جارے يهال ايك عورت ب جے صبح كو حیض آتا ہے اور شام کووہ یا ک ہو جاتی ہے۔

امام حسن بن صالح رحمه الله فرماتے ہیں: حیض کی زیادہ ہے زياده مدت پندره دِن هـــــ

سات، آٹھ، نو اور دس دِن تک آسکتا ہے، سواگر اس زیادہ دِن تک آئے گا وہ استحاضہ والی عورت ہو گی۔اس کو ہارون بن زیاد کے علاوہ کسی نے بھی اعمش سے اس اساد کے ساتھ روایت نہیں کیا اور ہارون ضعیف ہے، اور کوفیوں کے نزویک اعمش سے اس حدیث کے مروی ہونے کی کوئی اصل نہیں ہے۔

سيدنا الس اللفظ في فرمايا: حيض تين، حيار، ياني، حيم، سات، آ مُع، نو اور دس دِن تك آ سكتا ہے۔

سیدنا انس رہائی ہی ہے منفول ہے کہ انہوں نے فرمایا: حیض نين، جار، يانچ، چھے، سات، آڻھے، نو اور دس دِن تک آسکتا

ن دارقطنی (جلداوّل)

حَرْبِ النَّهْدِيُّ الْمُلَائِيُّ، نا الْجَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَس، قَالَ: الْحَيْضُ ثَلاثٌ وَأَرْبَعٌ وَخَمْسُ وَسِتُّ وَسَبْعٌ وَثَمَانٍ وَتِسْعٌ مَعَدْ."

[٨٠٨] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نَا الْحَسَّانِيُّ، ثَنَا وَكِيعٌ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمَاعِيلَ، نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبُرِيُّ، عَنْ شُفْيَانَ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَذْنَى الْحَيْضِ الْحَيْضِ الْحَيْضُ ثَلاثُ مُ عَشْرِةً ، وَأَقْصَاهُ عَشَرَةٌ . قَالَ وَكِيعٌ: الْحَيْضُ ثَلاثُ إِلَى عَشْرِ فَمَا زَادَ فَهِي مُسْتَحَاضَةٌ .

[ ٩٠٩] - حَدَّ ثَنَا يَزْدَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثَنَا عَبْدُ السَّلامِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَنْ، سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: لا يَكُونُ الْحَيْضُ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةٍ. •

[٨١٠] - حَدَّنَا أَبُو هِ مَحَمَّدٍ، حَدَّنَا أَبُو هِ مَحَمَّدٍ، حَدَّنَا أَبُو هِ مَسَامٍ، حَدَّنَا أَبُو هِ هِ مَسْامٍ، حَدَّنَا مَن عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الْرَّازِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلاثٌ وَأَكُنُّرُهُ عَشْرٌ.

الْمَاسَ مَحَلَّمُنَا أَبُو بَكُرِ أَحْمَدُ بِنُ مُوسَى بْنِ الْمَبَاسِ بْنِ مُجَاهِدٍ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ، ثنا إِسْمَاعِيلَ بْنِ دَاوُدً، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ دَاوُدً، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَبْدِ النَّهِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: هِي حَائِضٌ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: هِي حَائِضٌ فِي عَنْ شَيدِ اللهِ فِي مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[٨١٢] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ

سیدنا انس رہ انٹیز فرماتے ہیں کہ حیض کی کم از کم مدت تین دِن ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت دس دِن ہے۔ امام وکی رحمہ الله فرماتے ہیں کہ حیض تین دِن سے دس دِن تک آ سکنا ہے، سوجواس سے زائد ہوگا وہ استحاضہ ہوگا۔

سیدنا انس ٹاٹٹو فرماتے ہیں: حیض دس دِن سے زیادہ نہیں آتا۔

امام سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حیض کی کم از کم مقدار تین دِن اور زیادہ سے زیادہ مقدار دس دِن ہے۔

سیدنا انس خاشی فرماتے ہیں: جس عورت کو ایک سے دس دِن کے درمیان مدت تک خون آئے وہ حائصہ ہوتی ہے اور جس کا خون اس مدت سے زیادہ آئے تو وہ عورت مستحاضہ ہوتی ہے۔

ابوزرعہ دمشقی بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام احد بن حنبل رحمہ اللہ کو جلد بن ابوب کی اس روایت کا انکار کرتے دیکھا

• سنن الدارمي ۸۶۱ ۸۳۲

يُنْكِرُ حَدِيثُ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ هٰذَا ، وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَل ، يَقُولُ: لَوْ كَانَ هٰذَا صَحِيحًا لَمْ يَعُلُ الْبَنُ سِيرِينَ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ وَلَلِ لِآنَسِ بْنِ مَالِكِ فَأَرْسَلُونِي أَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ. مَالِكِ فَأَرْسَلُونِي أَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ. مَالِكِ فَأَرْسَلُونِي أَسْأَلُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ . [۸۱۳] .... حَدَّثَ نَا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ ، نا عَلِي بْنُ شَعِيدٍ ، ثنا ابْنُ حِسَابٍ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ: فَمَبْتُ أَنَا وَجَدِيرُ بُنُ حَازِمٍ إِلَى الْمُسْتَحَاضَةِ: تَنْتَظِرُ فَحَدَدُ نَنَا بِهٰذَا الْحَدِيثِ ، فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَنْتَظِرُ فَكَ مَسًا ، سَبْعًا ، عَشْرًا ، فَذَهَبْنَا نُو قِفْهُ ، فَإِذَا هُو لَا شَعْحَاضَةِ . قَالَذَا الْحَيْضِ وَالِا سُتِحَاضَةِ .

[ ١٤ ٨] --- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَسَعِيدٌ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: الْحَائِضُ تَنْتَظِرُ تُكَنَّ مَعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةً أَوْ خَمْسَةً إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَإِذَا جَاوَزَتْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِي مُسْتَحَاضَةٌ وَتَغْتَسِلُ جَاوَزَتْ عَشَرَةً أَيَّامٍ فَهِي مُسْتَحَاضَةٌ وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي

وَلَمُعْمِينَ، تَعَلَّمُنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا خَلَّادُ الْمُاسِيلَ، ثنا خَلَّادُ الْمُنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا خَلَّادُ بُنُ أَسْلَمَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل، عَنْ أَشْعَث، عَنِ الْمَحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: لا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مُسْتَحَاضَةً فِي يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ وَلا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مُسْتَحَاضَةً فِي يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ وَلا تَلاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةً لَيَامٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةً أَيَّامٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةً أَيَّامٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةً أَيَّامٍ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً.

آم آ ۸ آ ۱۳ آ ۱۳ آ بَى طَالِبٍ ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أَنا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ ، نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِى الْعَاصِ الثَّقَفِيَّ ، قَالَ: الْحَائِضُ إِذَا جَاوَزَتْ عَشَرَةَ الْعَاصِ الثَّقَفِيَّ ، قَالَ: الْحَائِضُ إِذَا جَاوَزَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَهِي بِمَنْ لِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى . [المَاسَتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى . [المَاسَلَةُ عَلْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْفَاصِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَحَاضَةً وَلَانَ الْمُسْتَحَاضَةً وَلَانَ الْمُسْتَحَاضَةً وَلَانَ الْمُسْتَحَاضَةً وَلَانَ الْمُسْتَحَاضَةً وَلَانَ الْمُسْتَحَاضَةً وَلَانَ الْمُسْتَحَاضَةً وَلَانَا اللَّهُ الْمُسْتَحَاضَةً وَلَانِ الْمُسْتَحَاضَةً وَلَانَ الْمُسْتَحَاضَةً وَلَانَ الْمُسْتَحَاضَةً وَلَانَ الْمُسْتَحَاضَةً وَلَانَ الْمُسْتَحَاضَةً وَلَانَ الْمُسْتَحَاضَةً وَلَانَا اللَّهُ الْمُسْتَحَاضَةً وَلَانَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَحَاضَةً وَلَانَا الْمُسْتَعَالَقُونَ الْعَاسِلُ اللَّهُ الْمُسْتَعَالِمُ اللَّهُ الْمُسْتَعَالَعُونَ الْمُسْتَعَالَقُونُ الْمُسْتَعَالَعُونُ الْمُسْتَعَالَقُونُ الْمُسْتَعَالَعُونُ الْمُسْتَعْلَقُونُ الْمُسْتَعَالَةُ الْمُسْتَعْتَعْلَعِلَى الْمُسْتَعْلَقُونُ الْمُسْتَعْتَعْلِيْلُ الْمُسْتَعْتَعْلِيْلُ الْمُسْتَعْتَعْلُى الْمُسْتَعْتَعْلِيْلُ الْمُسْتَعْتَعْلِقُ الْمُسْتَعْتَعْلِيْلُونُ الْمُسْتَعْتَعْلِيْلُونُ الْمُسْتَعْتَعْلِيْلُ الْمُسْتَعْتَعْلَى الْمُسْتَعْتِعْلَالِهُ اللْمُسْتَعْتَعْلَالُونُ الْمُسْتَعْتَعْلِهُ الْمُسْتَعْتَعْلَالُونُ الْمُسْتَعْتَعْلِقُونُ الْمُسْتَعْتِعْلِيْلُونُ الْمُسْتُعْتَعْلَعُ الْمُسْتُعْتُونُ الْمُسْتَعْتَعْلَعُ الْمُسْتُعْتِعْلُونُ الْمُسْتُونُ الْمُعْتَعْلَقُونُ الْمُسْتُعُونُ الْمُعْلَعُ الْمُعْلَقِلْمُ الْمُعْلَقِلْمُ الْمُسْتُعُونُ الْمُعْتَعِلَعُونُ الْمُعْلِقِيْعُونُ الْمُعْتَعِلَعُ الْمُعْتَعُونُ الْمُعْتَعْلَقُونُ الْمُعْل

اور میں نے امام احمد بن حنبل الله کو پیفر ماتے بھی ساکہ اگر پر روایت سیح ہوتی تو ابن سیرین الله الله بین خرائے کہ سیدنا افس بن مالک والله کی ایک لونڈی کو حیض آتا تھا، تو انہوں نے مجھے سیدنا ابن عباس والله الله عسلہ پوچھنے بھیجا تھا۔ حماد بن زید بیان کرتے ہیں کہ میں اور جربر بن حازم، جلد بن ایوب کے پاس گئے تو انہوں نے ہم سے میر صدیث بیان کی، جو استحاضے والی عورت کے بارے میں ہے کہ وہ تین، پانچ، سات اور دس دِن تیک انتظار کرے۔ پھر ہم ان کے پاس کے تاکہ ہم انہیں روکیس تو تب وہ چین اور استحاضہ میں بیاس کے تاکہ ہم انہیں روکیس تو تب وہ چین اور استحاضہ میں فرق نہیں کرتے تھے۔

سیدنا انس ڈائٹیا نے فرمایا: حائضہ نین، چار، پانچ ون سے
کے کر دس ون تک انتظار کرے، پھر جب مُدت اس سے
بڑھ جائے تو وہ عورت متحاضہ ہوگ، وہ غسل کرے اور نماز
بڑھ لے۔

عثمان بن ابوالعاص رحمه الله فرماتے ہیں: ایک، دو یا تین دِن خون آنے پرعورت متحاضہ شار نہیں ہوتی، یہاں تک که وہ دس دِن تک پہنچ جائے، سو جب اس خون کی مدت دس دِن تک پہنچ جاتی ہے تو وہ عورت متحاضہ شار ہوگی۔

عثان بن ابوالعاص تقفی رحمه الله فرماتے ہیں: حائصه عورت کے خون کی مدت جب دس ون سے تجاوز کر جائے تو وہ متخاضہ عورت کے بمنزلد ہوگی، وہ عسل کرے اور نماز پڑھ لے۔

سعید بن جبیر فرماتے ہیں: حیض تیرہ دِن تک آسکتا ہے۔

الْمُخَرِّمِيُّ، نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا الْحَسَّانِيُّ، نا وَكِيعٌ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ عَلِيّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر، قَالَ: الْحَيْضُ ثَلاثَ عَشْرَةً.

ا٨١٨] .... حَدَّلَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَاهِ لِيُّ، نِا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي خِـدَاشِ، نا عَمَّارُ بْنُ مَطَرِ، نا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَن الشُّعْبِيِّ، عَنْ قَمِيرِ امْرَأَةٍ مَسْرُوقِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ فَـقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَمْرَأَةٌ أُسْتَحَاض، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عِينَ : ((إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ فَانْظُرِي أَيَّامَ إِقْـرَائِكِ فَـإِذَا جَــاوَزَتْ فَـاغْتَسِــلِـي وَاسْتَنْقِي، ثُمَّ تَوَضَّيْمِ لِكُلِّ صَلَاةٍ)) تَفَرَّدَبِهِ عَمَّارُ بْنُ مَطَر وَهُوَ ضَعِيفٌ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَالَّذِي عِنْدَ النَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفًا: الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَفْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلُّ

[٨١٩] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ سَهْلِ الْبَرْبَهَارِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَالَجَ، نَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَ هَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حْبَيْتِ شِ النَّبِيِّ عِلَى فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتُحِضْتُ فَمَا أَطْهُرُ ، فَقَالَ: ((ذَرى الصَّلاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي عِنْدَكُلّ صَلاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ)). تَابَعَهُ وَكِيعٌ، وَٱلْحَرْبِيُّ، وَقُرَّةُ بْنُ عِيسَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةً،

سيده عاكشه وللجناروايت كرتي بس كه فاطمه بنت اليحبيش وللها رسول الله مَثَاثِينَا كُ ياس آئيس اوركها: الا الله كرسول! بلاشيه مين السي عورت مول جي استحاضه آتا ہے۔ تو نبي مَالَيْظُم نے ان سے فرمایا: بیتو بس ایک رَگ ہوتی ہے، تو ایخ حیض کے ایام دیکھ لیا کر، جب وہ گزر جائیں تو ٹوغنسل کر کے صفائی کرلیا کر، پھر ہرنماز کے لیے وضوء کرلیا کر۔ اس کو ابوبوسف سے اکیلے عمار بن مطرنے روایت کیا ہے اور وہ ضعیف ہے۔ اور جولوگوں کے ہاں اس اساد کے ساتھ اساعیل سے موقوفا مروی ہے وہ یہ ہے کہ متحاضہ عورت اینے حیض کے دِنوں میں نماز کو چھوڑے رکھے، پھر (جب وہ دِن گزر جائیں تو) وہ عسل کر لے اور ہر نماز کے لیے وضوء کرلیا کرے۔

سيده عاكشه وألفا بيان كرتى بي كه فاطمه بنت الى حبيش والفا نبی مَالْقِیم کے باس آئیں اور انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے استحاضے کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی، تو آب طالی اے فرمایا: تو اسے حیض کے دِنوں میں نماز حچھوڑ دے، پھر (جب وہ دِن گزر جا ئیں تو) تُوعشل کر اور ہر نماز کے لیے الگ وضوء کر، اگر چہ خون چٹائی بربی گر ر با ہو۔ وکیع ، حربی ، قرہ بن عیسی ، محمد بن رہید ، سعید بن محمد الورّاق اور ابن نمير نے اعمش سے روايت كرتے ہوئے اس کی موافقت کی اور اسے مرفوع بیان کیا۔ اور حفص بن

وَسَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَرَّاقُ، وَابْنُ نُمَيْرِ عَنِ الْأَعْمَشِ فَرَفَعُوهُ. وَوَقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو أُللَّاعُمَشِ فَرَفَعُوهُ. وَوَقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُمْ أَثْبَاتٌ. •

[٨٢١] - حَـ لَـ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمِّدُ بَنْ الْآعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِيبٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةً، قَـالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ إِلَى رَسُولِ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَسْتَحَاضُ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاة؟ قَالَ: ((لا إِنَّمَا ذَالِكَ عِرْقٌ فَلا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاة؟ قَالَ: ((لا إِنَّمَا ذَالِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ اجْتَنِي الصَّلاة أَيَّامَ مَحِيضِكِ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ اجْتَنِي الصَّلاة وَإِنْ قَطَرَ الذَّمُ عَلَى الْحَمِيرِ).

[۸۲۲] - حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا مَحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الْعَطَّارُ ، أَنا وَكِيعٌ ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَهْل ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ سَهْل ، ثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ دَاوُدَ ، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدُ اللّهِ بْنُ دَاوُدَ ، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشُ ، عَنْ عَبْدُ اللّهِ بِنْ أَبِي ثَابِتِ ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبِيبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَرْوة بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ عَائِشَةً ، قَالَتْ: بَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي امْرَأَةً لَيْ امْرَأَةً لِلْكَ اللّهِ إِنِي امْرَأَةً لَيْ الْمُولَ اللّهِ إِنِي امْرَأَةً لَيْ امْرَأَةً لَيْ الْمُولَ اللّهِ إِنِي امْرَأَةً لَيْ الْمُولَ اللّهِ إِنِي امْرَأَةً لَا اللّهِ اللّهِ الْتِي الْمُولَةُ اللّهِ الْتِي الْمُولَةُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْتِي الْمُولَةُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

غیاث، ابواسامہ اور اسباط بن محمد نے اسے موقوف بیان کیا ہے اور بیتمام ثقہ رُواۃ میں۔

سیدہ عاکشہ رہے ہی بیان کرتی ہیں کہ ایک انساری عورت رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا: مجھے استحاضہ آتا ہے۔ تو نبی علیہ کے اسے حکم فرمایا کہ وہ حیض کے دِنوں میں نماز سے الگ رہے، پھر عنسل کرے اور جرنماز کے لیے وضوء کرے اور نماز پڑھ لے، اگر چہ خون چٹائی پر ہی گرر ہا ہو۔

سیدہ عائشہ و اللہ ایان کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حیش واللہ رسول اللہ کے رسول!

رسول اللہ طالیۃ کا کیا عورت ہوں جے استحاضہ آتا ہے اور میں بلاشبہ میں ایک عورت ہوں جے استحاضہ آتا ہے اور میں پاک نہیں رہتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ تو آپ طالیۃ کا ہے نہیں ہے، نے فرمایا: نہیں، بیتو صرف ایک رگ ہے، بید حیض نہیں ہے، تو ایت حیض کے دنوں میں نماز سے اجتناب کیا کر، پھر عسل کر اور نماز پڑھنا شروع کر کر اور نماز پڑھنا شروع کر دے) اگر چہ خون چٹائی پر ہی گرتا رہے۔

سیدہ عائشہ رہ بھی ہی بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت الی حیش جھی نگافی کے پاس آئیں اور کہا: اے اللہ کے رسول! بلاشبہ میں ایک عورت ہوں جے استحاضہ آتا ہے اور میں پاک نہیں رہتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ تو آپ نگھی نے فرمایا: اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دیا کر، پھر عنسل کر کے نماز پڑھ لے، اگر چہ خون چٹائی پر ہی گرتا رہے۔ان کے علاوہ دیگر نے وکٹی سے بیالفاظ بھی نقل کے

<sup>🛈</sup> سیأتی برقم: ۸۲۵

<sup>◙</sup> جامع الترمذي: ٣٩٦\_سنن النسائي: ١٠٤/ عموفة السنن والآثار للييهقي: ٢/ ١٦٥

ہیں: اور تو ہر نماز کے لیے الگ وضوء کر\_

أُسْتَحَاضُ فَلا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟ فَقَالَ: ((دَعِى الصَّلاةَ؟ فَقَالَ: ((دَعِى الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ السَّكَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ السَّدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ)) ، وقَالَ غَيْرُهُ، عَنْ وَكِيعٍ: ((وَتَوَضَّيْ لِكُلِّ صَلاةٍ)).

[٨٢٣] - حَدَّ تَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْحَنَّاطُ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا وَكِيعٌ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، وَقَالَ: ((ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ وَصَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ)).

[ ٨٢٤] .... حَدَّ ثَنَا عَلِى بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَة ، مُحَدَّدُ بْنُ رَبِيعَة ، مَحَدَّدُ بْنُ رَبِيعَة ، عَنْ عَنِ الْأَعْمَش ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَرْوَ-ةَ بْنِ السَّرْبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: جَاءَ تُ عَرْوَ-ةَ بْنِ السَّرْبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: جَاءَ تُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْسِ إِلَى رَسُولِ اللهِ فَقَالَتْ: فَقَالَتْ: إِنِي الْمُرَأَةُ أَشْتَحَاضُ ، فَقَالَ: ((اجْتَنِي الصَّلاة أَيَّامَ مَن عَيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوضَيِّي عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ قَطْرًا )).

[٥ / ٨] .... حَدَّثَنَا اَبْنُ مُبَشِّرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بِنُ حَرْبٍ ، نَا سَعِيدُ بِنُ مُحَمَّدِ الْوَرَّاقُ الشَّقَفِیُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَرْوَةَ ، الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَرْوَةَ ، عَنِ النَّبِی فَلِی قَابِتٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَسْ اللَّهُ عَلَی الْحَصِیرِ )) . • الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ الذَّمُ عَلَی الْحَصِیرِ )) . • الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطرَ الذَّمُ عَلَی الْحَصِیرِ )) . • الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطرَ الذَّمُ عَلَی الْحَصِیرِ )) . • السَّدَ حَمٰنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكُم ، قَالَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدَ الرَّحْمُ النَّيسَابُورِيُّ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُ اللَّهُ بِنِ دَاوُدَ الْخُرَيْبِي إِلَى يَحْمَى بْنِ سَعِيدِ اللَّهُ بْنِ دَاوُدَ الْخُرَيْبِي إِلَى يَحْمَى بْنِ سَعِيدِ اللَّهُ بْنِ دَاوُدَ الْخُرَيْبِي إِلَى يَحْمَى بْنِ سَعِيدِ اللَّهُ بْنِ دَاوُدَ ، فَقَالَ: مَنْ أَيْنَ جِئْتُمْ ؟ قُلْنَا: حَدَّثُنَا عَنِ اللَّهُ بْنِ دَاوُدَ ، فَقَالَ: مَا حَدَّثُكُمْ ؟ قُلْنَا: حَدَّثُنَا عَنِ اللَّهُ مُشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عُرْوَةً ، الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عُرْوَةً ، الْأَعْمَشِ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَالِيتٍ ، عَنْ عُرْوَةً ، وَمَا لِنَّهُ الْحَدِيثَ . فَقَالَ يَحْيَى: أَمَا إِنَّ سُفْيَانَ عَنْ عَرْقَةً ،

ایک اور اسناد کے ساتھ آپ مُنَّاثِیمٌ کا فرمان ان الفاظ میں منقول ہے: پھر توعشل کر لے اور ہر نماز کے لیے الگ وضوء کر اور نماز پڑھنے لگ جا، اگر چہ خون چٹائی پر ہی بہتا رہے۔

سیدہ عائشہ رہ اللہ ایک کرتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حیش رہ اللہ اللہ عورت رسول اللہ طاقی کے پاس آئیں اور کہا: میں ایس عورت موں جو استحاضہ آتا ہے، تو آپ طاقی کا نے فرمایا: اپنے حیض کے دِنوں میں نماز سے اجتناب کر، پھر (جب وہ دِن گرر جا کیں تو) عنسل کر اور ہر نماز کے دقت دضوء کر، اگر چہ خون، قطروں کی صورت میں چٹائی پر ہی گرر ہا ہو۔

سیدہ عائشہ رہا ہے مروی ہے کہ نی منایا کے فرمایا: استحاضے والی عورت نماز پڑھ سکتی ہے، اگر چہ خون چٹائی پر ہی گررہا ہو۔

عبدالرحمان بن بشر بن حكم بيان كرتے بيں كه ہم عبدالله بن داؤد الخريبي كے بال سے يحليٰ بن سعيد القطان كے پاس آئے تو انہوں نے كہا: كہاں سے آئے ہو؟ ہم نے كہا: انہوں عبدالله بن داؤد كے پاس سے انہوں نے ہميں اعمش، نے تم سے كيا بيان كيا؟ ہم نے كہا: انہوں نے ہميں اعمش، حبيب بن ابی ثابت اور عروہ كے واسطے سے سيدہ عائشہ الله الله سفيان كى ۔ تو يحليٰ نے كہا: بلاشيہ سفيان كى ۔ تو يحليٰ نے كہا: بلاشيہ سفيان

الشَّوْرِيَّ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهٰذَا زَعَمَ أَنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرُوَةَ بْنِ الزَّبْيُوِ شَيْئًا.

آبَا دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيَّ، يَهُولُ: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْبَا دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيَّ، يَهُولُ: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ هٰذَا أَنَّ حَفْصَ بْنَ غِيَاثِ ضَعْفِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ هٰذَا أَنْ يَكُونَ مَرْ فُوعًا أَوَّلُهُ وَقَلَ اللَّهُ عَدِيثِ الْأُعْمَشِ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَرْ فُوعًا أَوَّلُهُ وَقَلَ اللَّهُ عَدِيثِ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ أَيْضًا أَنَّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ حَبِيبٍ، عَنْ عُرْوَةَ أَيْضًا أَنَّ اللَّهُ هُرِيَّ رَوَاهُ عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً، وَقَالَ فِيهِ: فَكَانَتْ تَعْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ، هٰذَا كُلُّهُ قَوْلِ أَبِي فَكَانَتْ تَعْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ، هٰذَا كُلُّهُ قَوْلِ أَبِي دَاوُدً. •

[۸۲۸] --- حَدَّ تَنَاعَلِى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ خُفْص، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْص، ثنا أَبِى، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ أَبِى، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ فِي الْأَعْمَش، عَنْ حَبِيب، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: ((تُصَلِّى وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَيْ حَمِيرِهَا)). وقَالَ ابْنُ أَبِى خَيْثَمَةً: لَمْ يَرْفَعْهُ حَفْش، وَتَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً.

[٨٢٩] --- حَدَّثَنَا ابْنُ الْعَلَاءِ، ثنا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِى السَّفَرِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالا: ثنا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ الْأَعْمَشُ، ثنا عَنْ عَبِيب، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَتْ: لا تَدَعُ الصَّلاةَ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ. تَابَعَهُمَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدِ. الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ. تَابَعَهُمَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدِ. الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ. تَابَعَهُمَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ. الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ. تَابَعَهُمَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ. الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ. قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنُ أَبِي النَّقَاشُ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْمُعَلِّمُ مُنْ أَبِي قَالِتٍ، عَنْ أَبِي ثَابِي عَنْ أَبِي قَالِتٍ، عَنْ أَبِي قَابِتٍ، عَنْ أَبِي قَابِتٍ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ

ٹوریؓ اس حدیث کوتمام لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں، ان کا خیال تھا کہ حبیب بن ابی ثابت نے عروہ بن زبیر سے پچھ نہیں سنا۔

امام ابوداؤد السحستانی رحمہ الله فرماتے ہیں: اور اس سے جو وہ اعمش کی اس حدیث کے ضعف پر دلالت کرتا ہے کہ حفص بن غیاث نے اس اعمش سے موقوف بیان کیا اور اس کے مرفوع ہونے کا انکار کیا اور اس بات کا بھی انکار کیا کہ اس میں ہر نماز کے وقت وضوء کرنا لازم ہوتا ہے، اور انہوں نے عروہ سے روایت کردہ حبیب کی حدیث کے ضعف پر بھی دلالت کیا ہے کہ امام زہر گئ نے اس کوعروہ کے واسط سے دلالت کیا ہے کہ امام زہر گئ نے اس کوعروہ کے واسط سے سیدہ عائشہ رہ شخاسے روایت کیا ہے، اور اس میں بدالفاظ بھی سیدہ عائشہ رہ شخاسے روایت کیا ہے، اور اس میں بدالفاظ بھی بیان کہ وہ ہر نماز کے لیے شمل کیا کرتی تھیں۔ بیا بیان کیے جین کہ وہ ہر نماز کے لیے شمل کیا کرتی تھیں۔ ب

سیدہ عائشہ و و استحاضہ کے بارے میں روایت کرتی ہیں کہ وہ نماز پڑھ لیا کرے، اگر چہ خون اس کی چٹائی پر ہی گر رہا ہو۔ ابن البی خیشمہ کہتے ہیں کہ حفص نے اسے مرفوع میان نہیں کیا اور ابواسامہ نے اس کی موافقت کی ہے۔

عروہ روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ بھی سے مستحاضہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: وہ نماز نہ چھوڑے، اگر چہ خون چٹائی پر ہی گر رہا ہو۔ اسباط بن محمد نے اس کی موافقت کی ہے۔

سیدہ عاکشہ ری شاہ سے مروی ہے کہ متحاضہ نماز پڑھ عمی ہے، اگر چہ خون چٹائی پر ہی گر رہا ہو۔ امام وکی اسے مرفوع روایت کرتے ہیں، علی بن ہاشم اور حفص اسے موقوف

**0** سنن أبي داود: ۳۰۰

روایت کرتے ہیں۔

عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: تُصَلِّى الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ السَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ. فَقَالَ: وَكِيعٌ يَرْفَعُهُ، وَعَلِيً بُنُ هَاشِمٍ وَحَفْصٌ يُوقِفَانِهِ.

المَّرُ الْفَارِسِيُّ، فَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ الْبَكْرُ بْنُ سَهْلِ، ثنا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَرْوَةَ، حَدِيثَيْنِ وَلَيْسَ هُمَا بِشَيْءٍ. ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، حَدِيثَيْنِ وَلَيْسَ هُمَا بِشَيْءٍ. ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةَ، حَدِيثَيْنِ وَلَيْسَ هُمَا بِشَيْءٍ. ثَابِتٍ، عَنْ عُرْوَةً، حَدِيثَيْنِ وَلَيْسَ هُمَا بِشَيْءٍ. وَلَيْسَ هُمَا بِشَيْءٍ. الْبَحْتَرِيّ، الْبَحْتَرِيّ، الْبَحْتَرِيّ، اللهَ عَرْوبْنِ الْبَحْتَرِيّ، اللهَ بَنْ اللهَ بَنْ اللهَ بَنْ اللهِ بْنُ الْمَحْمَدُ اللهِ بْنُ أَبِي ثَاعِبُ اللهِ بْنُ أَبِي ثَامِتٍ، عَنْ عَبِي بْنِ أَبِي ثَامِتٍ، عَنْ عَرْوبَ اللهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَامِتٍ، عَنْ عَرْوبَ اللهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَامِتٍ، عَنْ عَرْوبَ مَنْ عَلَيْ الْمَا أَةُ أَشْتَحَاضُ قَلا عُرْوبَ اللهِ عَلَى الْمَا أَةُ أَشْتَحَاضُ قَلا أَلْكُ: ﴿ (الْجُتَنِي الْمَالَةُ اللهِ اللهُ الله

[ ٨٣٣] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَافُ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْنُ الْفَاسِمِ، عَنْ أَيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: إِنَّمَا الْأَقْرَاءُ الْأَطْهَارُ.

آ ١٨٣٤ - حَدَّقَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْجُوعَامِرِ الْحُسَيْنُ مُنَا أَبُو عَامِرِ الْحُقَدِيُ ، ثنا أَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُ ، ثنا أَزَهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةً ، عَنْ أُمِّهِ عِمْرًانَ بْنِ طَلْحَةً ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرًانَ بْنِ طَلْحَةً ، عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةً

امام کی کئی بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حبیب بن ابی ثابت نے عروہ سے دو حدیثیں روایت کیس اور ان دونوں کی پھھ حیثیت نہیں۔

سیدہ عائشہ بھی بیان کرتی میں کہ فاطمہ بنت الی حبیش بھی آ کیں اور کہا: میں الی عورت ہوں جے استحاضہ آتا ہے اور میں پاک نہیں رہتی، تو رسول اللہ مگائی آئے فرمایا: اپنے حیض کے دِنوں میں نماز سے اجتناب کر، پھر خسل کر کے روزہ رکھ لے اور نماز پڑھ نے، اگر چہ خون چٹائی پر ہی گررہا ہو۔ پھر انہوں نے کہا: مجھے ایسا استحاضہ آتا ہے کہ خون تھمتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ مگائی نے فرمایا: یہ تو بس ایک رَگ ہوتی ہے، یہ حیض نہیں ہوتا، اس لیے جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دیا یہ حیض نہیں ہوتا، اس لیے جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دیا کر، پھر جب حیض ختم ہو جائے تو عسل کر کے نماز پڑھ لیا

قائم بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رہ فا فرمایا کرتی تھیں: قروء سے مراوطہر ہے۔

سیدہ حمنہ بنت جحش بھٹ بیان کرتی ہیں کہ مجھے بہت خت اور بہت زیادہ استحاضہ آیا کرتا تھا، میں نبی ٹاٹیٹ کے پاس فتوی لیا لینے آئی، میں نے آپ کو اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب بنت جحش لینے آئی، میں بیا، میں نیا، اے اللہ کے رسول! مجھے بہت شخت استحاضہ آتا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا

تھم دیتے ہیں؟ اس نے تو مجھے نماز وروزے ہے بھی روک رکھا ہے۔ تو آپ مُنافِیٰ نے فرمایا: میں تمہارے لیے رُوئی تجویز کرتا ہوں، وہ خون کو روک لیا کرے گی۔ انہوں نے كها: وه اس سے بھى زياده ہوتا ہے۔ آپ ظالاً نے فرمايا: خون کا دہانہ بند کر دو۔ انہوں نے کہا: وہ اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ مُل فیم نے فرمایا: تم کیڑا رکھ لیا کرو۔ اس نے کہا: وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، وہ تو جیسے برا ہے زور سے بہتا چلا جاتا ہے۔ تو نی مُظَافِيم نے ان سے فرمایا: میں تمہیں دو کام بتلاتا ہوں ،تم ان میں سے ایک بھی کرلوگی تو دوسرے کی ضرورت نہیں رہے گی ،لیکن اگرتم دونوں ہی کر لوتو بيتم بہتر جانتي ہو۔ پھر آپ مُلَيْكِمْ نے ان سے فرماہا: يہ تو صرف شیطان کا ایک چوکا ہوتا ہے ( تا کہ وہ اللہ کی عمادت سے روکے رکھے )،تم اللہ تعالی کے علم کے مطابق چھے یا سات دِن حِضْ کے گزارا کرو، پھر غسل کرلیا کرو، یہاں تک كه جبتم ويكهوكهتم ياك صاف هوگئ موتو چوبيس ياتييس دِن نماز بر معواور (اگر روزے رکھنے ہوں تو) روزے رکھو، یقیناً تمہیں یمی کفایت کر جائے گا، اور ہر مہینے اس طرح کرتی رہنا جس طرح کہ دیگر عورتوں کو حیض آتا ہے اور جس طرح وہ اپنے حیض کے مقررہ وقت سے پاک ہوتی ہیں، لیکن اگر تو طافت رکھتی ہے تو یوں کرلیا کر کہ تو ظہر کی نماز کو مؤخر کر لے اور عصر کی نماز میں جلدی کر لے ( یعنی ظہر کا آخری وقت ہو اور عصر کا پہلا وقت ہو)، اور عشل کر کے پاک ہو جا، پھرظہراورعصر کی نماز انکھی پڑھ لے، پھرمغرب کی نماز کومؤخر کر لے اورعشاء میں جلدی کر لے، پھرغسل کر لے ان دونوں نمازوں کو اکٹھا پڑھ لے، اور فجر کو بھی عنسل کر کے پڑھ لیا کر، پھر نماز پڑھ اور روزے رکھ، اگر تو اس يرقدرت رهتى ہے۔ پھر رسول الله ظَافِيم في فرمايا: ان دونوں کامول میں سے بدکام مجھے زیادہ پسند ہے۔

بِنْتِ جَحْشِ، قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً شَـــلِيــدَةً كَثِيرَةً ، فَجِئْتُ النَّبِيِّ عِنْكُمْ أَسْتَـفْتِيهِ فَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْنُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَ بِنْتِ جَحْشٍ، قَـالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَبِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرْى فِيهَا؟ فَقَدْ مَنَعْتَنِي الصَّلاةَ وَالصِّيامَ، قَالَ: ((أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ السدَّمَ))، قَسالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَالِكَ، قَالَ: ((فَتَلَجَمِي))، قَالَتْ: هُوَ أَكْثُرُ مِنْ ذَالِكَ، قَالَ: ((اتَّـخِـذِي ثَوْبًا))، قَالَتْ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَالِكَ إِنَّمَا أَثْبُجُ ثَجًّا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: ((سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْن أَيَّتُهُ مَا فَعَلْتِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْآخَرِ، فَإِنْ قَوَيْتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ)) قَالَ لَهَا: ((إِنَّمَا هٰذِه رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّام أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُ رْتِ وَاسْتَنْقَيْتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي، فَإِنَّ ذَالِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَالِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرِ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِ نَّ وَطُهْرِهِنَّ ، فَإِنْ قَوَيْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ وَتَغْسِلِينَ حَتَّى تَطْهُرِي ثُمَّ تُصَلِّيَنَ الظُّهُ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَحَدِيِّى وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَالِكَ))، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((وَله لَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْن إِلَى )).

۱۷۳ ، ۱۷۲ ، ۱۲۸ عالترمذي: ۱۲۸ عسن ابن ماجه: ٦٢٢ ، ٦٢٧ عسند أحمد: ٢٧١٤ عاستدرك للحاكم: ١/ ١٧٢ ، ١٧٣

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔

[٨٣٥] --- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَارُ، نا مُحَمَّدِ الصَّفَارُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ هَا يُزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

ایک اور سند کے ساتھ ای جیسی حدیث ہے۔

[٨٣٦] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، أَنَا عَبَّدُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبَّدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

سند کے اختلاف کے ساتھ ای کے مثل مروی ہے۔

[٨٣٧] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكِ الْبِاسْكَافِيُّ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ عَـدِيِّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، بهٰذَا نَحْوَهُ.

اختلاف رُواۃ کے ساتھ وہی حدیث ہے۔

[٨٣٨] - حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، بِإِسْنَادِهِ نَحْهَ هُ.

سیدہ اساء بنت عمیس را الله بیان کرتی میں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! فاطمہ بنت ابی حمیش را الله کافی مدت سے استحاضے میں مبتلا ہے، تو آپ سال الله نے فرمایا: سجان الله، بیشیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ایک شب میں بیٹے گئ تو اس میں بیٹے گئ تو اس نے پانی کے اوپر ذردی و کیمی ۔ پھر نبی سال الله نبی مناز کے فرمایا: وہ طہر اور عصر کے لیے ایک عسل کرلیا کرے، پھر مغرب اور عشاء کے لیے ایک عسل کرلیا کرے، پھر مخرب اور عشاء کے لیے ایک عسل کرلیا کرے، پھر مخر کی نماز کے عشاء کے لیے ایک عسل کرلیا کرے، پھر اس کے دوران وضوء کر لیے بھی ایک عسل کرلیا کرے، پھر اس کے دوران وضوء کر لیا کرے۔

إسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ أَبُو مِنْهِ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ السِّحَاقُ بْنُ شَاهِينَ أَبُو بِشْرٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلُ بْنِ أَبِى صَالِحٍ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّهْرِيّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالْتُه عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِّى حُبَيْشٍ اسْتُ حِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ((سُبْحَانَ اللّهِ اللهِ عَالَى: ((سُبْحَانَ اللّهِ اللهِ عَلَى مَرْكَنِ))، فَجَلَسَتْ الشَّيْطِلُ وَلَيْعَلِيلْ فِي مَرْكَنِ))، فَجَلَسَتْ لِلللهِ وَالْعَصْرِ عُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَعْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَعْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَعْتَسِلُ لِلْمُعْرِبِ وَاحِدًا، ثُمَّ تَعْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَعْتَسِلُ لِلْفَامُ وَاحِدًا، ثُمَّ مَتَعْتَسِلُ لِلْمَعْرِبِ

سیدہ اساء بنت عمیس وٹھا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! فاطمہ بنت ابی همیش رہھا کافی آ ، ٤٠] ···· حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الْمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ مُسْلِم الصَّيْرَ فِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ

❶ سنن أبي داود: ٢٩٦ـشرح مشكل الآثار للطحاوي: ٢٧٣٠

284

عَاصِم، عَنْ سُهَيْ لَ بْنِ أَيِى صَالِح، أَخْبَرَنِى الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمْ مَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَيِّى حُبَيْسِ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَيِّى حُبَيْسِ لَ مُ تُصَلِّ مُنْ لَا كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ((سُبْحَانَ الله فِي إِنَّمَا ذَالِكَ عِرْقٌ))، فَذَكَرَ كَلِمَة بَعْدَهَا أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ((ثُمَّ نَعْتَسِلُ وَتُصَلِّى وَتُوَيِّرُ مِنَ الْعَصْرِ وَتَعْتَسِلُ لَهُمَا عُسْلًا وَالْعَمْرِ وَتَعْتَسِلُ لَهُمَا عُسْلًا وَالْعِشَاءِ وَالْعَرْبِ وَتُعَجِّلُ مِنَ الْعِشَاءِ وَالْعَمْرِ وَتُعْتَسِلُ لَهُمَا عُسْلًا وَتُصَلِّى ).

[٨٤١] ... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نا أَبُو الْأَشْعَتِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو ذَرِّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ ، قَالَا: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ الْكَاتِبُ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ ، اسْتُحِيضَتْ فَلَبَثَتْ زَمَانًا لَا تُصَلِّى فَأَتَتْ أُمَّ الْـمُـوْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَذَكَرَتْ ذَالِكَ لَهَا فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ خَافَتْ أَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلا تَكُونُ لَهَا فِي الْإِسْكَام حَظٌّ أَلْبَثُ زَمَاتًا لا أَقْدِرُ عَلَى صَلاةٍ مِنَ الدَّم، فَقَالَتْ لَهَا: امْكُثِي حَتّٰي يَدْخُلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَتَسْأَلِينَهُ عَمَّا سَأَلْتِنِي عَنْهُ، فَدَخَلَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَهٰذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ ذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ وَتَـلْبَـثُ الـزَّمَانَ لَا تَقْدِرُ عَلَى الصَّلاةِ وَتَخَافُ أَنْ تَكُونَ قَدْ كَفَرَتْ أَوْ لَيْسَ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ فِي الْإِسْلام حَظٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((قُولِي لِفَاطِمَةَ تُمْسِكُ مِنْ كُلِّ سَهْرِ عَنِ الصَّلاةِ عَدَدَ قُرْئِهَا، فَإِذَا مَضَتْ تِـلْكَ الْأَيَّـامُ فَـلْتَـغْتَسِلْ غَسْلَةً وَاحِدَةً، تَسْتَدْخِلُ وَتُنظِفُ وَتَسْتَثُ فِسُ، ثُمَّ الطَّهُورِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ

مدت سے (استحاضے کی وجہ سے) نماز نہیں پڑھ رہی، تو آپ تالی کے فرمایا: سجان اللہ، بیتو صرف ایک رَگ ہوتی ہے۔ پھر آپ تالی کے کوئی بات بیان فرمائی جوجیض کے دِنُوں کے بارے میں تھی (پھر فرمایا:) وہ عسل کر کے نماز پڑھ لیا کرے، ظہر کومؤخر کر لے اور عصر میں جلدی کر لے اور ان دونوں نمازوں کے لیے ایک ہی عسل کر لے، پھر مغرب کومؤخر کر لے اور عشاء میں جلدی کر لے اور ان دونوں نمازوں کے لیے بھی ایک ہی عسل کر لے اور ان دونوں نمازوں کے لیے بھی ایک ہی عسل کر لے اور ان دونوں نمازوں کے لیے بھی ایک ہی عسل کر لے اور نماز

ابن ابی ملیکه روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت ابی همیش ٹاکھا اشحاضے میں مبتلا ہو گئیں تو ایک عرصے تک انہوں نے نماز نہ پڑھی، پھروہ سیدہ عائشہ ڈٹھا کے پاس آئیں اوران سے اس بات کا ذِکر کیا اور وہ اس بات سے ڈری ہوئی تھیں کہوہ (نمازیں چھوڑنے کی وجہ ہے) جہنمیوں میں ہی شامل نہ ہو جائیں اور اسلام میں ان کا کوئی حصہ ہی باقی نہ رہے، چٹانچیہ انہوں نے کہا: اے ام الموثنین! میں خون کی وجہ سے ایک عرصے سے زکی ہوئی ہوں اور نماز بھی نہیں پڑھ سکتی۔ تو سیدہ عائشہ ڈیٹھانے ان سے فرمایا: تیہیں بیٹھ جاؤ، یہاں تک كدرسول الله طافيا تشريف لاكمي، بحرتم ان سے يهي مسلم يوچه لينا جوتم نے مجھ سے يوچھا ہے۔ چنانچہ جب آب مَالِينَا تشريف لائے توسيدہ عائشہ رافق نے كہا: اے الله کے رسول! به فاطمه بنت حمیش ہے، بد کهدر بی ہے که اسے استحاضہ آیا رہتا ہے اور ایک عرصے تک نماز بھی نہیں یڑھ یاتی اور ڈرربی ہے کہ بیر (اسقدر نمازیں چھوڑ چھوڑ کر) كافرى ند ہوجائے يا اسلام ميں اس كاكوئى حصه بى باقى نه رے ـ تو رسول الله عُلَيْمُ في فرمايا: فاطمه سے كبوكه بير مر مہینے میں اتنے دِن نمازوں ہے رُکی رہے جتنے حیف کے دِن ہوتے ہیں، جب وہ دِن گزر جائیں تو بدایک مرتبع سل کر لے، پھر اچھی طرح صفائی تھرائی کر کے لنگوٹ یا ندھ لے،

وَتُصَلِّى فَإِنَّ الَّذِى أَصَابَهَا رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَان، أَوْ عِرْقٌ انْفَطَعَ أَوْ دَاءٌ عَرَضَ لَهَا)). قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَرْقٌ انْفَطَعَ أَوْ دَاءٌ عَرَضَ لَهَا)). قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ: فَسَأَلْنَا هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ فَأَخْبَرَنِي بِنَحْوِم، عَنْ الْمِسْنَادِ: أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً. وَقَالَ أَبُو الْأَشْعَثِ فِي الْإِسْنَادِ: أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً. وَقَالَ أَبُو الْأَشْعَثِ فِي الْإِسْنَادِ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّ خَالتُهُ فَاطِمَةً بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ. • • حُبَيْشٍ. • •

الْكَاتِبُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سَهُل بِنِ الْفَضْلِ الْكَاتِبُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ شَبَّة، ثنا أَبُو عَاصِم، نا عُثْمَانُ بِنُ سَعْدِ الْقُرَشِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، قَالَ: عُشْمَانُ بِنُ سَعْدِ الْقُرَشِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً، قَالَ: جَاءَ نَ خَالَتِي فَاطِمَةً بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى عَائِشَةً فَقَالَتْ: إِنِّي أَدَعُ الصَّلاةَ سَنَتَيْنِ أَوْ سِنِينَ لَا أُصَلِّي، فَقَالَتِ: انْتَظِرِي حَتَّى سَنَتَيْنِ أَوْ سِنِينَ لَا أُصَلِّي، فَقَالَتِ: انْتَظِرِي حَتَّى يَجِيءَ النَّبِيُّ فَيَ النَّارِ إِنِّي أَدَعُ الصَّلاةَ يَجِيءَ النَّبِي اللَّهُ النَّيِي اللَّهُ التَّيْ فَقَالَتْ: هَذِهِ فَاطِمَةُ تَقُولُ كَيْدِيءَ النَّي اللَّهُ النَّي اللَّهُ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ ال

سَعِيدِ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ، ثنا أَبُو مَسْعُودٍ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ، ثنا أَجُو أَسْامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، قَالا: نا أَبُو أُسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمْهَ، قَالَتْ: إِنِّى سَلَمَةً، قَالَتْ: سَأَلْتِ امْرَأَةٌ النَّيِّ عَلَى، فَقَالَتْ: إِنِّى امْرَأَةٌ النَّيِّ فَقَالَتْ: إِنِّى امْرَأَةٌ الْسَّكَةُ الصَّلاة؟ فَقَالَ:

پھر ہرنماز کے وفت وضوء کر کے نماز پڑھ لیا کرے، کیونکہ یقیینا جواس کوخون آتا ہے بیشیطان کا چوکا ہے، یا کوئی رگ ہے جو اوٹ گئی ہے، یا کوئی مرض ہے جواسے لگ گئی ہے ( لیعنی بہ ہر صورت حيض نهيں ہے)۔ عثان بن سعد كہتے ہيں: ہم نے بشام بن عروہ سے سوال کیا تو انہوں نے مجھے اینے والد کے داسطے سے سیدہ عائشہ رہائیا سے اس کے مثل بیان کیا اور ابواشعث سند ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں: مجھے ابن الی ملیکہ نے ہتلایا کہ فاطمہ بنت الی حبیش ہٹیٹنا ان کی خالہ تھیں۔ این ابی ملیکه بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ فاطمہ بنت ابی حبیش فی اسیدہ عائشہ وہا کے پاس آئیں اور کہا: میں اس بات سے ڈر رہی ہوں کہ میں جہنم میں ہی نہ یلی جاؤں، کیونکہ میں نے ایک یا دوسال سے نمازیں چھوڑ رکھی بین اور کوئی نماز نہیں ہڑھ رہی۔ سیدہ عائشہ رہا تھا نے فرمایا: نی اللہ کے آنے کا انظار کرو۔ پھر جب آپ اللہ تشریف لائے تو سیدہ عائشہ جھٹا نے کہا: یہ فاطمہ ہے اور اس طرح اس طرح کہہ رہی ہے، تو نبی مُلَّیْنِم نے ان سے فرمایا: اسے کہوکہ میہ ہرمینے اتنے وان نماز چھوڑ اکرے جتنے ون حیض کے ہوتے ہیں، پھر روزاندایک مرتبعشل کرلیا کرے اور پھر ہرنماز کے لیے وضوء کر لیا کرے، اور صفائی ستھرائی کر ك زوكى بانده لياكر، كونكه بيتوبس ايك يمارى موتى ب جولگ جاتی ہے، یا شیطان کی طرف سے چوکا ہوتا ہے (تا کہ وہ عبادت سے رو کے رکھے ) یا کوئی رَگ ٹوٹی ہوتی ہے۔ سیدہ اُم سلمہ جانف ہیان کرتی ہیں کدایک عورت نے نبی منابیظ سے سوال کیا اور کہا: بلاشبہ میں الیی عورت ہول جے استحاضه آتا ہے اور میں یا کنہیں رہتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دول؟ تو آب مَالَيْكُم نے فرمایا: تهیں، صرف است ونول اور راتوں میں نماز جھوڑ دے جن میں مختبے حیض آتا ہے، پھر عسل كرك زوكى كالنَّكوت بانده لے اور نماز يرصف لگ جا۔

((لا وَلْكِنْ دَعِى قَدْرَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّيِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا ثُمَّ اغْتَسِلِي وَاسْتَغْفِرِي وَصَلِّي). • [٨٤٤] .... حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَحْمَدُ بْنُ سَلَيْمَانَ بْنِ صَحْحِرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِع، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَحْرِ بْنِ جُويْرِيَةَ، عَنْ نَافِع، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَار، أَنَّهُ حَدَّتُهُ رَجُلٌ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ يَسَار، أَنَّ الْمُرَلَّةَ كَانَتْ تُهَرَاقُ دَمَّا لا يَفْتُرُ النَّيِّ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ النَّيِ عَنْ اللهَ يَقْلُمُ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ النَّيِ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ وَوْجِ عَنْ اللهَ عَلْمُ وَاللَّيَالِي التِّي عَلَيْهُ وَقَالَ: ((لِتَنْظُرُ عَنْ اللهَ اللهَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَدَدَ اللهُ الل

[٥٤٨] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَلْيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ الْوَاسِطِيُّ، نا عَمْرُو بْنُ عَوْن، أنا حَسَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ، نا أنا عَبْدُ الْمَلكِ، عَنِ الْعَلاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا، يَقُولُ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِي، قَالَ: شَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ فَيُنْ (لَا يَكُونُ الْحَيْضُ الْبَاهِلِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْنَ (لَا يَكُونُ الْحَيْضُ الْفَل مِنْ ثَلاثَةِ وَالثَّيْبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَقَلَ مِنْ ثَلاثَةِ وَالثَّيْبِ الَّتِي قَدْ أَيِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ أَقْلَ مِنْ ثَلاثَةِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَإِذَا رَأْتِ الدَّمَ فَوْقَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ، فَإِذَا رَأْتِ الدَّمَ فَوْقَ عَشَرَةٍ أَيَّامٍ، فَإِذَا مَعْمَا زَادَ عَلَى أَيَّامٍ فَعْمَرَةٍ وَكُمْ الْمُعْدُ وَقِيْ فَإِنْ عَلَى اللّهُ مَا فَالْتَعْلِيهَا إِلَّهُ مِنْ عَلَى أَيَامٍ فَعَلَى اللّهُ مَا مَا مَا فَالتَعْلِيهَا إِلَّهُ مُنْ اللّهُ فَالْمَالِكِ، وَالْعَلْاءُ ضَعِيفَانِ فَالْمَ مَعْمَا لَا يُثْبَتُ سَمَاعُهُ . وَالْعَلْاءُ ضَعِيفَانِ وَمَكُحُولٌ لَا يُثْبَتُ سَمَاعُهُ .

اُم المومنین سیدہ اُم سلمہ ڈاٹھا روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت کا خون بہنا ہی رہنا تھا، بند ہی نہیں ہوتا تھا، تو اُم سلمہ بڑاٹھا نے نبی ٹاٹھی ہے مسلم پوچھا تو آپ ٹاٹھی نے فرمایا: وہ اسنے دِنوں اور راتوں کا حساب لگا کے جتنے دِن اسے اس سے پہلے چیش آیا کرتا تھا، پھراسنے دِن نماز چھوڑ دے، پھر جب (اسنے دِن گزر جا کیں اور) نماز کا وقت ہوجائے تو وہ عنسل کرے اور کپڑے کا لنگوٹ باندھ کرنماز پڑھ لے۔

سیدنا ابوامامہ بابلی دفائیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکھیلا نے فرمایا: کم عمرائر کی اور وہ بردھیا جو حیض سے مایوس ہو چکی ہو، اس کے حیض کی کم از کم مدت تین دِن اور زیادہ سے زیادہ مدت دِن دِن ہوتی ہے، سوجب وہ دس دِن سے زیادہ سک خون د کیھے تو وہ مستحاضہ شار ہوگی، پھر جینے بھی دِن اس کے حیض سے اضافی ہوں گے عورت ان دُوں ( کی نمازوں کی) قضاء دے گی، حیض کا خون عام خون کی بہ نسبت بہت کی) قضاء دے گی، حیض کا خون عام خون کی بہ نسبت بہت ہوتی ہے، جبکہ استحاضہ کا خون زرد اور پتلا ہوتا ہے، اگر بیہ خون عورت پر غالب آ جائے تو وہ رُوئی کا لنگوٹ باندھ لے اور اس بر مرخی عالب ہوتی اگر وہ کو اس پر کوئی اور چیز رکھ لے، پھر اگر وہ دورانی نماز ہے قابو ہو جائے (لیعی اتنا روکنے کے اگر وہ دورانی نماز ہے قابو ہو جائے (لیعی اتنا روکنے کے باوجود بھی نگلتا رہے) تو وہ (خون) نماز نہیں تو ڑتا، اگر چہ قطرے بھی گرتے رہیں۔ یہ روایت ثابت نہیں ہے، عبدالملک اور علاء دونوں ضعیف راوی ہیں اور کمول کا ساع عبدالملک اور علاء دونوں ضعیف راوی ہیں اور کمول کا ساع عبدالملک اور علاء دونوں ضعیف راوی ہیں اور کمول کا ساع عبدالملک اور علاء دونوں ضعیف راوی ہیں اور کمول کا ساع عبدالملک اور علاء دونوں ضعیف راوی ہیں اور کمول کا ساع

سنن أبي داود: ٢٧٤ سنن النسائي: ١/ ١١٩، ١٨٢ ـ سنن ابن ماجه: ٦٢٣ ـ مسند الشافعي: ١٤٦/١

ع سلف برقم: ۷۹۳

ثابت نہیں ہے۔

[٨٤٦] --- حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بِنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثُمِ الْبَلَدِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْدِي الْمِصِيصِيُّ، ثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْمَانِيُّ، ثناعَبْدُ الْمَلِكِ، سَمِعْتُ الْعَلاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَقَلُّ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَيْضِ لِلْجَارِيَةِ الْبِكْرِ وَالثَّيَّبِ ثَلَاثٌ، وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَحِيضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَقْضِي مَا زَادَ عَلْى أَيَّامِ أَقْرَائِهَا ، وَدَمُ الْحَيْضِ لا يَكُونُ إِلَّا دَمَّا أَسْوَدَ عَبِيطًا تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ ، وَدَمُ ٱلْمُسْتَحَاضَةِ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ ، فَإِنْ كَثُرَ عَلَيْهَا فِي الصَّلَاةِ فَلْتَحْتَشِي كُرْسُ فًا فَإِنْ ظَهْ رَ الدَّمُ عَلَتْهَا بِأُخْرَى ، فَإِنْ هُوَ غَلَبَهَا فِي الصَّلاةِ فَلا تَقْطَع الصَّلاةَ وَإِنْ قَطرَ، وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ) . وَعَبْدُ الْمَلِكِ هٰذَا رَجُـلٌ مَـجْهُولٌ وَالْعَلاءُ هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أُمَامَةً شَشًّا. ٥

الا ١٨٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بِنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بِنُ هَارُونَ، نا مُحَمَّدُ بِنُ أَحْمَدَ بِنِ أَنَسِ الشَّامِئُ، ثنا حَمَّادُ بِنُ الْمِنْهَ الْمَامِئُ، ثنا حَمَّادُ بِنُ الْمَنْهَ الْمِنْهَ الْمَنْهَ الْمَنْهَ وَالْمَثَوْنُ وَالْمَنْهَ وَالْكَرَّهُ عَشَرَةُ اللهِ عَنْ وَالْمَلَةُ أَلَيْا مِ وَأَكْثَرَهُ عَشَرَةُ اللهِ عَنْ وَالْمَنْ الْمَنْهُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرَهُ عَشَرَةُ اللهِ عَنْ وَالْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ أَلَيْهُ أَيَّامٍ وَأَكْثَرَهُ عَشَرَةُ اللهِ عَنْ الله اللهِ عَنْ اللهُ الْمَحْمُولُ وَمُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

[٨٤٨] --- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمُعَرِينِ، نَا جَعْفَرُ بْنُ الْعَبْرِيُّ، نَا جَعْفَرُ بْنُ

سیدنا ابوامامه جائش بی بیان کرتے میں کدرسول الله تاثیم نے فرمایا: کنواری الرکی اور بوڑھی عورت کو کم از کم تین دِن حیض آتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دِن حِض آتا ہے، پھر جب وہ دیکھے کہاہے دیں دِن سے زائد تک بھی خون آ رہا ہے تو وہ استحاضہ کا خون ہوگا، چنانچہ حیض کے دِنوں سے جتنے بھی زیادہ دِن گزرے ہوں گے وہ ان کی نماز وں کی قضاء وہ گی۔حیض کا خون نہایت سیاہ اور گاڑھا ہوتا ہے، اس پرسرخی کا غلبہ ہوتا ہے، جبکہ استحاضہ کا خون پتلا ہوتا ہے اور اس پر زردی رنگ کا غلبہ ہوتا ہے، پھر اگر نماز میں خون بہت زیادہ آنے لگے تو اسے رُوئی کا لنگوٹ باندھ لیٹا چاہیے لیکن اگر پھر بھی خون نکلتا رہے تو اس پر کوئی اور چیز بھی رکھ لے، پھر اگرخون بے قابو ہو جائے (لیعنی کسی بھی طریقے نہ رُکے ) تو وہ نماز نہیں توڑ سکتا، اگر چہ قطرے ہی طیک رہے ہوں، وہ اینے خاوند سے ہمبستری بھی کرسکتی ہے اور روزے بھی رکھ سکتی ہے۔اس روایت کی سند میں عبدالملک نامی شخص مجہول ہے (لیعنی اس کے حالات معلوم نہیں ہیں) اور علاء سے مراد ابن کثیر ہے جو حدیث کے معاملے میں ضعیف راوی ہے، اور مکول نے ابوا مامہ ڈاٹھ سے سی حدیث کا ساع نہیں کیا۔ سيدنا واثله بن اسقع وثاثنًا بيان كرتے ميں كه رسول الله مُثَاثِيمُ نے فرمایا: حیض کی تم از تم مدت تین دِن اور زیادہ سے زیادہ مدت دس دِن ہے۔ ابن منہال مجہول راوی ہے اور محمد بن احمد بن انس ضعیف ہے۔

سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری والله روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ بنت قیس واللہ نے نبی تالیم سے اس عورت کے

🕡 🗀 . . . "كبير للطبراني: ٨/ ٨٥ ٧-١لكامل لابن عدى: ٢/ ٧٨٢

سُلَيْمَانَ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَادِيَ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَ ﷺ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ، كَيْفُ تَصْنَعُ؟ قَالَ: ((تَعُدُّ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ كُلِّ طَهْرٍ وَتُصَلِّى)). نَفَرَد بِهِ غِينَ أَبِي كُلِّ يَوْمٍ عِنْدَ كُلِّ طَهْرٍ وَتُصَلِّى)). نَفَرَد بِهِ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ وَهِمَ فِيهِ، وَإِنَّمَا هِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ. •

آ الله بْنِ أَحْمَدَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَتَّابِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيًّ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي الْحَامِلِ عَنْ مَطَرِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، قَالَتُ: الْحَامِلُ لا تَحِيضُ تَغْتَسِلُ وَتُصَدِّد .

إ ، ١٨٥ - حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، نا يَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ، نا يَحْمَدَ الدَّقَاقُ ، نا يَحْمَدَ الدَّقَافُ ، نا يَحْمَدَ الْوَهَابِ ، أنا هشامُ بننُ حَسَّانَ ، عَنْ حَفْصَة ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّة ، أَنَّهَا عَلَى التَّرِيَّة بَعْدَ الطُّهْرِ شَيئًا ، وَهِيَ الصَّفْرَةُ وَالْكُدُرةُ .

آهه آسس حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَامِع الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَـةَ النَّرَّادِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَـةَ النَّرَّادِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَـةَ النَّرَادِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَرَأَةِ مَسْرُوق، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ يُجَامِعَ الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا.

[٨٥٢] - ثَنَا يَنْ ذَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، ثَنا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ، ثَنا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ سَلَّامٍ بْنِ سَلْمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ

بارے میں سوال کیا جے اسحاضہ آتا ہو، کہ وہ کیا کرے؟ تو آپ طَیْلِیَا نے فرمایا: وہ اپنے جیف کے دِن شار کرلے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو روزانہ عسل کر کے نماز پڑھ لیا کرے۔ اس حدیث کوا کیا جعفر بن سلیمان نے روایت کیا ہے، اور ابن جری کے حوالے سے ابن زبیر سے روایت کرنا صحیح نہیں ہے، اسے اس میں وہم ہوا ہے، کیونکہ یہ فاطمہ بنت الی حیش ہے۔

سیدہ عائشہ وہ اس حاملہ عورت کے بارے میں فرماتی ہیں جوخون دیکھے: حاملہ کو حیض نہیں آتا، وہ عسل کر کے نماز پڑھ لے۔

سیدہ اُمِ عطیہ بی شافی فرماتی ہیں: ہم طہر کے بعد اس تری کو چنداں خاطر میں نہیں لایا کرتی تھیں جو زَرد یا شیالے رنگ کی ہوتی تھی۔

مسروق رحمہ اللہ کی بیوی قمیر بیان کرتی ہیں کہ سیدہ عائشہ چھٹا نے اس بات کو ناپیند کیا کہ متحاضہ سے اس کا خاوند ہمبستری کرے۔

سیدنا الس شائی بیان کرتے ہیں کہ آپ سائی کے فرمایا: نفاس کا وقت چالیس دِن تک ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ عورت اس سے بہلے ہی یاک ہوجائے (یعنی جالیس دِن

المعجم الصغير للطبراني: ٢٣٥ -السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٣٥٥

أَنَس، قَالَ: قَالَ ﷺ: ((وَقْتُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَسرَى السُّهُ مِ وَقَبْلَ ذَالِكَ)). لَمْ يَسرُوهِ عَنْ حُسَيْدٍ غَيْرُ سَلَّامٍ هٰذَا، وَهُوَ سَلَّامٌ الطَّوِيلُ وَهُوَ ضَعِيفُ الْطَوِيلُ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. • فَعَيْدُ الْعَلَامُ الطَّوِيلُ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ. • فَعَيْدُ الْعَلَامُ الطَّوِيلُ وَهُوَ

آ ۱۸۵۳ - حَدَّثَنَا يَزْدَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، ثَنا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَشْهُ كَانَ يَقُولُ لِنِسَائِهِ: لَا تَشُوفَنَّ لِي دُونَ الْأَرْبَعِينَ وَلَا تَجَاوَزُنَّ الْأَرْبَعِينَ. يَعْنِي فِي النِّفَاسِ.

[٨٥٤] --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يُـوسُفُ بْنُ مُوسٰى، ثنا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْهُلْذَلِيّ، عَنِ الْحَسَن، عَنِ امْرَأَةِ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ أَنَّهَا لَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَزَيَّنَتْ، فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ: أَلَّمْ أُخْبِرُ كِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنَا أَنْ نَعْتَزِلَ النُّفَسَاءَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. رَفَعَهُ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ عَنْهُ، وَخَالَفَهُ وَكِيعٌ. [٥٥٥] --- حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدِ، حَدَّثَنَا الْحَسَّانِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا أَبُو بَكْرِ الْهُذَلِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُشْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لِنِسَائِهِ: إِذَا نَـفِسَتِ امْرَأَةٌ مِنْكُنَّ فَلا تَقْرَبَنِّي أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَالِكَ. وَكَذَالِكَ رَوَاهُ أَشْعَتُ بْنُ سَوَّارٍ، وَيُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَهَشَامٌ، وَاخْتُلِفَ عَنْ هِشَامٍ، وَمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةً، رَوَوْهُ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُشْمَانَ بْسِ أَسِي الْعَاصِ مَوْقُوفًا. وَكَذَالِكَ رُويَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنْسِ بْنِ مَالِكِ،

وَغَيْرِهِمْ مِنْ قَوْلِهِمْ. [٨٥٦] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو شَيْبَةَ، ثنا أَبُو بِكلل، ثنا أَبُو شِهَاب، عَنْ هِشَام

کی مدت زیادہ سے زیادہ ہے، اس سے کم مدت بھی ہوسکتی ہے)۔ اس حدیث کو محمد سے سلام کے علاوہ کس نے روایت نہیں کیا اور بیسلام حدیث کے معاملے میں ضعیف ہے۔

امام حسن بھری رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا عثمان بن ابوالعاص خالفۂ اپنی بیویوں سے کہا کرتے تھے: تم نفاس میں چالیس دِن پہلے میرے لیے بناؤسٹگھار بالکل نہ کرنا اور نہ چالیس دِن سے زائد تک دُورر ہنا۔

امام حسن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثان بن ابوالعاص رہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثان بن ابوالعاص رہ اللہ عثان بن ابوالعاص نے بناؤ سنگھار کیا، تو عثان بن ابوالعاص نے فرمایا: کیا ہیں نے تہمیں تھا کہ رسول اللہ طاقیۃ نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم چالیس راتوں تک نفاس والی عورتوں سے دُور رہیں؟ اس روایت کو عمر بن ہارون نے مرفوع بیان کیا اور وکی نے اس کی مخالفت کی۔

امام حسن بھری رحمہ اللہ ہی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان بن ابوالعاص رفائنوا پنی ہو یوں سے فرمایا کرتے تھے: جب تم میں سے کی عورت کو نفاس کا خون آئے تو وہ چالیس دِن تک میرے بالکل قریب نہ آئے، ہاں اگر اس سے پہلے ہی وہ پاک ہوجائے (تو آئکتی ہے)۔ای طرح اس کواضعث بن سوار، یونس بن عبیداور ہشام نے روایت کیا ہے اور ہشام اور مبارک بن فضالہ سے اختلاف نقل کیا گیا ہے، انہوں نے مبارک بن فضالہ سے اختلاف نقل کیا گیا ہے، انہوں نے روایت کیا ہے۔ اس طرح بے سیدنا عمر، ابن عباس اور انس روایت کیا ہے۔ اس طرح بے سیدنا عمر، ابن عباس اور انس بن ما لک رفائن ہے بھی ان کے قول کے طور پر مروی ہے۔ سیدنا عثمان بن ابوالعاص کے نقاس کی سیدنا عثمان بن ابوالعاص کے نقاس کی سیدنا عثمان بن ابوالعاص کے نقاس کی اللہ منائن بن ابوالعاص کے نقاس کی

. مدت حاليس دِن مقرر فرمائي \_

بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ایک اور سند کے ساتھ اس کے مثل مردی ہے۔ اس روایت کی سند میں ابو بلال اشعری ضعیف ہے اور عطاء سے مراد ابن عجلان سے جومتر دک الحدیث ہے۔

آهه آهِ مَدَّنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو شَيْهَ ، ضَدَّمَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو شَيْهَ ، ثنا حَبَّانُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبِدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى مُلَيْكَة ، عَنْ عَائِشَة ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ عَرِي هَذَا ضَعِيفٌ اللَّهُ عَرِي هُذَا ضَعِيفٌ وَعَطَاء هُو ابْنُ عَجْلانَ مَثُرُّوكُ الْحَدِيثِ. • وَعَطَاء هُو ابْنُ عَجْلانَ مَثُرُّوكُ الْحَدِيثِ. •

سیدناعبداللہ بن عمرو دہ اللہ علیہ کا کہ درسول اللہ منالیا اللہ منالیا کہ فرمایا: نفاس والی عورت چالیس دِن تک (خون ختم ہونے کا) انتظار کرے لیکن اگروہ دیکھے کہ وہ اس سے پہلے ہی پاک ہوئی ہوئی ہے (یعنی چالیس دِن کلمل ہونے سے پہلے ہی ان کا خون بند ہوگیا ہے) تو وہ پاک شار ہوگی، اور اگر چائے تو وہ ستحاضہ کے تکم میں ہو گی، وہ قسل کرے اور نماز پڑھ لے، لیکن اگرخون زیادہ آر ہا ہوتو ہر نماز کے لیے الگ وضوء کرلیا کرے۔ اس روایت کی سند میں عمرو بن حصین اور ابن علاقہ دونوں ضعیف اور کی سند میں عمرو بن حصین اور ابن علاقہ دونوں ضعیف اور متروک راوی ہیں۔

[٨٥٨] .... ثنا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِع، نا مُوسَى بْنُ زَكْرِيَّا، ثنا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَلاَثَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو، قَالَ: قَالَ بُنِ بَابَاهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((تَنْتَظِرُ النَّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((تَنْتَظِرُ النَّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَإِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَاللَّهُ فَهِي طَاهِرٌ، وَإِنْ جَاوِزَتِ رَأْتِ الطَّهْ رَقَبْلَ ذَالِكَ فَهِي طَاهِرٌ، وَإِنْ جَاوِزَتِ الطَّهْ رَبِعِينَ فَهِي عَمْدُولَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي عَمْدُو بْنُ الْحُصَيْنِ، وَابْنُ عُلَاثَةً ضَعِيفَانِ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ، وَابْنُ عُلَاثَةً ضَعِيفَانِ عَمْرُو بَنُ الْحُصَيْنِ، وَابْنُ عُلَاثَةً ضَعِيفَانِ مَثَرُوكَانِ. ٥

سیدنا عائذ بن عمر و دلی نیز روایت کرتے ہیں کہ ان کی بیوی کو نفاس کا خون آ یا اور وہ ہیں دِن کے بعد بی پاک ہوگئ ففاس کا خون آ یا اور وہ ہیں دِن کے بعد بی پاک ہوگئ کیا نے وہ نہا دھوکر ان کے بستر پر آئی تو انہوں نے کہا: تہمیں کیا ہوگئ ہوں۔ تو انہوں نے اس نے کہا: ہیں پاک ہوگئ ہوں۔ تو انہوں نے اس نے کہا: ہی پاک ہوگئ ہوں رہو، کیونکہ تم جھے میرے دین کے تم پر عمل کرنے سے باز نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ تم چالیس وِن گزرنے تک میرے قریب نہ آنا۔ ہیشام نے اپنی روایت میں عائذ دل النی سے اور ان

آه ه آ] سَ حَدَّقَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا هشَامُ بَسُ حَسَّانَ، عَنِ الْبَحَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، ح وَحَدَّثَنَا دَعْلَجُ بْنُ هَارُونَ، نا ابْنُ دَعْلَجُ بْنُ مَيْمُون، عَنِ أَخِي جُويْرِيَة، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُون، عَنِ أَخِي جُويْرِيَة، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُون، عَنِ الْمَجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي إِيَاسَ مُعَاوِيَة بْنِ قُرَّة، الشَّهُ الشَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولَ

المستدرك للحاكم: ١/ ١٧٦ ـ إتحاف المهرة: ١٩١/١٥

۸۲۵ سیأتی برقم: ۸۲۵

المعجم الأوسط للطبراني: ٨٣٠٧-المستدرك للحاكم: ١/٦٧٦

فَفَالَ: ((مَا شَأْنُكِ؟))، قَالَتْ: قَدْ طَهُرْتُ، قَالَ: فَضَرَبَهَا بِرِجْلِهِ وَقَالَ: ((إِلَيْكِ عَنِى فَلَسْتِ بِالَّذِى فَخُرِبُنِى عَنْ دِينِى حَتَّى تَمْضِى لَكِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً)). وَقَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِه، عَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرِو: وَكَانَ مِسَمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ فَي تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَلَمْ مِسَمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ فَي تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَلَمْ مِسَمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ فَيَّ غَيْرُ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ وَهُو مَنْ عَالِدِ بْنِ أَيُّوبَ وَهُو مَنْ مَعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً غَيْرُ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ وَهُو مَنْ مَعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً غَيْرُ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ وَهُو مَنْ مَعَاوِيَةً بْنِ قُرَّةً غَيْرُ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ وَهُو مَنْ مَعَاوِيةً بْنِ قُرَّةً غَيْرُ الْجَلْدِ بْنِ أَيْوبَ وَهُو

آ ٨٦٠] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَحَمَّدُ بْنُ الْمِسْاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ عُمْدَ، قَالَ: تَجْلِسُ النُّفْسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمَّا لَهُ وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ شُلَيْمَانَ الْبُصْرِيّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، مِثْلُهُ.

[٨٦١] مَدَدُ ثَنَا أَبُو سَهْلَ بُنُ زِيَادٍ، ثِنَا أَبُو سَهْلَ بُنُ زِيَادٍ، ثِنَا أَبُو اِسْمَاعِيلَ التِّرْمِلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُحَمَّدِ الْحِمْصِيُّ وَلَقَبُهُ سُلَيْمٌ، ثِنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنَا عَلِيٌّ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسِيِّ، عَنْ عَبْدِ السَّحْمُ مَن الْأَسْوَدِ، عَنْ عُبَادَة بْنِ نُسِيِّ، عَنْ عَبْدِ السَّحْمُ مِن بْنِ غَنْم، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبل، عَنِ النَّيْ فَي قَالَ اللَّهُ مَن عَبْلَه، قَالَ سُلَيْمٌ فَمَ رَأَتِ السَّمُ هُ رَفَيْتُ السَّعْتَسِلُ وَلَتُصَلِّ)). قَالَ سُلَيْمٌ: فَلَقِيتُ السَّهُ مَن عَبْدَ الرَّحْمِي بِن غَنْم، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدَ الرَّحْمِي بْنِ غَنْم، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِي بْنِ غَنْم، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبل عَنِ النَّيْ فِي النَّيِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبل عَنِ النَّاسُودِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبل عَنِ النَّبِي عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَنْم، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَنْم، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبل عَنِ النَّبِي عَنْ مُعَاذِ الرَّحْمِي بْنِ غَنْم، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبل عَنِ النَّبِي عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَنْم مُعَاذِ بْنِ عَنْم مُعَاذِ بْنِ عَنْم مُعَاذِ بْنِ عَنْم اللَّهُ وَالْأَسُودُ هُو ابْنُ ثَعْلَبَةً شَامَ اللَّهُ مُنْ مُعَاذِ الْمَامِدُ وَالْأَسُودُ هُو ابْنُ ثَعْلَبَةً شَامِ اللَّهُ وَلِي النَّاسُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْدُ هُو النَّه وَالْمُ الْمَدُ مُنْ عَنْ الْمُ الْمَدْ وَالْأَسُودُ وَالْمُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَامِ الْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ا

[٨٦٢] --- حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا جَدِى، نا أَبُو بَدْر، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ

کا شار ان صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے درخت کے نیجے رسول اللہ طالقیا کے ہاتھ پر بیعت کی تھی (یعنی یہ بیعتِ رضوان میں شریک نتے ) اور اس روایت کو معاویہ بن قرہ سے جلد بن ایوب کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا اور یہ ضعیف ہے۔

سیدنا عمر روانفو نے فرمایا: نفاس والی عورت جالیس ون تک بیٹی رہے۔ بدروایت ایک اور سند کے ساتھ سیدنا انس بن مالک روائفو سے بھی اس کے مثل مروی ہے۔

سیدنا معاذ بن جبل رفائظ سے مروی ہے کہ نبی نگائی انے فرمایا:
جب نفاس والی عورت کے سات دِن گزر جا کیں، پھر وہ
دیکھے کہ (اس کا خون آ نا بند ہو گیا ہے اور) وہ پاک ہو گئی
ہوتو وہ عسل کر کے نماز پڑھ لے سلیم کہتے ہیں کہ میں علی
بن علی سے ملا تو انہوں نے مجھے اسود، عبادہ بن سی اور
عبدالرحمان بن عنم کے واسط سے سیدنا معاذ بن جبل رہائی عبدالرحمان بن عنم کے واسط سے سیدنا معاذ بن جبل رہائی سے روایت کیا اور انہوں نے نبی منافی ہیں۔
یان کیا۔ اور اسود سے مراد ابن تعلیہ شامی ہیں۔

سیدہ اُمِ سلمہ ﷺ بیان کرتی ہیں کہ عہدرسالت میں نفاس والی عورت چالیس دِن تک بیٹھی تھی (بیتی انتظار کرتی تھی) اور ہم چھائیوں کا علاج کرنے کے لیے چہروں پر ورس لگایا کرتی تھیں۔

• المستدرك للخاكم: ١/ ١٧٦ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٣٤٢

292

أَبِى سَهْلٍ، عَنْ مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَـقْ عُدُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَكُنَّا نَطْلِي وُجُوهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ. •

[٨٦٣] ... حَدَّنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانَءٍ، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، وَأَبُو غَسَّانَ قَالاً: نَا زُهَيْرُ أَبُو خَيْثَمَةً ، أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَهْلِ مِنْ أَهْلِ الْيَصْرَةِ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَ اسِهَا. وَأَبُو سَهْلِ لَمَذَا هُوَ كَثِيرُ بْنُ زِيَادٍ

[٨٦٤] .... ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ النُّفَسَاءِ، كَمْ تَقْعُدُ إِذَا رَأْتِ الدَّمَ؟ قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا ئُمَّ تَغْتَسِلُ.

[٨٦٥] .... ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ إِمَّلاءً، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زَيْدٍ، ثنا سَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثنا عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْمَكِيّ، قَالَ: سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَن النُّفَسَاءِ، فَقَالَتْ: سُئِلَ ﷺ عَنْ ذَالِكَ فَأَمَرَهَا ((أَنْ تُسمْسِكَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَتَطَهَّرُ فَتُصَلِّي)). عَطَاءٌ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ. •

[٨٦٦] - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثنا يَحْيَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُرَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَاعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ ٱلْعَوْزَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً، عَنْ مُسَّةً ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ، عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهَا سَأَلَتُهُ كَمْ

ایک اور سند کے ساتھ اس جیسی حدیث ہے، اور اس میں بیہ بھی بیان کیا کہ عورت اپنے نفاس کے بعد بیٹھی رہے گی۔ اس روایت کی سند میں مذکور ابوسہل جوراوی میں وہ کثیر بن زياد البرساني بين \_

محدین عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ امام احدین طلبل رحمہ الله سے نفاس والی عورت کے بارے میں سوال کیا گیا اور میں سن رہا تھا، کہ جب وہ خون دیکھے تو کتنے دِن بیٹھی رہے؟ تو انہوں نے فرمایا: جالیس دِن تک، پھر عشل کر لے۔ عبدالله بن ابوملیکه المکی بیان کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ والفا سے نفاس والی عورت کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فر ماہا: نبی سُائِیُّ ہے بھی اسی مارے میں پوچھا گیا تھا تو آپ سَالِيَّةِ نِهِ مِيتَكُم فرمايا تفاكه وه حاليس دِن تك نماز سے رُ کی رہے، پھر عسل کرے اور پاک صاف ہو کر نماز پڑھنے لگ جائے۔

سیدہ اُم سلمہ والله روایت کرتی ہیں کدانہوں نے نی مالیکا ہے سوال کیا کہ جب عورت بچے کوجنم دے تو کتنے دِن تک بیٹی رہے؟ (لینی کتنے دِن تک اے نفاس کا خون آسکتا ہے؟) تو آپ سُلُولِمُ نے فرمایا: جالیس دِن تک، ہاں اگروہ اس سے پہلے ہی و کھے لیتی ہے کہ وہ پاک ہوگئ ہے (تو پھر

سنن أبي داود: ٣١١\_جامع الترمذي: ١٣٩ ـ سنن ابن ماجه: ٦٤٨ ـ مسند أحمد: ٢٦٥٦١ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ١٧٥

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ۸۵۷

حیض کے مسائل

293

ك نن دارقطن (جلداوّل)

نماز پڑھنا شروع کردے)۔

تَجْلِسُ الْمُرْأَةُ إِذَا وَلَدَتْ؟ قَالَ: ((تَجْلِسُ أَرْبَعِينَ

يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَالِكَ)). •

[٨٦٧] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْسُمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى الثَّقَفِيِّ، عَنْ عَرْفَجَةَ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَرِفَجَةَ السُّلَمِيِّ، عَنْ مَا اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: لا يَحِلُّ لِلنُّفَسَاء إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ إِلَّا أَنْ تُصَلِّى.

سیدناعلی و النفؤنے فرمایا: نفاس والی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب وہ پاک ہو جائے تو نماز نہ پڑھے۔

> بَابٌ مَا يَلْزَهُ الْمَرْأَةَ مِنَ الصَّلَاةِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ جبعورت حض سے پاک ہوجائے تو اس پرنماز لازم ہوجاتی ہے

[٨٦٨] .... نا عَبَّادُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ مُحَمَّدِ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعِيدِ ، أَنا عُبَادَةُ بْنُ نُسِى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ضَغِيْم أَخْبَرَه ، قَالَ: سَأَلْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ عَنِ بْنِ غَنْم أَخْبَرَه ، قَالَ: سَأَلْتُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِقَلِيل ؟ قَالَ: تُمْلَ ذَهَابِ الشَّفْقِ ؟ قَالَ: تُمْلَ ذَهَابِ الشَّفْقِ ؟ قَالَ: تُصَلِّى الْعَشَاء ، قُلْتُ: قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ؟ قَالَ: تُصلِّى الْعُشِر ، هُلْتُ: قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ؟ قَالَ: تُصلِّى الْعُبْرِ ؟ هَالَ: تَمْلُ طُلُوعِ الشَّمْسِ ؟ قَالَ: تُصلِّى العَبْنِ مَعْمَد بْنِ سَعِيدِ أَنْ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْمُرْنَا وَهُو مَتْرُ وَكُ الْحَدِيثِ . لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ وَهُو مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ ...

عبدالرحان بن غنم بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا معافر بن جبل برائے اس حائصہ کے بارے میں سوال کیا جو غروب آفتاب سے پچھ ہی دیر پہلے پاک ہوتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: اسے عصری نماز پڑھنا ہوگی۔ میں نے کہا: اگر وہ شفق ختم ہونے سے پہلے پاک ہوتو؟ انہوں نے فرمایا: اسے مغرب کی نماز پڑھنا ہوگی۔ میں نے کہا: طلوع فجر سے پہلے پاک ہوتو؟ انہوں نے کہا: عشاء کی نماز پڑھنا ہوگی۔ میں نے کہا: طلوع آفتاب سے قبل پاک ہوتو؟ انہوں نے میں نے کہا: عشاء کی نماز پڑھنا ہوگی۔ میں نے کہا: طلوع آفتاب سے قبل پاک ہوتو؟ انہوں نے فرمایا: اسے صبح کی نماز پڑھنا ہوگی۔ ای طرح رسول اللہ مُنافِئْ ہمیں علم فرمایا کرتے ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو بنا کیں۔ میں معید کے علاوہ کسی نے اس صدیث کو روایت بنیں کیا اور وہ متر وک الحدیث ہے۔

بَابُ جَوَازِ الصَّلَاقِ مَعَ خُرُوجِ الدَّمِ السَّائِلِ مِنَ الْبَدَنِ جَمَ السَّائِلِ مِنَ الْبَدَنِ جَمَ سے بنے والے خون کے خروج کے ساتھ نماز کے جواز کا بیان

[٨٦٩] ﴿ وَحَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيًا الْمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيًا الْمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيًا الْمُحَدَّ بْنَا أَجُو كُرَيْبٍ، وَحَدَّ بْنَا الْمُحَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمُحَدِّ بْنُ بَكْيْرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُحَدِّقِينَ ، قَالَا: ثنا يُونُسُ بْنُ بُكِيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَقِيلٍ بْنِ

سیدنا جابر بن عبداللہ بڑاٹھ بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ ذات الرقاع میں رسول اللہ بڑاٹھ کے ساتھ نکلے تو مسلمانوں میں سے ایک آ دی نے مشرکین کی ایک عورت کولل کر دیا، پھر جب رسول اللہ بڑاٹھ قافلہ کے ساتھ واپس آئے تو اس کا خاوند آیا جو اس وقت موجود نہیں تھا، جب اس کو پنہ چلا تو

اس نے قتم اٹھائی کہوہ تب تک باز نہیں آئے گا جب تک کہ وہ رسول الله الله الله کا عصابہ میں سے کسی کو قتل نہ کر دے۔ چنانچہ وہ نکلا اور رسول الله طَالِيْظُ کے قدموں کے نشانات ير چلنا موا يجها كرفي لكار رسول الله ظليم في (رائے میں) ایک مقام پر بڑاؤ کیا، تو آپ اللہ نے فرمایا: اس رات ہارا پہرہ کون دے گا؟ تو ایک آدی مہاجرین میں سے اور ایک آ دمی انصار میں سے اس کام کے لیے آ مادہ ہو گئے اور ان دونوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم پہرہ دیں گے۔ تو آب مُلْقِعً نے فرمایا: تم دونوں اس گھاٹی کے وہانے پر کھڑے رہنا۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول الله منافیظ اور ان کے صحابہ وادی سے گھاٹی کی طرف اُتر گئے، پھر جب وہ دونوں آ دمی گھاٹی کے مند کی طرف نکل گئے تو انصاری صحابی نے مہاجر صحابی سے کہا: آپ رات كيكس حصى كى ذمه دارى مجهد كوسونينا جابي كي؟ تو انهول نے کہا کہتم پہلے حصے کی ذمہ داری کے لو۔ چنانچہ مہاجر صحابی لیٹ (کرسو) گئے اور انصاری صحابی کھڑے ہو کرنماز یر سے گئے۔راوی کہتے ہیں کہ ادھر سے اس عورت کا خاوند بھی آ گیا، اس نے جب آ دمی کی پر چھائی سی دیکھی تو سجو گیا کہ بیاس قوم کا پہرے دار ہے، چنانچیاس نے انہیں تیر مارا جوان کے اندر پیوست گیا۔ انصاری نے اس تیرکو کھینجا اور نیچے رکھ دیا اور خود ای طرح نماز پڑھتے رہے۔اس نے ایک اور تیر مارا اور وہ بھی ان کے اندر پیوست ہوگیا، صحابی نے اس تیرکو بھی باہر نکالا اور فیجے رکھ دیا، اور خود نماز برصت رے۔اس آ دی نے ایک مرتبہ پھر تیر مارا اور یہ تیر بھی ان کے اندر پیوست ہو گیا، انہوں نے اس کو بھی باہر کھنے کر نیے رکه دیا اورخود کھڑے نماز پڑھتے رہے، پھر انہوں نے رکوع كيا، پهرانهون نے ايے ساتھى كو جگا ديا، تو انہول نے كہا: بیٹے رہو، میں ابھی آیا۔ پھروہ اُچھل کر کھڑے ہو گئے۔ جب اس آ دمی نے ان دونوں صحابیوں کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا

جَابِسِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَرْوَرةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَأَصَابَ رَجُلُ امْرَأَةً مِنَ الْـمُشْرِكِينَ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَافِلًا أَتَى زَوْجُهَا وَكَانَ غَائِبًا فَلَمَّا أُخْبِرَ الْخَبَرَ حَلَفَ أَنَّهُ لا يَنْتَهِى حَتَّى يُهْرِيقَ دَمَّا فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ، فَخَرَجَ يَتْبَعُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُلَّمَا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْزِلًا - وَقَالَ الْقَ اضِي: فَلَمَّا نَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْزُلا - قَالَ: ((مَنْ رَجُلٌ يَكُلُؤُنَا لَيْلَتَنَا هٰذِهِ؟))، قَالَ: فَيَبْتُدِرُ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: ((كُونَا بِفَم الشِّعْبِ))، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَأَصْحَابُهُ قَدْ نَزَلُوا الشِّعْبَ مِنَ الْوَادِي، فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلان إلى فَمّ الشِّعْبِ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِـلْـمُهَاجِـرِيّ: أَيُّ اللَّيْلِ تُحِبُّ أَنْ أَكْفِيَكَ: أَوَّلُهُ أَوْ آخِرُهُ ؟ قَالَ: بَل اكْفِينِي أَوَّلَهُ ، قَالَ: فَاضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ فَنَامَ وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي، وَأَتَّى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَأَى شَخَصَ الرَّجُلِ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيثَةُ الْـقَـوْمِ، فَرَمَاهُ بِسَهْم فَوَضَعَهُ فِيهِ فَانْتَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَثَبَتَ قَائِسًا، ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمِ آخَر فَوَضَعَهُ فِيهِ فَانْتَزَعَهُ فَوَضَعَهُ وَتُبَٰتَ قَائِمًا، ثُمٌّ عَادَلَهُ بِالثَّالِثِ فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ أَهَّبَ صَاحِبَهُ ، فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ فَقَدْ أَثْبَتَ فَوَثَبَ ، فَلَمَّا رَآهُ مَا الرَّجُلُ عَرَفَ أَنْ قَدْ نَذَرُوا بِهِ فَهَرَبَ، فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَاءِ، قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَقَلَا أَهْبَابُتَنِي، - وَقَالَ أَبُو كُرَيْبِ: أَقَلا أَنَّهُ تَنِي أَوَّلَ مَا رَمَاكَ؟ ـ قَالَ: كُنْتُ فِي سُورَةٍ أَقُرَأُهَا فَلَمْ أُحِبُّ أَنْ أَقْطَعَهَا حَتَّى أَنْفِذَهَا ، فَلَمَّا تَابِعَ عَلَىَّ السَّمْمَي رَكَعْتُ فَأَذَنْتُكَ، وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْلا أَيْبِي أُضِيعُ تُغُرًّا أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِحِهْظِهِ لَقَطَعَ نَفْسِي

قَبْلَ أَنْ أَقْطَعَهَا أَوْ أَنْفِذَهَا. ٥

کہ اس نے دوسرے کو بھی جگا دیا ہے، چنا نچہ وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ جب مہاجر نے انصاری کو لہولہان دیکھا تو کہا: سجان اللہ! جب اس نے آپ کو پہلاتیر مارا تو آپ نے جھے ای وقت کیوں نہ اُٹھا دیا؟ تو انہوں نے کہا: میں نے آیک سورت کی قر اُت شروع کر دی تھی تو میں نے پند نہ کیا کہ میں اس کو کھمل کیے بغیر ادھورا ہی چھوڑ دوں ، لیکن مجھ کو پ میں اس کو کھمل کیے بغیر ادھورا ہی چھوڑ دوں ، لیکن مجھ کو پ در بی اور آپ کو آ واز دی ، اور اللہ کی قتم! اگر مجھ کو بہ خدشہ نہ ہوتا کہ میں اس ذمہ داری کو جھا نہیں پاؤں گا جس کو سرانجام دینے کا رسول اللہ سی گھا ہیں اس نے محمد کو تھا فیلی اللہ سی کو تھا فیلی اللہ سی کو تھا فیلی باتی دیں اس دورانہ چھوڑتا۔

مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر وہ لٹھا نے اس حالت میں نماز پڑھی کہ ان کے زخم سے خون بہدر ہا تھا۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ ای کے مثل حدیث ہے۔

[ ٧٧٠] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِى، وَآخَرُونَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُويْدِ، نا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى وَجَوْحُهُ يَثَعُتُ دَمًا.

[ ٨٧١] --- حَدَّثَنَا الْقَاضِى الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَآخَرُونَ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيُّوبَ ، نا أَيُّوبَ ، نا أَيُّوبَ ، عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ عَنْ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ الْمُسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، عَنْ الْمِسُورِ بْنِ مَخْرَمَة ، عَنْ عَنْ أَيْهُ مِثْلَةً .

## باب فی بیان الْعَوْرَةِ وَالْفَحِدُ مِنْهَا سرکابیان اوراس کابیان کرران بھی پردے کاعضو ہے

[AVY] - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، ثَنَا يِشُوبُ بْنُ أِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، ثَنَا يِشُوبُ بْنُ مَطَرٍ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي النِّنَادِ، حَدَّثَيْنِي آلُ جَرْهَدٍ، فَنَ جَرْهَدٍ، أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ جَرْهَدُهُ قَلِد

سیدنا جربد و اور دایت کرتے ہیں کہ نبی طابق ان کے پاس سے گزرے اور وہ معجد میں جا در اوڑ ھے بیٹھے تھے اور ان کی ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، تو آپ طابق نے فرمایا: بلاشبہ ران بھی پردے کاعضو ہے۔

سنن أبي داود: ١٩٨ ـ صحيح ابن حبان: ٩٦ - ١ ـ مسئد أحمد: ١٤٧٠٤ ، ١٤٨٦٥ ـ المستدرك للحاكم: ١/١٥٦ ، ١٥٦ )

ایک اور سند کے ساتھ گزشتہ حدیث کے مثل ہی ہے۔

انْكَشَفَتْ فَخِذُهُ، فَقَالَ: ((إِنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ)). • [۸۷۳] ... نايغُقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، ثنا بِشْرُ بْنُ مَطَرِ، نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَةٍ، عَنْ النَّعْرِ، عَنْ لَبَيْتِهِ، عَنْ جَدِهٍ، عَنْ النَّيْقِيَةِ مِثْلَهُ. • النَّبَيِ اللَّهُ . • النَّبَي اللَّهُ . • النَّبَي اللَّهُ . • النَّبَي اللَّهُ . • النَّبَي اللَّهُ . • اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ . • اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ . • اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَا اللَّهُ الللْمُلِلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُلِمُ اللللْمُلْمُ ال

سیدنا علی بن ابی طالب والنوز بیان کرتے ہیں کہ رسول الله تالین اللہ علی بن ابی طالب والنوز بیان کو برہند مت کیا کرو، کیونکہ یقینا ران بھی پردے کاعضو ہے۔

[٤٧٤] - حَدَّ ثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ رَاشِدِ، نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ فَخِذِكَ فَإِنَّ الْفَخِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ)). ٥ عَنْ فَخِذِكَ فَإِنَّ الْفَخِذَ مِنَ الْعَوْرَةِ)). ٥

سیدنا علی بن ابی طالب ڈاٹھا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طابھا نے مجھ سے فرمایا: تم اپنی ران کو برہنہ مت کرواور نہ بی کسی زندہ یا مردہ مخض کی ران کی طرف دیکھو۔ آم٧٥] سَوَحَدَّ ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَاطُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يُونُسَ السَّرَّاجُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ يُونُسَ السَّرَّاجُ، ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ( (لا تَكْشِفُ عَنْ فَخِذِكَ وَلا تَنْظُرُ إلى فَخِذِ حَيِّ وَلا مَيْتِ).

بَابٌ جَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ پُيول يرشح كاجواز

[٨٧٦] .... ثنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ بُسُ عَلِيٌّ بُسِ زَيْدِ الصَّائِئُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَهُوَ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْمَكِّيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَامَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَامَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُحَامَّدُ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي

سیدناعلی بن ابی طالب ڈٹٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُٹٹٹؤ سے اُن پٹیوں کے بارے میں سوال کیا جو ٹوٹی ہوئی ہوئی ہیں، کہ ایباشخص وضوء کیسے کرے گا اور جب جنبی ہو جائے توعشل کیسے کرے گا؟ تو

❶ سـنن أبي داود: ٤٠١٤ ـ جامع الترمذي: ٧٧٩٥ ـ مسند أحمد: ١٥٩٢٠ ، ١٥٩٢٧ ، ١٥٩٢٩ ، ١٥٩٣٠ ، ١٥٩٣٠ ، ١٥٩٣٠ ، ١٥٩٣١ ، ١٥٩٣٠ ، ١٥٩٣٠ ، ١٥٩٣٠ . ١٧٠٣ أن ١٧٠٤ أن ١٧٠٤

<sup>4</sup> انظر تخريج الحديث السابق

سنن أبي داود: ۳۱٤٠، ۲۰۱٥ عـستن ابن ماجه: ۱٤٦٠ ـ مسند أحمد: ۱۲٤٩ ـ شرح معاني الآثار للطحاوي: ۱٦٩٧

طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَنِ الْجَبَائِدِ يَكُونُ عَلَى الْكَسِيرِ كَيْفَ يَتَوَضَّا صَاحِبُهَا وَكَيْفَ يَغْتَسِلُ إِذَا أَجْنَبُ؟ قَالَ: يَتَوضَّ صَاحِبُهَا وَكَيْفَ يَغْتَسِلُ إِذَا أَجْنَب؟ قَالَ: ((يَمُسَّ عَلَيْهَا فِي الْجَنَابَةِ وَالْوُضُوءِ))، فَإِنْ كَانَ فِي بَرْدٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ إِذَا فَيْتَسَلُ إِنَّا اللهُ كَانَ بِكُمْ الْخُتَسَلُ وَقُراً رَسُولُ اللهِ عَلَى خَسَدِه))، وَقَراً رَسُولُ اللهِ عَلَى خَسَدِه))، وَقَراً رَسُولُ اللهِ عَلَى جَسَدِه))، وَقَراً رَسُولُ اللهِ عَلَى جَسَدِه))، وَقَراً رَسُولُ رَحِيمًا ﴿ وَلَا تَنْ اللهُ كَانَ بِكُمْ اللهِ عَلَى جَسَدِه))، وَقَراً رَسُولُ رَحِيمًا ﴿ (النساء: ٢٩٠) ((وَيَتَيْمَمُ إِذَا خَافَ)). (اللهِ عَلَى بَنْ أَدْهُ اللهُ كَانَ بِكُمْ بِنْ زَيْدٍ، نا أَبُو الْوَلِيدِ، نا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، نا بُنِ أَنْ وَلَيْدِ، نا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، نا بَنْ زَيْدٍ، نا أَبُو الْوَلِيدِ، نا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، نا وَسُرَبْ بَنِ اللهِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِب، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِب، عَنِ النَّمَ عَلِي اللهِ عَنْ الْمَكِي وَلِيدِ، عَنْ الْمُعَلَى بُنْ أَبِي طَالِب، عَنِ الْمَكِي اللهُ عَنْ الْمَكِي اللهُ عَنْ الْمُعَلَى اللهُ الْمَكِي اللهُ الْمَكِي اللهُ إِلَى اللهُ الْمَكِي اللهُ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِهِ، عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِهُ بُنُ يَزِيدَ الْمُكِي اللهُ الْمَكِي اللهُ الْولِيدِ خَالِدُ بُنُ يُزِيدَ الْمُكِي اللهُ الْمَكِي اللهُ الْولِيدِ خَالِدُ بُنُ لَوْ الْمُولِيدِ خَالِدُ بُنْ يَزِيدَ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولِيدِ خَالِلهُ الْمُلْتِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُ الْمُعْلَى الْولِيدِ خَالِلهُ الْمُؤْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِدِ عَالِهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُ الْمُؤْلُولُ عَلَيْلُولُ الْولِيدِ عَالِهُ الْمُؤْلُولُ عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلِهُ ال

[AVA] - حَدَّنَ نَسَا مُ حَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الْفَارِسِيُّ، ثَسَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَلِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: فَعَنْ مَلِي بُنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: النَّكَسَرَ إِحْدِي زَنْدَى فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ فَا أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ. عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُ مَتْرُوكُ. • الْوَاسِطِيُ مَتْرُوكُ. •

[۸۷۹] --- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، نا جَعْفُرُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، نا جَعْفُرُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ آبَانَ بْنِ عِصْرَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، نا إِسْرَائِيلُ، نا عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، بإِسْنَادِهِ مِثْلَةً.

آپ اللّٰهُ آن فرمایا: وہ وضوء اور جنابت میں ان پیُول پر

پانی کے ساتھ مسے کر لے۔ میں نے عرض آیا: اگر خت سردی

ہواور وہ اپنے بارے میں اس بات سے ڈرتا ہو کہ جب وہ

عنس کرے گا (تو وہ کسی بڑی تکلیف سے دو چار ہوسکتا

ہے) تو آپ اللّٰہ عَلَیٰ آنے ہو آیت پڑھی: ﴿ وَلَا تَنْفُتُلُوا لِلّٰهُ مَالًا بِعَدُهُ رَحِیبًا ﴾ "اور آم اپنے

آنگه سکُهُ إِنَّ اللّٰهَ کَانَ بِکُهُ رَحِیبًا ﴾ "اور تم اپنے

آپ کوئل مت کرو، بلاشبہ اللّٰہ تعالیٰ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ "اور (پھر فرمایا کہ) اے کوئی خدشہ ہوتو تیم کرلے۔ ایک اور سند کے ساتھ اسی کے مثل مروی ہے اور اس سند میں ابوولید خالد بن پزید کی ضعیف راوی ہے۔

سیدناعلی بن ابی طالب و الفظ بیان کرتے ہیں کہ میری ایک کلائی ٹوٹ گئ تو میں نے رسول الله مظافیظ سے سوال کیا، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں پٹیوں آئے اوپر سے کرلوں۔اس روایت کی سند میں ندکور راوی عمرو ابن خالد واسطی متروک ہے۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ ای کے مثل عدیث ہے۔

## بَابُ بَيَانِ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَجُوزُ فِيهِ الصَّلَاةِ اس جَلَدكا بيان جس مِين نماز پڙهنا جائز ہے

[ ٨٨٠] - حَدَّنَ مَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرِ الْمُوَلِيزِ بْنُ جَعْفَرِ الْمُحَوَّادِ رْمِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، نا أَبُو حَفْصِ الْأَبَّارُ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ النَّبِي عَيَّاشٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ النَّبِي عَيَّا فِي الْحَائِطِ تُلْقَى فِيهِ عَنِ النَّبِي عَلَيْ فِي الْحَائِطِ تُلْقَى فِيهِ الْعَدْرَةُ وَالسَّتْنُ، قَالَ: ((إِذَا سُقِيَ ثَلَاثَ مَرَّاتِ فَصَلَ فِيهِ)).

آ ( ۱۸۸ ] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ الْجُنْدِيسَابُورِيُّ، نَا ابْنُ فَضَيْلٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَبَانَ عَنْ هٰذِهِ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هٰذِهِ الْحِيطَانِ الَّتِي تُلْقَى فِيهَا هٰذِهِ الْعَذِرَاتُ وَهٰذَا الزَّبَلُ الْحِيطَانِ الَّتِي تُلْاثَ مَرَّاتٍ فَصَلِّ أَيْصَلِّ عَنْ الْعَنِيَ عَلَيْهُ الْمَدِينَ النَّبِي عَلَيْهِ الْعَذِرَاتُ وَهٰذَا الزَّبَلُ أَيْصَلِّ النَّبِي عَلَيْهُ اللَّهُ الْعَلَى فِيهَا الْمَالُولُ إِلَى النَّبِي عَلَيْهُ الْمُعَلَى فَيها، وَرَفَعَ ذَالِكَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَى النَّبِي عَلَيْهِ اللهُ أَعْلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَيْدِينَ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْعَلَلُكُ الْعَلَمُ الْعِلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلِمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعِلْعُلُمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْ

[٧٨٨] - حَدَّ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُجَاهِدٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُجَاهِدٍ، ثنا رَبَاحٌ النَّوبِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى آلِ الزَّبْيِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَسْمَاء بِنْتَ أَبِى بَكْرِ تَقُولُ لِلْحَجَّاجِ: إِنَّ النَّبِيِّ فَشَرِبَهُ، فَأَتَاهُ النَّبِي فَشَرِبَهُ، فَقَالَ: ((مَا النَّبِي فَشَرِبَهُ، فَقَالَ: ((مَا جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَا خَبْرَهُ، فَقَالَ: ((مَا حَبْرَقُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَا خَبْرَهُ، فَقَالَ: ((مَا النَّيْقُ عَلَيْهِ السَّلامُ لَا أَصُبَّ دَمَكَ، فَقَالَ صَنَعْتَ؟)) قَالَ: كَرِهْتُ أَنْ أَصُبَّ دَمَكَ، فَقَالَ النَّيْقُ فَيْ ((لَا تَمَسَّكَ النَّارُ))، وَمَسَعَ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ: ((وَبْلٌ لِللَّ لَلْكَ مِنَ النَّالِ))، وَمَسَعَ عَلَى رَأْسِهِ وَقَالَ النَّاسِ)).

سیدنا ابن عمر طاخیاروایت کرتے ہیں کہ نبی طاخیا نے اس باغ کے بارے میں، کہ جس میں لوگوں کا پاخانہ اور گندگ چھینکی جاتی تھی، فرمایا: جب اسے تین مرتبہ سیراب کر دیا جائے (بعنی پانی بہا دیا جائے) تو اس میں نماز پڑھ لو۔

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا این عمر والٹیا ہے اس باغ کے بارے میں سوال کیا گیا جس میں پاخانے، گو براور لید سیسیکی جاتی تھی، کہ کیا اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: جب اسے تین مرتبہ سیراب کر دیا جائے تو اس میں نماز پڑھ لو۔ اور ابن عمر رفائش نے اسے نبی مالٹیل کے فرمان کے طور پر بیان کیا۔

آلی زیر کے آزاد کردہ غلام رہاح النوبی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ اساء بنت الی بکر رہا تھا کو جاج سے فرماتے سا:

نی تالی کے نے سیکی لگوائی اور اپنا خون مبارک میرے بیٹے کو دے دیا، تو اس نے وہ پی لیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ تالی تو آپ کو یہ بات بتلائی تو آپ تالی کے اس آپ کا اس نے یہ اس کے اور آپ کو یہ بات بتلائی تو آپ تائی کے اس تفار قرمایا: تم نے یہ کیا کیا؟ تو اس نے کہا: میں نے اس بات کو نالبند کیا کہ میں آپ کا خون کہیں گرا دل۔ تو نبی تالی نے نے اس بات کو نالبند کیا کہ میں آپ کا خون کہیں گرا دل۔ تو نبی تالی نے نے اس میں آپ کا خون کہیں جو سے گر آپ تالی نے اس شرکے لیے جو کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا: ہلاکت ہے اس شرکے لیے جو لوگوں سے جھکو پہنچے اور ہلاکت ہے اس شرکے لیے جو لوگوں سے جھکو پہنچ۔

**\*\*\*\*** 



المهرا مَعْدِ اللهِ عَلْمَ الْمِي الْقَاسِمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ، حَدَّثُكُمْ دَاوُدُ مُ مَحْ مَدْ رُشَيْدٍ، ثنا الْوَلِيدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ، عَنْ قُرَّةً، بَنُ رُشَيْدٍ، ثنا الْوَلِيدُ، عَنِ الْآوْزَاعِيّ، عَنْ قُرَّةً، عَنِ الْآوْزِاعِيّ، عَنْ قُرَّةً، عَنِ الْآوِلِيدُ، عَنِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آ ﴿ ٨ُ٩٤ اَسَ حَدَّ تَنِي أَبُو طَالِبُ الْحَافِظُ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ ، ثنا هِلَالُ بْنُ الْعَلاءِ ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ ، ننا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيّ ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ : ((كُلُّ أَمْرِ فِي بَالٌ لا يُبْدَأُ فِيهِ بِذِكْرِ اللهِ أَقْطَعُ )).

سیدنا ابو ہریرہ والتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ والتہ والتہ کی فرمایا: ہر وہ اہم کام بے برکت ہو جاتا ہے جے اللہ کی تحریف کے ساتھ شروع نہ کیا جائے۔ اس حدیث کو اکیے قرہ نے امام زہری اور ابوسلمہ کے واسطے سے سیدنا ابو ہریرہ وایت کیا ہے اور ان کے علاوہ ویگر نے اس روایت کو امام زہری کے واسطے سے نبی مولی ہے مرسل روایت کو امام زہری کے واسطے سے نبی مولی ہیں۔ روایت کیا ہے۔ قرہ حدیث کے معاطع میں قوی نبیں ہیں۔ اس حدیث کو صدقہ نے محمد بن سعید، امام زہری اور عبدالرحمان بن کعب کے واسطے سے سیدنا کعب بن مالک واسطے سے سیدنا کعب بن مالک واسطے سے سیدنا کعب بن مالک مدیث عبدالرحمان بن کعب کے واسطے سے سیدنا کعب بن مالک عدیث عدیث مولی ہیں، اور درست مؤقف یہی ہے کہ بیرحدیث صعیف راوی ہیں، اور درست مؤقف یہی ہے کہ بیرحدیث مرسل ہے۔

## بَابُ الصَّلَوَاتِ الْفَرَّائِضَ وَأَنَّهُنَّ خَمْسٌ بإنَّ فرض نمازوں كابيان

[ ٨٨٥] .... نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَسَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ قَيْسٍ ، عَنْ أَخِيهِ خَمَالِدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ: قَالَ خَمَالِدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ: وَجُلٌ لِرَسُولِ اللهِ فَيَّ : كَمِ افْتَرَضَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ ) ، قَالَ: هِنَ الصَّلَوَاتِ ) ، قَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ: ((افْتَرَضَ اللهُ عَلَى عَبَادِهِ صَلَوَاتٍ ) ، قَالَ: هَلْ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ شَيْءٌ وَلَا يَنْقُصُ ، فَقَالَ رَسُولُ عَلَى اللهِ فَيَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

بَابُ الْأَمْرِ بِتَعْلِيمِ الصَّلَوَاتِ وَالضَّرْبِ عَلَيْهَا وَحِدِّ الْعَوْرَةِ الَّتِي يَجِبُ سَتْرُهَا

نمازول کی تعلیم اور (ایخ بچول گونماز پڑھانے کے لئے) مارنے کا تھم اور شرم گاہ کی حد، جسے چھپانا واجب ہے۔ [۸۸٦] ---- حَدَّ شَنَا ابْنُ صَاعِد، نا الْعَبَّاسُ بْنُ عبدالملک بن رہج بن بسرہ ایخ باپ اور واوا کے واسطے مُحَمَّد، وسْنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رُمَیْس، ثنا سے نی تَا اللّٰ اللّٰ الدَّقِیقِیُّ، قَالا: نا یَغْفُوبُ نے فرمایا: جب تہاری اولاوسات برس کی عمر کو بی جائے تو مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِیقِیُّ، قَالا: نا یَغْفُوبُ

ان کے بستر الگ الگ کر دواور جب وہ دس برس کی عمر کو بہتے جائے تو انہیں نماز پڑھانے کے لیے (مارنا بھی پڑے تو)

جائے تو انیں تماز پڑھانے کے لیے (مارنا می پڑے تو) مارو۔

عمرو بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت
کرتے ہیں کہ رسول الله مالی نے فرمایا: اپنے بچوں کو
سات برس کی عمر میں نماز کا تھم دو اور دس برس کی عمر میں
انہیں مار کر نماز پڑھاؤ اور ان کے بستر بھی جدا کر دو، اور
جب تم ہیں سے کوئی شخص اپنے غلام، لونڈی یا ملازم کی
شادی کر دے تو وہ اس کی ناف سے نیچے اور گھنے کے اوپ

مُحَمَّد، وثنا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفُر بن رُمَيْس، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، قَالا: نا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بنِ سَعْدِ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بنُ الرَّبِيعِ بنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ عَنْ جَدِّه، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ عَنْ جَدِّه، وَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ عَنْ جَدِّه، وَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ عَنْ جَدِّه، وَفَعَهُ إِلَى النَّبِي عَنْ فَقَرْقُوا بَيْنَ فَقَرْقُوا بَيْنَ فَقَرْقُوا بَيْنَ فَقُرْقُوا بَيْنَ فَقُرْشُوم عَلَى النَّمِي اللَّهُ وَاعَشْرَ سِنِينَ فَاصْرِبُوهُمْ عَلَى النَّسِكَةِ الْمَلَاةِ)). •

[۸۸۷] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَخْلَدِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَخْدَدِ، نَا أَبُو حَمْزَةَ مَـنُصُورِ زَاجٌ ، نَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ ، أَنَا أَبُو حَمْزَةَ السَّيْرَفِي وَهُو سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ ، نِا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ جَدِّه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ السَّعَبِ ، عَنْ جَدِّه ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ السَّعِ ، السَّدِيدِ الصَّلَاةِ لِسَبْع ، وَاضْرِبُوهُ مِ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي

۲۱۲، ۱۲۵۷، ۲۱۲ مسند أحمد: ۱۳۸۱۵ محمد ابن حبان: ۲٤۱٦، ۲٤۱۹

عسند أحمد: ١٥٣٩٩ ـشرح معاني الآثار للطحاوي: ٢٥٦٥ ، ٢٥٦٦

والے حصے کو نہ دیکھے، کیونکہ بلاشبہ ناف کے بنچے سے گھٹنے تک کی جگہ شرم گاہ کا حصہ ہے۔

عمرو بن شعیب اپ باپ سے اور وہ اپ وادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنْالِیْا نے فرمایا: اپنے بچوں کو سات برس کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دواور دس برس کی عمر میں (اگروہ نماز نہ پڑھیں تو) انہیں مارواور ان کے بستر بھی الگ الگ کر دو۔ جب تم ہیں سے کوئی شخص اپنے غلام یا ملازم کی شادی کر دے تو وہ اس کے گھٹوں اور ناف کے درمیان والی جگہ شرم کاہ کا حصہ ہے۔

سیدناعلی واتفظ بیان کرتے ہیں که رسول الله طالعظ نے فرمایا: گفتا بھی شرم گاہ کا حصہ ہے۔اس روایت کی سند میں فدکور ابوالجو بضعیف راوی ہے۔

سیدنا ابوابوب و النظامیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مَالْظُمْ کو فرماتے سنا: گھٹنے سے اُوپر والا حصہ بھی شرم گاہ کا حصہ ہے اور ناف سے نیچے والا حصہ بھی شرم گاہ کا حصہ ہے۔

سیدنا انس را الله طالفی این کرتے میں کدرسول الله طالفی نے فر مایا: جب بے سات برس کے ہوجا کیل تو انہیں نماز پڑھنے کا تھم الْمَضَاجِع، وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَّتُهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلا يَنْظُرْ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ ، فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ مِنَ الْعُوْرَةِ)). •

آ ۸۸۸ است حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْ لُولَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَبِيبِ الشِّيلْمَانِيُّ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ، نا سَوَّارُ أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ بْنِ شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ: ((مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاةِ فِي سَبْع سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا فِي عَشْر، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع، وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرهُ الْمَضَاجِع، وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرهُ فَلَا يَرَيْدُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَسَرَّتِه، فَإِنَّمَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَةِ وِسَرَّتِه، فَإِنَّمَا بَيْنَ سُرَّتِه وَرُكْبَةِ وَسَرَّتِه، فَإِنَّمَا بَيْنَ سُرَّتِه وَرُكْبَةِ وَسَرَّتِه، فَإِنَّمَا بَيْنَ سُرَّتِه وَرُكْبَةِ وَسَرَّتِه، فَإِنَّمَا بَيْنَ سُرَّتِه وَرُكْبَةِ وَسُرَّتِه، فَإِنَّمَا بَيْنَ سُرَّتِهِ وَرُكْبَةِ وَسُرَّتِه، فَإِنَّمَا بَيْنَ سُرَتِه

إ ١٨٨٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، ثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْخُورِيُّ، نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجَبَلِيُّ الضَّرَابُ رَفِيقُ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، نَا النَّفُ مِثْنُ مَنْصُورِ الْفَزَارِيُّ، نَا أَبُو الْجَنُوبِ، قَالَ مُوسَى: وَاسْمُهُ عُقْبَةُ بْنُ عَلْقَمَةً، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّا، رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَثَوَ الْجَنُوبِ ضَعِيفٌ. ((الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ)). أَبُو الْجَنُوبِ ضَعِيفٌ.

آ ، ٩٩] ... حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بُنِ بُهْ لُول، نا جَدِّى، نا أَبِى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِى أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: ((مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ، وَمَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَةِ مِنَ الْعَوْرَةِ)). •

ر ٨٩١٦ - حَدَّثَ مَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، نا الْفَضْلُ بِنُ سَمَاعِيلَ، نا الْفَضْلُ بِنُ سَهْلٍ، ثنا دَاوُدُ بِنُ الْمُحَبَّرِ، ثنا عَبْدُ

◘ سنن أبي داود: ٩٥ ٤ مسند أحمد: ٦٦٨٩ ، ٦٧٥٦ الكامل لابن عدى: ٣/ ٩٢٩ نصب الراية للزيلعي: ١/ ٢٩٦

۲۲۹/۲: الكبرى للبيهقي: ۲/۹۲۲

دواور جب وہ تیرہ برس کے ہو جائیں (اور نماز نہ پڑھیں) تو آئیں مارو۔ السلهِ بْنُ الْمُثَنَّى ، عَنْ ثُمَامَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مُسرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْع سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِثَلاثَ عَشْرَةً)) . •

بَابُ تَحْدِيمِ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَ الِهِمْ إِذَا يَشُهَدُوا بِالشَّهَادَتَيْنِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُوْتُوا الزَّكَاةَ جب لوگ، توحيد ورسالت كي گوائي دين، نماز قائم كرين اورزكاة اداكرين توان كاخون اور مال حرام ہوجا تا ہے۔

سیدنا ابوہریرہ والنظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مالی لے فرمایا: مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قال كرول، يهال تك كدوه اس بات كى كوابى دي كدالله كيسوا كوكى معبود نهيس اور يقييا محمد ( عَلَيْظٌ ) الله كرسول بين ، نماز قائم كرنے لگيں اور زكاۃ ادا كرنے لگيں، (اگر وہ بيتمام احكام مان لیس تو) پھر مجھ پران کے خون اور اموال حرام ہو جاتے ہیں اور ان (کے ولی معاملات) کا حماب اللہ کے ذہے ہو جاتا ہے۔ای طرح اس حدیث کوابوجعفر الرازی نے یونس اور حسن کے واسطے سے سیدنا ابوہریرہ دانٹؤ سے روایت کیا ہے اور وہ نی مالی سے روایت کرتے ہیں۔ ای طرح عمران لقطان، معمر اورز ہری کے واسطے سے سیدنا انس اور سیدنا ابو بکر رہ انتیا سے اور وہ نی مُنافِقاً سے ای جیسی حدیث روایت کرتے ہیں۔ سيدنا انس والله يان كرت بي كدرسول الله ظله على فرمايا: مجھے تھم دیا گیا کہ میں مشرکوں سے قال کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی ویس کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محر (الله على الله ك رسول بين -سوجب وه اس بات كى گواہی دے دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمہ ( ظینے) اللہ کے رسول ہیں، اور ہماری طرح نمازی رر میں مارے قبلہ کی جانب زخ کریں اور مارے ذبیحوں کو کھا کیں، تو ہم پر ان کے اموال اور ان کے خون حرام ہو جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ اس (کلمے) کا کوئی [ ٨٩٢] ---- حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثنا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ناعَفَّانُ، ثناعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْد: ((أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوا أَنْ كَا إِلٰهَ إِلَّا اللُّهُ وَأَنَّا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّكاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَالَةَ، ثُمَّ قَدْ حُرِّمَ عَلَىَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ)). وَكَذَالِكَ رَوَاهُ أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْـحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . وَكَذَالِكَ قَـالَ عِـمْـرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، عَنِ النَّبِي عَلَيْ نَحْوَهُ . ٥ [٨٩٣] سَ حَـدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يُونُسُ بْـنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على ﴿ (أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا شَهِـدُوا أَنْ لَا إِلْـهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله وَصَلُّوا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَأَكَلُوا ذَبَائِحَنَا؛ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا أَمْوَ الْهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ)). ٥

۲۳۸ / ۱ أخرجه الحارث في مسنده: ١/ ٢٣٨

<sup>2</sup> مسند أحمد: 330٨

<sup>◙</sup> مسند أحمد: ١٣٠٥٦ ، ١٣٣٤٨ ـ صحيح ابن حيان: ٥٨٩٥

حق ہو (تو پھران کے جان ومال میں تصرف کرنا جائز ہوگا)، پھر انہیں بھی دہ تمام حقوق ورعایات حاصل ہوں گے جو ایک مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں اور ان پر وہ تمام امور واشیاء حرام ہو جائیں گے جو ایک مسلمان پر حرام ہوتے ہیں۔ اختلاف زُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔

> بْسُ الْـمُبَـارَكِ، أَنـا حُـمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ فَيْ نَحْوَهُ.

[ ٨٩٥] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُـوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا ابْنُ الْـمُبَارَكِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ نَحْهَهُ

[٨٩٤] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرِ ، نا أَحْدَمَدُ بْنُ مِبْشِر ، ثنا عَبْدُ اللهِ

[ ٨٩٦] ---- نا إِسْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقِرِمِيسِينِي، ثنا إِسْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْعَبْسِي، حَدَّثِنِي جَدِّى الْهَيْشَمُ بْنُ مَرْوَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْعِ، عَنْ حُمَيْد، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِي اللَّي اللَّهِ اللَّي اللَّه اللَّي اللَّه اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّي اللَّه اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِقُلْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللللْمُ الللِي الللِّهُ اللْمُواللِمُ الللَّهُ الللْمُولُولُولُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللْمُولِمُ ال

[۸۹۷] --- حَدَّثَنَا ابْنُ خَلَّادٍ، نَا الْمَعْمَرِيُّ، نَا هُشَامُ بُنُ عَسَى بْنِ هِشَامُ بُنُ عَيسَى بْنِ سُمَيْع، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .

ایک اورسند کے ساتھ وہی حدیث ہے۔

اس میں بھی صرف سند مختلف ہے، حدیث وہی ہے۔

سند کے اختلاف کے ساتھ اس کے مثل حدیث ہے۔

سیدنا ابن عمر وہ اٹنٹا سے مروی ہے کہ نبی مظافیظ نے فر مایا: مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے آن کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی ویں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں، نماز قائم کریں اور زکا ہ کی ادائیگی کریں، سوجب وہ بہ کریں گئوظ کر گئے تو انہوں نے جھے سے اپنی جانیں اور اپنے مال محفوظ کر لیے، بال مگر اسلام کا حق بر قرار رہے گا اور ان کا حساب اللہ کے ذہے ہے۔

304

اختلاف رُواۃ کے ساتھ وہی حدیث ہے۔

سیدنا معاذین جبل بڑاتھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طابھ ا نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے تب تک قال کروں جب تک کہ وہ نماز قائم نہ کرنے لگیں، زکاۃ ک ادائیگی کرنے لگیں اور (توحید ورسالت کی) گواہی دینے لگیں۔ آگے بالکل ای کے مثل صدیث ہے۔ [ ١٩٩٨] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّادٍ ، نا الْمَعْمَرِيُّ ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَرْعَرَة ، يِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . الْمُعْمَرِيُّ ، نا الْمَعْمَرِيُّ ، نا الْمَعْمَرِيُّ ، نا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِم ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ ، نا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمَ السَّمْ وَنُ مَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمَ السَّهُ وَيَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمَ السَّمْ وَلَيْ السَّمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمَ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمَ اللهَ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمَ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّمْنِ لَوْ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّعْمَادِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بَابٌ فِی ذِكْرِ أَذَانِ أَبِی مَحْذُورَةً وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ سيرنا ابومحذوره وَالنَّوُ كَى اذَانَ كابيان اوراس بارے ميں روايات كا اختلاف

[٩٠١] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا أَبُو حُمَيْدِ الْمِصِّيصِيُّ، ثنا حَجَّاجٌ، عَن أَبْن جُرَيْج، ح وَحَـدَّثَـنَـا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ، وَأَبُو أُمَيُّةً، وَمُحَمَّدُبْنُ إِسْحَاقَ، وَغَيْـرُهُـمْ قَالُوا: حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكْرٍ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانُّ، ثنا الشَّافِعِيُّ، ثنا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْـذُورَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَيْرِيزِ أَخْبَرَهُ، وَكَانَ يَتِيمًا فِي حِجْرِ أَبِي مَحْذُورَةَ حِينَ جَهَّزَهُ إِلَى الشَّامِ، قَالَ: فَقُلْتُ لِلَّهِي مَحْذُورَةَ: أَيْ عَمِّ إِنِّي خَارِجٌ إِلَى الشَّامِ وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ أُسْأَلَ عَنْ تَأْذِّينَكَ فَأَخْبِرْنِي، قَالَ: نَعَمْ خَرَجْتُ فِي نَفَر فَكُنَّا فِي بَعْض طَرِيقِ حُنَيْن فَقَفَلَ رَسُولُ اللهِ عِنْ مِنْ حُـنَيْن ، فَلَقِيَنَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ فِي بَعْض الطَّريق فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ رَسُول اللهِ ﷺ وَسَلَّمَ بِالصَّلَاةِ، قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْنَا صَوْتَ الْمُؤَذِّن وَنَحْنُ مُتَنَكِّبُونَ

عبدالله بن محيريز بيان كرتے ہيں، جو كه (بحيين ميں) يتيم ہو جانے کی وجہ سے سیدنا ابومحذورہ بن معیر والنظ کے زیر کفالت رہے تھے۔ جب انہوں نے ابن محیریز رحمہ اللہ کو شام بھیجا تو انہوں نے ابومحذورہ ڈٹٹٹٹا سے کہا: چیاجان! میں شام جار ہا ہوں اور مجھے خدشہ ہے کہ (وہاں) مجھ سے آپ کی اذان کے بارے میں سوال کیا جائے گا (البذا مجھے اذان کا مسّلہ سمجھا و بیجیے )۔ تو سیدنا ابومحذورہ جانئؤ نے فرمایا کہ ہاں (میں شہیں بتلا دیتا ہوں) میں چندافراد کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوا، ہم ابھی حنین کے رائے میں ہی تھے کہ رسول الله طالي حنين سے واليس لوث رہے تھے۔ چنانچہ راست میں رسول اللہ مُالیّنِم ہم سے ملے، پھر آپ مُلیّنِم کے مؤذن نے نماز کے لیے اذان کہی۔ اس وقت ہم آپ ما ایکا کے برگشة تھ (يعنى ابھى ہم نے اسلام قبول نہيں كيا تھا) جب ہم نے مؤذن کی آ وازشی تو ہم اس کا نداق اُڑاتے ہوئے بلندآ وازے اس کی نقل اُ تارنے لگے۔رسول الله طالق نے هاری آ واز سی تو چند افراد کو هاری طرف بھیج دیا، وہ ہمیں الله على الله على الله على الله على الله الله

مَثَلِيْكُمْ نِهِ فرمايا: تم ميں سے وہ كون ہے جس كى آ واز مجھے (زیادہ) بلندسنائی دی تھی؟ سب کے سب اوگوں نے میری طرف اشاره كر ديا ـ ان كى بات درست تقى (واقعتاً ميرى آوازسب سے بلند تھی) چنانچہ آب مالی نے مجھ سے فرمایا: اُ تھواور نماز کی اذان کہو۔ میں کھڑا تو ہو گیا لیکن (اس وقت میری کیفیت بیتھی کہ) مجھے رسول اللہ ظائف سے اور آپ کے اس حکم سے انتہائی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ بہر حال میں رسول الله ظافی ے سامنے کھڑا ہو گیا اور رسول الله سَالِيْلِمُ نے مجھے خود (ایک ایک کلمہ کر کے ) اذ ان سکھائی اور فر ما يا: كَهُو اللُّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ السلُّهِ كِرِفر مايا: (انهي كلمات كو) دوباره يرمعواور بلندآ واز ع كهوأشهد أنْ لا إله إلَّا الله أَشهد أنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّكامةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاح نَحَىَّ عَلَى الْفَلاحِ ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، لا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ - جب مين نے اذان پوری كر لي تو آب طافيا ئے مجھے بلا کرایک تھیلی دی جس میں کچھ چاندی تھی۔اس ك بعد آپ الله في إنا باته الوحدوره الله كاس يرركها، پھران کے چیرے پر پھیرا، پھران کے سینے پر، پھران کے حَكري، يهال تك كه رسول الله مَالِيَّةِ كا ما ته الومحذوره طِلْفَةِ كى ناف تك جا پہنچا۔ پھر رسول الله طَيْنِيمُ نے فرمایا: الله تعالی تخفی برکت دے اور تھھ پر برکت نازل فرمائے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے مکہ میں اذان کہنے کی اجازت دیں۔ تو آپ مُگاٹِع نے فرماما: میں نے تہہیں اس کی اجازت دی۔ پھر میرے ول میں رسول اللہ طالی ہے جتنی بھی نفرت تھی سبختم ہو چکی تھی (بلکہ) وہ ساری کی

فَصَرَخْنَا نَحْكِيهِ وَنَسْتَهْزِءُ بِهِ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْ الصَّوْتَ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا إِلَى أَنْ وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَيُّكُمُ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ قَدِ ارْتَفَعَ؟)) فَأَشَارَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ إِلَىَّ وَصَدَّقُوا فَأَرْسَلَ كُلُّهُمْ وَحَبسَنِي، فَقَالَ: ((قُمْ فَأَذِّنْ بالصَّلاةِ))، فَقُمْتُ وَلا شَيْءَ أَكْرَهُ إِلَى مِنَ النَّبِي عِنْ وَمَا يَأْمُرُنِي بِهِ، فَقُمْتُ بَيْنَ يَدَىٰ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَلْقَى عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ عِن التَّأْذِينَ هُوَ بِنَفْسِه، فَقَالَ: ((قُل: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ السلِّيهِ))، ثُمَّ قَالَ لِي: ((ارْجِعْ فَامْدُدْمِنْ صَوْتَكِ))، ثُمَّ قَالَ لِي: ((قُلْ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللُّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللُّهُ))، ثُمَّ دَعَانِيَ حِينَ قَضَيْتُ التَّأْذِينَ وَأَعْطَانِي صُرَّةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى نَاصِيَةِ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ أَمَرَّهَا عَلَى وَجْهِم، ثُمَّ أَمَرَّ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ عَلَى كَبِدِهِ حَتَّى بَلَغَتْ يَدُهُ سُرَّةُ أَبِي مَحْذُورَةَ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ))، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مُرْنِي بِالتَّأْذِينِ بِمَكَّةَ ، فَقَالَ: ((قَدْ أَمَرْتُكَ بِهِ))، وَذَهَبَ كُملُّ شَيْءٍ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ وَعَادَ ذَالِكَ كُلُّهُ مَحَبَّةً لِلنَّبِي عِنا اللَّهِ عَنَّابِ بْنِ أَسِيدٍ عَامِلِ رَسُولِ اللهِ عَلَى، فَأَذَنْتُ بِالصَّلاَّةِ عَلْى أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى . قَالَ ابْنُ جُرَيْج: فَأَخْ َ نِي مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ آلِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، عَلَى

نَحْوِ مَا أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ . هٰذَا حَدِيثُ الرَّبِيعِ

ساری رسول الله طَالِیْم کی محبت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں مکہ میں رسول الله طَالِیْم کی مقرر کردہ گورز عتاب بن اُسید بھالیّن کے علم پر اذان دینے بھالیّن کے علم پر اذان دینے لگا۔ این جرت کہتے ہیں کہ مجھے سیدنا ابو محدورہ جھالیّن کی آل میں سے ایک شخص کہ جس سے میری ملاقات ہوگی تھی، نے میں سے ایک شخص، کہ جس سے میری ملاقات ہوگی تھی، نے میر سے میری ملاقات ہوگی تھی، نے میر سے میری ملاقات ہوگی تھی، نے میر سے میری ملاقات ہوگی تھی، نے بیان کی ۔ بیر ربح بیان کی جس طرح ابن محمر اید رحمہ الله نے بیان کی ۔ بیر ربح کی (روایت کردہ) حدیث اور ان کے الفاظ ہیں۔

ریج بیان کرتے ہیں کہ ہم سے امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کیا اور انہوں نے کہا: ہیں نے ابراہیم بن عبدالعزیز بن عبدالملک بن ابی محذورہ کو اس طرح اذان کہتے دیکھا جس طرح این محریز نے بیان کیا ہے، اور میں نے انہیں اپنے والد کے حوالے سے ابن محریز رحمہ اللہ سے روایت کیا اور انہوں نا، انہوں نے سیرنا ابومحذورہ ڈائٹٹ سے روایت کیا اور انہوں نے بی شائی سے جو حدیث روایت کی ہے وہ اس متی میں نے انہیں کہتے ہوں بی جو ابن جری نے بیان کی ہے، اور میں نے انہیں کا اِلْهُ أَکْبُرُ اللّٰهُ أَکْبُر اللّٰهُ اللّٰهُ مُلْکِر اللّٰهُ اللّٰهُ مُر کے طور پر بیان کرتے ہیں جس طرح وہ اذان کو بیان کرتے ہیں جس کیں کی کی اس کی کیان کر کے ہیں۔

سیدنا ابومحذورہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ جب نی مناتی خین کی جانب روانہ ہوئے تو میں بھی دس آ دمیوں کے ہمراہ ان کی حانب روانہ ہوئے تو میں بھی دس آ دمیوں کے ہمراہ ان کی حالت میں فکا۔ جب ہم نے انہیں (بعنی مسلمانوں کو) نماز کی اذان کہتے ساتو ہم بھی کھڑے ہوکراذان کہنے لگے

[٩٠٢] وَحَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا السَّافِعِيُّ، قَالَ: وَأَذْرَكُتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْدُورَةً يُؤَذِّنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْدُورَةً يُؤَذِّنُ كَمَا حَكَى ابْنُ مُحَيْرِيزِ، وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَحْدُورَةً ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ، عَنْ أَبِي مَحْدُورَةً ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ، عَنْ أَبِي مَحْدُورَةً ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ، عَنْ أَبِي مَحْدُورَةً ، عَنِ ابْنِي عَنْ أَبِي مَحْدُورَةً ، عَنِ ابْنِي عَنْ أَبِي مَحْدُورَةً ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزِ، عَنْ أَبِي مَحْدُورَةً ، عَنِ يَعْقِيمُ فَيَقُولُ: ((اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ قَدْ السَّكِهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ أَكْبَرُ ، لَا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ أَكْبَرُ ، كَا إِلْهَ إِلّا اللّهُ أَكْبَرُ ، كَا إِلْهَ إِلّا اللّهُ أَكْبُرُ ، كَا إِلْهَ إِلّا اللّهُ أَكْبُرُ ، كَا إِلَٰهُ إِلّا اللّهُ أَكْبَرُ ، كَا إِلْهَ إِلّا اللّهُ أَكْبَرُ ، كَا إِلَهُ إِلّا اللّهُ أَكْبُرُ ، وَأَحْسَبُهُ يَحْكِى الْإِقَامَةَ خَبَرًا كَمَا يَحْكِى الْإَقَامَةَ خَبَرًا كَمَا يَحْكِى الْإَذَانَ .

[٩٠٣] شنا أَبُو بِكُو النَّيْسَابُودِيُّ، نا أَبُو حُمَيْدِ الْمَيْسَابُودِيُّ، نا أَبُو حُمَيْدِ الْمِصِيطِيِّ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: نا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، وَأَمُّ أَخْبَرَنِي أَبِي، وَأَمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْدُورَةَ، عَنْ أَبِي مَحْدُورَةَ، عَنْ أَبِي مَحْدُورَةَ،

• صحیح مسلم: ۳۷۹ سنن أبی داود: ۵۰۰، ۵۰۰، ۵۰۰، ۵۰۰، ۵۰۰، ۹۰۰، ۱۹۲، ۱۹۱، ۱۹۲، سنن النسانی: ۲۸ مسند أحمد: ۱۵۳۸، ۱۵۳۸ صحیح ابن حبان: ۱۲۸۰، ۱۲۸۱

اوران كانداق أرانے لكے توني مَلْقِيمَ في مَلْ اللهِ عن اللهِ ان لوگول میں ایک بڑی خوبصورت آواز والے انسان کی اذان سى ب- چنانچة پ مائيم في المايسيار يهرآب الله على على الله الله آدى سے اذان كبلوائى میں ان سب سے آخر میں تھا۔ جب میں نے اذان کبی تو آب مَنْ الله أن فرمايا: إدهر آو في مرآب مَنْ الله الم محصابية سامنے بٹھایا اور میری پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور مجھے تین مرتبہ بر کت کی دعا دی۔ پھر آپ مُناتیکا نے فرمایا: جاؤ اور بیت الله ك ياس اذان كبور ميس في كبا: ات الله ك رسول! كيي؟ توآب مَا يَعْ أَنْ إِنْ إِنْ اللَّهِ عَلِي اذان سَكُ صلائي: ألسلْه أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللُّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ، الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَّاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ كلمات) دودوم رتبه (يول) يره: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللُّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَـلَى الْفَلاح، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ \_ ابن جری کہتے ہیں: مجھے یہ ساری روایت عثان نے اینے والداور أم عبدالملك بن ابومحذورہ كے حوالے سے بيان كى اوران دونوں نے بیسیدنا ابومحذورہ ڈالٹھڑ ہے تی۔ سیدنا ابومحذورہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں دس نوجوانوں

قَالَ: لَمَّا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إلى حُنَيْنِ خَرَجْتُ عَاشِرَ عَشَرَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَطْلُبُهُمْ، قَالَ: فَسَمِعْنَاهُمْ يُوزِّنُونَ لِلصَّلاةِ فَقُمْنَا نُؤَذِّنُ نَسْتَهْزِءُ بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﴾ إلى اللَّهَ لا سَمِعْتُ فِي هُؤُلاءِ تَأْدِينَ إِنْسَان حَسَنِ الصَّوْتِ))، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا فَأَذَّنَا كُلُّنَا رَجُلًا رَجُلًا فَكُنْتُ آخِرَهُمْ، فَقَالَ حِينَ أَذَّنْتُ: ((تَعَالَ))، فَأَجْلَسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ عَلَى نَساصِيَتِي وَبَسارَكَ عَلَىَّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: ((اذْهَبْ فَأَذِّنْ عِنْدَ الْبَيْتِ))، قُلْتُ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: فَعَلَّمَنِي الْأَذَانَ كَمَا يُؤَذَّنُ الْآنَ: اللُّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاح حَىَّ عَلَى الْفَلاح، الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي ٱلْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللُّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ . قَالَ: وَعَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، حَيَّ عَـلَى الصَّلَاةِ حَىُّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لا إِلهَ إِلَّا السُّلُهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي هٰذَا الْخَبَرَكُلَّهُ عُثْمَانُ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ذَالِكَ مِنْ أَبِي مَحْذُورَةَ. •

[٩٠٤] سنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَبُّو

٥ سندأحيد: ١٥٣٧٦ ، ١٥٣٧٧

الْأَزْهَـرِ، ثناعِبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ثنا عُشْمَانُ بْنُ السَّائِبِ مَوْلًى لَهُمْ ، عَنْ أَبِيهِ السَّأَيْبِ ، وَعَنْ أُمْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَ أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ مِنْ أَبِي مَحْذُورَةً ، قَالًا: قَالَ أَبُو مُحْذُورَةَ: خَـرَجْتُ فِي عَشَرَةِ فَنْيَانَ مَعَ النَّبِيِّ عِنْ إِلَى حُنَيْنِ وَهُــوَ أَبْــغَــضُ النَّاسِ إِلَيْنًا، ۖ فَقُمْنَا نُؤَذِّنُ نَسْتَهْزِىءُ بِهِمْ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى: ((اثْتُونِي بِهٰؤُلاءِ الْفِتْيَانِ)) ، فَقَالَ: ((أَذِّنُوا))، فَأَذَّنُوا فَكُنْتُ آخِرَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((نَعَمْ هٰذَا الَّذِي سَمِعْتُ صَدْ تَهُ اذْهَبْ فَأَذِنْ لِآهْل مَكَّةً وَقُلْ لِعَنَّابِ بْنِ أَسِيدٍ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى أَنْ أَذِنْ لِأَهـلِ مَكَّةَ ، وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِي وُقَالَ: قُلِ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ اكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللُّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَكَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ ارْجِعْ وَأَشْهِدْ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْن ، حَنَّ عَلَى الصَّلاةِ مَرَّتَيْن ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحَ مَرَّتَيْنِ، الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ، لا إِلهَ إِلَّا اللُّهُ ، فَإِذَا أَذَّنْتَ بِالْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ ، فَقُلِ: الصَّكادةُ خَيْـرٌ مِنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ، وَإِذَا أَقَمْتَ فَقُلْهَا مَرَّ تَيْن: قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ، أَسَمِعُتَ؟)). قَالَ: فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لا يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ وَلا يَفْرُقُهَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَسَحَ عَلَيْهَا.

کے ساتھ نبی منافیظ کے پیچھے حنین کی جانب روانہ ہوا (ہم چونکه ملمان نہیں تھاس کیے) آپ تا اٹا جارے نزد یک تمام لوگوں سے زیادہ قابل نفرت تھے۔ (جب ہم نے رائے میں آپ مالی کے صحابہ شائلہ کو اذان کہتے سنا) تو ہم بھی کھڑے ہو کراذان کہنے اوران کا نداق اُڑانے لگے تو نی منافظ نے فرمایا: ان نوجوانوں کو لے کرآ ؤ۔ (جب صحابہ ثَمَالَيُهُمْ مِمين لِے گئے) تو آپ طَلَقُهُمْ نے فرمایا: اذان کہور چنانچہ انہوں نے (لیعنی میرے ساتھیوں نے) اذان کہی اور میں ان سب ہے آخر میں تھا۔ پھر نبی ناتی کا نے فرمایا: ہال، یہی وہ نوجوان ہے جس کی آ واز میں نے سی تھی (پھر آ پ نَاتِيْلُمْ نِے مجھے حکم دیا کہ) جاؤاورانل مکہ کے لیے اذان کہا كرو، اور ( مكه ك كورز) عمّاب بن أسيد سے كهنا: مجھ رسول الله طافع نے تھم فرمایا ہے کہ میں اہل مکہ کے لیے اذان کہا کروں۔ آپ مال کا نے میری پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور فرمايا: كهوالله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ ، اَلله أَكْبَرُ ، أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُّحَنَّمَدًا رَسُولُ اللَّهِ بِيكمات دومرتبه كِي. پَيُر (جُھے تَعَمِفْرِ ما ياكه ) دوباره دومرتبه أَشْهَهُ لْهُ أَنْ كَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ كبو\_(اى طرح) دومرتبه أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ السلُّهِ كَهُور پُهُرُ دومرتبه حَتَّى عَلَى الصَّلَاقة اور دومرتبه حَى عَلَى الْفَلاح كهو فيم الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ ، لا إلْهُ إِلَّا اللَّهُ كَبُولِ بِهِر (فرماياكه) جبتم صبح ببلي اذان كهوتو أس مين دومرتبه بيكلمات بهي كهو: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ \_اور جبتم ا قامت كهوتو ان كلمات كودوم تبه كهو: قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ كياتم نَ سليا ہے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو محذورہ جائفاً بیشانی (کے بالوں) کو نہ تو کٹوایا کرتے تھے اور نہ ہی مانگ اکالا کرتے تھے، کیونکہ رسول الله طالقام نے اس پر ماتھ مجھیرا تھا۔

[٩٠٥] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، نا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، قَالاً: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسِي، قَالَا: نا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا أَبُو إِسْمَاعِيلَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي مَحْذُورَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَبِي مَحْذُورَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَلْقَى هٰذَا الْأَذَانَ عَلَيْهِ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلْهَ إِلَّا اللهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْقُلاح حَىَّ عَلَى الْفَلَاحِ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ)). •

سيدنا ابومدوره وَ النَّوْ بِيان كرت بِي كد بَى اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ ا

## بَابُ ذِكْرِ سَعْدٍ الْقَرَظِ سِيدنا سعدالَقرظ وَلَّنْظَ كَاذِكر

سيدنا سعد القرظ وَالشَّابِيان كرتے مِين كه يقينا به اذان سيدنا بلال وَالشَّا كَا اذان عِن جَس كا رسول الله وَالشَّا عَلَى انہِينَ عَلَم فرمايا تھا، اور اقامت بحى انهى كَ تحى - (اذان ك الفاظ يه مِين:)الله أَكْبَرُ اللهُ أَنْ كَا إِلهَ إِلَا اللهُ ، أَشْهَدُ أَنْ كَا إِلهَ إِلَا اللهُ ، وَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنْ كَا إِلهَ إِلَا اللهُ ، وَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنْ كَا إِلهَ فَي السَّهَدُ أَنْ كَا إِلهَ فَي السَّهُ اللهُ ال

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ))، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَقُولُ: ((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاح حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلْهَ إِلَّا اللُّهُ))، وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ وَاحِدَةٌ، وَيَقُولُ: ((قَدْ قَـامَـتِ الصَّلاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً)) قَـالَ سَعْدُ بْنُ عَائِذٍ: وَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَا سَعْدُ إِذَا لَمْ تَرَ بَلالا مَعِيَ فَأَذِّنْ))، وَمَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ، وَقَالَ: ((بَارَكَ اللُّهُ فِيكَ يَا سَعْدُ إِذَا لَمْ تَرَ بَلاً لا مَعِيَ فَأَذِّنْ))، قَالَ: فَأَذَّنَ سَعْدٌ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ بِـقُبَاءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ بِلَالٌ عُمَرَ بُنَ الْخَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْحِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: إِلَى مَنْ أَدْفَعُ الْأَذَانَ يَا بِلَالُ؟ قَالَ: إِلَى سَعْدٍ؛ فَإِنَّهُ قَدْ أَذَّنَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِقُبَاءٍ، فَدَعْى عُمَرُ سَعْدًا فَقَالَ: الْآَذَانُ إِلَيْكَ وَإِلَى عَقِبكَ مِنْ بَعْدَكِ، وَأَعْطَاهُ عُمَرُ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ الْعَنزَةَ الَّتِي كَانَ يَحْمِلُ بِلَالٌ لِلنَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى فَـقَالَ: امْش بِهَا بَيْنَ يَدَيُّ كَمَا كَانَ بِلَالٌ يَمْشِي بِهَا بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَى ، حَتَّى تَرْكَزَهَا بِالْمُصَلِّي

عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ حَيَّ عَلَى الْــفَكاح، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ ۚ إِلَّا اللَّهُ اور ا قامتَ میں ان الفاظ کوا یک ایک مرتبہ کہا جائے اور (حَیَّ عَلَى الْفَلاح ك بعر) ايك مرتبه يري ه: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ سيدنا سعد بن عائد عالين الله على المرسول الله مُلَيِّمًا في مجھ سے فرمایا: اے سعد! جب تم میرے ساتھ بلال كونه ديكموتوتم اذان كها كرو- پهررسول الله مَالَيْمُ نَهِ سعد رہانٹا کے سر پر اپنا وست مبارک پھیرا اور فرمایا: اے سعد! الله تعالى تجھ میں برکت وے، جبتم میرے ساتھ بلال كونه و كيموتوتم اذان كها كرو\_ پھرسعد رات نے معجدتهاء میں رسول الله ظافیا کے لیے تین مرتبہ اذان کبی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب بلال والفظ نے سیدنا عمر والفظ سے جہاد میں شرکت کی اجازت جاہی، تو سیدنا عمر والنظ نے ان سے فرمایا: اے بلال! میں اذان کی ذِمہ داری کے سونیوں؟ تو انہوں نے کہا: سعد کو، کیونکہ انہوں نے معجد قباء میں رسول الله سَاليَة كي لي اذان كهي تقى يناني سيدنا عمر والله ف سعد رہاللہ کو بلایا اور ان سے فرمایا: اذان کا فریضہ تمہارے سیرد ہے اور تمہارے بعد تمہاری اولا دیے سیر د ہو گا۔ اور عمر والنُّوا نے انہیں ایک نیزا دیا جسے بلال والنُّوا نبی مَالَیْکُم کے لیے الفاياكرت تے، پر فرمايا: اسے كرميرے آ كے آ كے چلو، جس طرح بلال ڈاٹٹؤ رسول اللہ مٹاٹیؤم کے آ گے آ گے جلا کرتے تھے اور اے نمازگاہ میں گاڑ دیا کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا۔

بَابُ ذِكْرِ الْإِقَامَةِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهَا اقامت كابيان اوراس بارے ميں روايات كا اختلاف

ابراتیم بن عبدالعزیز بن عبدالملک بن ابوعد وره بیان کرتے بی که میں نے اپنے دادا، باپ اور خاندان والوں کو اقامت کہتے سنا، وه ایول کہتے تھے: اَللّٰهُ أَكْبُرُ ، اَللّٰهُ أَكْبُرُ ، أَشْهَدُ أَنْ كُو مُحَمَّدًا أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا

و ٩٠٧] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالا: نَا بِشُرُ بْنُ مُوسَى، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بُنِ أَبِي مَحْدُورَةَ، قَالَ: أَدْرَكْتُ بُنِ أَبِي مَحْدُورَةَ، قَالَ: أَذْرَكْتُ

فَفَعَلَ .

[٩٠٨] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الرَّاذِيُّ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْدُورَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه، أَنَّ النَّيِّ فَي مَحْدُورَةَ فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ وَأَمَرَهُ أَنْ لُكُورَةً فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ وَأَمَرَهُ أَنْ لَكُ أَنْ لَلْهُ أَكْبَرُ اللّهُ الْأَذَانَ وَأَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَاحِدَةً .

و ٩٠٩] عَدَّ مَنَا مُحَمَّدُ وَعَلَجُ بِنُ أَخْمَدَ بِنِ وَعَلَجُ بِنُ أَخْمَدَ بِنِ وَعَلَجُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ أَيُّوبَ الرَّازِيُ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْمُعَادُ بِنُ الْمُثَنَّى ، الْمُ لَكُوبُ الْمُثَنَّى ، الْمُثَلَّ الْمُثَنَّى ، الْمُلَثَلُ الْمُثَلَّ الْمُثَلَّ الْمُثَلَّ الْمُثَلَّ الْمُثَلَّ الْمُثَلَّ الْمُثَلَّ اللَّهُ الْمُثَلَّ اللَّهُ الْمُثَلَّ اللَّهُ الْمُحُولِ ، أَنَّ الْبَنَ مُحَيْرِيزِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا مَحْدُورَةَ مَكُولِ ، أَنَّ الْبَنِي عَشْرَةً كَلِمَةً ، الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةً كَلِمَةً ، الْأَذَانَ ((اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَا اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَا اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ إِلَا اللّهُ ، وَالْإِقَامَةُ هُكَذَا مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى لا يَعُودُ وَ عَلَى الْقَالَ عَلَى الْقَامَةُ هُكَذَا مَثْنَى مَثْنَى لا يَعُودُ وَلا إِلَا اللّهُ ، وَالْإِقَامَةُ هُكَذَا مَثْنَى مَثْنَى لا يَعُودُ وَلا إِلَا اللّهُ ، وَالْإِقَامَةُ هُكَذَا مَثْنَى مَثْنَى لا يَعُودُ وَلا اللّهُ ، وَالْإِقَامَةُ هُكَذَا مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى لا يَعُودُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الل

رَسُولُ اللّٰهِ، حَى عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلاةُ، الشَّلاةُ، الشَّلاةُ، اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ \_

ابراجیم بن ابومحذوره بیان کرتے ہیں کہ نبی مَثَاثِیْمُ نے سیدنا ابومحذوره رَثَاثِیُّ کو بلایا، انہیں اذان سکصلائی اور انہیں بی حکم ویا کہ وہ مکہ کے محرابوں میں اذان دیا کریں: اللّٰهُ أَکْبُرُ اللّٰهُ اَنْحَبَّ رَبِّ مَام کلمات) دو دومرتبہ، اور انہیں حکم فرمایا کہ وہ اقامت میں ان کلمات کو ایک ایک مرتبہ کہیں۔

www.KitaboSunnat.com

مِنْ ذَالِكَ الْمَوْضِع)). ٥

آ ، ١٩ ] --- حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَعَوِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو بَدْرٍ ، حَدَّثَنِى الْحِمَّانِيُّ ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ رُفَيْع ، قَالَ: بَكْرِ بْنُ رُفَيْع ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَحْدُورَة ، يَقُولُ: كُنْتُ غُلامًا صَبِيًّا فَأَذْنُتُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْفَجْرَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَلَامًا بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْفَجْرَ يَوْمَ حُنَيْنِ فَلَامًا بَلَغْتُ حَى عَلَى الصَّلاةِ حَى عَلَى الْفَلاح ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الصَّلاةِ حَى عَلَى الْفَلاح ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الصَّلاةِ حَيْ فِيهَا: الصَّلاة خَيْرٌ مِنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْفَلاح ، الشَّلاة خَيْرٌ مِنَ النَّهُ مِنَ اللَّهُ عَلَى السَّلاة عَيْرَ اللَّهِ عَلَى الْفَلاح ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَلْدَةُ فَيْهَا: الصَّلاة خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْدَةُ الْمَالِيْنُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْدَةُ الْمَلْدَةُ الْمَالِيْنَ اللَّهُ الْمُثَلِّةُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُقَالِمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ

وَاهُ ] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويْدٍ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ يَتَحَيَّنُونَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ يَتَحَيَّنُونَ الْمُسْلِمُونَ بَوْمًا فِي ذَالِكَ، السَّكَلاةَ وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا وَكَلَّمُوهُ يَوْمًا فِي ذَالِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضَهُمْ : بُوقًا مِثْلَ بُوقِ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بُوقًا مِثْلَ بُوقِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِي الله عَنْهُ: أَلا تَبْعَثُوا رِجَالًا يُنَادُونَ فَقَالَ مُسُولُ اللهِ عَنْهُ: ((يَمَا بِلَالُ قُمْ فَا اللهِ عَنْهُ: ((يَمَا بِلَالُ قُمْ فَا أَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: ((يَمَا بِلَالُ قُمْ فَا أَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: ((يَمَا بِلَالُ قُمْ فَا إِلَيْهُ اللهُ عَنْهُ: ((يَمَا بِلَالُ قُمْ

آ ٩١٢ إس ثنا أَبُو عَمْرِ و عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، نا عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا أَبُو مَنْصُورٍ يَعْنِي الْحَارِثَ بْنَ مَنْصُورٍ يَعْنِي الْسَحَارِثَ بْنَ مَنْصُورٍ ، ثنا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الْسَعَلِيُّ بْنِ أَبِي مَحْدُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهَ الذَ ((يَا أَبَا مَحْدُورَةَ ثَنِ الْأُولِي مِنْ الْأَذَانَ مِنْ كُلِّ صَلاةً وقُلُ فِي الْأُولِي مِنْ صَلاةً الْغَدَاةِ: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم)). •

سیدنا ابو محذورہ ڈائٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا تو میں نے حثین کے دِن رسول الله طائع آئے کے سامنے فجر کی اذان کہی، جب میں حَدِی عَلَی الصَّلاةِ، حَیَّ عَلَی الْفَلاحِ پر پہنچا تو آپ طائع آئے نے فرمایا: اس میں ان کلمات کوملائے: الصَّلاةُ خَدْرٌ مِنَ النَّوْمِ۔

سیدنا این عمر والنی بیان کرتے ہیں کہ مسلمان جب مدینہ آئے تو سب جمع ہوکرایک مقرر وقت پر نماز پڑھ لیتے تھے اور کوئی شخص نماز کی آ واز نہیں لگا تا تھا۔ ایک ون صحابہ نے اس بارے میں رسول الله تالیق سے بات کی ، تو کس نے کہا: نصلای کے ناقوس جیسا ایک ناقوس لے لیس اور اسے بجالیا کریں، اور کسی نے کہا: یہودیوں کی طرح ایک زسنگا لے لیتے ہیں اور اسے بجالیا کریں گے۔ تو سیدنا عمر والنی نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ کچھ لوگوں کو مقرر کر دو جونماز کے لیے مشورہ دیا کہ کیوں نہ کچھ لوگوں کو مقرر کر دو جونماز کے لیے اور اذان کہو۔
اور اذان کہو۔

سیدنا ابومحدورہ و اللہ اسے مروی ہے کہ نبی تلاقیم نے فرمایا: اے ابومحدورہ! ہر نماز میں اذان کے پہلے کلمات کو دو دو مرجبہ کبوادر صبح کی نماز (کی اذان) میں الصّلاة تُحیرٌ مِنَ النّوم کہو۔

<sup>•</sup> سئن أبى داود: ٢ • ٥ ـ جامع الترمذي: ١٩٢ ـ سنن النسائي: ٢/ ٤ ـ سنن ابن ماجه: ٩ • ٧ ـ صحيح ابن حبان: ١٦٨١ ـ صحيح ابن خويمة: ٣٧٧

عسند أحمد: ٦٣٥٧
 مسند أحمد: ٦٣٥٧

سیدنا ابومحذورہ رائٹی بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ سکاٹی کے مجھے فتح مکہ کے بعد اُنیس کلمات پر مشتل اذان اور سترہ کلمات پر مشتل اقامت سکھلائی۔

سیدنا ابومحذورہ والنظ بیان کرتے میں کہ نبی سُلُونیم نے انہیں کے میں کہ نبی ساتھ کم دیا کہ دہ اذان دو ہری کہیں۔

سیدناعلی بن ابی طالب ڈٹٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹٹٹٹے ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اذان تھہر تھہر کر کہیں اور اقامت ذرا تیزی سے کہیں۔

ابوز بیر رحمہ اللہ، جو کہ بیت المقدی کے مؤذن تھے، بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر اللظ ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ نے فرمایا: جب تم اذان کہوتو تھہر تھہر کر کہو اور جب اقامت کہوتو تیزی کے ساتھ کہو۔ اس کو امام تورگ اور شعبہ فرعوم سے روایت کیا ہے۔

[٩١٣] - حَدَّثَنَا أَبُو هَاشِم عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ سَلامَةَ الْحِمْصِيُّ، ثنا الْمُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الْحِمْصِيُّ، ثنا مُحوسَى بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ، مُحوسِي بْنُ دَاوُدَ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ، أَنَّ أَبَا أَنَّ مَكْحُولًا حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا مَنْ مَحْدِرِيزِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا مَحْدُورَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: عَلَمَ مَنِي رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

[٩١٦] - حَدَّثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، ثنا الْحَسَنُ بِنُ عَرْفِهِ الْعَزِيزِ، عَنْ بِنُ عَرْفَةَ، حَدَّثَ نَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مُؤَذِّن بَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ: جَاءَ نَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقَدْمَتَ فَاحْدُمْ. رَوَاهُ التَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، عَنْ مَرْحُوم.

<sup>•</sup> سلف برقم: ٩٠١

۵ سلف برقم: ۹۰۵

المعجم الأوسط للطيراني: ٥٠٢٦

[٩١٧] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ، نا مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِى يَحْبَى الْكَعْبِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ جَرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ فَيَّ مُؤَذِّنٌ يُطُورِ بُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّةِ: ((الْآذَانُ سَمْحٌ سَهْلًا سَمْحًا وَإِلَّا فَلا شَهْلًا سَمْحًا وَإِلَّا فَلا قَلا مَوْذِنْ). •

[٩١٨] - حَدَّثَنَا عَلِي بُنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرِ الْبَلْخِيُّ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَحْزُومِيُّ، ثنا كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي كَامِلُ بْنُ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، هُرَيْرَ وَي إِقَامَتِه. وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ، وَيَسْتَذْيرَ فِي إِقَامَتِه.

[٩١٩] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدِ الْمُقْرِءُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُجَاهِدِ الْمُقْرِءُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الزُّهَيْرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللهَّقَاقُ، وَأَحْمَدُ بْنُ زِيَادٍ، وَآخَرُونَ، قَالُوا: ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْشَمِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ السَعِيدُ بْنُ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ بُنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً .

[ ﴿ ٢٠] - - كَدَّنَنَا عَلِى بَنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُبَشِّر ، ثنا أَخْمَدُ بْنُ سِنَان ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمْنِ ، ثنا شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَنا شُعْبَةً ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى ، يُحَدِّثُ عَنِ الْبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَيْ مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، غَيْرَ أَنَّ اللهِ فَيْ مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، غَيْرَ أَنَّ اللهِ مَثْنَى كَانَ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ قَالَ: قَدْ المُسَلِّةُ قَالَ: قَدْ

سیدنا این عباس و الله میان کرتے میں که رسول الله منافیقا کا ایک مؤذن تھا جو بڑی سُر میں اذان کہنا تھا، تو رسول الله منافیقا نے اس کو بیضیحت فرمائی که اذان بڑی نرم اور آسان ہے، سو اگر تمہاری اذان بھی آسان اور نرم ہو (تو بہت خوب) اور اگرتم ایبانہ کرسکوتو اذان مت دو۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹئا بیان کرتے ہیں کہ ابو محذورہ ڈائٹئا کو بیتھم دیا گیا تھا کہ وہ اذان کو دو ہرا کہیں، اقامت کو اکبرا کہیں اور اقامت کہتے ہوئے دائیں بائیں مڑیں۔

سیدنا ابن عمر ن الشخافرماتے ہیں کہ عہدرسالت میں اذان کے کلمات دو دو مرتبہ اور اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ کے جاتے تھے۔

سيدنا ابن عمر ولل المبايان كرتے بين كه عبدرسالت ميں اذان كى كلمات دو دومر تبداور اقامت كے كلمات ايك ايك مرتبہ كيج جاتے تھے، البتہ جب مؤذن قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ كَهِمًا تھا تواسے دوم تبدكہ تا تھا۔

315

قَامَتِ الصَّلاةُ مَرَّتَيْن . ٥

[٩٢١] - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِى، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُسورٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلابَةَ، عَنْ أَنس، قَالَ: أُمِرَ بَلالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ.

(٩٢٢) - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيِّي فَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَيِّي قَالَ: كَانَ بِلالٌ يُثَنِّى الْأَذَانَ، وَيَلْابَهُ مَعْنُ الْإَفَامَةَ، إلَّا قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ.

[٩٢٣] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْوَكِيلُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرْفَةَ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِى الْحَسَنُ بْنُ عَرْفَةَ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِى قَلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

[٩٢٤] سَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ، ثَنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ، ثَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، بْنُ شُعِيدٍ، ثَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَسَنْ أَيْسِ مَنا قُتْيَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَسَنْ أَيْسِ اللَّهَ عَسَنْ أَنْ سَي قَلابَةَ، عَنْ أَنْ سَي أَنَّ اللَّهَ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ

رَا ٩٢] ﴿ حَدَّ فَنَا عَبْدُ الْبَاقِى بْنُ قَانِع، ثِنا أَحْمَدُ بُنُ حَمَّادِ بْنِ شُفْيَانَ، ثِنا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ كُسَيْبِ الْحَضْرَمِيُّ، ثِنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ، أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلَالًا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ،

سیدنا انس رہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلال رہ الله کا کو بیتھم دِیا گیا تھا کہ وہ اذان دوہری کہیں اور اقامت اکہری کہیں، سوائے قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كے۔

سیدنا النس جھ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بلال جھ اللہ افران کے کلمات کو دو دو مرتبہ کہا کرتے تھے اور اقامت کے کلمات کو ایک ایک مرتبہ کہا کرتے تھے، سوائے اس کلمہ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ کے۔ الصَّلَاةُ کے۔

سیدنا انس ڈاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ بلال ڈٹاٹٹؤ کو بھم دیا گیا کہ وہ اذ ان کو دو ہراکہیں اور اقامت کوا کہراکہیں۔

سیدنا انس ڈاٹٹیئر روایت کرتے ہیں کہ نبی مُٹاٹیئر نے بلال ٹٹاٹٹؤ کو حکم دِیا کہ وہ اذان کے کلمات دو ہرے کہیں اور اقامت کے کلمات اکبرے کہیں۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔

سیرنا انس ڈاٹنڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ شاہیا نے بلال ڈٹاٹنڈ کو حکم دیا کہ وہ اذان کو دو ہرا کہیں اور اقامت کو اکبرا کہیں۔

 <sup>◘</sup> مسند أحمد: ٥٥٦٩، ٥٥٧٠، ٥٥٢٠ - سنن أبي داود: ٥١١٠ - ٥١١ - سنن النسائي: ٢/٣- صحيح ابن حبان: ١٦٧٤،
 ١٦٧٧ - صحيح ابن خزيمة: ٣٧٤ - المستدرك للحاكم: ١/١٩٧

<sup>@</sup> صحب المغارى: ٢٠٥ صحبح مسلم: ٣٧٨ (٥) مسند أحمد: ١٢٠٠١ ، ١٢٩٧١ صحبح ابن حبان: ١٦٧٥ ، ١٦٧٠

وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

[٩٢٧] .... ثنا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِى الرَّبِيع، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: نا عَبْدُ السَّرَّاقَ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَـنْ أَنْسٍ، قَـالَ: كَـانَ بِلَالٌ يُثْنِي الْأَذَانَ، وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ ، إِلَّا قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ .

[٩٢٨] .... حَدَّثَنَا عُمَرُ بِنُ أَحْمَدَ بِن عَلِيٌّ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيْثِ الْغَزَّالَ، ثنا عَبْدَانٌ، ثنا خَارِجَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنْسِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَلَا أَنْ يَشْفَعَ

الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ.

[٩٢٩] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيِّ، ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفُرٍ ، عَنْ نَافِع ، عَلَىٰ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ ۚ اللَّهِ عَلَىٰ النَّبَيُّ عَلَىٰ: ( (مَنْ أَذَنَ اثَّنْتَيُ عَشْرَةَ سَنَةً، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَكُتِبَ لَهُ بِكُلِّ أَذَان سِتُّونَ حَسَنَةً ، وَبِكُلِّ إِقَامَةٍ ثَلاثُونَ حَسَنَةً )).

[٩٣٠] - حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبِ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ، ثنا عَلِيٌّ بْنُّ دَاوُدَ الْقَنْطُرِيُّ، ثَنَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِح، حَدْثَنِي يَعْنِي بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَنُ أَذَّنَ اثْنَتَىٰ عَشْرَةَ سَنَةً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَكُتِبَ لَهُ بِنَا أَذِينِهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ سِتُّونَ حَسَنةً، وَبِإِقَامَتِهِ ثَلاثُونَ حَسَنَةً)). •

[٩٣١] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَيَّانَ ، عَنْ

سیدنا انس والشؤی بی بیان کرتے میں کہ بلال والشؤ اذان کے کلمات کو دو دومر تبداورا قامت کے کلمات کوایک ایک مرتبہ كهاكرت تقي سوائ الكلم قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ ك

سیدنا انس والفی بیان کرتے ہیں کدرسول الله طافی نے بلال والنفطُ كوتتكم فرمايا كه وه اذان دو هرى كهيس اورا قامت اكهرى کہیں۔

سيدنا ابن عمر اللي عروى ہے كه نبى مَالين الله فرمايا: جو مخص بارہ برس تک اذان دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے اور اس کے اعمال نامے میں ہر اذان کے صلے میں ساٹھ نکیاں اور ہرا قامت کے بدلے میں تىس ئىكمال لكورى جاتى بيں۔

سیدنا ابن عمر ٹائٹنا ہے ہی مروی ہے کہ نبی سائٹیا نے فر مایا: جو ھنے ہارہ برس اذان ویتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اس کے ہر مرتبہ اذان کہنے کے بدلے میں ساٹھ نیکیاں اور اس کی ہراقامت کے بدلے میں تمیں نيكيال لكھ دى جاتى ہيں۔

سد ناسلمہ بن اکوع ڈاٹٹڈ بیان کرتے ہیں کہ عہدرسالت میں اذان کے کلمات دو دومرتبہ اورا قامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ کے جاتے تھے۔

٢٠٥/١ المستدرك للحاكم: ١/ ٢٠٥

يَزِيدَ بُنِ أَبِى عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، قَالَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ فَرْدًا.

[٩٣٢] - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِى، ثنا ابْنُ الْحُنَيْدِ، نَا أَبُو عَاصِم، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ، وَلَّهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا لَمْ يُدْدِكِ الصَّلاةَ مَعَ الْقَوْمِ، أَذَنَ وَأَقَامَ وَيُثْنِى الْإِقَامَةَ، مَوْقُوفٌ. مَعَ الْقَوْمِ، أَذَنَ وَأَقَامَ وَيُثْنِى الْإِقَامَةَ، مَوْقُوفٌ. وَعَلَيْهُ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو عُبَيْدٍ، وَالْمَحْزُومِيُّ، ثنا الْمَحَرَّ بْنِ صَالِح الْمَحْزُومِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَلِيدٍ، عَنْ عُمْرَ بْنِ صَالِح الْمَحْزُومِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَلَيدٍ، عَنْ عُمْرَ بْنِ صَالِح الْمَحْزُومِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَلَيدٍ، عَنْ عُمْرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عُثْمَانَ يَخْدِي بَنِ عَلِي مَعْ عَنْ عُمْرَ بْنِ عَلْمِ، عَنْ عُشْمَانَ عَلَيْهِ بَنِ عَلِي مَعْ مَلْ اللهِ عَنْ عُمْرَ وَلَى اللهُ عَلْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ عَنْ مُعْمَلِ اللهُ عَلْهُ وَلَكَ اللهُ عَلْهُ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْإِقَامَةِ مُفْرَدًا، وَسَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْإِقَامَةِ مُفْرَدًا، وَسَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَنْ مَنْ اللهِ عَلْهُ وَسَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَنْ مَنْ عُمْرَدُا، وَسَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَاذِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ الله

[٩٣٤] حَدَّقَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ النَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ النَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ ، حَدَّثَنِي بِهِ أَبِي مُحَمَّدٌ ، بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ ، حَدَّثَنِي بِهِ أَبِي مُحَمَّدٌ ، بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعِ ، قَالَ: رَأَيْتُ مَنْ أَبِي رَافِعِ ، قَالَ: رَأَيْتُ وَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي وَرَأَيْتُ بِلَالا يُوَقِيْمُ فُرَادِي . • رَسُولِ اللهِ عَنْ مَثْنِي وَيُقِيمُ فُرَادِي . • رَسُولِ اللهِ عَنْ مَثْنَى مَثْنِي وَيُقِيمُ فُرَادِي . • وَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَيْرُوزِ ، ثَلَا زِيادُ بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْدُونِ ، مَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْدُ اللهِ بْنِ وَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ وَنْ إِبْنَ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي مَرَّ تَنِ وَالْإِقَامَةَ مَرَّ قَلْ لَيْ فَيْ إِللهِ بِي قَالَ: لَمَّا أَمْرَ رَسُولُ مَرَّ تَيْنِ وَالْإِقَامَةَ مَرَّةً وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَيْ فَلَكُ وَ الْأَذَانَ مَرَّ تَيْنِ مَرَّ تَيْنِ وَالْإِقَامَةَ مَرَّةً وَلَا اللهِ فَيْ فَلَكَ وَ الْإَقَامَةَ مَرَّةً وَلَيْ وَاللهِ فَيْ فَلَكُ وَ الْإَقَامَةَ مَرَّةً وَلَى اللهِ فَيْ فَلَكَ وَ الْإِقَامَةَ مَرَّةً وَلَى اللهِ فَيْ فَلَكَا أَتُنْ وَرُسُولُ اللهِ فَيْ فَلَكَا أَعْبَرُ اللهِ فَيْ فَلَكَا أَنْ مَرَّ تَيْنِ وَالْإِقَامَةَ مَرَّةً وَلَا فَاللهِ فَيْ فَلَكَا أَنْ وَلُولُ اللهِ فَيْ فَلَكُو وَ الْإِقَامَةُ مَرَّةً وَلَيْ وَالْهِ فَلَا مَا أَصْرَعْتُ أَتَنْ وَسُولُ اللهِ فَيْ فَلَكَا أَلْ فَلَوْ اللهِ فَيْ فَلَكُو وَ الْإِقَامَةُ مَرَّةً وَلَا مَا أَنْ وَلَوْ اللهِ فَلَا فَالْمَا أَصْرَاتُ وَلَا اللهِ فَيْ فَلَكُوا اللهِ فَلَا فَالْمَا أَصْرَاتُ وَلَا اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَلَا اللهِ اللهِ فَلَا اللهُ اللهِ فَي الْمَافَ اللهُ المَافَ المُولِلُولُ اللهُ اللهُ المُعْالُولُ المُعْتَلُولُ اللهُ اللهُ المُعْتَلَا اللهُ المُعْتَلَا أَلَا اللهُ المُعْتَلَال

یزید بن ابوعبیدروایت کرتے ہیں کہ سیدنا سلمہ بن اکوع بٹائٹنا جب لوگوں کے ساتھ (باجماعت) نماز نہیں پڑھ پاتے ہتے تو خود ہی اذان اورا قامت کہہ (کرنماز پڑھ) لیتے اورا قامت کلمات دو دومرتبہ کہتے تھے۔ بیروایت موقوف ہے۔
سیدناعلی مٹائٹو بیان کرتے ہیں کہ جرائیل علیہ السلام اقامت کے کلمات کو ایک ایک بار کہنے کا حکم لے کرنازل ہوئے اور رسول اللہ علی ہی ایک بار کہنے کا حکم لے کرنازل ہوئے اور رسول اللہ علی ہی ان ان کے کلمات کو دو دو بار کہنا مسنون قرار دیا۔

سیدنا ابورافع ٹاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ میں نے بلال ٹاٹٹا کو رسول اللہ ٹاٹیٹا کے سامنے اذان کے کلمات دو دومرتبہ کہتے اورا قامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ کہتے دیکھا۔

سیدنا عبدالله بن زید بن عبدربه والنظ بیان کرتے ہیں که جب رسول الله تلاقیم نے (لوگوں کو نماز کے واسطے بلانے کے لیے) ناقوس بجانے کا حکم فرمایا تو (ایک روز) میں سویا ہوا تھا تو خواب میں میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے محصے اذان سائی، اس نے اذان کے کلمات کو دو دو مرتبہ اور اقامت کے کلمات ایک ایک مرتبہ کجے۔ جب میں صبح کو بیدار ہوا تو میں رسول الله تلاقیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیدار ہوا تو میں رسول الله تلاقیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ خواب میں دیکھا تھا آپ کو بتایا، تو آپ تلاقیم نے

بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ: ((إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَقُمْ مَعَ بِلَالِ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَإِنَّهُ أَنْدى صَوْتًا مِنْكَ))، فَسَمْعَ ذَالِكَ عُمَرُ رَضِى الله عَنْهُ فَقَالَ: وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِى رَأَى، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((فَلِلْهِ الْحَمْدُ)). •

٩٣٦٦ .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْن بُهْلُول، تُنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرو بْنِ مُرَّةً، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْبِإِقَامَةِ . ابْنُ أَبِي لَيْلَى هُوَ الْقَاضِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ سِيءُ الْحِفْظِ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى لا يُثْبَتُ سَمَاعُهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ. وَقَالَ الْأَعْمَشُ، وَالْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَـمْـرِو بْـنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل، وَلا يُثْبَتُ وَالصَّوَابُ مَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بْـنِ مُرَّةً، وَحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن، عَن ابْن أَبِي لَيْلَى مُرْسَلًا. وَحَدِيثُ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَ اهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ مُتَّصِلٌ وَهُوَ خِكَافُ مَا رَوَاهُ الْكُوفِيُّونَ.

[٩٣٧] - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا الْسَوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا أَبُو الْحَسَنُ بْنُ يُونُسَ، ثنا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا أَبُو بَحْرِ بْنِ بَكْرِ بْنُ عَمْرٍ و بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ جَبَلٍ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ

فرمایا: اگر الله تعالی نے جاہا تو یقیناً پیخواب سیا ہے، لہذاتم اُٹھواور بلال کو بیکلمات سکھلاؤ جوتم نے خواب میں دیکھیے ہیں، کیونکداس کی آواز تہاری بدنسیت زیادہ أو یکی ہے۔ پھر سیدنا عمر ولائٹؤ نے جب یہ بات سی تو انہوں نے کہا: اس ذات کی قتم جس نے آپ کو برحق دین دے کرمبعوث فر مایا! میں نے بھی خواب میں اس کے مثل ویکھا ہے جواس شخص نے ویکھا، تورسول الله تا الله علی الله الله کا بہت شکر ہے۔ سیدنا عبدالله بن زید وافظ بی بان کرتے بی که رسول الله مُنْ يُنْتِمُ كَي اذان اورا قامت ميں دو ہر بے دو ہر ہے كلمات کے جاتے تھے۔ ابن ابی لیلی سے مراد قاضی محمد بن عبدالرحمان ہے جونہ صرف ضعیف ہے بلکہ اس کا حافظ بھی براہے، این انی لیکی کا عبداللہ بن زید ہے ساع ٹابت نہیں ہے۔اعمش اورمسعودی نے عمرو بن مرہ اور ابن الی کیلی کے واسطے سے سیدنا معاذ بن جبل بٹائٹؤ سے روایت کیا ہے اور یہ ثابت نہیں ہے، درست وہ ہے جے امام توری اور شعبہ نے عمرو بن مرہ ،حسین بن عبدالرحمان اور ابن الی لیلی کے واسطے ہے مرسل روایت کیا ہے۔اور ابن اسحاق کی محمد بن ابراہیم، محمد بن عبدالله بن زبد اور ان کے والد کے واسلے سے روایت کردہ حدیث متصل ہے اور بیاس کے خلاف ہے جسے کوفیوں نے روایت کیا ہے۔

سیدنا معاذبن جبل رفائن بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص، یعنی عبداللہ بن زید رفائن نی منافق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک آ دی آسان سے اُترا، اس نے دونہایت سنز چادریں اوڑھ رکھی تھیں، وہ مدینے کے ایک

• مسند أحمد: ١٦٤٧٨ ـ صحيح ابن حبان: ١٨٧٩

[٩٣٨] حَدَّنَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْلَدِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ، بْنُ مُحَمَّدِ الْعَتِيقُ مِنْ أَصْلِهِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارِ، بْنَ أَرْدَيكُ بْنَ الْإِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ نَا زِيادُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْبَكَّاتِيُّ، ثنا إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ اللّهِ الْبَكَاتِيُّ، ثنا إِدْرِيسُ بْنُ يَزِيدَ اللّهِ وَلَي بُعَدِيفَةً، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْأَوْدِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

[٩٣٩] - حَدِّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا أَبُو عَوْن مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَوْن، وَمُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْوَاسِطِيَّان، قَالا: نا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، ثنا زِيادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الطُّفَيْل، عَنْ إِدْرِيسَ الْآوْدِيّ، عَنْ عَوْد بِيسَ الْآوْدِيّ، عَنْ عَوْد بِيسَ الْآوَدِيّ، عَنْ عَوْد بْنِ أَبِيهِ، أَنَّ بِكَلاً كَانَ عَوْد بْنِ أَبِيهِ، أَنَّ بِكَلاً كَانَ يُؤَذِّنُ لِللَّهِ كَانَ يَوْدَ فَي لِللَّهُ كَانَ يَوْدَ فَي لِللَّهُ عَنْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى وَيُقِيمُ مَثْنَى مَثْنَى مَثْنَى - قَالَ أَبُو عَوْن - يَصَوْتَيْنِ صَوْتَيْنِ وَأَقَامَ مِثْلَ ذَالِكَ.

آ ، ٩٤ ا .... حَدَّنَ نَا الْحَسَنُ اللهِ عُمَر الْقَاضِي ، ثنا الْحَسَنُ الْسَ الْحَسَنُ الْبَي الرَّبِيع ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيِّ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالًا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنا مَعْمَرٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَذَانَ وَيُثَنِّى عَنْ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

باغ کے شنے پر اُترا، پھر اس نے اذان کہی اور اس کے کمات کو دو دومر شبہ کہا، پھر بیٹھ گیا، پھرا قامت کہی اور اس کے بھی دو دومر شبہ کہا۔ ابوبکر بن عیاش نے ہماری آج کی اذان کے مثل ہی بیان کی۔ نبی شائی آئے نے فر مایا: بیداذان بلال کو سکھا دو۔ پھر سیدنا عمر شائی نے کہا: میں نے بھی اس کے مثل دیکھا ہے جواس شخص نے دیکھا، لیکن یہ مجھ پر سبقت لے گیا۔

سیدنا ابو جیفہ وہ اللہ علی کہ بلال دہ اللہ نہ اللہ علی کے مقام پر رسول اللہ علی کے ساتھ اوان کہی اور دو آ وازوں کے ساتھ اوان کمی (یعنی اوان کمی اور دو مرتبہ کم ) اور اقامت بھی اسی کمثل کہی۔

سیدنا ابوجیفه کانش بیان کرتے ہیں کہ بلاشبہ بلال کانش نبی منافی کے لیے اذان کہا کرتے تھے اور اذان کے کلمات کو دو مرتبہ پڑھتے تھے اور اقامت کے کلمات بھی دو دو مرتبہ کہتے تھے۔ ابوعون نے فرآخری کلمات کی جگہ) یہ کلمات بیان کیے: دو دو آوازوں کے ساتھ (لیمنی دو دو مرتبہ) کہتے ہوارا قامت بھی ای کے مثل کتے۔

اسود سے مروی ہے کہ سیدنا بلال رہی نظیرا ادان کو بھی دو ہرا اور ا قامت کو بھی دو ہرا کہا کرتے تھے اور وہ تکبیر (اللہ اکبر کہنے) سے ہی شروع کرتے اور تکبیر پر ہی ختم کرتے تھے۔

۲۲۰۲۷ عسند أحمد: ۲۲۰۲۷

<sup>€</sup> المعجم الكبير للطبراني: ٢٢/ ٢٤٠، ٢٤٦ـالكامل لابن عدى: ٣/ ٤٩٠ـصحيح ابن حبان: ٢٣٩٤

سیدنا بلال و بنانی فرماتے ہیں: ان کی اذان اور اقامت دوہری دوہری ہوتی تھی۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ اس کے مثل حدیث ہے۔ ابوالحن الرمادی کہتے میں: سفیان نے ان سے ساع نہیں کیا۔

سیدنا عبداللہ بن زید رہائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے (خواب میں) از ان دیکھی تو نبی سُائٹیڈ نے بلال رہائٹۂ کو عظم فرمایا تو انہوں نے اذ ان دی اور عبداللہ بن زید رہائٹۂ کو حکم فرمایا تو انہوں نے اقامت کہی۔

سيدنا الن و و النوافر مات بي كرمسنون ، عمال مين سے يہ بهى الله كر بين كر مين حتى على الفكلاح كي تو (اس كے بعد يه كلمات) كے: السطّكلة أُخَيْرٌ مِنَ النّوْم دومرتبه، (پهر كے: ) السّفُوم ، الصَّكلة أُخَيْرٌ مِنَ النّوْم دومرتبه، (پهر كے: ) اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ لا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أَكْبَرُ لا إِلٰهَ إِلّا اللّهُ أَدْهُ

سيدنا انس التنظئ بيان كرتے بيس كه تو يب (ليمنى اذان كے كلمات كو دو دو مرتبه كہنا) فجركى اذان ميں ہوتا ہے، جب مؤذن اذان فجر ميں حَى عَلَى مؤذن اذان فجر ميں حَى عَلَى الْفَلَاحِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ حَى الْفَلَاحِ السَّلَاةُ خَيْسٌ مِنَ النَّوْمِ كَمِنا عِياجِهِ السَّلَاةُ خَيْسٌ مِنَ النَّوْمِ كَمِنا عِياجِهِ السَّلَامُ اللَّهُ عَيْسٌ اللَّهُ عَيْسٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَيْسٌ اللَّهُ اللْمُنَا

سیدنا این عمر شانش سے مروی ہے کہ سیدنا عمر شانش نے اپنے

[٩٤١] --- حَدَّثَ نَمَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْحَاقُ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا القُوْرِيُّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ بِلالٍ، قَالَ: كَانَ أَذَانُهُ وَإِقَامَتُهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

[٩٤٢] --- حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ، ثنا أَخْمَدُ بْنُ مَنْ أَوْ عُمَرَ، ثنا أَخْمَدُ بْنُ مَنْ مَنْ مُنْ وَرِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، نا سُفْيَانُ، عَنْ زِيد بُن كُلَيْبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ بِلال، مِثْلَهُ. قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرَّمَادِيُّ: لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ سُفْيَانُ.

آعَدَى مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، ثنا مُعَلَّى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو يَبْحُيى مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنِى عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِى عُنْصُورٍ، أَخْبَرَنِى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دَنْ مَرْبِي وَنُو اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دَنْ رَأَى الْأَذَانَ أَمَرَ وَيْدِ النَّهِ بْنَ زَيْدٍ النَّهِ بْنَ زَيْدٍ النَّهِ بْنَ زَيْدٍ النَّهِ بْنَ زَيْدٍ وَأَمَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ وَالْمَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ اللهِ بْنَ زَيْدٍ وَاللهِ بْنَ رَبِيهِ اللهِ بْنَ مُرَالِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنَ زَيْدٍ اللهِ الل

[988] .... حَدَّنَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَمْو أُسَامَةَ، ثنا ابْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا ابْنُ عَوْن ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَدِّن حَيَّ عَلَى الْقَلاح، قَالَ: السَّنَة إِذَا قَالَ: السَّنَة إِذَا قَالَ اللهُ اللهُ عَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَرَّتَيْن، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لا إِلٰهَ إِلَا اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لا إِلٰهَ إِلَا اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لا إِلٰهَ إِلَا اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ أَكْبَرُ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ أَنْ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ إِلَيْ اللهُ اللهُ إِلَى اللّٰهُ أَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ ال

[980] .... حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَ اللهِ الْوَكِيلُ ، ثنا الْسَحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، نا هُشَيْمٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ عَوْن ، عَنِ ابْنِ عِوْن ، عَنِ ابْنِ عِينَ الْسَوْمِينَ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ: كَانَ التَّوْمِيبُ فِي ابْنِ سِيسِرِينَ ، عَنْ أَنَس ، قَالَ: كَانَ التَّوْمِيبُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ ، فَلْيَقُلِ: الصَّلاةُ عَلَى الْفَلاحِ ، فَلْيَقُلِ: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم .

[٩٤٦] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ

• سیأتی برقم: ۹۶۲

إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِع، عَنْ الْعُمَرِيِّ، عَنْ غُمَرَ. وَوَكِيعٌ، عَنْ شُمْرَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ شُمْرَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ شُمْرَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ الْسُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّر، أَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ: إِذَا بَلَغْتَ الْسُلَاةُ خَيْرٌ مِنَ الْفَجْرِ فَقُلِ: الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم. النَّوْم الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْم.

[٩٤٧] --- حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ النَّحَسْنِ أَبُو مَسْعُودِ الزُّجَاجُ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ بِلال ، قَالَ: أَمَرَئِنِي رَسُولُ اللهِ فَي أَنْ أَثُوّبَ فِي الْعِشَاءِ . • الْفَحُرِ ، وَنَهَانِي أَنْ أَثُوّبَ فِي الْعِشَاءِ . •

[٩٤٨] - حَدَّقَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ، ثنا عَلَى بُنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا مُسْلِمٌ، ثنا دَاوُدُبْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْقُرَشِيُّ، ثنا مَالِكُ بْنُ دِينَارِ، قَالَ: صَعِدْتُ إِلٰى ابْنِ أَبِي مَحْدُورَةَ فَرْقَ الْمَسْجِدِ صَعِدْتُ إِلٰى ابْنِ أَبِي مَحْدُورَةَ فَرْقَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بَعْدَمَا أَذَنَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْيِرْنِي عَنْ أَذَان الْمَحْرَامِ بَعْدَمَا أَذَنَ، فَقُلْتُ لَهُ: أَخْيِرْنِي عَنْ أَذَان الْمَحْرَامِ بَعْدَمَا أَذَنَ اللهِ اللهُ وَاللهِ عَنْ أَفَلَا لَكُهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اله

٩٤٩ إ - حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْمَحَامِلِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرٍ

مُوَذُنَ سَهِ فَرَمَايا: جَبِتُمُ اذَانِ فَجُرِ مِينَ حَسِيَّ عَلَى الْفَلَاحِ بِهِ بَهِ وَالْسَصَّلاةُ خَيْسٌ مِسَ السَّوْمِ، الصَّلاةُ خَيْسٌ مِسَ السَّوْمِ، الصَّلاةُ خَيْسٌ مِنَ السَّوْمِ.

سیدنا بلال ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ٹاٹٹؤ نے مجھے تھم فرمایا کہ میں فجر کی اذان میں کلمات کو دو دو مرتبہ کہوں اورعشاء میں ایسا کرنے سے منع فرمایا۔

<sup>0</sup> مسئد أحمد: ٢٣٩١٢

<sup>0</sup> سلف د قد: ۹۰۵

الْكُوْكَبِيُّ، ثناعَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ، قَالَا: نا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِينٍ، عَنْ أَبِي مَحْدُورَةَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّمَهُ هٰذَا الْآَذَانَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللُّهِ، ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مَرَّتَيْنِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ، حَيِّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ. • و ، وه إ - - حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عُـمَر، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيع، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا: ناسُفْيَالُ، عَنْ مَنْصُّورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: كَانَ آخِرُ أَذَان بِكلل: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ.

و ١ و ٥ و السنة حَدَّثَنَا أَبُو عُمَر، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي السَّرِيعِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي السَّرَيعِ ، ثنا عَبْدُ السَّرَّاقِ ، أنا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ بِلَالاً قَالَ: آخِرُ الْأَذَان: لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .

وَ ٩٥٣] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدَ بُنُ مَخْلَدِ، نا الْحَسَّانِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الْأَسُودِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسُودِ، عَنْ بِلالِ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ.

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلْهَ إِلَّا اللّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلْهَ إِلَّا اللّهُ كَهَا وروورت إلى أَنْ هَدُ أَنْ لا إِلْهَ إِلَّا اللّهُ كَهَا اور دومرت أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّهِ نَهَا، الى طرح دومرت حَى عَلَى الصَّلَةِ اور دومرت حَى عَلَى الصَّلةِ اور دومرت حَى عَلَى الْفَلاحِ مَرْ تَيْنِ كَها الصَّلةِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الْفَلاحِ مَرْ تَيْنِ كَها الصَّلةِ الروومرة حَى عَلَى الْفَلاحِ مَرْ تَيْنِ كَها اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ

اسود بیان کرتے میں کہ سیدنا بلال واٹن کی اذان کے آخری کلمات اَلله اُ اَکْبَرُ لا إِلٰهَ إِلَّا الله موتے تھے۔

اسود سے مروی ہے کہ سیدنا بلال ٹھاٹٹ نے فرمایا: اذان کا آخری کلمہ کا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔

سیدنا بال و الله فراتے ہیں کدان کی ادان کے آخری کا کا الله الله کمات اَلله اَکْبَرُ کا إِلٰهَ إِلَّا الله الله موتے ہیں۔

سيدنا بلال وللشُوْفرمات بين كهاذان كآخرى كلمات اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ بِن \_

[ ٩٥٤] .... وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ئنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثِ، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ بِلَالا أَذَنَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِي عَنَّ الْآثَى مَرَّاتٍ، يَلالا أَذَنَ قَبْلَ الْعَبْدُ نَامَ)) ثَلاثَ مَرَّاتٍ، قَابَعَهُ يَرْجَعَ فَنَادَى: أَلَا إِنَّ الْعَبْدُ نَامَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. تَابَعَهُ فَرَجَعَ فَنَادَى: أَلا إِنَّ الْعَبْدُ نَامَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ. تَابَعَهُ مَرَّاتٍ. تَابَعَهُ عَنْ أَيُّوبَ. وَ وَكَانَ ضَعِيفًا، عَنْ أَيُّوبَ. وَ وَاوُدَ، وَمَا اللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَيُّوبَ. فَا أَلُو دَاوُدَ، عَنْ اللهُ عَنْ مُؤَذِن اللهُ عَنْ مُؤَذِن اللهِ عَنْ مُؤَذِن اللهُ عَنْ مَنْ مُؤَذِن اللهُ عَنْ مَنْ مُؤَذِن أَلُومَ مَرَّ اللهُ عَنْ مُؤَذِن اللهُ عَمْرَ، يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ ، أَذَنَ قَبْلُ الصَّبْحِ فَأَمَرُهُ عُمْرَ ، يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ ، أَذَنَ قَبْلُ الصَّبْحِ فَأَمَرُهُ عَمْرَ ، يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ ، أَذَنَ قَبْلُ الصَّبْحِ فَأَمَرُهُ وَمَهُ وَمَدُهُ وَمُونَ وَعَمْرَ مَا مَعْمَوَ وَالَعْ مَوَالَ الصَّبْحِ فَأَمَرُهُ وَمُونَ الْمُ عَلَى الْفُهُ عَمْرَ الْمُرْدُونَ عَمْرَ ، يُقَالُ لَهُ مَسْرُوحٌ ، أَذَنَ قَبْلُ الصَّبْحِ فَأَمَرُهُ وَمُ مَوْدَهُ وَمُودَ الْمَالِهُ عَلَى الْمَالُولِ السَّالِي الْمُعْرَادُ الْمَثْمَةُ وَالْمَالِهُ الْمُعْمَوْدِ الْمَالُولُ الْمُعْمِودِ اللهُ الْمُعْرَادُ الْمَالِولُ الْمَالَا الْمُعْرَادُ الْمُ الْمُعْرَادُ الْمَالَ الْمُعْرَادُ الْمُ الْمَالِولُ الْمُعْرِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُ الْمُعْرُولُ الْمُولِ الْمَلْولُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُولِ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْرَادُ الْمُؤْلِلُ الْمُعْرَادُ الْمُؤْلِلُ الْمُعْرَادُ الْمُعْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُعْرَادُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعِلَ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

و ٩٥٦] --- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِي، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: أَذَّنَ بِلَالٌ مَرَّةً بِلَيْلٍ. هٰذَا مُرْسَلٌ. هُذَا

رَمُ وَ وَسَنَ مَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّر، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُبَشِّر، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُبَشِّر، ثنا عُبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَان، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنَ هَلال، أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ لَيْلَةً بِسَوَادٍ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَنَّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَقَامِهِ فِيَنَادِي: ((إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ))، فَرَجَعَ وَهُو يَقُولُ: لَيْتَ فَيُنَادِي: ((إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ))، فَرَجَعَ وَهُو يَقُولُ: لَيْتَ بِلَا لا لَمْ تَلِدْهُ أُمُّهُ وَابْتَلَ مِنْ نَضْح دَمِ جَبِينِهِ.

[٩٥٨] --- حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُوح، ثنا مَعْمَرُ بْنُ وَسِهُ لِهِ مَنْ مَعْمَرُ بْنُ سَهُ لِهِ مَنْ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَهُ لِهِ ، ثنا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكِ ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَحْرِ ، فَعَضِبَ النَّبِيُ عَلَى وَأَمَرَهُ أَنْ يُنَادِى: ((إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ)) ، فَوَجَدَ بِلَالًا وَجُدًا شَدِيدًا شَدِيدًا. وَهمَ فِيهِ

سیدنا ابن عمر خالفیاروایت کرتے بیں کہ (ایک مرتبہ) بلال برائی ابن عمر خالفیاروایت کرتے بیں کہ دایک مرتبہ) بلال برائی خالفیا نے خرسے پہلے بی اذان کہددی، تو نی خالفیا نے کہ:
انہیں تھم دیا کہ وہ واپس جائے اور تین مرتبہ یہ آ واز لگائے کہ:
الا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ (سنو!بندہ سوگیا تھا) چنا نچہ وہ واپس گئے اور تین مرتبہ یہ آ واز لگائی کہ: اللا إِنَّ الْعَبْدُ نَامَ (سنو!بندہ سوگیا تھا)۔ سعید بن زر لی نے ابوب سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی ہے اور بیضعف راوی ہے۔
ہوئے اس کی موافقت کی ہے اور بیضعف راوی ہے۔
ہوئے اس کی موافقت کی ہے اور بیضعف راوی ہے۔
ہوئے اس کی موافقت کی ہے اور بیضعف راوی ہے۔
ہوئے اس کی موافقت کی ہے اور بیضعف راوی ہے۔
ہوئے اس کی موافقت کی ہے اور بیضعف راوی ہے۔
ہوئے اس کی موافقت کی ہے اور بیضعف راوی ہے۔
ہوئے اس کی موافقت کی ہے اور بیضعف راوی ہے۔
ہوئے اس کی موافقت کی ہے اور بیضعف راوی ہے۔
ہوئے اس کی موافقت کی ہوئے انہیں اس کے مثل ہی تھم

ایوبؒ بیان کرتے ہیں کہ بلال ٹٹاٹٹانے ایک مرتبہ رات کو ہی (فجر کی) اذان کہددی۔ بیروایت مرسل ہے۔

سیدنا ابن عمر می اللهٔ روایت کرتے میں کہ (ایک مرتبہ) بلال اللهٔ نظرے فجر سے پہلے ہی اذان کہد دی، تو نبی مَنْ اللهٔ غصے میں آ گئے اور انہیں حکم فرمایا کہ وہ آواز لگائے: إِنَّ الْسَعَبْدَ نَامَ (بے شک بندہ سوگیا تھا) تو بلال اللهٔ شخت عملین ہو گئے۔ اس روایت میں عامر بن مدرک کو وہم ہوا ہے اور درست وہ

عَامِرُ بْنُ مُدْرِكِ وَالصَّوابُ قَدْ تَقَدَّمَ، عَنْ شُعَيْبِ بَنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ مُوَذِّن عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَوْلَهُ. • [8 ه ه] ... حَدَّثَنَا الْعَبّاسُ بْنُ عَبْدِ السَّمِيعِ الْهَاشِمِيُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْعَوْفِيُ، ثنا أَبِي، نا أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْسِ أَنْ بِلَالًا أَذَنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَّدُ وَلَيْ الْعَبْدَ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَنْ يَعُودَ فَيَنَادِي: ((إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ))، فَفَعَلَ وَقَالَ: لَيْتَ بِلَالًا لَمْ تَلِدُهُ أَمُهُ وَابْتَلَ مَنْ مَعِيدٍ، وَغَيْرِهِ يُرْسِلُهُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ سَعِيدٍ، وَغَيْرِه يُرْسِلُهُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ النَّبِي اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ النَّهِ اللهُ اللهِ عَلْ اللهُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ اللهُ اللهُ عَنْ سَعِيدٍ، وَغَيْرِه يُرْسِلُهُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ اللهَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ النَّهُ اللهُ اللهُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنِ اللهُ ال

وَ ٩٩٠ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا يَحْبَى بْنُ أَبِى طَالِب، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَبَى طَالِب، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَة، أَنَّ بِكَلَا أَذَّنَ وَلَهُ يَذُكُو أَنَسًا، وَالْمُوْسَلُ أَصَّدُهُ

و ١٩٦٦ ﴿ مَدُ مُنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عُمْمَانَ بْنِ حَكِيمِ الْأَوْدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَاسِمِ الْأَسَدِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنِ الْفَاسِمِ الْأَسَدِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: أَذَنَ بِلالٌ وَهُو يَقُولُ: فَرَقَى بِلالٌ وَهُو يَقُولُ: لَيْتَ بِلالاً ثَكِلَتُهُ أُمُّهُ، وَابْتَلَّ مِنْ نَضْحٍ دَمِ جَبِينِه، يُردِّدُهَا حَتَّى صَعِدَ، ثُمَّ قَالَ: أَلا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ، يُردِّدُهَا حَتَّى صَعِدَ، ثُمَّ قَالَ: أَلا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ، مُردِّدُهُا فَعُرُد مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ ضَعِيفٌ جِدًّا. وَ

[٩٦٢] --- حَـدَّشَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ،

ہے جوشعیب بن حرب، عبدالعزیز بن ابورة اد، نافع اورسیدنا عمر والنظ کے مؤذن کے واسطے سے عمر والنظ کے قول کے طور پر پہلے بیان ہوچک ہے۔

سیدنا انس بھاٹھ روایت کرتے ہیں کہ بلال بھاٹھ نے فجر سے
پہلے اذان کہددی، تو رسول اللہ علی ہے انہیں حکم فرمایا کہ
وہ واپس جا کیں اور منادی کریں کہ: إِنَّ الْسَعَبْدُ نَامَ (بِ
شک بندہ سوگیا تھا) چنا نچہ انہوں نے ایبا ہی کیا اور کہا:
کاش کہ بلال کی مال نے اسے جنم ہی نہ دیا ہوتا! اور وہ اپنی
پیشانی کے بینے سے تر ہو گئے تھے۔ ابو یوسف نے اس کو
سعید وغیرہ کے واسطے سے اسلے ہی روایت کیا ہے، وہ اسے
سعید اور قمادہ کے واسطے کے ساتھ نی مظافی سے مرسل
سعید اور قمادہ کے واسطے کے ساتھ نی مظافی سے مرسل

قادہ رحمہ الله روایت کرتے ہیں که سیدنا بلال رفائظ نے افران کھی ۔۔۔ اور قادہ نے سیدنا انس رفائظ کا ذِکر نہیں کیا اور اس کا مرسل ہونا سیح ترین مؤقف ہے۔

سیدنا انس بن ما لک ٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ بلال ٹائٹؤ نے (فرج سے پہلے اذان کی) تو نبی طائٹؤ نے انہیں تھم دیا کہ وہ ووبارہ جائیں، چنا نچہ بلال ٹراٹئؤ (اذان کہنے کی جگہ پر) چڑھے اور وہ کہہ رہے تھے: کاش کہ بلال کواس کی مال کم پائے۔ وہ اپنی پیشانی کے لیسینے سے تر ہو گئے تھے اور اس بات کو بار بار بولے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اُوپر چڑھ گئے۔ پھر دومر تبہ کہا: إِنَّ الْعَبْدُ نَامَ (بِشَک بندہ سوگیا تھا) پھر جب فجر روش ہوئی تو (دوبارہ) اذان کہی۔

سیدنا عبداللہ بن زید وہ النفؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی سالنا کے

<sup>•</sup> سلف برقم: ٩٥٤

۹٦۱ سیأتی برقم: ۹٦۱

۱۵۹ سلف برقم: ۹۵۹

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَة، ثنا حَمَّادُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ مُحَمَّدِ حَمَّادُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ مُحَمَّدِ بَن عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَرَادَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَرَادَ النّبِيِّ فَيْدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: أَرَادَ النّبِي فَيْ الْمَنَامِ، فَأَتَى النّبِي فَأَرَى عَبْدُ اللّهِ بْنُ زَيْدٍ الْأَذَانَ فِي الْمَنَامِ، فَأَتَى النّبِي فَيْ فَيْ لَالًالًا وَاللّهُ وَأَنَا وَأَنْ اللّهِ بُنُ زَيْدٍ اللّهُ مَنْ اللّهِ اللّهُ ال

[٩٦٣] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثننا عُبنُدُ اللَّحْمَنِ بنُ ثَننا عُبدُ اللَّحْمَنِ بنُ مَهْدِیِّ، ثنا عَبْدُ اللَّحْمَنِ بنُ مَهْدِیِّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ جَدِّى عَبْدُ اللَّهِ بنُ زَيْدِ اللَّهِ بنَ مُحَمَّدُ بنُ يَهِدَا الْخَبرِ فَأَقَامَ جَدِى. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: مُحَمَّدُ بنُ يَهِدَا الْخَبرِ وَمَدَنِيًّ، وَابْنُ مَهْدِی لا يُحَدِّثُ عَنِ الْبَصْرِي

متعدد چیزوں کے ساتھ (نماز کی منادی کا) ارادہ فرمایا لیکن ان میں سے پچھ بھی نہیں کیا گیا، پھر عبدائلہ بن زید راٹائنا کو خواب میں اذان دِکھلائی گئی تو وہ نبی مُنائیلاً کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کو اس کا بتلایا، تو آپ مُنائیلاً نے فرمایا: یہ اذان بلال کوسکھلا دو۔ چنا نچھ انہوں نے بلال راٹائیلاً کو اذان سکھائی، پھر بلال راٹائیلاً نے اذان کبی۔ عبداللہ راٹائلا بیان سکھائی، پھر بلال راٹائلا نے اذان کبی۔ عبداللہ راٹائلا بیان کرتے ہیں کہ میں انہیں دیکھ کرخود اذان کہنا جاہ رہا تھا، تو آپ مُلاح۔

عبدالله بن محمد بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا عبدالله بن زید رفائل نے بیخر بیان کی اور (بلال الفائل کے اذان کئے ک بعد) اقامت میرے دادانے کہی تھی۔ ابودا وُدُفر ماتے ہیں: محمد بن عمرو مدنی اور ابن مہدی، بصری سے بیان نہیں کہ ت

بَابُ النَّهْي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ نماز فجر اورعصر كے بعدنماز يرصے كى ممانعت

[٩٦٤] - حَدَّنَا عُشْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، ثنا أَحْمَدُ بِنُ الْجَلِيلِ، ثنا خَلَفُ بْنُ تَمِيم، ثنا أَبُو بَكْرِ النَّهُ شَلِيقٌ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِي سَعِيدُ النَّهُ شَلِي مَعْدَ عَنْ أَبِي سَعِيدُ النَّهُ شَلِي النَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[٩٦٥] - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ

سیدنا ابوسعید خدری براتی بیان کرتے ہیں که رسول الله طَالَیْنَا فرمایا: سال میں دو دِن ایسے آتے ہیں کہتم ان دو دِنوں میں روزہ نہ رکھا کرو اور دِن میں دو وقت ایسے ہوتے ہیں کہتم ان دو وقتوں میں نماز نہ پڑھا کرو، بلاشبہ یہود ونصال ی اس کی جبتی میں رہتے ہیں، ایک عیدالفطر کا دِن ہے اور دوسرا عیدالفتی کا دِن، ایک وقت نماز فجر کے بعد کا ہے؛ جب تک کہسورج نہ طلوع ہو جائے اور دوسرا وقت نماز عصر سے لے کرغروب آفاب تک۔

سيدنا عبدالله بن عمرو الثُّنَّةُ بيان كرتّے جيں كدرسول الله مَالَيْظِم

مسند أحمد: ١٦٤٧٦ - سنن أبي داود: ١٦٥

<sup>11.</sup> TT: Jan 2

الْبَزَّارُ، نا مُحَمَّدُبْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، نَا وَكِيعٌ، نَا شُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ اللهِ بْنِ عَرْيَدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ اللهِ بْنِ عَمْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَاةً بَعْدَ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((لا صَلاةً بَعْدَ طُلُوع الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ)). •

إِمْ وَالشَّاعِرِ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَفْصٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيْزَارِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ، نَا صَاحِبُ هٰذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى ذَارِ الشَّيْبَانِيَّ، نَا صَاحِبُ هٰذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى ذَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ يُسَمِّهِ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((الصَّلاةُ أَوَّلَ وَقْتِهَا))، قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ))، قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ:

((بِرُّ الْوَالِدَيْنِ))، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي. ٥ [٩٦٨] --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو مُمُوسَى قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَّادٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةً، بنُ الْمُحَبِّدُ بنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةً، أَخْبَرَنِي عُبَيْدٌ الْمُكْتِبُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِي عُبَيْدٌ الْمُكْتِبُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِي عُبَيْدٌ الْمُكْتِبُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِي عَنْ السَّعْبَةُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّيْبَانِي عَنْ السَّعْبَةُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّيْبَانِي عَنْ اللَّهُ الْمُحَابِ

نے فر مایا: نمازِ فجر کے بعد دوسنتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔

قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ ہم نمازِ فجر سے پہلے سیدہ عائشہ میں حاصر ہوئے یا کہ ایک روز ہم آپ کی خدمت میں حاصر ہوئے تو آپ نماز پڑھ رہی تھیں، ہم نے آپ سے عرض کیا: یہ کون می نماز ہے؟ تو آپ نے فرمایا: میں رات نوافل پڑھے بغیر ہی سوگئی تھی، تو میں اسے چھوڑ نہیں سکی تھی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود وٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹائٹ کے سوال کیا: کون ساعمل زیادہ فضیلت کا حال ہے؟ تو آپ مٹائٹ کے فرمایا: بروقت نماز اوا کرنا۔ میں نے کہا: پھر کون سا؟ آپ مٹائٹ کے خرمایا: راہِ خدا میں فرمایا: والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اگر میں مزید فرمایا: والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اگر میں مزید موال کرتا تو آپ مجھے اور بھی بتلاتے۔

<sup>🚯</sup> سيتكور برقم: ١٥٥١

النَّبِيِ عَلَىٰ ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: أَيُّ الْعَمَلُ الْنَبِي عَلَىٰ ، قَالَ: ((أَفْضَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْعَمَلُ الْصَلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا)). وَقَالَ الْمَعْمَرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: ((الصَّلَاةُ فِي أَوَّل وَقْتِهَا)). •

[٩٦٩] --- حَدَّثَ نَا الْنُ خَلَادِ، ثنا الْمَعْمَرِيُّ، صَدَّثَ نَنا الْمَعْمَرِيُّ، خَدَّ ثَنا حَمَّا دُبْنُ زَيْدٍ، ثنا الْحَجَّاجُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، ذَكَرَ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ الْحَجَّاجُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، ذَكَرَ أَبَا عَمْرِو الشَّيْبَانِيَّ فَالَ: حَدَّ ثَنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ فَالَ: حَدَّ ثَنِي رَبُّ هٰ فِيهِ الدَّارِيَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ فَالَ: مَسْعُودٍ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قُلْتُ: أَيُّ مَسْعُودٍ، قَالَ: شَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قُلْتُ: أَيُّ اللهِ عَلَىٰ قُلْتُ: أَيْ اللهِ عَلَىٰ قُلْتُ: أَيْ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٩٧٠] ... حَدَّ ثَنَا أَبُو طَالِبِ الْحَافِظُ ، حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُعْبَدِ ، ثنا عَلِيٌ بْنُ مَعْبَدِ ، ثنا يَعْبَى بْنُ مَعْبَدِ ، ثنا يَعْبَى بْنُ مُعْبَدِ ، ثنا يَعْفُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِع ب عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ نَافِع اللهِ عَنْ اللهِ عَمْدَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْدَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَمْدَ ، وَالْحَدَّةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا )) . • ((خَيْرُ الْأَعْمَالِ الصَّلاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا)) . •

[٩٧١] ﴿ حَلَّنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ خَلَادٍ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ شَبِيبٍ ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ ، نا أَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، بْنِ عُفْصٍ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، بْنِ عُمَرَ ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: ((الصَّلاةُ لِمِيقَاتِهَا الْأَوَّلِ)) . خَالَفَهُ جَمَاعَةٌ ، عَنِ الْعُمْرِيّ , عَنِ الْعُمْرِيّ ,

[٩٧٢] ... حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، الْعَزِيزِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَسْ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيّ، أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ غَنَامٍ، عَسْ جَدَّتِهِ أُمِّ فَرْوَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ عَنْ

سیدنا عبداللہ بن مسعود ٹاٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹھ سے سوال کیا: کون ساعمل افضل ہے؟ تو آپ ٹاٹھ نے فرمایا: نماز کو اس کے اوّل وقت میں ادا کرنا۔

سیدنا ابن عمر ولائوً بیان کرتے ہیں که رسول الله تاہوم نے فرمایا: تمام اعمال سے بہتر عمل نماز کواس کے اوّل وقت میں ادا کرنا ہے۔

سیدنا ابن عمر ویشنا بیان کرتے بیں که رسول الله مَالَیْمَا ہے سوال کیا گیا که کون ساعمل افضل ہے؟ تو آپ مَالَیْما نے فرمایا: نماز کواس کے اوّل وفت میں ادا کرنا۔

سیدہ اُمِ فروہ ﷺ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ نظام کو فرماتے سنا: الله تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ فضیلت کا حامل عمل اوّل وقت میں نماز اوا کرنا ہے۔

· مسند أحمد: ۲۳۱۲۰

1 المستدرك للحاكم: ١/ ١٨٩

يَـقُولُ: ((أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ هَ قُولُ): (﴿ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ

[٩٧٣] - حَدَّثَ نَا أَبُو صَالِحِ الْأَصْبَهَائِيُّ عَبْدُ الرَّحْ مِن بِسْ سَعِيدٍ، أَنا أَحْمَدُ بِنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ، نَا إِسْحَاقُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عَسْمَ مَعْ وَدَ، نَا إِسْحَاقُ بِنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جَدَّتِهِ، عَنْ أَمِّ عُسْرَوَةً، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدَّتِه، عَنْ أَمِّ فَرْوَةً، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَمَّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَسَالَ: ((الصَّلاةُ لَأَوَّلِ وَقْتِهَا))). وقالَ أَفْضَلُ ؟ قَسَالَ: ((الصَّلاةُ لاَّوَّلِ وَقْتِهَا))). وقالَ وَكِيعٌ ، عَنِ الْعُمَرِيّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَامٍ، عَنْ وَكِيعٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَامٍ، عَنْ بَايَعَتْ بَعْضِ أُمَّهَا يَهِ، عَنْ أَمِّ فَرْوَةً وَكَانَتُ مِمَّنْ بَايَعَتْ بَعْضَ أُمَّ هَرْوَةً وَكَانَتُ مِمَّنْ بَايَعَتْ بَعْضَ أَلَّهُ جَرَةٍ، عَنِ النَّهِ عِلْمُ وَلَا اللهِ عَلْمَ اللهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلْمُ اللهِ اللهُ عَنْ الْعَمَلِ عَنْ الْعَلَامُ اللهُ عَنْ النَّهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَنْ الْعَمْ الْمَاهُ عَنْ النَّهُ عَلَى اللهُ عَنْ الْعَمْ لَوْ وَكَانَتُ مِمَّنُ بَايَعَتْ الشَّعَرَةِ، عَنِ النَّهُ عَنْ النَّهُ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ

[٩٧٤] --- حَدَّثَنَا ابْنُ خَلَادٍ، ثنا الْمَعْمَرِيُّ، نا عُشْمَانُ، نا وَكِيعٌ، وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُشْمَانُ، نا وَكِيعٌ، وَقَالَ اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنَامٍ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ أَبِيهِ اللَّانِيَا، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ فَرُوةً، عَنِ النَّبِي اللَّهِ مِثْلَهُ.

مُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

اختلاف رُواۃ کے ساتھ ای کے مثل حدیث ہے۔

سیدہ اُم فروہ بھی ، جو بیعتِ رضوان میں بھی شریک تھیں،
بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک روز رسول الله طاقی کی کواعمال
کا ذِکر کرتے سا، تو آپ طاقی کی نظر میں سب سے محبوب عمل نماز کو اس کے اوّل وقت پر
پڑھنے میں جلدی کرنا ہے۔
پڑھنے میں جلدی کرنا ہے۔

سیدہ أمِ فروہ رفی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ تاہی ہے افضل عمل کے بارے میں سوال کیا گیا، اور میں من رہی تھی، تو آپ ناہ فی ادا تو آپ ناہ فی ادا کو اس کے اوّل وقت میں ادا کر ا

٠ مستد أحمد: ٢٧١٠٥

<sup>🛭</sup> سنن أبي داود: ٤٢٦\_جامع الترمذي: ١٧٠

قَالَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، فَقَالَ: ((الصَّلَاةُ لَأَوَّلِ وَقْتِهَا)). افْضَلِ الْأَعْمَالِ، فَقَالَ: ((الصَّلَاةُ لَأَوَّلِ وَقْتِهَا)). عَقِيلِ اللّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِينَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَامٍ، عَنْ أُمْ فَرُوةَ وَكَانَتْ مِمَّنُ اللّهِ بَنِ عُمْرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَامٍ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَنْ النَّهِ اللّهِ بْنِ عُمْرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بَايَعَ النَّبِي اللّهِ بِي عَنْ أُمْ فَرُوةَ وَكَانَتْ مِمَّنُ بَالْعَمْدُوقِ حَوَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقَاشِقُ، ثنا قَزَعَةُ بْنُ مُحَدَّدُ بِن فَيْهِ اللّهِ اللّهُ بِينَ عُمْرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَدَّثَنِي الْمُهَالِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللهُ اللللللللهُ اللللللللهُ اللللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الل

[٩٧٨] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نُوح ، حَدَّثَنَا أَبُو السَّبِيعِ الْحَارِثِيُّ عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدُ ، نا ابْنُ أَبِي السَّبِيعِ الْحَارِثِيُّ عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدُ ، نا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ ، أَخْبَرَنِي الضَّحَاكُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ غَنَامِ الْبَيَاضِيّ ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ ، أَنَّ بَنِ غَنَامِ النَّهِ عَلَى الْمُعَلِيَّةُ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ )) ، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: ((الصَّلاةُ لِوَ قُتِهَا)) .

إ ٩٧٩ ] - حَدَّنَ الْ أَحْمَدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْعَلاءِ، نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا يُبِيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْسَرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِي هُرَيْسَرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِي لَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْوَقْتِ الْأَوْلِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ )) . •

[٩٨٠] شنا ابْنُ مَنِيع، ثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،

سیدہ اُمِ فروہ ڈٹٹا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹٹٹا کو فرماتے سنا: یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام اعمال سے محبوب ترین عمل نماز کواس کے اوّل وقت میں اوا کرنا ہے۔

قاسم بن غنام البیاضی، نی منافظ سے بیعت کرنے والی ایک صحابیہ سے روایت کرتے میں کہ رسول اللہ منافظ سے سوال کیا گیا: کون ساعمل سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے؟ تو آپ منافظ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ کہا گیا: اے اللہ کے رسول! پھر کون سا؟ آپ منافظ نے فرمایا: بروقت نمازادا کرنا۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹٹ کے فرمایا: یقیناً تم میں سے کوئی شخص نماز تو اس کے وقت میں ہی پڑھ لیٹا ہے لیکن اس کا اوّل وقت چھوڑ دیتا ہے، جو کہ اس کے لیتا ہے اس کے اہل وعیال اور اس کے مال سے بھی بہتر

1 الجعديات لأبي قاسم البغوي: ٢٩٣٦

ثنا قُتَيْبَةُ، ثنا لَيْثٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا الْآخِرِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

آ ٩٨١] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ صَاحِبِ أَبِى صَحْرَةَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُ ، ثنا مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، ثنا اللَّيثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: مَا أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَة ، قَالَتْ: مَا صَلْى رَسُولُ اللهِ فَيْ الصَّلاة لِوَقْتِهَا الْآخِرِ حَتَى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ . • قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ . •

[٩٨٢] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الصَّفَارُ، ثنا الْوَاقِدِئُ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنْس، ثنا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، الرَّحْمُنِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي مَلَاةً إِلَى الْوَقْتِ الْآخِرِ حَتَّى رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي الْوَقْتِ الْآخِرِ حَتَّى وَبَلَاةً إِلَى الْوَقْتِ الْآخِرِ حَتَّى

[٩٨٣] --- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَاعِدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَاعِدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَا يَعْقُوبُ بْنُ الْوَلِيدِ الْمَمَدَنِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْأَوْلُ مِنَ الصَّلاةَ رَضُولُ اللَّهِ عَنَّ الْصَّلاةَ رِضُوالُ اللَّهِ ، وَالْوَقْتُ الْلَاجِرِ عَفْوُ اللَّهِ عَزَّ رَضُوالُ اللَّهِ عَزَّ مَنْ الصَّلاةَ مَا يَعْدُ اللَّهِ عَزَّ مَنْ المَّدِي عَفْوُ اللَّهِ عَزَّ مَنْ المَّدِي عَفْوُ اللَّهِ عَزَّ مَنَ الْمَدَى مَنْ المَدِي عَنْوُ اللَّهِ عَزَّ مَنْ الْمَدَى مَنْ الْمُعَلَّالَةُ مَنَ الْمَدَى مَنْ الْمُدَالِقُولُ اللَّهِ عَزَّ مَنْ الْمُدَى مَنْ اللَّهِ عَزَّ مَنْ الْمُدَالِقُ اللَّهِ عَزَّ مَنْ الْمُدَالِقُ اللَّهُ اللَّهِ عَزَّ اللَّهُ الْمُدَالِقُ اللَّهُ الْمُعَمَّدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ الْمُؤْلُولُ الْمُدَالِقُ الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّةُ الْمُلْولُ الْمُلْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعَلِّلَةُ الْمُلْلِكُولُ الْمُلْولُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

[٩٨٤] --- حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَدُ الدَّقَّاقُ، نا الْسُعُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنِي فَرَجُ بْن

نماز کو اس کے آخری وقت میں نہیں پڑھا، سوائے دو بار کے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کی رُوح قبض کرلی۔

سیدہ عائشہ وہ کھا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله منافیظ نے کی بھی نماز کواس کے آخری وقت میں نہیں پڑھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آ پ کی رُوح قبض کرلی۔

سیدہ عائشہ رہ کھی بیان کرتی ہیں کہ میں نے نہیں ویکھا کہ رسول الله طَلَیْهُ نے کسی نماز کواس کے آخری وقت تک مؤخر کیا ہو، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کی زوح کو قبض کر لیا۔

سیدنا ابن عمر طالحی بیان کرتے ہیں که رسول الله طالحی نے فرمایا: اوّل وقت میں نماز ادا کرنا الله تعالیٰ کی رضامندی (کے حصول کا موجب عمل) ہے اور آخری وقت میں نماز ادا کرنا الله عزوجل کا درگز رکرنا ہے۔

<sup>•</sup> مستد أحمد: ٢٤٦١٤

<sup>🛭</sup> سيأتي بعده من طريق عمرة

<sup>€</sup> جامع الترمذي: ۱۷۲ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٤٣٥

عفوالبی ہے۔

عُبَيْدٍ الْمُهَلَّبِي، ثناعُبَيْدُ بْنُ الْقَاسِم، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَازِم، إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِد، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِم، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ: ((أَوَّلُ الْحَوْثُ عَفْوُ اللهِ عَزَ وَجَلَّ)). • اللهِ عَزَ وَجَلَّ)). •

[٩٨٥] - حَدَّقَ نَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عِيسَى الْفَامِيُّ، قَالا: نا عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ زَكْرِيًّا عَلَى بْنُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ زَكْرِيًّا مِنْ أَهْلِ عَبْنِى ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ مِنْ أَهْلِ عَبْدِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبْنَ مَحْدُورَةَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، حَدَّثَنِى أَبِى ، عَنْ جَدِي ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((أَوَّلُ الْوَقْتِ رَحْمَةُ اللهِ ، وَوَسَطُ الْوَقْتِ رَحْمَةُ اللهِ ، وَآخِرُ اللهِ ، وَوَسَطُ الْوَقْتِ رَحْمَةُ اللهِ ، وَآخِرُ اللهِ ). •

مَابُ ذِكْرِ بَيَانِ الْمَوَاقِيتِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَالِكَ نمازول كَ اوقات كابيان اوراس بارے ميں روايات كا اختلاف

[٩٨٦] - حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدٌ بْنِ زِيادِ النَّيْسَابُورِيُ ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا عَبْدُ السَّلَهُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ ابْنَ السَلْهِ بْنُ وَهْبِ ، أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمْرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِي اللّهُ شَهَابٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَأَخَرَ صَلَاةَ الْعَصْرِ عَنْهُ كَانَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ: أَمَا إِنَّ جَبْرَاتِيلَ عَلَيْهِ شَيْئًا ، فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبْيْرِ: أَمَا إِنَّ جَبْرَاتِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْرَ صَلَاةً الْعَصْرِ لَلْهُ عُمْرَ اللّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْرَوَةُ : سَمِعْتُ بَشِيرَ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي بَوَقْتِ الصَّلَاةِ عَلَى بَوْقُ لِ اللّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي بَوَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَالِقَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاقِ فَصَالَيْ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَأَخْبَرَنِي بِوَقْتِ الصَّلَاةِ فَصَالَيْ اللهِ اللهِ السَّالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّالِ اللهُ السَّالِ اللهِ السَّلَامُ فَالْحُبْرَنِي بِوقَتْتِ الصَّلَاقِ فَصَالَيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَيْتُ مَعَالَاقِ الصَّلَاقِ السَّالِ الْمَالِقُ السَّعُودِ السَّلَامُ اللهُ السَّالِ اللهُ السَّالِي السَّلَامُ اللهِ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّالِي اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ السَلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ السَّلَامُ اللهُ اللهُ السَّلَيْمُ اللهُ السَلَّامُ اللهُ الْمُ السَلَامُ السَلَامُ اللهُ السَلَّيْ السَلَيْمُ اللهُ السَلَّ السَلَّامُ اللهُ السَلَّالِي اللهُ السَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ السَلَّامُ اللهُ السَلَيْمُ اللهُ السَلَّالِي اللهُ السَلَّالِي السَلَّامُ اللَّهُ السَلَّامُ اللهُ السَلَّالِي الللهُ السَلَيْمُ اللهُ السَلَّامُ السَلَّالِي اللْمُعْتَلَاقِ السَلَّالِي الْمُ

این شہاب بیان کرتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ منبر پر بیٹے ہوئے سے تقان انہوں نے نماز عصر کومؤ خرکر دیا۔ اس پر بیٹے ہوئے بن زبیر رحمہ اللہ نے کہا: جرائیل علیہ السلام نے محمہ اللہ نے لہا: جرائیل علیہ السلام نے محمہ اللہ نے ان سے کہا: جو آپ کہ مرحمہ اللہ نے ان سے کہا: حو آپ کہ مرب ہیں وہ میں بھی جانتا ہوں۔ عروہ رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے بیشر بن ابومسعود سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابومسعود وہ فائن سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابومسعود وہ فائن سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابومسعود وہ فائن سے سنا، وہ کیا کہ میں نے بیشر بن ابومسعود نے کہا کہ میں نے رسول اللہ من فائن کو فرماتے سنا، وہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ من فائن ہوئے اور انہوں نے نماز کا وقت میں نے ان کے ساتھ بنالیا، تو میں نے ان کے ساتھ کے ساتھ (دوسری) نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ کے ساتھ (دوسری) نماز پڑھی۔ آپ مناقیا نے اپنی انگلیوں کے رستیں نیاز بیٹوسی۔ آپ مناقیا نے اپنی انگلیوں کے رستیں نیاز بیٹوسی۔ آپ مناقیا نے اپنی انگلیوں کے رسیسری) نماز پڑھی۔ آپ مناقیا نے اپنی انگلیوں کے رسیاتھ (تیسری) نماز پڑھی۔ آپ مناقیا نے اپنی انگلیوں کے رسیاتھ انسان کے ساتھ نے اپنی انگلیوں کے کہا کہان پڑھی۔ آپ مناقیا نے اپنی انگلیوں کے کہا کہانے پڑھی کے اپنی انگلیوں کے کہا کہانے پڑھی کے کہا کہانے پڑھی کے اپنی انگلیوں کے کہا کہانے پڑھی کے کہا کیا کہانے پڑھی کے کہا کہانے پڑھی کے کہا کہانے پڑھی کے کہانے پڑھی کے کہانے پڑھی کیانے پڑھی کے کہانے پڑھی کی کی کی کی کی کے کہانے پڑھی کی کے کہانے پڑھی کے کہانے کی کے کہانے پڑھی کی کی کی کے کہانے کیا کے کہانے پڑھی کے کہانے کی کے کہانے کی کے کہا

سیدنا ابومحذورہ والفئ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مالی کا نے

فرمایا: اوّل وقت الله تعالیٰ کی رضامندی (کے حصول کا

باعث ) ہے، درمیانی وقت اللہ تعالی کی رحمت ہے اور آخری

وقت الله تعالیٰ کا درگز رکرنا ہے۔

۱۷۷۷ /۲ عدى: ۲/ ۷۷۷

€ السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٤٣٣٥ الكامل لابن عدى: ١/ ٢٥٥

و ٩٨٧] - حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثنا مُحَمَّدُ أَبُو صَالِحٍ، ثنا اللَّيْثُ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ أَسُامَةَ بْنِ زَيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ: وَيُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ يَسِيرُ فِيهِ: وَيُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ يَسِيرُ السَّجْلُ وَي الْحُلَيْفَةِ سِتَّةَ أَمْيَالِ قَبْلُ حَتَّى يَنْصَرِفَ مِنْهَا إِلَى ذِى الْحُلَيْفَةِ سِتَّةَ أَمْيَالُ قَبْلُ عُرُوبِ الشَّمْسِ، وَقَالَ فِيهِ أَيْضَا: وَيُصَلِّمُ لَهُ اللَّهُ وَيُعْلِسُ بِهَا ثُمَّ صَلَّاهَا يَوْمًا آخَرَ وَلُكُمْ اللَّهُ وَيُصَمِّلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلِي الْعَلَى الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْعَلَى الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤُلِ الْمُؤْلِ الْمُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِلَ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤُلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُ

ساتھ پانچ نمازیں شارکیں۔ پھر میں نے رسول الله ظافیم کو دیکھا کہ آپ ظہر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب سورج زائل ہو جاتا تھا اور بسااوقات اس وفت اسے مؤخر كردية تنظ جب كرمي سخت بوجاتي تقى ، اوريس ني آپ مَرَافِيْ كُمُ وعصر كي نماز اس وفت يراجعة ديكها جب سورج بلند اور صاف چکدار تھا، لیعن اس پر زردی آنے سے پہلے۔ چنانچہ آدی (عصری) نمازے فارغ موکر غروب آفاب ت يهلي ذوالحليف من ينفي جاتا تھا۔ اور آپ ماليكم مغرب كى نمازاس وقت پر مصت تص جب سورج غائب موجاتا تحا اورعشاء كى نمازاس وقت يرصح تص جب أفق بتدريج ساه موجاتا تھا، بسااوقات آپ اے تب تک مؤخر کردیتے تھے جب تک کہ لوگ (نماز کے لیے) جمع نہ ہو جاتے۔ رہے کتے ہیں کہ میری کتاب سے لفظ کئی ساقط ہے۔ آپ مَنْ اللَّهُ فِي مِن مِن اللَّهِ مرتبه الدهر على يرهى اور دوسری مرتبداس وقت پڑھی جب صبح کی سفیدی ظاہر مو چکی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ مالی تاوم وفات اندھیرے میں ہی بینماز پڑھتے رہےاور دوبارہ مجھی صبح کی سفیدی ظاہر مر کے نہیں پڑھی۔

اختلاف سند کے ساتھ ابن شہاب رحمہ اللہ سے گزشتہ حدیث کے مثل ہی مروی ہے، البتہ اس میں انہوں نے (یہ الفاظ) بیان کیے کہ آپ مُلِیْظُ جب عمر کی نماز پڑھاتے شختو سورج سفید اور بلند ہوتا تھا۔ ایک آ دمی نماز سے فارخ ہوکر وہاں سے چلتا اور چھے میل کا فاصلہ طے کر کے سورج غروب ہونے سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ جاتا تھا۔ اس میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ مُلِیْظُ صَح کی نماز پڑھے شخص اندھرے میں ہی پڑھ لیتے تھے، پھر ایک روز آپ مُلِیْظُ نے یہ نماز صحح کی سفیدی ظاہر کر کے پڑھی، پھر ایک روز آپ مُلِیْظُ نے یہ نماز صحح کی سفیدی ظاہر کر کے پڑھی، پھر اور ابرہ مُلِیْظُ نے یہ نماز صحح کی سفیدی ظاہر کر کے پڑھی، پھر دوبارہ مُلِیْظُ نے یہ نماز صحح کی سفیدی ظاہر کر کے پڑھی، پھر دوبارہ

• صحيح البحارى: ٢١١، ٣٢١. صحيح مسلم: ١٦٠ سنن أبى داود: ٣٩٤ سنن النسائي: ١/ ٢٤٥ سنن ابن ماجه: ٦٦٨ مسند أحمد: ١٧٠٨ صحيح ابن حبان: ١٤٤٨ ، ١١٥٠

عَزُّوَجَلَّ

[٩٨٨] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِح الْأَزْدِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، ثِسَايَحْيَى بْنُ آدَمَ، ح وَحَدَّثْنَا أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُبْنُ مُحَمَّدِبْنِ زِيَادٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورِ، قَالا: ناعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّيْسَانِيُّ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّخِعِيِّ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ، وَالْكُوفَةُ يَوْمَئِذٍ أُخْصَاصٌ، فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ فَقَالَ: الصَّلاةُ يَا أَمِيرَ الْـمُؤْمِنِينَ لِلْعَصْرِ، فَقَالَ: اجْلِسْ، فَجَلَسَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ ذَالِكَ، فَقَالَ عَلِي ٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هٰذَا الْكَلْبُ يُعَلِّمُنَا بِالسُّنَّةِ ، فَقِامَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَصَلِّي بِنَا الْعَصْرَ، ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَكَان الَّذِي كُنَّا فِيهِ جُلُوسًا فَجَثَوْنَا لِلرُّكَبِ لِنُزُولَ الشَّمْسِ لِلْمَغِيبِ نَتَرَآهَا. زِيَادُبْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِيُّ مَجْهُ ولٌ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ الْعَبَّاسِ بْنِ

[٩٨٩] ... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْعَلاءِ، قَالا: نا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ فَلْأَنْ مُؤَذِّنٌ بِالْعَصْرِ، قَالَ: وَخَلْتُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ فَأَذَنَ مُؤَذِّنٌ بِالْعَصْرِ، قَالَ: وَشَيْخٌ بَعَالِسٌ فَلَامَهُ، وَقَالَ: إِنَّ أَبِي أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يَأْمُرُ وَقَالَ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا: هٰذَا يَتْ بِعَدِرِ هٰذِهِ الصَّلَاةِ، قَالَ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا: هٰذَا يَشَى عَبْدُ اللهِ عَنْ رَافِع بْنِ رَافِع وَهٰ هَذَا لَيْسَ

آپ مَالْظُولِ نَے سفیدی ظاہر کرنے کا وفت نہیں اپنایا، یہاں تک کداللہ تعالیٰ نے آپ کی رُوح قبض کر لی۔

تک کہ اللہ تعالی نے آپ کی رُور ح بھی کر کی۔

زیاد بن عبداللہ فغی بیان کرتے ہیں کہ ہم مبحداعظم میں سیدنا
علی وٹائٹ کے ساتھ سے، ان دِنوں کو نے ہیں ذیادہ تر
مکانات ککڑی کی حیبت کے بنے ہوئے سے، پھر آپ کے

پاس مؤذن آیا اور اس نے کہا: اے امیرالموشین! عمر کی
نماز کا وقت ہوگیا ہے۔ آپ نے فرمایا: بیٹے جاؤ۔ تو وہ بیٹے
گیا۔ ( کچھ دیر بعد) اس نے دوبارہ نماز کا کہا، تو سیدناعلی
گیا۔ ( کچھ دیر بعد) اس نے دوبارہ نماز کا کہا، تو سیدناعلی
وٹائٹ نے فرمایا: یہ کتا ہمیں سنت سکھا رہا ہے!! پھر ہم نماز
وٹائٹ نے فرمایا: یہ کتا ہمیں سنت سکھا رہا ہے!! پھر ہم نماز
خوم کر دوبارہ ای جگہ آ کر بیٹے گئے جہاں پہلے بیٹے ہوئے
طرف اُتر تے دیکھ سیس۔ اس روایت کی سند میں زیاد بن
عبداللہ اُنتھی مجمول رادی ہے اور عباس بن ذریح کے علاوہ
عبداللہ اُنتھی مجمول رادی ہے اور عباس بن ذریح کے علاوہ

عبدالواحد بن نافع بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے کی مبجد میں واخل ہوا تو مؤذن نے عصر کی اذان کبی، رادی کہتے ہیں کہ دوان کبی، رادی کہتے ہیں کہ دوان ایک بزرگ بیٹے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو طلامت کیا اور کہا: میرے والد نے جھے ہی بیان کیا کہ رسول اللہ تائی اور کہا: میرے والد نے جھے ہی مایا کرتے تھے۔ رادی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے بارے میں پوچھا (کہ یہ کون ہیں؟) تو لوگوں نے بتالیا کہ بی عبداللہ بن رافع بن خدر بی بن مارفع ہیں۔ بی حدیث قوی نہیں ہے اور موی بن اور موی بن اساعیل نے عبدالواحد کے واسطے سے اسے روایت کما اور

بِقَوِيٌ، وَرَوَاهُ مُوسَى بُنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، فَكَنَّاهُ: أَبَا الرَّمَّاحِ، وَخَالَفَ فِي اسْمِ ابْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، فَسَمَّاهُ: عَبْدُ الرَّحْمْنِ. • وَ الْعَلْمَ السَّمَّةِ الْرَحْمْنِ. • وَ اللَّهُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، وَ اللَّهُ الرَّحْمْنِ. • وَ اللَّهُ السَّفَارُ، وَ اللَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، عَدَّ الْوَاحِدِ أَبَا الرَّمَّاحِ الْكِلَابِيّ، ثنا قَلْمَهُ قَالَ: وَيْحَكَ عَبْدُ الرَّحْمُنِ الْوَاحِدِ أَبَا الرَّمَّاحِ الْكِلَابِيّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بُنُ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ، وَأَذَنَ مُؤَذِنهُ بِصَلاقِ النَّبِي فَيَى اللَّهُ عَجْلَهَا، فَلَامَهُ قَالَ: وَيْحَكَ بِصَلاقِ النَّبِي فَيْعَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي فَيْ اللَّهُ وَلَامَهُ قَالَ: وَيْحَكَ بِصَلاقِ اللَّهِ فَيْ ((كَانَ يَأْمُرُهُمْ بِتَأْخِيرِ الْعَصْرِ)). وَرُواهُ حِرْمِي بُنُ عُمَارَةً، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ هَذَا، وَرَوَاهُ حِرْمِي بُنُ عُمَارَةً، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ هَذَا، وَوَالَ: عَبْدُ الْوَاحِدِ هَذَا، وَقَالَ: عَبْدُ الْوَاحِدِ هَذَا، وَقَالَ: وَعَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ هَذَا، وَقَالَ: عَبْدُ الْوَاحِدِ هَذَا، وَقَالَ: عَبْدُ الْوَاحِدِ هَذَا، وَقَالَ: عَبْدُ الْوَاحِدِ هَذَا، وَقَالَ: عَبْدُ الْوَاحِدِ الْنَا الْمَاهُ فِي نَسَبِه، وَهَذَا، وَقَالَ: عَبْدُ الْوَاحِدِ فَذَا، وَقَالَ: عَبْدُ الْوَاحِدِ فَذَا، وَقَالَ: عَبْدُ الْوَاحِدِ فَذَا، وَقَالَ: عَبْدُ الْوَاحِدِ فَذَا الْمَاسَانِ وَ مِنْ جَهَةٍ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْوَاحِدِ فَذَا اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَدِيثُ فَا الْمَالَةُ عَلَى الْمَاهُ وَالْمَالَةُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَالِدُ عَلْمَاهُ الْوَاحِدِ الْمَالَةُ وَالْمَاهُ وَالْوَالِهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَالِولَ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمُلْهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَالِولُ الْمَالَةُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ وَالْمَ

هٰـذَا، لِانَّهُ لَمْ يَرْوِهِ عَنِ ابْنِ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ غَيْرُهُ. وَقَـدِ اخْتُلِفَ فِي اسْمِ ابْنِ رَافِع هٰذَا وَلا يَصِحُّ هٰذَا

الْحَدِيثُ عَنْ رَافِع وَلا عَنْ غَيْرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ،

وَالصَّحِيحُ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ ضِـدُّ هٰذًا، وَهُوَ التَّعْجِيلُ بِصَلاةِ الْعَصْرِ وَالتَّبْكِيرِ بِهَا فَأَمَّا الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ

عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيج . [ ٩٩١] ﴿ وَحَدَّثَنَّا أَبُو بِكُو النَّيْسَابُورِيُّ ، أَخْبَرَنِي عَبَّاسُ بِسُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ: عَبَّاسُ بِسُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأُوْزَاعِيَّ ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيّ ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيّ ، مَكَ النَّيِّ فَيُ صَلَاةً الْعَصْدِ ، ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ فَتُقْسَمُ عَشْرَ قَسْمٍ ، ثُمَّ تُظْبَحُ وَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ عَشْمَ مَعَ عَشْرَ قَسْمٍ ، ثُمَّ تُظْبَحُ وَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ . أَبُو النَّجَاشِي هٰذَا اسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ صَعِيبَ الشَّمْسُ . قَبْ النَّجَاشِي هٰذَا اسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ صَعِيبَ الشَّمْسُ . قَبْ النَّجَاشِي هٰذَا اسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ صَعِيبَ الشَّمْسُ . قَبُو النَّجَاشِي هٰذَا اسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ صَعِيبَ الشَّمْسُ . قَلْ النَّجَاشِي هٰذَا اسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ

ان کی کنیت ابوالرماح ذِکر کی اور این رافع بن خدیج کے نام کے بارے میں اختلاف کیا اور ان کا نام عبدالرحمان بیان کیا۔

عبدالرحان بن رافع بن خديج كمؤون في نمازعمرك اذان کہی اور اس نے گو ما جلدی اذان کیہ دی تھی ، نو انہوں نے اسے ملامت کیا اور فرمایا: تجھ پر افسوس! مجھے میرے والد نے بتلایا، اور وہ نبی ٹاٹیٹی کے صحابی تھے، کہ رسول الله طَالِيَةِ أَنهيس عصر كي نماز مين تاخير كاتكم دِيا كرت تھ\_ اسے حرمی بن عمارہ نے عبدالواحد سے روایت کیا، اور کہا: عبدالواحد بن تفیع نے اس کی نسبت میں اختلاف کیا، اور یہ حدیث عبدالواحد کی جہت سے ضعیف الا ساد ہے، اس لیے کہ ابن رافع بن خدیج ہے اس کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا، اور اس ابن رافع کے نام میں اختلاف کیا گیا ہے اور یہ حدیث نہتو ابورافع سے سیح مروی ہے اور نہ ہی ان کے علاوہ کسی اور صحافی ہے۔ سیح تو وہ روایت ہے جو رافع ین خدیج واثنا اور ایک سے زائد دیگر صحابہ سے اس کے متضادمروی ہے، اور وہ روایت نمازعصر کوجلدی پڑھنے کے بارے میں ہے، لہذا محج روایت رافع بن خدیج واثنا ہے مردی ہے۔

سیدنا رافع بن خدت والنظیمیان کرتے ہیں کہ ہم نبی ساتھ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اُونٹ کی قربانی کی جاتی اور اسے دس حصول میں تقسیم کر دیا جاتا، پھر اسے پہلیا ہوا جاتا، پھر اسے پہلیا ہوا گا ہوا گوشت کھا لیتے تھے۔ اس روایت کی سند میں مذکور راوی ابوالنجاشی کا نام عطاء بن صہیب ہے، پیر تقد اور مشہور ہیں، بید تھے برس تک رافع بن خدتی والنظ کی صحبت میں رہے۔ ان شخصے برس تک رافع بن خدتی والنظ کی صحبت میں رہے۔ ان عصر مد بن عمار، اوزاعی اور ابوب بن عتب وغیرہ نے عرمہ بن عمار، اوزاعی اور ابوب بن عتب وغیرہ نے

سِنِينَ وَرَوَى عَنْهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، وَالْأُوزَاعِيُّ، وَأَيُّوبُ بِنْ وَأَيُّوبُ بِنْ وَأَيُّوبُ بِنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ ابْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَوْلَى مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ ابْنِ رَافِعِ وَاللَّلَهُ وَلَى مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ ابْنِ رَافِعِ وَاللَّلَهُ وَلَى مَنْ أَبِى مَسْعُودٍ وَاللَّهُ مُنْ عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ يَزِيدَ الْأَنْصَارِي، مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُرْوَةً، قَالَ: سَمِعْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي شَهْ اللهُ مَنْ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّيِي فَيْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّيِي فَيْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّيِي فَيْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّي فَي فَيْ الْعُصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُو ثَفِعَةٌ أَنْ الْمُولِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُو ثَفِعَةً أَمْ اللهَ فَيْلُ عُرُوبِ الشَّمْسُ . •

[٩٩٢] --- حَدَّثَ خَا بِذَالِكَ أَبُّو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِح، ثنا اللَّيْثُ.

وَحَدَّثَنِى أَبِي، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ اعْبَدُ السَّلامِ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، ثَنَا مُوسَى بْنُ اعْبَدَ السَّلامِ بْنُ عَدِيجٍ، عَنْ أَبِي النَّجَاشِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلاَةِ الْمُنَافِقِ؟ أَنْ يُؤَخِّرَ اللهِ عَنْ: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلاَةِ الْمُنَافِقِ؟ أَنْ يُؤَخِّرَ اللهِ عَنْ: ((أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلاَةِ الْمُنَافِقِ؟ أَنْ يُؤَخِّرَ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[ ؛ ٩٩ - - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَمُحَمَّدُ بِنُ الْبَاهِلِيّ ، قَالا: نا أَحْمَدُ بْنُ الْبَاهِلِيّ ، قَالا: نا أَحْمَدُ بْنُ الْفَوْجِ أَبُو عُتْبَةَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ الْفَوْجِ أَبُو عُتْبَةَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيّ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ اللهِ عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ مَنْ تَفِعَةٌ حَيَّةٌ ، فَيَذْهَبُ اللَّهُ الْمِبُ إِلَى الْعَوالِي فَيَأْتِيهَا حَيَّةً ، فَيَذْهَبُ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ الْعَوالِي فَيَأْتِيهَا

روایت کیا، اور ان کی رافع بن خدیج دانی سے روایت کروہ صدیث عبدالواحد کی ابن رافع سے مروی حدیث سے اولی ہے، واللہ اعلم۔ اسی طرح سیدنا ابومسعود انصاری دانی شاہ بروایت کیا گیا ہے۔ لیث بن سعد کی حدیث سے، جو وہ بزید بن ابوحبیب، اسامہ بن زید، ابن شہاب اور عروہ کے واسطے سے نقل کرتے ہیں، عروہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بشر بن ابومسعود کو سیدنا ابومسعود دائی کہ میں کہ میں نے بشر بن ابومسعود کو سیدنا ابومسعود دائی کہ آپ مائی میں انہوں نے نبی مائی اور سورج جمد کیا کہ آپ مائی ایک مور کی ماز بڑھا کر کے سانہ کو اور سورج جمد کیا کہ آپ مائی اور سورج جمد کیا کہ آپ مائی کہ جمد میل کی مسافت سورج غروب ہونے سے پہلے طے کرسکتا تھا۔

کی مسافت سورج غروب ہونے سے پہلے طے کرسکتا تھا۔

کی مسافت سورج غروب ہونے سے پہلے طے کرسکتا تھا۔

سیدنا رافع بن خدت دانین بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافیظ فی فی نماز کے بارے ہیں نہ بتلا دَں؟ وہ بیا ہے منافق عصر کی نماز کے بارے ہیں نہ بتلا دَں؟ وہ بیا ہے کہ منافق عصر کی نماز کو اسقدر مؤخر کرتا ہے کہ جب سورج گائے کی چربی بڑھ جانے کے مثل (یعنی غروب ہونے کے قریب) ہو جاتا ہے تو تب وہ نماز بڑھتا ہے۔ ای طرح سیدنا انس بن ما لک ڈاٹھ سے بھی روایت کی گئ ہے اور وہ نی شاھی ہے سے نماز عصر میں جلدی کرنے کے گئی ہے اور وہ نی شاھی ہے ہیں۔

سیدنا انس ڈاٹٹؤروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹٹؤ عصر کی نماز پڑھایا کرتے تھے اور سورج ابھی بلند اور زندہ ( یعنی چک رہا) ہوتا تھا، پھر ایک شخص مدینے کے نواح میں جاتا اور مدینہ کواح تک کی مسافت چھے میل بنتی ہے۔ اس طرح صالح بن کیسان، کیجی بن سعید انصاری، عقیل، معمر، یونس، لیث، بن کیسان، کیجی بن سعید انصاری، عقیل، معمر، یونس، لیث،

وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، وَالْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَي سِتَّةِ أَمْيَالٍ. وَكَـٰذَالِكَ رَوَاهُ صَـٰالِحُ بْنُ كَيْسَـانَ، وَيَـحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ، وَعُقَيْلٌ، وَمَعْمَرٌ، وَيُونُسُ، وَاللَّيْثُ، وَعَمْرُوبْنُ الْحَارِثِ، وَشُعَيْبُ بُسُ أَبِي حَمْزَةَ، وَابْنُ أَبِي ذِئْب، وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ، وَعَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ إِسْحَاقَ، وَمَعْقِلُ بُنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الرُّصَافِيُّ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ، وَالزَّبَيْدِيُّ وَغَيْـرُهُــمْ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ أَنْسٍ، وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنْس، عَنِ الزُّهْرِيّ، وَإِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنْسِ ، أَنَّ النَّبِيِّ عِلَى كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى قُبَاءٍ قَالَ أَحَدُهُمَا: فَيَأْتِيهِمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَقَالَ الْآخَرُ: وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ. ۖ ۖ [٩٩٥] .... ثنايِهِ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا حَبَّانُ بْنُ مُوسٰى، أنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكِ بِذَالِكَ.

[٩٩٦] سَ حَدَّدَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُ ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُ ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُ ، ثنا فَضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ رَبِّعِي ، عَنْ أَنِي الْأَبْيَضِ ، عَنْ أَنسٍ ، قَالَ: كُنْتُ مُ النَّبِي عَنْ النِّي عَلَيْ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِقَةٌ ، فَآتِي عَشِيرَتِي وَهُمْ جُلُوسٌ ، فَأَقُولُ: مَا مُحَلِقَةٌ ، فَآتِي عَشِيرَتِي وَهُمْ جُلُوسٌ ، فَأَقُولُ: مَا يُجْلِسُكُمْ ؟ صَلُوا ، فَقَدْ صَلْي رَسُولُ اللّهِ عَلَى بْنِ الْعَلاءِ ، يُحْلِسُكُمْ ؟ صَلُوا ، فَقَدْ صَلْي رَسُولُ اللهِ عَلَى بْنِ الْعَلاءِ ، وَهُمْ جُلُوسٌ ، ثنا جَرِيرٌ ، عَنْ جَدَّثَنَا أَحْسَمَدُ بْنُ عَلِي بْنِ الْعَلاءِ ، مَنْ أَبِي حَدَاشٍ ، عَنْ إَبِي مَنْ أَبِي مَنْ عَنْ رَبْعِي بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ أَبِي

عرو بن حارث، شعیب بن ابوعزه، ابن ابی ذبب، زبری کے بھتیج، عبدالرحان بن اسحاق، معقل بن عبیدالله، عبیدالله بن ابوزیاد الرصانی، نعمان بن راشد اور زبیدی وغیره نے بن ابوزیاد الرصانی، نعمان بن راشد اور زبیدی وغیره نه امام زبری رحمه الله کے واسطے سے سیدنا انس برانی سے اور روایت کیا۔ اور مالک بن انس رحمہالله نے زبری سے اور اسحاق بن عبدالله بن ابوطلحہ نے انس رفائی سے روایت کیا کہ نماز پڑھایا کرتے تھے، پھرکوئی شخص مجرقباء بی مان کے پاس بہتی جاتا اور وہ نماز پڑھ رہے میں جاتا، وہ ان کے پاس بہتی جاتا اور وہ نماز پڑھ رہے ہوئی۔ ہوتا۔ وہ اور دوسرے راوی نے کہا: سورج ابھی بلند ہوتا ہو۔

## ایک اورسند کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے۔

سیدنا انس مخافظ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی مظافظ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھا کرتا تھا اور سورج ابھی بلند اور گول دائرے میں ہوتا، پھر میں اپنے خاندان والوں کے پاس آتا اور وہ میٹھے ہوتے، تو میں کہتا جہیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ نماز پڑھ لی ہے۔

سیدنا انس رہ اللہ علیہ ہیں ہیان کرتے ہیں کدرسول اللہ سالیہ ہمیں عصر کی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور سورج ابھی بلند اور گول دائرے میں ہوتا، چرمیں اپنے خاندان والوں کے پاس آتا

<sup>•</sup> صحیح البخاری: ۵۰۱، ۷۳۲۹-صحیح مسلم: ۱۲۱، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۶-سنن أبی داود: ۴۰۶-سنن النسائی: ۱/۲۵۲-سنن ابن ماجه: ۲۸۲-مسند أحمد: ۱۸۲۲، ۱۵۲۲، ۱۳۳۳-صحیح ابن حبان: ۱۵۱۸، ۱۵۱۸، ۱۵۲۰، ۱۵۲۸

<sup>🛭</sup> مسئل أحمد: ۱۳۳۱ ، ۲۷۲۱ ، ۱۲۹۱۲ ، ۱۳۶۳

الْأَبْيَضِ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ السَّهِ فَيَ السَّمْ اللَّهِ السَّمْ اللَّهِ السَّمْ اللَّهِ السَّمْ اللَّهِ السَّمْ اللَّهِ الْمَدِينَةِ مُحَدِينَةً الْمَدِينَةِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

[٩٩٨] الفَارِسِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَالِدِ الْوَهْبِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ خَالِدِ الْوَهْبِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِم بْنِ عَمَرَ بْنِ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ أَبْسِعُدُ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[٩٩٩] - وَقَالَ الْعَلاءُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ ، عَنْ أَنَسس ، عَنِ النَّبِي اللَّهُ: ((أَلا أُخْبِرُكُمْ بِصَلاةِ الْمُنَافِقِ ، يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا اصْفَرَّتْ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَى الشَّيْطَانِ ، قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لا يَذْكُرُ الله فِيهَا إِلَا قَلِيلًا)) . •

[ ٠ · · ا ا - · · وَقَالَ حَفْصُ بْنُ عُبَيْدِ اللّهِ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ أَنْسٍ ، عَنْ أَنْسٍ : إِنَّ النَّبِيِّ فَلَى الْخَوْ ذَالِكَ . ٥ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَرْ وَقَ ، عَنْ عَالِشَةَ: كَانَ النَّبِيِّ فَلَى يُصَلِّ مِ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ

طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِي لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ بَعْدُ. ٥

۵ مسند أحمد: ۱۳٤۸۲

اور وہ مدینے کے ایک کونے میں رہتے تھے، (جب میں ان کے پاس پہنچتا) تو وہ بیٹھے ہوتے تھے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوتے تھے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوتی تھی، چنانچہ میں کہتا: تہمیں کس چیز نے بٹھا رکھا ہے؟ اُٹھونماز پڑھ لو، کیونکہ رسول اللہ طَالِیْنَا نے نماز پڑھ لی ہے۔

سیدنا انس بڑا تھؤیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے دوآ دمیوں کا گھر سب سے زیادہ رسول اللہ مٹائیا (کے گھر) سے دُور تفا، ایک ابولبابہ بن عبدالمنذ رہتے؛ جن کا گھر قباء میں تھا اور دوسرے ابوعیس بن خیر تنے؛ جن کی رہائش گاہ بنوحار شہ (کے محلے) میں تھی۔ وہ دونوں رسول اللہ مٹائیا کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، پھراپی قوم کے پاس آتے اور رسول اللہ مٹائیا کے جلدی نماز پڑھ لینے کی وجہ سے انہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہوتی تھی۔

سیدنا انس والنو نبی مالیونی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: کیا میں تہہیں منافق کی نماز کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ وہ سورج کوتا کتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ذَرد ہوجاتا ہے اور شیطان کے دوسینگوں کے درمیان (لیعنی غروب ہونے کے قریب) آ جاتا ہے تو تب وہ اُٹھ کر چارٹھو نگے مارلیتا ہے، وہ اُن میں اللہ کا ذِکرتو بس تھوڑا ہی کرتا ہے۔ اختلاف رُ وہ آئے کے ساتھ گر شتہ حدیث ہی ہے۔

سیدہ عائشہ رٹائٹا بیان کرتی ہیں کدرسول اللہ مٹائٹا عصر کی نماز پڑھایا کرتے تھے اور سورج ابھی میرے حجرے میں طلوع ہوتا تھا اور ابھی سامیدڈ ھلانہیں ہوتا تھا۔

انظر تخريج الحديث السابق

۱۳۵۸۹: ۱۳۵۸۹

<sup>•</sup> انظر تخريج الحديث السابق

<sup>5</sup> صحيح البخاري: ٥٤٥، ٥٤٦ ـ ٥٤٦ ـ صحيح مسلم: ٦١١ ـ سنن أبي داود: ٧٠ ٤ ـ جامع الترمذي: ١٥٩ ـ سنن النسائي: ١/ ٢٥٢ ـ سنن ابن ماجه: ٦٨٣

النحسين بن إسماعيل الْمَحامِلِي ، وَأَبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بْنُ بُوسُفَ ، قَالا: نا عَبْدُ اللّهِ بْنُ شَبِيب ، نا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف ، قَالا: نا عَبْدُ اللّهِ بْنُ شَبِيب ، نا أَيُّوبُ بْنُ شَبِيب ، نا أَيُوبُ بْنُ اللهِ بْنُ شَبِيمانَ بْنُ بِلَال ، ثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي أَويُسٍ ، حَدَّتَنِي سُلَيْمانَ بْنُ بِلَال ، ثنا أَبُو بَكُر بُنُ أَي كُنسانَ ، عَنْ حَفْص بْنِ عَبَيْدِ اللّهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: صَلَيْتُ مَعْ رَسُولِ اللهِ عَنْ الْعَصْرَ فَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةً: يَا رَسُولَ اللّهِ عَنْ الْعَصْرَ فَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةً: يَا رَسُولَ اللّهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، نا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفِ، ثنا الْعَبَّاسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِفِ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِفِ، عَنْ عَنْ يَوْيَدَ بْنُ الْحَارِفِ، عَنْ يَوْيَدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ مُوسَى بْنَ سَعْدِ اللَّهِ، عَنْ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ حَفْص بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ الْعَنْ رَبُولُ اللَّهِ عَنْ الْعَصْرَ، فَلَكِ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْعَصْرَ، فَلَمَّا الْعَرَف أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَة فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَر بَوْدُ النَّا لَكُولُولَ لَلْهُ فَيْحَرُتُ فَنَحِرَتُ فَنَحِرَتُ وَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ الْمَاعَةُ فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ، فَتُحِرَتُ وَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ مَا فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ، فَتُحِرَتُ وَانْطَلَقَ مَا فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ، فَتُحِرَتُ ثُمَّ مُعِيخَ مِنْهَا فَأَكُلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ وَانْطَلَقَ اللَّهُ عَتْ ثُمَّ مُعِيخَ مِنْهَا فَأَكُلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اللَّهُ مَعْ فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ، فَتُحِرَتُ الْتَعْمَى اللَّهُ عَنْ الْمَعْمَ مِنْهَا فَأَكُلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اللَّهُ عَنْ مُ مُعِيخَ مِنْهَا فَأَكُلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اللَّهُ مُنْ الْمُ مَنْ الْمَالَقُ مَنْ الْمُسَالَةُ مَعْهُ الْمُعْرَالُونَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ اللَّهُ مُنْ الْمُعْمَى اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالُولُولُولُ اللَّهُ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْكُولُولُ الْمُولُولُ الْمُنْ الْمُعْلَقُ مَلْمُ الْمُعْرَالُولُولُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلَقُ مَا عَلْ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ مُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ مُنْ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ مُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ مُنْ الْمُؤْمِلُ مُنْ الْمُؤْمِلُ مُنْ الْمُؤْمُولُ مُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

رَهُ ١٠٠٤] - حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدِ، ثنا الْحَسَّانِيُّ، نا وَكِيعٌ، نا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي وَلَابَةَ، قَالَ: إِنَّـمَا شُمِّيَتِ الْعَصْرُ لِلَّنَّهَا

سیدنا انس بن ما لک والتی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ فالتی کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، جب آپ نے سلام پھیرا تو بنوسلہ کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، جب آپ نے سلام میرے پاس ایک اُونٹ ہے جے میں ذیح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو میری خواہش ہے کہ آپ بھی وہاں موجود ہوں۔ پھر جب رسول اللہ فالی اور ہم وہاں گئے تو اُونٹ ذیح کیا گیا اور ہم وہاں گئے تو اُونٹ اور ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے کھا لیا۔ ہم رسول اللہ فالیا۔ ہم رسول اللہ فالیا۔ ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے کھا لیا۔ ہم رسول اللہ فالیا۔ ہم نے سورج غروب ہونے سے پہلے کھا لیا۔ ہم رسول اللہ فالیا۔ ہم نے سورج غروب ہونے سے بہلے کھا لیا۔ ہم رسول اللہ فالیا۔ ہم میں کے ساتھ عصر کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر ایک سوار شخص جھے میل تک کی مافت غروب آ قاب سے قبل طے کر لیتا تھا۔

سیدنا انس ڈائشؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُالیُوا نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، پھر جب سلام پھیرا تو بنوسلمہ کا ایک آدمی آپ مالیُولی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم اُونٹ کو ذرج کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ہاں تشریف لا کیں۔ تو آپ مالیہ ہاں (میں آ جاؤں گا)۔ پھر آپ چل تر اور ہم پہنی کر دیکھا کہ اُونٹ ابھی ذرج نہیں ہوا تھا، چنا نچہ اے دہا کیا گیا، پھر اس میں سے پھھ گوشت پکایا گیا، پھر اس مورج غروب ہونے سے پہلے کھا کھا بھی لیا۔

ابوقلا بدرحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عصر کا نام اس بنا پر ہی رکھا گیا ہے کہ بیر (دِن کے ) آخری وقت پرادا ہو۔

ت اقطى (جلداول)

تعصا

و ١٠٠٥ - حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ، ثنا الْحَسَنُ بُنُ أَبِى الرَّبِيع، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ، وَأَبَا

قِلَابَةَ كَانُوا يُمْسُونَ بِالْعَصْرِ. آ اللهِ بْنِ غَيْلانَ، اللهِ بْنِ غَيْلانَ، شَا عَبِدِ اللهِ بْنِ غَيْلانَ، شَنا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، ثنا عَمِّى كَثِيرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا ابْنُ شُبْرُمَّةَ، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدُ ابْنُ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّمَا شُمِّيَتِ الْعَصْرُ لِتَعْصِرَ.

[١٠٠٧] حَدَّقَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ، نا الْحَسَنُ بُسُ أَبِي عُمَرَ، نا الْحَسَنُ بُسُ أَبِي الرَّبِيعِ، ثننا أَبُو عَامِرٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: أَخْرَ طَاوُسٌ الْعَصْرَ جِدًّا فَقِيلَ لَهُ فِي ذَالِكَ، فَقَالَ: إِنَّمَا شُوِّيَتِ الْعَصْرُ لِتَعْصِرَ.

[ ١٠٠٨] ﴿ حَدَّنَا مُ حَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا الْمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا الْمُحَمَّدُ بْنُ وَعَلِي بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مَزِيدَ ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ .

خالد الحذاء سے مروی ہے کہ امام حسن، این سیرین اور ابوقلابہر حمہم اللہ عصر کی نماز کو تاخیر سے پڑھا کرتے تھے۔

محمد بن حفیہ رحمہ الله فرماتے ہیں کہ عصر کا نام رکھا ہی اس وجہ سے کہا ہے کہ بیرون کے آخری وقت میں ادا ہوتی ہے۔

مصعب بن محمد ایک آ دی ہے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ امام طاؤس رحمہ اللہ نے عصر کومؤخر کیا۔ ان سے اس بارے میں کہا گیا (کہ آپ نے اس کومؤخر کیوں کیا ہے؟) تو انہوں نے فرمایا کہ اس نماز کا نام عصر اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ بیر (وِن کے) آخری وقت میں اوا ہو۔ عبد الرجمان بن بزید بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبد اللہ وہا تھے۔ عصر کومؤخر کیا کرتے تھے۔

## بَابُ إِمَامَةِ جَبْرَ الْيِلَ حضرت جرائيل عليه السلام كي امامت كابيان

إِمْلاءً، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الْمُسَابُورِيُّ، ثنا الْمُسَابُورِيُّ، ثنا الْمُسَانُ بْنُ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ، الْسُبَارَكِ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ، أَلْسُمَارِيْ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، ثنا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْمَنْ نَصَادِيُّ، قَالَ: جَاءَ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلَى النَّيْقِ السَّلامُ إِلَى النَّيْقِ السَّلامُ إِلَى النَّيْقِ السَّلامُ إِلَى النَّمْسُ، فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ اللهِ فَصَلِ الظَّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ اللَّهِ السَّلامُ اللَّهُ السَّمْسُ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ، الشَّمْسُ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ، فَصَلَ الْعَصْرَ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلَ الْعَصْرَ الْعَصْرَ فَقَالَ الْعَصْرَ الْعَصْرَ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلَ الْعُصْرَ الْعَصْرَ الْعَصْرَ الْعَصْرَ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلَ الْعَصْرَ الْعَصْرَ الْعَصْرَ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلَ الْعُصْرَ الْعَصْرَ فَقَالَ الْعُصْرَ فَقَالَ الْعَمْرَا الْعَصْرَ الْعُصْرَ الْعُصْرَ الْعَصْرَ الْعَصْرَ الْعَصْرَ الْعَصْرَ الْعُصْرَ الْعَصْرَ الْعُرَالِيْلُ عَلْمَالُولُ الْعَصْرَ الْعَصْرَ الْعَالَ الْعَصْرَ الْعُصْرَ الْعُلْمَالَ الْعَصْرَ الْعَصْرَ الْعَلَالُولُهُ الْعَلَيْ الْعُلْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْ الْعُلْمَالُ الْعَصْرَ الْعَصْرَ الْعَصْرَ الْعُلْمَالِ الْعَلْمُ الْعَصْرَ الْعَلْمَالَ الْعَصْرَ الْعَلْمَ الْعُلْمَالُ الْعُلْمَالِ الْعُلْمَالِ الْعُلْمَالُ الْعُلْمَالُ الْعُلْمَالُ الْعُلْمَالُ الْعُلْمَالُ الْعُلْمَالُ الْعَلْمَالُ الْعُلْمَالِ الْعُلْمَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعُلْمَالُ الْعُمْرَالُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْمُعْمِلِ الْعَلَيْمَ الْمُعْرَالِ الْعُلْمَالُ الْعُلَالِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعُلَالِ الْعَلَى الْعُلْمَالَ الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمَ الْعَلَى الْعَلَيْمَ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمَ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْمُعْمِلِهُ الْعُلِمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمُ ال

سیدنا جابر بن عبدالله انصاری دانگذیبان کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی نالی کی کے پاس اس وقت تشریف لائے جس وقت سورج و هل چکا تھا، اور کہا: اے محمد! اُٹھو اور ظہر کی نماز بر صوبہ چنانچہ آپ اٹھے اور ظہر کی نماز اس وقت سورج و تھل چکا تھا۔ پھر وہ تھہرے وقت بر بھی جس وقت سورج و تھل چکا تھا۔ پھر وہ تھہرے رہے، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت یہ ہوگیا کہ جب آ دی کا سایدایک مثل ہو جائے، چنانچہ آپ اٹھے اور عصر کی نماز پڑھو۔ چنانچہ آپ اٹھے کہ سورج غروب

فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا حِينَ غَايَتِ الشَّمْسُ سَوَاءً، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى ذَهَبَ الشُّفَتُّ فَجَاءَهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ فَقَامَ فَصَلَّاهَا، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ بِالصُّبْح فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ فَقَامَ فَصَلَّى الصُّبُح، ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ حِينَ كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ، فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَيْهِ، فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ لِـلْمَغْرِبِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا لَمْ يَزَلْ عَنْهُ قَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ فَصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلّ الْعِشَاءَ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَهُ لِلصُّبْح حِينَ أَسْفَرَ جِدًّا، فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الصُّبْحَ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ كُلُّهُ وَقْتٌ . •

ہو گیا، چنانچہ انہوں نے کہا: اٹھو اور مغرب کی نماز بڑھو۔ چنانچہ آپ طافق اُ اُٹھے اور انہوں نے مغرب کی نماز اس وقت مربهی جس وقت سورج بالکل غروب ہو چکا تھا۔ پھروہ تھہرے رہے، یہاں تک کشفق ختم ہوگئی، پھروہ آپ مُلَّیْنَا کے پاس آئے اور کہا: اٹھواور عشاء کی نماز پڑھو، چنانچہ آپ اشے اور عشاء کی نماز پڑھی، پھروہ آپ کے پاس صبح کواس وقت آئے جس وقت فجر چوٹ بڑی تھی اور کہا: اے محد! اٹھواورنماز پڑھو، چنانچہ آپ اٹھے اور صبح کی نماز پڑھی۔ پھر جرائيل عليه السلام الكلّ روز آپ طَالِيْلُم ك پاس اس وفت آئے جس وقت آ دی کا سابیاس کےمثل ہو چکا تھا، اور کہا: اے محد! اٹھواور ظہر کی نماز پڑھو، چنانچہ آپ اٹھے اور ظہر کی نماز براھی۔ پھروہ آپ طافیا کے پاس اس وفت آئے جس ونت آ دمی کا سابه دومثل هو گیا تھا اور کہا: اے محمد! اٹھو اور عصر کی نماز پڑھو۔ چنانچہ آپ سنائی اُ شفے اور عصر کی نماز ررهی۔ پھر وہ آپ کے ماس اس وقت آئے جس وقت سورج غروب ہو گیا تھا، یہ ایک ہی وقت رکھا اس کو تبدیل نہیں کیا۔ پھر کہا: اُٹھو اور مغرب کی نماز پڑھو۔ چنانچہ آپ علی اُ مع اور مغرب کی نماز برهی ۔ پھر وہ آپ علی اُ کے پاس عشاء کے وقت تب آئے جب رات کا پہلا ایک تهائی حصه گزر چکا تھا اور کہا: اٹھو اور عشاء کی نماز پڑھو۔ چنانچہ آپ ٹالی نے عشاء کی نماز پر ھی۔ پھر وہ صح کے وقت آپ مُلَافِيم کے پاس تب آئے جب خوب روشی ہوگئ تھی اور کہا: اٹھواور صح کی نماز پڑھو، پھر کہا: ان دو وقتوں کے درمیان سارا وفت ان نماز ول کا وفت ہے۔ اختلاف زُواۃ کے ساتھ ای کے مثل حدیث ہے۔

[١٠١٠] شنا الْقَاضِى أَبُو عُمَرَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْـمُبَارَكِ، أنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، ثنا جَابِرٌ، عَنِ

جامع الترمذي: ١٥٠ ـ سنن النسائي: ١/ ٢٣٣ ـ صحيح ابن حبان: ١٤٧٢ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ١٩٥ ـ مسند أحمد: ١٤٥٣٨

النَّبِي ﴿ مِثْلَهُ . 9

[١٠١١] - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ بِالْبَصْرَةِ، ثنا عَـمْـرُو بْـنُ بِشْرِ الْحَارِثِيُّ، ثنا بُرْدُ بْنُ سِنَان، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ جَبْرَائِيلَ عَلَيْدِهِ السَّلَامُ أَتَى النَّبِيِّ ﴿ يُعَلِّمُهُ الصَّلاةَ، فَجَاءَهُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَتَقَدَّمَ جَبْرَائِيلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الظُّهْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ صَارَ النظِّلُ مِثْلَ قَامَةِ شَخْصِ الرَّجُلِ، فَتَقَدَّمَ جَبْرَائِيلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُول الله عَلَى فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ جَاءَهُ حِينَ وَجَبَتِ الشُّـمْـسُ فَتَـقَـدَّمَ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَرَسُولُ اللَّهِ عِنْ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَنْهُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِي الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ أَنَّاهُ الْيَوْمَ الثَّانِي حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ لِوَقْتِ وَاحِدٍ فَتَقَدَّمَ جَبْسِرَائِيلُ عَلَيْدِ السَّكَامُ وَرَسُولُ الله عَلَيْ خَلْفَهُ وَالنَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَـصَـلَّى الْمَغْرِبَ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ وَقْتٌ قَالَ: فَسَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ الصَّلاةِ، فَصَلَّى بِهِمْ كَمَا صَلَّى بِهِ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، ثُمَّ قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الصَّلاةِ؟ مَا بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ وَقْتٌ)). ٥

سیدنا جابر بن عبداللہ ڈلٹئؤ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ اللام نی نظام کے یاس آئے اور آپ نظام کونماز سكھانے لگے۔وہ آپ مُلَافِظُ كے پاس اس وقت آئے جب سورج ڈھل چکا تھا، چنانچہ جبرائیل علیہ السلام آ گے (مصلی امامت رر) ہو گئے، رسول الله سُلَقِيْمُ ان کے پیچھے کھڑے ہو كئ اور لوگ رسول الله مَنْ يَتَمَا كَ يَتِي كُور بِ مُو كَن رسو انہوں نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھروہ آپ ظافا کے پاس اس وفت آئے جب ساہدایک آ دمی کے قد کے برابر ہو گیا تھا، چنانچہ جرائیل علیہ السلام (امامت کے لیے) آگے ہو گئے، رسول اللہ مُؤاٹینم ان کے چیچیے کھڑے ہو گئے اور لوگ ر سول الله طَالِيَةُ كَ يَجِهِ كَفِرْ مِ هِو كُنَّهِ بِهِم انهول نے عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر وہ آپ مُلَّالِيَّا کے پاس اس وقت آئے جب سورج واجب (لینی غروب) ہو چکا تھا، چنانچہ جرائیل علیدالسلام آ کے (مصلی امامت یر) ہو گئے، رسول الله طَالِيْكِمُ ان كے بیچھے كھڑے ہو گئے اور لوگ رسول الله مَالِينًا كَ يَتِحِيهِ كُور م مو كن سوانهول في مغرب كي نماز یر هائی۔ پھر راوی نے باقی حدیث بیان کی اور اس میں سے بھی بیان کیا کہ پھر جرائیل علیہ السلام دوسرے ون نبی الله على الله وقت آئے جب سورج واجب (لعنى غروب) ہو چکا تھا، اس نماز کا ایک ہی وفت تھا (یعنی جو وقت پہلے دِن تھا وہی دوسرے دِن تھا) جبرائیل علیہ السلام آ ك (مصلى امامت ير) مو كنه، رسول الله ظلام ان ك يجهي كمر ع بو ك اور لوك رسول الله فالفي كم يجهي کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی۔ انہوں نے اس حدیث کے آخریں بیان کیا کہ پھر جرائیل عليه السلام نے فرمايا: ان دو (دِنوں ميں پردهي جانے والي)

<sup>•</sup> انظر تخريج الحديث السابق

<sup>🛭</sup> انظر سابقيه من طريق وهب بن كيسان عن جابر

نمازوں کے درمیان والا وقت (بی ان تمام نمازوں کا وقت) ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھرایک آ دمی نے رسول اللہ علی اللہ کا مناز کے بارے ہیں سوال کیا تو آپ شکھ نے السلام انہیں ای طرح نماز پڑھائی جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائی تھی، پھر آپ شکھ نے فرمایا: نماز کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ (پھر آپ شکھ نے اس سے فرمایا:) دونمازوں کے مابین جووقت ہے کہی نمازوں کا وقت ہے۔

سیدنا جاہر بڑائیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیڈ نے فر مایا: جبرائیل علیہ السلام نے مجھے مکہ میں دو مرتبہ امامت کروائی۔ پھر انہوں نے زکر کی اور اس میں بیا بھی بیان کیا کہ انہوں نے مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج غروب ہوگیا تھا اور دوسرے دن بھی مغرب کی نماز گزشتہ دن کے وقت برجی پڑھائی۔صالح بن مالک کی حدیث مختصرے۔

سیدنا جاہر مخافظ روایت کرتے ہیں کدایک آ دمی آیا اور اس نے نبی مخافظ ہے نماز کے بارے ہیں سوال کیا تو رسول اللہ مخافظ نے ان دو وقتوں میں نماز پڑھی، ایک دِن اِس وقت میں اور ایک دِن اُس وقت میں، پھر فر مایا: نماز کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ ان دو وقتوں کے درمیان جو وقت ہے یہی نماز کا وقت ہے۔ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغُويُّ، ثنا صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، نا عَبْدُ الْكَرِيم، ح وَثنا ابْنُ صَاعِدِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحِ مُن اللهِ بْنُ صَالِحِ مُن اللهِ بْنُ صَالِحِ مُ حَدَّثِنَى ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، حَ صَالِحٍ مَ حَدَّثِنَى ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ، حَ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ النَّعْمَانِ، ثنا عَبْدُ الْهَيْشَمِ الْقَاضِى، ثنا سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْمَاجِشُونُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْعَيْدِ الْمَاجِشُونُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْعَيْدِ الْمَاجِشُونُ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي السَّكُمُ الْمُخْرِقِ، عَنْ عَبْدِ الْمَحْدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: ((أَمَّ نِي عَطَاءِ ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ السَّلَامُ السَّكُمُ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهُ عَلَيْ السَّلَامُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَعْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَى الْمَعْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَى الْمَعْرِبَ فِى الْيَوْمِ التَّانِي فِى وَقْتِهَا بِالْأَمْسِ) . ((وَصَلَى أَلِهُ مُؤْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، وَصَلَى عَدِيثُ صَالِح بْنِ مَالِكِ مُخْتَصَرٌ .

آآ الله المستحدِّ تَنَا ابْنُ مَنِيع، ثنا صَالِحُ بْنُ مَالِكِ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ مَالِكِ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ بَن أَبِي الْمُحَارِقِ، عَنْ عَطَاء، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلا جَاءَ فَسَأَلَ النَّبِي عَنْ عَطَاء، عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ فَصَلْمَى رَسُولُ اللهِ عَلَى هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ يَوْمًا بِهِذَا فَصَلْمَى رَسُولُ اللهِ عَلَى هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ يَوْمًا بِهِذَا وَيَدُومًا بِهِذَا ثُمَّ قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الصَّلاة؟ مَا وَيَ وْمًا بِهْذَا ثُمَّ قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الصَّلاة؟ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ)).

وَقُتًا وَاحِدًا)). ٥

[١٠١٤] --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَارِثِ، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسارِثِ، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسارِثِ، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا بُنْدَارٌ، ثنا أَبُو أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيُّ، هَارُونَ، ثنا بُنْدَارٌ، ثنا أَبُو أَحْمَدُ الزُّبَيْرِيُّ، وَمُؤَمِّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعُ اللَّهِ فَيَ الْرَحْمِ الْمَعْرِبُ عَنْ اللهِ فَيْ الْيَوْمِ الْسَلامُ مَرَّ يَيْنِ عِنْدَ النَّيْتِ))، وَذَكُرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فِي الْيَوْمِ الشَّالِمُ مَرَّ يَيْنِ عِنْدَ الشَّالِمُ مَرَّ يَنْ وَعَلْدَ الصَّالِمُ عَلَيْهُ السَّلَامُ مَرَّ يَيْنِ عِنْدَ الشَّائِمُ وَدَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فِي الْيَوْمِ الْشَائِمَ وَدَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ فِي الْيَوْمِ الشَّائِمُ السَّلَامُ مَرَّ يَنْ وَلَكُورَ الصَّائِمُ الْمَعْرِبَ حِينَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ السَّائِمُ الصَّائِمُ الشَّائِمُ وَ وَالَ فِيهِ فِي الْيَوْمِ الشَّائِمُ السَّائِمُ وَلَا أَنْ فَلَا الصَّائِمُ الصَّائِمُ السَّائِمُ وَمَالُ فَلَى الصَّائِمُ الصَّائِمُ السَّلَامُ مَالِولَ الصَّائِمُ السَّائِمُ السَّائِمُ وَمَالَ فَلْرَابُ وَيْنَ أَوْمَلُ الصَّائِمُ السَّائِمُ السَّائِمُ السَّائِمُ السَّائِمُ وَلَ الْمَائِمُ السَّائِمُ السَّائِمُ السَّائِمُ الْعَلْمَ السَّائِمُ السَّائِمُ السَّائِمُ السَّائِمُ السَّائِمُ السَّائِمُ السَّائِمُ السَّلَامُ السَّائِمُ السَّائِمُ السَّائِمُ السَّلَامُ السَّائِمُ السَّائِمُ السَّلَامُ السَائِمُ السَائِمُ السَّائِمُ السَائِمُ السَائِمُ السَائِمُ السَائِمُ السَائِمُ الْحَلِيثُ السَائِمُ الْمَعْرِبُ وَالَ الْعِلَى الْمَعْرِلَ الْعَالِمُ الْعُلْمَالُ الْعَلَى الْمَائِمُ الْمَائِم

آ۱۰۱۰ اسس ثننا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّ وَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُويَسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، حَدَّ وَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُويَسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلال، عَنْ عَبْدِ السَّوْحُمْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلال، عَنْ عَبْدِ السَّوْحُمْنِ بْنِ الْمَحَارِثِ، وَمُحَمَّد بْنِ عَمْرِو، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حَكِيمٍ وَنَ ابْنِ عَبَاسٍ أَنَّ النَّي النَّي اللَّهِ الْصَلَواتِ وَقُتَيْنَ إِلَّا الْمَعْرِبَ)).

[١٠١٦] -- حَلَقَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْهَيْثُمِ بْنِ خَالِدِ، ثنا أَبُو عُبْنَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَج، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ ذِيَادِ بْنِ أَبِي ذِيَادٍ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَنْ ذِيَادِ بْنِ أَبِي ذِيَادٍ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ فَيْ الْهِلْدَا لِللهَ

[۱،۱۷] حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْفُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بِهِ إِسْحَاقَ بْنِ بِهِ إِسْحَاقَ بِسْ بِهِ السَّحَاقَ بِسْ بِهِ الْمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بِسْ بِهِ الْمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ

سیدنا ابن عباس و الشهاییان کرتے ہیں کہ رسول اللہ می الیا دو فرمایا: جرائیل علیہ السلام نے مجھے بیت اللہ کے پاس دو مرتبہ امامت کروائی۔ انہوں نے آگے مکمل حدیث ذکر کی اور اس میں بیہ الفاظ بھی بیان کیے کہ دوسرے دِن جرائیل علیہ السلام نے مجھے مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جس علیہ السلام نے مجھے مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جس وقت روزے دار افطاری کرتا ہے، ایک ہی وقت میں۔

سیدنا این عباس وانش روایت کرتے ہیں کہ جرائیل علیہ السلام نبی مُثَاثِیْم کے پاس آئے اور آپ کومغرب کے علاوہ باقی نمازیں دووقتوں میں پڑھائیں۔

اختلاف زُواۃ کے ساتھ بھی حدیث تفصیل سے مروی ہے۔

سیدنا ابن عباس طافتهایان کرتے ہیں کدرسول الله ظافیا نے فرمایا: جرائیل علیه السلام نے مجھے مکہ میں دو مرتبہ امامت

الْوَاقِدِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ حَازِم، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْن مِقْسَمٍ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ ﷺ: ((أَمَّنِي جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ فَجَاءَ نِي فِي أُوَّلِ مَرَّةٍ فَذَكَرَ الْمَوَاقِيتَ))، وَقَالَ: ((ثُمَّ جَاءَ نِي حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلَٰي بي الْمَغْرِبَ وَكَذَالِكَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَقْتًا وَاحِدًا)) • [١٠١٨] شنا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بْن صَاعِدٍ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَأَبُّو شَيْبَةَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرِ، قَالُوا: ثنا حُمَيْدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا مَحْبُوبُ بْنُ الْجَهْمِ بْنِ وَاقِدِ مَوْلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَان، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَتَانِي جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ))، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ: ((ثُمَّ أَتَانِي حِينَ سَقَطَ الْقُرْصُ، فَ قَالَ: قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ ثَلاثَ رَكَعَاتٍ، تُمَّ أَتَىانِي مِنَ الْغَدِ حِينَ سَقَطَ الْقُرْصُ فَقَالَ: قُمْ فَـصَـلٌ فَصَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ ثَلاثَ رَكَعَاتٍ)). وَذَكَرَ

الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. ﴿ الْمَحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُخْلَدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَنسٍ، ثنا حَاتِمُ بْنُ عَبَّادٍ، ثنا طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ لاَ يُلْهِيهِ عَنْ صَلَاةِ الْمَعْرِبِ طَعَامٌ وَلا غَيْرُهُ .

رَ ، ، ، اسَّ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًا، ثَنَا أَبُو كُرِيًا، ثَنَا أَمُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُون الزَّعْفَرَانِيُّ، ثَنا أَمُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُون الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِيجَابِرِ تَأْخِيرَ الْمَغْرِبِ مِنْ أَجْلِ عَشَائِهِ، فَقَالَ لِيجَابِرِ تَأْخِيرَ الْمَغْرِبِ مِنْ أَجْلٍ عَشَائِهِ، فَقَالَ

کروائی، چنانچہ وہ میرے پاس ایک مرتبہ آئے۔۔۔ پھر انہوں نے نازوں کے اوقات بیان کیے۔ اور فر مایا: پھر وہ میرے پاس اس وقت آئے جب سورج غروب ہوا، پھر مجمعے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس طرح دوسرے دِن میں اس ایک وقت میں ہی پڑھائی۔

سیدنا ابن عمر مین شهر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ من شیار نے فرمایا: میرے پاس جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے جب فبر طلوع ہوئی۔۔ اور حدیث بیان کی۔ اور آپ شائی آ نے جب مغرب کے وقت کے بارے میں فرمایا: پھر وہ میرے پاس اس وقت آئے جب نکیا ختم ہو پھی تھی (یعنی سورج غروب ہو چکا تھا) پھر کہا: انھیں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ میں نے مغرب کی تین رکعت نماز پڑھی، پھر اگلے روز بھی ای وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا اور کہا: انھیں اور نماز پڑھیں۔ چنانچہ میں نے مغرب کی تین رکعت نماز پڑھی۔

سیدنا جاہر ٹاٹٹو بیان کرتے ہیں که رسول الله مٹاٹیو کا کونماز مغرب سے نہ تو کھانا عافل کرتا تھا اور نہ ہی کوئی اور کام۔

جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں نے سیدنا جابر والفاسے رات کے کھانے کی وجہ سے مغرب میں تاخیر ہونے کا ذکر کیا تو جابر والفائذ نے فرمایا: یقیناً رسول اللہ مالفائل نے کھانے یا کسی اور کام کے لیے نماز کو

<sup>•</sup> سلف برقم: ١٠١٤

<sup>🛭</sup> سیأتی برقم: ۱۰۲۹

مجھی مؤخرنہیں کیا۔

جَابِرٌ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

سیدنا ابوابوب انصاری و انتظاری این کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طابع کو فرماتے سا: ستارے طلوع ہونے سے پہلے ہی مغرب کی نماز پڑھ لیا کرو۔

رُدَّ الشَّافِعِيُّ، نا مُحَمَّدُ بِنُ مَنْصُورٍ، أَنا ابْنُ لَهِيعَةً، بَنُ مَنْصُورٍ، أَنا ابْنُ لَهِيعَةً، بَنُ مَنْصُورٍ، أَنا ابْنُ لَهِيعَةً، ثَنَا يَزِيدُ بِنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ لَتَّ جِيبِيبٍ، عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ التَّحِيبِيبِي، عَنْ أَسِي قَيْلِ اللَّهِ عِنْ أَبِي كَلِيبٍ، عَنْ أَسِي أَيُّوبِ الْأَنْصَارِي، قَالَ: التَّجِيبِيبِي، عَنْ أَبِي اللَّهِ عِنْ أَبِي كَلَيْ اللَّهِ عِنْ أَبِي اللَّهِ عِنْ أَبِي اللَّهِ عِنْ أَبِي اللَّهُ عِنْ أَبِي اللَّهُ عِنْ أَبِي اللَّهُ عِنْ أَبِي اللَّهُ عِنْ أَبِيلِ اللَّهِ عِنْ أَبْعِيلِيقًا يَعْفُولُ: ((بَادِرُوا بِصَلاةِ النَّهُ عِنْ النَّهُ عِنْ النَّهُ عِنْ اللَّهُ عِنْ أَنْ عَنْ أَلْمَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

[١٠٢٢] .... ثِنا أَبُو طَالِبِ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ ثنا أَبُو حَمْزَةَ إِدْرِيسُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَنَاقِ الْـفَوَّاءُ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدِ بْنِ جِدَارٍ، ثنا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسِ، أَنَّ جَبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَتَّى النَّبِيُّ عَلَيْ إِم كَّةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَهُ أَنْ يُوْذِنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلاةِ حِينَ فُرضَتْ عَلَيْهِمْ، فَقَامَ جَبْرَائِيلُ أَمَامَ النَّبِي عَلَيْ وَقَامُوا النَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى قَالَ: فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْهَرُ فِيهَا بِقِرَاءَةٍ يَأْتُمُّ النَّاسُ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَيَأْتُمُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجَبْرَائِيلَ، ثُمَّ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا دَخَلَ وَقُتُ الْعَصْرِ صَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ يَأْتُمُّ ٱلْمُسْلِمُونَ بِرَسُول اللَّهِ عِنْ وَيَأْتُمُّ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ بِجَبْرَائِيلَ، ثُمَّ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ صَلَّى بِهِمْ ثَلاثَ رَكَعَاتٍ يَسْجْهَرُ فِي رَكْعَتَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ وَلَا يَجْهَرُ فِي الثَّالِثَةِ ، ثُمَّ أَمْهَ لَهُ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ صَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَجْهَرُ فِي الْأُولَيَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ وَكُلا يَعْهَ رَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ أَمْهَلَ حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَ قِ

سیدنا انس ڈلٹنڈ روایت کرتے ہیں کہ جرائیل علیہ السلام مکہ میں نی مَالیّنظ کے پاس آئے جس وقت سورج واللہ چکا تھا اورآ پ سے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو لوگوں کونماز میں (بلانے کے لیے) اذان کہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نی مُناتِیْنی کے آ کے کھڑے ہو گئے اور لوگ رسول اللہ مُناتِیْنی کے پیچیے کھڑے ہو گئے ۔ رادی کہتے ہیں کہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے چار رکعات نماز برد هائی اور ان میں او پی آواز ے قر اُت نہیں کی ۔ لوگ رسول الله ظافیم کی افتداء کررہے ع اور رسول الله طَافِيمٌ جرائيل عليه السلام كي اقتداء ميس نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے آپ ٹاٹھ کو جانے دیا، یہاں تک کہ جب عصر کا وقت آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے لوگوں کو چار رکعات نماز پڑھائی اور ان میں بھی اونچی آ واز ت قرأت نبيس كى مسلمان رسول الله مَالَيْكُم كى اقتداء كر رب تے اور رسول الله طاليظ جرائيل عليه السلام كى اقتداء میں نماز بڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے آپ ٹاٹی کو جانے دیا، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہو گیا تو انہوں نے اوگول کو تین رکعات نماز برهائی اور پہلی دو رکعات میں او نجی آواز سے قرات کی اور تیسری رکعت میں او نجی آواز نہیں نکالی، پھر انہوں نے آیہ مَاثَیْنُم کو جانے دیا۔ یہاں

• مسند أحمد: ٢٣٥٣٤

🛭 صحيح ابن خزيمة: ١٥٩٢

تک کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر گیا تو لوگوں کو چار رکعات نماز پڑھائی، پہلی دو رکعتوں میں باآ دانے بلند قر اُت نہیں کی اور دوسری دو رکعتوں میں اُو پُی آ داز سے قر اُت نہیں کی، پھر انہوں نے آپ تگاٹی کو جانے دیا۔ یہاں تک کہ جب فچر طلوع ہوئی تو انہیں دور کعات نماز پڑھائی اور ان دونوں رکعتوں میں باآ دانے بلند قر اُت کی۔

ایک اورسند کے ساتھ ای جیسی روایت مرسل طور پر مردی ہے۔

مجمع بن جاریہ سے مروی ہے کہ نبی مُظَافِیْ سے اوقاتِ نماز کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ مُظافِیْ نے پہلے اوّل وقت بتایا اور فرمایا: ان دونوں کے درمیان جوونت ہے وہی نماز کا وقت ہے۔

سیدنا ابومسعود ٹٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ جرائیل علیہ السلام نبی مظافی کے پاس آئے جس وقت سورج ڈھل چکا تھا، پھر اوقات نماز کا ذکر کیا، اور فرمایا: پھر وہ آپ علیہ کا تھا، پھر اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا اور کہا: اُٹھیں اور نماز پڑھی۔ پھر اگلے روز بھی وہ آپ علی کے پاس اس وقت آئے جب سورج غروب ہو چکا تھا، یعنی (دونوں دِن) ایک ہی وقت میں غروب ہو چکا تھا، یعنی (دونوں دِن) ایک ہی وقت میں فروب ہو چکا تھا، یعنی (دونوں دِن) ایک ہی وقت میں فروب ہو چکا تھا، یعنی (دونوں دِن) ایک ہی وقت میں فروب ہو چکا تھا، یعنی (دونوں دِن) ایک ہی وقت میں فروب ہو چکا تھا، یعنی (دونوں دِن) ایک ہی وقت میں فروب ہو چکا تھا، یعنی (دونوں دِن) ایک ہی وقت میں فروب ہو چکا تھا، یعنی اور نماز پڑھیں، تو آپ علی ایک ہی وقت میں فروب ہو چکا تھا، یعنی اور نماز پڑھیں، تو آپ علی ایک ہی وقت میں فروب ہو چکا تھا، یعنی اور نماز پڑھیں، تو آپ علی ایک ہی وقت میں فروب ہو چکا تھا، یعنی اور نماز پڑھیں، تو آپ علی میں اور نماز پڑھیں۔

[١٠٢٣] - حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَبْنُ الْمُثَنَّى، ثنا أَبْنُ أَبِي عَدِى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِ عَنْ النَّبِي اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُولِي اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلَقِيلِي اللْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَقِيلُولِي اللْمُعِلَمُ اللْمُعْلَقِيلُولِي اللْمُعْلَقِيلُولِي اللْمُعْلَقِيلُولِي اللْمُعْلَقِيلُولِي الْمُعْلَقِيلُولِي اللْمُعْلِيلُولِي اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلَقِيلُولِي الْمُعْلِ

[١٠٢٤] ---- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ ، ثنا أَبُو يَعْلَى مُحَمَّدُ بْنُ الصَّ لْتِ التُّوزِيُّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا ابْنَّ نَحِرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَعْلَبَةً ، عَنْ عَبْدِ الرُّحْمٰنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَيِّهِ مُجَمِّع بْنِ جَارِيَةَ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ سُئِلَ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ فَقَدَّمَ ثُمَّ أُخَّرَ وَقَالَ: ((بَيْنَهُمَا وَقْتٌ)). ٥ [١٠٢٥] حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ الدَّقَّاقُ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ الْخَزَّازُ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُـلَيْمَانَ سَعْدَوَيْهِ، ثنا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، ثنا أَبُو بِكُو بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَشْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ: أَنَّ جَبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ حِينَ دَلَكَتِ الشَّمْسُ يَعْنِي: زَالَتْ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَوَاقِيتَ وَقَالَ: ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ ، فَصَلَّى ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْعَلِدِ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتًا وَاحِدًا فَقَالَ: قُمْ فَصَلّ ، فَصَلَّى . •

<sup>1</sup> المراسيل لأبي داود: ١٢

الف برقم: ٩٨٦

١٠٢٦ إ ١٠٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا أبُّو عَمَّارِ الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْتِ الْمَرْوَزِيُّ، نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو ، عَـنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْهُ: (( هٰلَذَا جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ يُعَلِّمُكُمْ دِينِكُمْ))، فَصَلَّى وَذَكَرَ حَدِيثَ الْمَوَ اقِيتِ وَقَالَ فِيهِ: ((ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَقَالَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي ثُمَّ جَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ)) • [١٠٢٧] سنا أَبُو عُمَرَ الْقَاضِي، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُودٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْحَجَّاجِ، نا الْفَضْلُ بْنُ مُوسٰى، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ، وَقَالَ: ثُمَّ جَاءَهُ الْغَدَ فَصَلَّى لَهُ الْمَغْرِبَ لِوَقْتِ وَاحِدٍ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَحَلَّ فِطْرُ الصَّائِمِ. ٢٨٦ - ٢١ --- حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ، ثنا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنِ، نا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أُسَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَـمَّارِ بْنِ سَعْدِ الْمُؤَذِّن ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ، يَذْكُّرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ جَبْرَائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَاهُ فَصَلَّى الصَّلَوَاتِ وَقْتَيْنِ وَقْتَيْنِ وَقْتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ، قَالَ: ((فَجَاءَ نِي فِي الْمَغْرِبِ فَصَلَّى بِي سَاعَةٌ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَ نِي يَعْنِي مِنَ الْغَدِ فِي الْمَغْرِبِ فَصَلِّي فِي سَاعَةِ غَابَتِ الشَّمْسُ

إِنَّ الْبَنُ الْفَوَّافِ، نَا الْحَسَنُ بْنُ فِهْرِ بَنَ الْحَسَنُ بْنُ فِهْرِ بَنِ حَمَّادِ سَجَّادَةُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادِ سَجَّادَةُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادِ سَجَّادَةُ، نَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ الْبِنُ عُسَرَاتَ ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مُصْلِمٍ، عَنْ نَسَافِع، عَنِ الْبِنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا

لَمْ يُغَيِّرُهُ)).

سیدنا ابو ہریرہ دائین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منائین نے فرمایا: یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو تہمیں تمہارا دین سکصلا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے نماز پڑھائی۔۔۔ راوی نے اوقات نماز کی حدیث بیان کی اور اس میں بیکھی بیان کیا کہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج غروب ہوا، اور دوسرے دِن کے بارے ہیں کہا کہ پھر وہ آپ منائین کے پاس اگلے روز آئے اور مغرب کی نماز اسی وقت پڑھائی جس نماز اسی وقت بڑھائی جس دونت سورج غروب ہوا، لینی دونوں دِن ) ایک بی وقت میں (پڑھائی)۔

ایک اور سند کے ساتھ گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔ اور اس میں ریبھی بیان کیا کہ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ مُلَاثِیْمَ کے پاس اگلے روز آئے اور آپ کو ایک ہی وقت میں نماز پڑھائی، جس وقت سورج غروب ہوتا ہے اور روزہ افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹی نے ان سے بیان کیا: جرائیل آپ ٹاٹٹی کے پاس تشریف لائے اور آپ کو تمام نمازیں دو دو وقت میں پڑھا کیں، سوائے مغرب کے۔ آپ ٹاٹٹی نے فرمایا: پھر وہ میرے پاس مغرب کے وقت آئے اور مجھے نماز مغرب اس وقت پڑھائی جب سوری غروب ہوا، پھر وہ اگلے روز میرے پاس مغرب کے وقت آئے اور اس روز بھی نماز مغرب اس وقت مغرب کے وقت آئے اور اس روز بھی نماز مغرب اس وقت مغرب کے وقت آئے اور اس روز بھی نماز مغرب اس وقت نہیں کیا۔

سیدنا ابن عمر و الشبایان کرتے ہیں کہ جب نماز فرض کی گئی تو جب ایک علیہ السلام نبی منافظ پر نازل ہوئے اور آپ منافظ کا کو ظہر کی نماز پڑھائی۔۔۔ راوی نے تمام نمازوں کے اوقات ذکر کیے، اور کہا: پھر جرائیل علیا نے آپ منافظ کا

• المستدرك للحاكم: ١/ ١٩٤ ـ السنن الكبرى للبيهقى: ١/ ٣٦٩

فُرِضَتِ الصَّلاةُ نَزَلَ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى النَّيْقِ فَي السَّلامُ عَلَى النَّيقِ فَي النَّيقِ فَي النَّاهُ وَذَكَرَ الْمَوَاقِيتَ ، وَقَالَ: فَصَلَّى بِهِ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ ، وَقَالَ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي: فَصَلَّى بِهِ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ . • غَابَتِ الشَّمْسُ . •

سَلْمُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا اللهُ مَسَلْمُ بُنُ فَضَيْل، عَنِ اللَّاعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فِيَلَّةَ: ((إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الطَّهْسُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِهَا وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِها حِينَ يَذُولُ الشَّمْسُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَعْرِ وَقْتِها حِينَ اللَّهُ مُ وَقْتِها وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِها حِينَ يَعْمِبُ اللَّهُ فَقُ اللَّعَصْرِ وَقْتِها حِينَ يَعْمِبُ اللَّهُ فَقُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِها المَعْمُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِها حِينَ يَعْمِبُ الْأَفْقُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِها حِينَ يَعْمِبُ اللَّهُ فَقُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمُعْرِبِ حِينَ يَعْمِبُ اللَّهُ فَقَ المَعْمِرِ وَالْقَهُمِ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِها حِينَ يَعْمِبُ اللَّهُ فَقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِها حِينَ يَعْمِبُ الْأَفْقُ وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفُخِرِ حِينَ يَعْمِبُ اللَّهُ فَقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِها حِينَ يَعْمِبُ اللَّهُ فَقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِها حِينَ يَعْمِبُ الْأَفْقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِها حِينَ يَعْمِبُ اللَّهُ فَقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِها حِينَ الْمُعْمُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِها حِينَ الْمُعْمُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِها حِينَ الْمُعْمِ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِها حِينَ الْمُعْمِ إِلَى الْمَعْمَسِ ، عَنْ الشَّمْسُ )). هٰذَا لا يَصِحُ مُسْنَدًا، وَهِمَ فِي إِسْنَادِهِ مَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ اللَّهُ عُمْسُ، وَعَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ الْمُعْمَشِ، عَنْ الْمُعْمَشِ، عَنْ الْمُعْمَشِ، عَنْ الْمُعْمَشِ ، عَنْ الْمُعْمَشِ ، عَنْ اللهُ عُمْسُ مُوسَلًا . •

اَ ١٠٣١] سنا أَبُو سَهْ لِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، نَا زَائِدَةً، عَنِ أُجَاهِدٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِنَّ عَمْرٍ الْحَدِيثَ وَهُوَ لِللَّاعْمَ اللَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَهُوَ أَصَلُو أَوْلًا أَنْ يُقَالُ: إِنَّ أَصَحُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ فُضَيْلٍ، وَقَدْ تَابَعَ زَائِدَةً عَبْثَرُ بُنُ الْقَاسِم.

[٢٠٣٢] ... وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا

کومغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج غروب ہوا، اور دوسرے دِن کے بارے میں بھی کہا: پھر انہوں نے آ پ مُنْ اِلِيَّا کو (اس روز بھی) مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج غروب ہوا۔

سيدنا ابو ہريرہ والله علي كرتے ميں كرسول الله طاليا لي فرمایا: یقیناً ہرنماز کا ایک پہلا وقت ہے اور ایک آخری وقت ہے: ظہر کا پہلا وقت وہ ہے جس وقت سورج زائل ہو جاتا ہے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جبعمر کا وقت شروع ہو جاتا ہے،عصر کا پہلا وقت وہ ہے جب اس کا وقت ہو جاتا ہے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب سورج زَرد ہو جاتا ہے،مغرب کا پہلا وقت وہ ہےجس وقت سورج غروب ہوتا ہے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب اُفق غائب ہو جاتی ہے،عشاء کا پہلا وقت وہ ہے جب اُفق عائب ہوتی ہے اور اس کا آخری وقت وہ ہے جب آ دھی رات گزر جاتی ہے اور نجر کا پہلا وقت وہ ہے جس وقت فجر طلوع ہوتی ہے ادر اس کا آخری وقت وہ ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے۔ بیہ روایت سند کے اعتبار ہے سیح نہیں ہے، ابن فضیل کواس کی اسناد میں وہم ہوا ہے اور اس کے علاوہ دیگر نے اس روایت کواعمش اورمجامد کے واسطے سے مرسل روایت کیا ہے۔ امام مجامد رحمه الله فرمات بين: كها جاتا تفاكه بلاشبه نماز كا ایک پہلا وقت ہوتا ہے اور ایک آخری۔۔۔ پھر انہول نے اس حدیث کو ذِکر کیا، اور بیابن فضیل کے بیان سے زیادہ صحیح ہے اور عبشر بن قاسم نے زائدہ کی موافقت کی ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ امام مجابد رحمہ اللہ نبی مَا الله اسے اس

<sup>•</sup> سلف برقم: ١٠١٨

۷۱۷۲ مسئد أحمد: ۷۱۷۲

جیسی روایت نقل کرتے ہیں، اور اس میں آپ ٹالیکم کا یہ فرمان بھی بیان کیا کہ عصر کا پہلا وقت وہ ہے کہ جب سفید ہوتا ہے اور اس کا وقت مغرب ہو جائے تک رہتا ہے۔

سیدنا بریدہ رافت بیان کرتے ہیں کہ نی ساتیا کے یاس ایک آ دمی آیا اور اس نے آپ سے نماز کے وقت کے بارے میں سوال کیا، تو آپ عَلَيْهُم نے فرمایا: دو دِن ہمارے ساتھ نماز برمو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ ساتھ نے بلال والنافظ كو اذان كهنه كا حكم ديا، جس وقت سورج وهل كيا، چنانچہ انہوں نے اذان کہی، پھر انہیں اقامت کہنے کا تھم فرمایا تو انہوں نے اقامت کہی، پھرظہر کی نماز پڑھائی، پھر (نمازعصر کے وقت) انہیں علم فرمایا تو انہوں نے عصر کی ا قامت کهی اوراس ونت سورج بلند، سفیداور جَهکدار تفا، پھر (مغرب کے وقت) انہیں حکم فر مایا تو انہوں نے مغرب کی ا قامت کهی، اور به وه وقت تها جب سورج غروب هوا، پھر (عشاء کے وقت) انہیں تھم دیا تو انہوں نے عشاء کی ا قامت کہی جس وقت شفق عائب ہو چکی تھی، پھر (صبح کے وقت ) انبیں تھم فر مایا تو انہوں نے فجر کی ا قامت اس وقت كهي جب فجرطلوع موئي \_ پرجب اللادن تفاتو آب ماليا نے بلال وہ اللہ کا کھی فرمایا تو انہوں نے ظہر کو کھنڈا کر دیا اور آپ مُلْاَثِينًا كواچِها لَكُتَا تَهَا كه آپ اس نماز كوشفندے وقت میں را حما کیں، پھر آپ علاق نے انہیں تھم فرمایا تو انہوں نے عصر کی اقامت اس وقت کہی جب سورج بلند تھا، انہوں نے اسے اس ونت سے مؤخر کر دیا جو ونت پہلے دِن تھا، پھر انہیں تھکم فرمایا تو انہوں نے مغرب کی اقامت شفق غروب مونے سے پہلے کبی، پھر آپ مالیا تو انہوں نے عشاء کی اقامت اس وقت کہی جب رات کا تہائی حصه گزر گیا، پھر (صبح کے وقت) آپ طالی الے بلال اللہ

مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نامُعَلَّى بْنُ مَنْصُورِ، أَخْبَرَنِي أَبُو زُبَيْدٍ وَهُوَ عَبْثَرٌ نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن النَّبِي ﷺ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ: ((أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ إِلَى أَنْ تَحْضُرَ الْمَغْرِبُ)). [١٠٣٣] حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَعَلِيٌّ بْنُ شُعَيْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَوْن، وَحَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ أَشْكَابٍ، وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن مُبَشِّرِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْسَنُ يُسوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَسَّنْ سُلفْيَانَ الثَّوْرِيّ، عَنْ عَلْقَ مَةَ بْنِ مَوْثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَنَّى النَّبِيَّ عِلَى لا رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الُصَّلادةِ، فَقَالَ: ((صَلِّ مَعَنَا هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ))، قَـالَ: فَأَمَرَ بِلَالًا حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشُّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ لَـمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي أَمَرَهُ فَأَبْرَدَ بِالظُّهْزِ فَأَنْعَمَ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ أَخَّرَهَا فَوْقَ ذَالِكَ الَّذِي كَانَ، نُسمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ فَأَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلاةِ؟)) فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((وَقْتُ صَلَاتِكُمْ مَا بَيْنَ مَا رَأَيْتُمْ)). 9 کو عظم فرمایا تو انہوں نے فجر کی اقامت صبح کو روش کر کے کہی، پھر آپ طالیق نے فرمایا: نماز کے وقت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ تو وہ آ دمی اُٹھ کر آپ طالیق کے پاس آیا، تو رسول الله طالیق نے فرمایا: تمہاری نماز کا دفت ان (دووقتوں) کے درمیان ہی ہے جوتم نے دیکھا۔ ایک اور سند کے ساتھ یہی روایت مغرب کے دونوں وتتوں کے بارے میں مختصر طور پر مروی ہے۔

اختلاف زواۃ کے ساتھ گزشتہ صدیث ہی ہے۔

سیدنا بریدہ بڑائیڈ نبی مٹائیڈ سے روایت کرتے ہیں۔۔۔ پھر راوی نے مکمل حدیث بیان کی اور اس میں بید بھی ذکر کیا کہ آپ مٹائیڈ نے بلال بڑائیڈ کومغرب (کی اقامت) کا اس وقت حکم دیا جب سورج غروب ہوا، پھر اگلے روز مغرب (کی اقامت کہنے) کا حکم شفق واقع ہونے سے قبل دیا۔

سیدنا ابوموی بھاتھ بیان کرتے ہیں کہ بی مٹائی کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے آپ مٹائی ہے اوقات نماز کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اٹھ اسے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ مٹائی ہے نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ مٹائی ہے نے بلال مٹائی کو محم فرمایا تو انہوں نے فجر کی اقامت اس وقت کہی جب فجر کھوٹ چکی تھی اور لوگ ایک دوسرے کو بیچان سکتے تھے، پھر (ظہر کے وقت) انہیں تم دیا تو انہوں نے ظہر کی اقامت اس وقت کہی جب سورج ڈھل گیا، اور کہنے والا کہتا: آ دھا دِن ہوگیا ہے یا نہیں، طالا نکہ والا کہتا: آ دھا دِن ہوگیا ہے یا نہیں، طالا نکھ کو اس محم فرمایا تو انہوں نے عصر کی اقامت اس وقت کہی جب کہ سورج بلند تھا، پھر (مغرب کے وقت)

[١٠٣٤] حَدَّثَنَا الْقَاضِي أَبُو عُمَرَ، ثنا سَعْدَانُ بِهٰذَا بُنُ نَصْرِ، ثنا سَعْدَانُ بِهٰذَا بُنُ نَصْرِ، نا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، نا سُفْيَانُ، بِهٰذَا مُخْتَصَرًا فِي وَقْتَى الْمَغْرب.

[١٠٣٥] ... وَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السِّكِينِ، نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بِنُ مُحَمَّدِ الْمُسْتَامُ، ثَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَنِ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئَدٍ، عَنْ يَنِيدَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْئَدٍ، عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ بُرِيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي النَّبِي الْمُسْتَامُ، نَا إِسْمَاعِيلُ سَلَيْمَانَ بْنِ عَمْرَ، نَا إِسْمَاعِيلُ بَسْنُ إِسْحَاقَ، نَا عَلِي، ثَنَا حِرْمِي بُنُ عُمَارَةَ، نَا بَسْرَ إِسْحَاقَ، نَا عَلِي ، ثَنَا حِرْمِي بُنُ عُمَارَةَ، نَا بَسْرَيْدَةَ، عَنْ شَلْيْمَانَ بْنِ بَسُرَيْدَةَ، عَنْ شَلْيْمَانَ بْنِ بَرَوْدَيْ فَلَذَكَرَ الْحَدِيثَ بَرَعْرَبْ فَي النَّيِ اللَّهُ فَلَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِنَ النَّيْ فَلَكُورَ الْحَدِيثَ مِنَ النَّيْ فَلَكَرَ الْحَدِيثَ مِنَ النَّيْ فَي فَعَ الشَّفْقُ).

الْعَكَاءِ، نا يُوسُفُ بُن مُوسٰى، نا الْفَضْلُ بْنُ الْعَكَاءِ، نا يُوسُفُ بُن مُوسٰى، نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، نا يُوسُفُ بُن مُوسٰى، نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، ثَنا بَدُرُ بُن أَبِي مُوسَى، نا الْفَضْلُ بْنُ أَبِي مُوسَى، نا الْفَضْلُ بْنُ أَبِي مُوسَى، نا الْفَضْلُ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النّبِي عَلَيْ قَالَ: أَتَاهُ سَائِلٌ فَسَالَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيئًا فَأَمَر فَسَائِلٌ فَسَالَلُهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيئًا فَأَمَر فَسَائِلٌ يَكُولُ عَلَيْهِ شَيئًا فَأَمَر يَلِكُلا فَأَقَامَ بِالفَّهُ بِيكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمْرهُ فَأَقَامَ بِالظَّهُرِ حِينَ انْشَقَفُ النَّهَالُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَالُ يَعَلَي مَن ذَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ: انْتَصَفَ النَّهَالُ وَلِي لَكُولُ الْمَعْرِبِ حِينَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرهُ فَأَقَامَ بِالْمَعْرِبِ حِينَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، ثُمَّ أَمَرهُ فَأَقَامَ بِالْمَعْرِبِ حِينَ فَابَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ أَمَرهُ فَأَقَامَ بِالْعَشَاءِ حِينَ غَابَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ أَمَرهُ فَأَقَامَ بِالْعَشَاءِ حِينَ غَابَ

الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتَّى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ الْظُهْرَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَخَّرَ الْعَصْرَ حَتَّى الْصَهْرَ الْعَصْرَ كَتَّى كَانَ عَنْدَ سُقُوطِ الشَّفْوَ فِي الشَّائِلَ اللَّيْلِ الشَّفْوَ فَي السَّائِلَ ، فَقَالَ: الْأَوَّ لُهُ اللَّيْلِ الْمَوْدُ فَي السَّائِلَ ، فَقَالَ: ((الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ)). •

آ ب عَلَيْظُ نِ الْبِينَ عَلَم دِيا تو البول في مغرب كى اقامت اس وقت كى جب سورج غروب موكيا، پير آپ تافيظ نے انہیں (عشاء کے وقت) تھم فرمایا تو انہوں نے عشاء کی ا قامت اس وفت کهی جب شفق غائب ہوگئ، پھر اگلے روز فجر کواسقدر دیر سے پڑھایا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد لگنا تھا کہ جیسے سورج طلوع ہو گیا ہے یا طلوع ہونے کے قریب ہے۔ پھر ظہر اتن دیر سے پڑھائی کہ عصر کا وقت قریب آ گیا، پھرعصر کواتنا مؤخر کیا کہ جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو یوں لگا کہ جیسے سورج سرخ ہو گیا ہے۔ پھر مغرب كومؤخر كيا، يهال تك كه شفق ختم هو گئي۔ پھر عشاء كو مؤخر کیا، یہاں تک که رات کا پہلا تہائی حصه گزر گیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ ناتی کا نے اسے بلا کر فرمایا: ان دو وقتوں کے درمیان کا جتنا وقت ہے، وہی نماز کا وقت ہے۔ سیدنا ابوموی فاشو بی میان کرتے ہیں کہ نمی مفاقط کے پاس الك سائل آيا اوراس نے آپ نظام سے اوقات نماز كے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ ا قامت اس ونت كهي جس ونت فجر چوني، پهر آپ مُاليُّكُمْ نے نماز بڑھائی، پھر انہیں تھم دیا تو انہوں نے ظہر کی ا قامت كبى، اوركب والاكهدر باتها كدسورج وهل كيا بيا نہیں، حالائکہ وہ ان سے بہتر جانتا تھا۔ پھر آپ مالیکم نے بلال مطافظ كوتكم فرمايا تو انهول نے عصر كى اقامت كبى اور سورج ابھی بلند تھا۔ پھر آ پ الليا نے انہيں علم ديا تو انہوں نے مغرب کی ا قامت اس وقت کہی جب سورج غروب ہو كيا- پيرآب طائياً ن انہيں حكم فرمايا تو انہوں نے عشاء كى ا قامت اس وقت کهی جب شفق غائب ہوگئ۔ پھر ا گلے روز فجر کی نماز اس وقت میں پڑھائی کہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے یا نہیں، حالانکہ وہ ان سے بہتر جانتا

إسماعيل المحسّاني ، نا وكيع ، ثنا بَدْرُ بْنُ عُضْمَدُ بْنُ الْسَمَاعِيلَ الْسَحَسَانِي ، نا وَكِيع ، ثنا بَدْرُ بْنُ عُشْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مُوسَى ، عَنْ أَبِيه ، أَنَّ سَائِلا أَنَى النَّبِي فَيَ فَسَالَّهُ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ شَيْئًا ثُمَّ أَمَر بِلا لاَ فَأَقَامَ الطَّهْرَ وَالقَائِلُ فَلَمْ يَرُلُ وَهُو كَانَ أَعْلَمَ الْفَهْرَ وَالقَائِلُ يَقُولُ: قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَزُلُ وَهُو كَانَ أَعْلَمَ مِنْ فَقَامَ الظَّهْرَ وَالقَائِلُ مِنْهُمْ ، ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْعُهْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً ، يَقُولُ: قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَزُلُ وَهُو كَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ ، ثُمَّ أَمْرَهُ فَأَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعة ، وَمَلَى الشَّمْسُ ، وَأَمْرَهُ فَأَقَامَ الْعُهْرَ وَيقَائِلُ مَنْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ ، وَصَلَى الظُهْرَ وَرِيبًا مِنْ لَمْ فَوْلَ: طَلَعْتِ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَطُلُعُ وَهُو أَعْلَمُ مِنْهُمْ ، وَصَلَى الظُهْرَ وَرِيبًا مِنْ لَمْ عَلَى الظُهْرَ وَرِيبًا مِنْ لَمْ عَلَى الظُهْرَ وَرِيبًا مِنْ لَمْ عَرْبَ وَالْقَائِلُ مَنْ صَلَى الْعُهْرَ وَالْقَائِلُ وَهُولُ: طَلَعْتِ الشَّهْسُ ، وَصَلَى الْعُصْرَ وَالْقَائِلُ وَقُولُ: طَلَعْتِ الشَّهْسُ وَالْقَائِلُ وَقُولُ: طَلَعْتِ الشَّمْسُ وَصَلَى الْعُصْرَ وَالْقَائِلُ وَقُولُ: طَلَعْتِ الشَّمْسُ وَصَلَى الْعُصْرَ وَالْقَائِلُ وَقُولُ: طَلَعْتِ الشَّمْسُ وَصَلَى الْعُمْرَ وَالْقَائِلُ وَقُولُ: السَّمْسُ وَصَلَى الْعِشَاءَ ثُلُثَ اللَّيْلِ لَيَعْتِ الشَّمْونَ وَلَا اللَّيْلِ لَمَا الشَّهُ قُ ، وَصَلَى الْعِشَاءَ ثُلُثَ اللَّيْلِ

الْأَوَّلَ، تُمَّ قَالَ: (﴿ أَيْنَ السَّائِلُ؟ الْوَقْتُ مَا بَيْنَ لَمُ اللَّائِلُ؟ الْوَقْتُ مَا بَيْنَ لَمُ

[١٠٣٩] - حَدَّثَنَا الْقَاضِى أَبُو عُمَرَ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْ مُسُورٍ، نَا أَجْمَدُ بْنُ مَنْ مُسُورٍ، نَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، ثنا بَدْرُ بْنُ عُثِمَانَ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي فَيْ النَّبِي فَيْ الْمَعْرِبَ حِينَ النَّبِي فَيْ الْمَعْرِبَ حِينَ عَالَ: فَأَقَامَ الْمَعْرِبَ حِينَ عَالَ: فَأَقَامَ الْمَعْرِبَ حِينَ عَالَ: ثُمَّ أَخَّرَ الْمَعْرِبَ مِنَ الْعَدِ عَلَى النَّفُو الشَّفَقِ. كَذَا قَالَ الْقَاضِي حَتْمَ الْمُعْرِبَ مِنَ الْعَدِ مَخْتَصَدًا.

اور جب عصری نماز پر هائی تو لگتا تھا کہ جیسے سورج سرخ ہوگیا ہے، پھر مغرب کی نمازشق کے غروب ہونے سے پہلے پر حھائی اور عشاء کی نماز تب پر حھائی جب رات کا پہلا ایک تہائی حصہ گرر چکا تھا۔ پھر فرمایا: سائل کہاں ہے؟ ان دو وقت ہے، وہی نماز کا وقت ہے۔ سیدنا ابوموی والٹو نے بھی نبی منافیا سے یہی حدیث بیان کی، اور اس میں یہ ذکر کیا کہ مغرب کی اقامت اس وقت کی، اور اس میں یہ ذکر کیا کہ مغرب کی اقامت اس وقت کہی جب سورج غروب ہوا، پھر اگلے روز مغرب کوشفی ختم ہونے تک مؤخر کیا۔ ای طرح قاضی نے مختصر طور پر بیان ہوئے۔

تھااورظہر کی نماز گزشتہ دِن کی عصر کے وقت کے قریب پڑھی،

بَابُ الْحَتِّ عَلَى الرُّكُوعِ بَيْنَ الْآذَانَيْنِ فِي كُلِّ صَلاقٍ وَالرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْوِبِ بِمِناز مِين الْآدُانَيْنِ فِي كُلِّ صَلاقٍ وَالرَّكُعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْوِبِ بِمِناز مِين ادَان اورا قامت كدرميان فل پرصن اورمغرب سے پہلے نماز پڑھنے كابيان

الْ الْمَصْرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ، ثنا الْمَحَسَنُ بْنُ ذَاوُدَ، نا الْمَحْسَنُ بْنُ دَاوُدَ، نا حَبْدُ النِّغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ، نا حَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ حَيَّانُ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ كُلِّ أَيْدِهِ، قَالَ: ((إِنَّ عِنْدَ كُلِّ أَذَنُونَ رَكْعَتَيْنُ مَا خَلَا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ)) •

سیدنا بریدہ والنظ بیان کرتے ہیں که رسول الله طالنا کے فرمان دور کعتیں پڑھنی فرمان دور کعتیں پڑھنی علیہ میں ،سوائے تماز مغرب کے۔

حیّان بن عبیدالله العدوی بیان کرتے بیں کہ ہم عبدالله بن بریدہ کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ مؤون نے نمازِ ظہر کی اذان کہہ دی، تو جب انہوں نے اذان بن تو فر مایا: اُٹھواور اثامت سے پہلے دو رکعت نماز پڑھو، کیونکہ میرے والد (سیدنا بریدہ والله عُلِیْمُ نے بیان کیا کہ رسول الله عُلِیْمُ نے فرمایا: ہر اذان وا قامت کے وقت اقامت سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنی چاہیے، سوائے اذانِ مغرب کے۔ ابن بریدہ نے فرمایا: میں نے سیدنا عبدالله بن عمر والیہ کو دیکھا بریدہ نے فرمایا: میں نے سیدنا عبدالله بن عمر والیہ کو دیکھا

الْعَرِينِ وَأَنَّا أَسْمَعُ، حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ اللهِ بْنُ عُمَرَ اللهِ بْنُ عُمَرَ اللهِ بْنُ عُمْدَ اللهِ بْنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبِدِ، ثنا حُسَيْنٌ اللهِ بْنُ سَعِيدِ، ثنا حُسَيْنٌ اللهِ بْنُ سَعِيدِ، ثنا حُسَيْنٌ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ بْنُ بَرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهُ الله

[ ١٠ ٤٣] - حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، نا نَصْرُ بَنُ عَلِي . دَاوُدَ ، نا نَصْرُ بَنُ عَلِي اللهِ بْنِ الْجُرَيْرِيُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّل ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّل ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَرَّ تَبْنِ مَلَاةً مَرَّ تَبْنِ مَلَوْ أَذَا نَيْنِ صَلَاةً مَرَّ تَبْنِ مِنْ شَاءَ ) . • وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

الثَّلْج، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسْى، نا عَوْنُ بْنُ كَهْمَسِ الشَّلْج، ثنا الْفَضْلُ بْنُ مُوسْى، نا عَوْنُ بْنُ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ، حَدَّثِنِي أَبِي، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ

کہ وہ مغرب کے دفت بھی یہ دور کعتیں پڑھتے تھے اور انہیں
کی حالت میں چھوڑتے نہیں تھے۔ رادی بیان کرتے ہیں
کہ ہم اُٹھے اور اقامت سے پہلے دور کعت نماز پڑھی، پھر ہم
انتظار میں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ امام صاحب تشریف لائے
اور ہم نے ان کی اقتداء میں فرض نماز کی ادائیگی کی۔ حسین
امعلم ، سعید الجریری اور کہمس بن حسن نے اس کی مخالفت کی
اور یہ تمام اصحاب ثقہ ہیں، اور حیّان بن عبید اللہ تو کی رادی
نہیں ہے۔

سیدنا عبدالله المحرنی رفاتین بیان کرتے ہیں که رسول الله منافیق نے فرمایا: مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھا کرو۔ پھر فرمایا: مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھو۔ پھر (تیسری مرتبہ یوں) فرمایا: مغرب سے پہلے جو چاہے دو رکعتیں پڑھ لے۔ اس خدشے کے پیش نظر کہ لوگ اسے سنت نہ بچھ لیں۔ بیروایت بہلی سے زیادہ صحیح ہے۔ واللہ اعلم

سیدنا عبداللہ بن مغفل دالٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنَالِیُّا نے فرمایا: ہر دو اذانوں (لیمنی اذان وا قامت) کے درمیان نماز پڑھنے کا حکم اس کے لیے ہے جو پڑھنا چاہے۔آپ مُنَالِیُّا نے میدومرتبہ فرمایا۔

سیدنا عبداللہ بن مغفل ڈاٹھا سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ عَلَیْما نے فرمایا: ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ریڑھنے کا حکم اس کے لیے ہے جو ریڑھنا چاہے۔ آپ مَالیّماما نے بید دومرتبہ فرمایا۔

 <sup>◘</sup> صحیح البخاری: ۱۲۶-صحیح مسلم: ۸۳۸-سنن أبی داود: ۱۲۸۳-جامع الترمذی: ۸۵-سنن النسائی: ۲/ ۲۸-سنن ابن ماجه: ۱۱۱۲-مسند أحمد: ۲۰۵۷-۲-صحیح ابن حبان: ۱۵۸۸

ع مد ما د ۱۱۷۹ ، ۱۹۷۹ ، ۲۰۵۶ محیح این حیان: ۱۵۹۹ ، ۱۵۹۰ ، ۱۵۹۱

اللهِ عَلَىٰ قَالَ: ((مَا بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ - مَوَّتَيْنِ - لِمَنْ شَاءَ)).

[١٠٤٥] حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، نَا الْبُو أُسَامَةً، عَنِ نَا الْبُو أُسَامَةً، عَنِ الْبُرِبُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، الْبُحُرَيْرِيْ، وَكَهْمَس، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((مَا بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءً)). ، قَالَهُ ثَلاثًا.

[١٠٤٦] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْن الْأَشْعَثِ، ثنا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، ثنا أَبِي حِ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ، نَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ، حِ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَزْرَقُ، نا أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو عُتْبَةً، قَـالا: نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرِ ، عَنْ أَبِي عَامِرِ الْخَبَايِرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ((مَا مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهَا رَكْعَتَانَ)). لَفْظُ ابْنِ أَبِّي دَاوُدَ، وَقَالَ الْعَبَّاسُ: مَا مِنْ صَلاةٍ مَفْرُوضَةٍ. ٥ [١٠٤٧] --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، أَنَا حَـمِدُ بْنُ مَنْصُورِ زَاجٌ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْـجُـدِّيُ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شَدَّادٍ الْجُرَيْرِيُ، نا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنسِ، قَالَ: إِنْ كَانَ الْغَرِيبُ لَيَدْخُلُ مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ وَقَدْ نُودِيَ بِالْمَغْرِبِ، فَيَرٰى أَنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوا مِنْ كَثْرُةِ مَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ. ٥

آبى الْقَاسِمِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُنِيعِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، حَدَّثَكُمْ شُجَاعُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنِيعِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، حَدَّثُكُمْ شُجَاعُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا هُشَيْمٌ ، أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْبُنَانِيُّ ، قَالَ:

سیدنا بریدہ خلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تلی کے فرمیان نماز فرمایا: ہر دواذانوں ( لیعنی اذان وا قامت ) کے درمیان نماز پڑھنے کا تھم اس کے لیے ہے جو پڑھنا چاہے۔ آپ تلی کی نے بیٹی کا تھی مرمایا۔

سیدنا عبداللہ بن زبیر بھاٹھ سے مروی ہے کہ نبی ساٹھ نے فرمایا: ہر فرض نماز سے پہلے دو رکعتیں پڑھنی چاہئیں۔ یہ الفاظ مَا مِنْ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةِ ابن ابوداؤد کے بیں جَبَه عباس نے مَا مِنْ صَلَاةٍ مَفْرُ وضَةٍ کے الفاظ بیان کیے بیں (معنیٰ ایک بی ہے)۔

سیدنا انس را الله بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی اجنبی شخص مدینے کی مسجد میں آتا تو وہ سمجھتا کہ لوگوں نے نماز پڑھ کی ہے، کیونکہ مغرب سے قبل نماز پڑھنے والے لوگوں کی تعداد اتنی کشرت میں ہوتی تھی۔

سیدنا انس بن مالک رہائی بیان کرتے ہیں کہ جب مؤذن مغرب کی اذان کہتا تو اصحاب رسول مغرب سے پہلے دو رکھتیں پڑھنے کے لیے تیزی سے ستونوں کی طرف لیکتے،

<sup>•</sup> صحيح ابن حبان: ٢٤٥٥، ٢٤٨٨

محیح البخاری: ۵۰۳، ۵۲۵ صحیح مسلم: ۲۳۸، ۸۳۷

سَمِعْتُ أَنْسَ بُنَ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللّهِ عَلَى الْأَهِ الْأَهُ الْمُؤَذِّنُ بِالْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ يُصَلُّونَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، فَيَجِيءُ السَّوَانِي فَيَظُنُّ أَنَّهُمْ قَدْ صَلَّوا الْمَكْتُوبَةَ لِكَثْرَةَ مَنْ الْحَانِي فَيَظُنُّ أَنَّهُمْ قَدْ صَلَّوا الْمَكْتُوبَةَ لِكَثْرَةَ مَنْ يَرِى مَنْ يُصَلِّيها. •

[١٠٤٩] من المُحسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا إِسْحَاقُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، نا إِسْحَاقُ بُنُ أَبِي إِسْحَاقَ الصَّفَّارُ، نا كَثِيرُ بْنُ هِشَام، نا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ: كَانُوا إِذَا سَمِعُوا أَذَانَ الْمَعْرِبِ قَامُوا يُصَلُّونَ كَأْنَهَا فَرِيضَةٌ. ٥ يُصَلُّونَ كَأَنَهَا فَرِيضَةٌ. ٥

رَبِّ بَنِ يُوسُفَ الْمَرْوَرُوذِيَّ ، نا أَبِي ، نا سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنُ بَنِ يُوسُفَ الْمَرْوَرُوذِيَّ ، نا أَبِي ، نا سَعِيدُ بْنُ شَلِيمَ مَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنِ الْمُحْتَارِ بْنِ فَلْفُل ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: صَلَيْنَ الرَّكُعْتَيْنِ قَبْلُ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَلْمَ عَلْمَ وَلَمْ اللهِ عَلَى عَلَى عَلْمَ عَلْمَ عَلْمَ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

آ ١٠٠١ - حَدَّثُنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْعَلَاءِ ، نا مَحْمُ وَدُ بْنُ خِدَاشٍ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ ، قَالَ: قَالَ أَنْسُ بْنُ عَلْكِ قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ إِذَا أُذِّنَ بِالْمَغْرِبِ ابْتَدَرَ مَالِكِ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ إِذَا أُذِّنَ بِالْمَغْرِبِ ابْتَدَرَ الْقَوْمُ السَّوَارِي يُصَلُّونَ الرَّعْتَيْنِ حَتَّى إِنَّ الْغَرِيبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَرى أَنَّ الصَّلاةَ قَدْ صُلِيبَتْ مِنْ لَيَسْدِهَ فَيْرى أَنَّ الصَّلاةَ قَدْ صُلِيبَتْ مِنْ كَثَرَةِ مَنْ يُصَلِّيهَ . ٥

[١٠٥٢] ﴿ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ ، فَا أَحْمَدُ بْنُ

پھر ہاہر سے کوئی شخص آتا تو وہ نماز بڑھنے والوں کی تعداد اتنی کثرت میں دیکھ کر میہ مجھتا کہ لوگ فرض نماز پڑھ چکے ہیں۔

سیدنا انس دھ کھٹے بیان کرتے میں کہ صحابہ کرام دھ کھٹے جب مغرب کی اذان سنتے سے تو یوں اُٹھ کر نماز پڑھنے لگ جاتے سے کہ جیسے بیفرض ہو۔

سیدنا انس بھائی فرماتے ہیں کہ ہم عہدرسالت میں مغرب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے تھے۔ (مخار بن فلفل کہتے ہیں کہ) ہم نے انس بھائٹا سے پوچھا: رسول الله مائٹا آپ کو دیکھتے تھے؟ تو انہول نے فرمایا: آپ مائٹا ہمیں دیکھتے تھ لیکن نہ تو آپ نے ہمیں تھم فرمایا اور نہ ہی منع فرمایا۔

ابوالخير بيان كرتے ہيں كه ابوتميم الحيشاني كھڑے ہوئے،

شرح مشكل الآثار للطحاوى: ٥٥٠١

مسند أحمد: ۱٤۰۰۸ ـ شرح معانى الآثار للطحاوى: ٥٥٠٠

<sup>🛭</sup> شرح معاني الأثار للطحاوي: ٩٦٦٥

٥ سلف برقم: ١٠٤٨

نماز کے سائل

356

شُعَيْبٍ، أَخْبَرَنِى عَلِى بْنُ عُثْمَانَ النَّفَيْلِيُّ، بْنا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى، ناعَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ الْقَاسِم، ثنا بَكُرُ بْنُ مُضَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا تَعِيمِ الْجَيْشَانِيَّ قَامَ لِيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، فَقُلْتُ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ: انْظُرْ إِلَى هٰذَا أَيُّ صَلاةً يُصَلِي ؟ فَالْتَفَتَ إلَيْهِ فَرَاهُ فَقَالَ: هٰذِهِ صَلاةً كُنَّا

يتصبيى: ئىسىكى ئىپو قراھ كەن. ھ ئەسلىھا عَلٰى عَهْدِ رَسُول اللهِ ﷺ. ●

ن دارقطن (جلداوّل)

تا کہ وہ مغرب سے پہلے دور کعتیں پڑھیں، تو میں نے سیدنا عقبہ بن عامر والتی سے کہا: ان صاحب کی طرف و کیھئے، یہ کوئی نماز پڑھ رہے ہوئے اور کوئی نماز پڑھ رہے ہوئے اور انہیں دیکھ کرفر مایا: یہ وہ نماز ہے جوہم عہدرسالت میں پڑھا کرتے تھے۔

بَابُ مَا رُوى فِي صِفَةِ الصَّبُحِ وَالشَّفَقِ وَمَا تَجِبُ بِهِ الصَّلَاةُ مِنْ ذَالِكَ الْكَ وَاللَّ مَا رُ

[١٠٥٣] .... ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ وَسُمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، نا يَزِيدُ، نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَن مُحَمَّدُ بْنِ عَن الْحَسَانِيُّ، نا يَزِيدُ، نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَن مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ (الْفَجُرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ (الْفَجُرُ الَّذِي يَكُونُ كَذَنَبِ السَّرْحَان فَلَا يُحِلُّ الصَّلاةَ وَلا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وَأَمَّا النَّذِي اللَّهُ فَي فَإِنَّهُ يُولُ الصَّلاةَ وَلا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وأَمَّا الصَّلاةَ وَلا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وأَمَّا الصَّلاةَ وَلا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وأَمَّا الصَّلاةَ وَيَا اللَّهُ فَي فَإِنَّهُ يُولُ

محمد بن عبدالرجمان بن ثوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہے نظر مایا: فجر دوطرح کی ہوتی ہے: جو فجر بھیڑ ہے کی وم کی طرح ہوتی ہے: جو فجر بھیڑ ہے کی وم کی طرح ہوتی ہے (بعین صبح کاؤب) اس میں نماز پڑھنا تو جائز نہیں ہے البتہ (روزہ رکھنے کے لیے اس وقت سحری) کھانا حلال ہے، اور جو فجر افق میں لمبی پھیلی ہوتی ہے (بعنی صبح صادق) اس میں نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ (اس وقت سحری) کھانا حرام ہے۔

بَابٌ فِي صِفَةِ الْمَغُوبِ وَالصُّبُحِ مغرب اورضِ كى علامت كابيان

[١٠٥٤] ... حَدَّثَ نَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، نا مُعَلَّى، نا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ تُوْدِ بْنُ شَاذَانَ، نا مُعَلَّى، نا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ بْنِ الصَّامِتِ، بْنِ يَزِيدَ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَشَدَّادِ بْنِ أَوْس، قَالا: الشَّفَقُ شَفَقَان: الْحُمْرَةُ وَشَدَّان: الْحُمْرَةُ وَالْبَيَاضُ فَإِذَا عُابَتِ الْحُمْرَةُ حَلَّتِ الصَّلاةُ، وَالْبَيَاضُ فَإِذَا عُابَتِ الْحُمْرَةُ حَلَّتِ الصَّلاةُ، وَالْمُعْتَرِضُ فَإِذَا الصَّلاةُ. الصَّكرَ عَلْ وَالْمُعْتَرِضُ فَإِذَا الصَّكرَةُ.

[١٠٥٥] سنا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا

سیدنا عباده بن صامت اور شداد بن اوس را شخف فرماتے ہیں: شفق دو طرح کی ہوتی ہے، ایک سُرخی والی اور دوسری سفیدی والی، البندا جب سُرخی غائب ہو جائے تو نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔ فجر بھی دوطرح کی ہوتی ہے، ایک لمبائی میں ہوتی ہے اور دوسری چوڑائی میں، البندا جب چوڑائی والی ختم ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھنا جائز ہو جاتا ہے۔

سیدنا ابو ہر ریرہ ڈائٹؤ فر ماتے ہیں بشفق ہے مرادسُر خی ہے۔

۱۷٤۱٦ مسند أحمد: ۱۷٤۱٦ مسند أحمد: ۱۷٤۱٦

عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، نا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ، نا مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ، نا مُحَمَّدِ الزُّهْرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارِ، ثنا أَبُو الْفَضْلِ مَوْلَى طَلْحَةَ بْنِ عُرَرْبِي عَبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ.

[٢٥،١] .... قَرَأْتُ فِي أَصْل كِتَسَابِ أَحْمَدُ بْنِ عَمْدِ وَبُنِ جَايِرِ الرَّمْلِي بِخَطِّهِ: ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الطَّيَالِسِيُّ، نا هَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا عَتِيقُ بُنُ أَنْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ بُنُ يَعْفُوبَ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَهُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ)). • المُحْمْرَةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ)). • المُحْمَرةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ)). • المُحمَرةُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ)). • ثنا مُحمَّدُ بْنُ مَحْلَدِ عَنِ الْحَسَّانِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا لَعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: الشَّفَقُ الْخُمْرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر،

سیدنا این عمر والشه بیان کرتے میں کدرسول الله طالع کے فرمایا: شفق سے مراد مُرخی ہے، للذا جب شفق غائب ہو جائے تو نماز واجب ہوجاتی ہے۔

سیدنا ابن عمر می شان نے فرمایا: شفق سے مراد سُرخی ہے۔

## بَابٌ فِى صِفَةِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ نماذِعشاء كى علامت كابيان

[٨٥٠١] --- حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ثنا أَبُو عَوانَةً ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ: إِنِّى لأَعْلَمُ سَالِمٍ ، عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ: إِنِّى لأَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلَاةِ: صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرةِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ . ٥ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ . ٥ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِيهَا لِسُقُوطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ . ٥ مَن رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُسَلِيهَا اللهَ قِيقِيُّ ، نا يَزِيدُ بْنُ مُمُ حَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ هَارُونَ ، أنا شَعْبَةُ ، عَنْ أَبِي بِشُرٍ ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّيْ يَشِي نَصْوَةً ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: لَيْلَةٌ ثَالِثَةٌ أَلُولَ الْبَعَةُ أَوْ رَابِعَةٌ . النَّيْ يَشَلُ نَحْوَهُ ، إِلَا أَنَّهُ قَالَ: لَيْلَةٌ ثَالِثَةٌ أَلُولُ الْمَالُهُ أَلُولَهُ أَلُولُ الْمَالِمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ

سیرنا نعمان بن بشیر دانشهٔ فرماتے ہیں کہ اس نماز، لیمیٰ نمازعشاء کے دفت کا تمام لوگوں سے زیادہ بھے کوعلم ہے، رسول الله عظیم اس کو تیسری رات کا چاند ڈو بنے پر پڑھا کرتے تھے۔ (یہ دفت غروب آفقاب کے بعد تقریباً سوادو گھنٹے سے لے کرڈھائی تین گھنٹے تک رہتا ہے)۔

ایک اورسند کے ساتھ اسی جیسی روایت مروی ہے، البتہ اس میں بدالفاظ میں کہ تیسری یا چوشی رات ۔ ان الفاظ کے بیان بیں شعبہ کو شک ہوا ہے۔ اس کو مُشیم، رقبہ اور سفیان بن حسین نے ابوبشر اور صبیب کے واسطے سے سیدنا نعمان والنہ

۵ السنن الكبرى للبيهقي: ١/ ٣٧٣

٢٠٥/٢ معرفة السنن والآثار للبيهقي: ٢/ ٢٠٥

<sup>⊕</sup> مستند أحمد: ۱۸۳۷، ۱۸۳۹، ۱۸۴۹، شرح معانی الآثار للطحاوی: ۲۷۸۱، ۳۷۸۲، ۳۷۸۳، ۳۷۸۹، ۳۷۸۵، ۳۷۸۵، ۳۷۸۵، ۳۷۸۵، ۳۷۸۵، ۳۷۸۵، ۳۷۸۵.

ہے روایت کیا، اور انہوں نے تنیسری رات کے الفاظ بیان کیے، اور انہوں نے نعمان ڈلٹھڈ کے بعد بشیر ذِ کرتہیں کیا۔ شَكَّ شُعْبَةً . ، وَرَوَاهُ هُشَيْمٌ ، وَرَقَبَةً ، وَسُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنِ ، عَنْ أَبِى يِشْرِ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنِ النُّعْمَان ، وَقَالُوا: لَيْلَةٌ ثَالِئَةٌ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا: بَشِيرًا .

## بَابُ الاجْتِهَادِ فِي الْقِبْلَةِ وَجَوَازِ التَّحَرِّى فِي ذَالِكَ قبلے كے بارے ميں اجتهاد اور اس بارے ميں تحقيق وجتو كا جواز

[١٠٦٠] - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْخَلَّالُ يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ الْخَلَّالُ يَعْقُوبُ بْنُ يُوسَفَ بِالْبَصْرَةِ، نا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَ فَيْ قَالَ: ((مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)). • الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)). •

رَهُ ، أَنَّ مَكُوْدِي، نَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرِ، ثَنَا جَايِلُ بْنُ مُبَشِّرِ، ثَنَا جَايِلُ بْنُ هَارُونَ، نَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ الْمُجَبِّرِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: ((مَا بَيْنُ الْمَشْرِقِ عَلَى الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)). • وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ)). •

سیدنا ابن عمر والنظما سے مروی ہے کہ نبی مظافیم نے فرمایا: جو مقام مشرق اور مغرب کے درمیان ہے وہ قبلہ ہے۔ (آپ مظافیم نے سے مدینے کے اعتبار سے فرمایا تھا، ہمارے ہاں قبلہ مغرب کی جانب ہے)۔

سیدنا جابر بن عبداللہ ڈھائو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُناہِونا ایک مرتبہ نے ایک شکر بھیجا، میں بھی اس میں شریک تھا، تو ایک مرتبہ ہمیں اس قدر اندھیری رات کا سامنا ہوا کہ قبلے کی بھی بہیان نہیں ہو یا رہی تھی۔ سوہم میں سے بچھ لوگوں نے کہا: ہمیں قبلے کا پچہ چل گیا ہے، وہ ادھر شال کی جانب ہے، ہمیں قبلے کا پچہ چل گیا ہے، وہ ادھر شال کی جانب ہے، چنا نچہ انہوں نے نماز پڑھ کی اور ایک لئیر کھینچ دی، اور انہوں لوگوں نے بھی لئیر کھینچ دی۔ جب صح ہوئی اور سورج طلوع ہوا تو وہ لئیریں قبلے کے علاوہ دوسری جانب تھیں۔ پھر جب ہم سفر سے لوٹ تو ہم نے اس بارے میں نبی منظر جب ہم سفر سے لوٹ تو ہم نے اس بارے میں نبی منظر ہے۔ سوال کیا تو آ پ شائی نے نہ ماموشی اختیار کی اور اللہ تعالی نے یہ آ یت نازل فرما دی: ﴿وَلِيلُهِ الْمُشُوقُ وَالْمَغُوبُ فَاَلْمُنْدِاً نَولُوا

المستدرك للحاكم: ١/ ٢٠٥ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٢/ ٩

۱۰۱۱ - ۱۳۶۲ - سنن النسائي: ۲۲۶۳ - سنن ابن ماجه: ۱۰۱۱

﴿ وَلِـ لّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَتَمَّ وَجُهُ اللّٰهِ ﴾ (البقرة: ١١٥) أَيْ حَيْثُ كُنْتُمْ. •

[١٠٦٣] قَالَ: وَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ الْعَرْزَمِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بُنِ جُبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي النَّطُوُّعِ خَاصَّةً حَيْثُ تَوَجَّهَ بِكَ بَعِيرُكَ.

وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ ، حِ وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ ، ثنا وَكِيعٌ ، حِ وَحَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَمَّدُ اللهِ بُنِ عَامِرِ بْنِ اللهِ بَنِ عَامِرِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِي اللهِ فَى اللهِ بُنِ عَامِرِ بْنِ السَّفَرِ فِي لَيْهِ ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِي اللهِ ، قَالَ: فَلَمْ اللهِ عَلَى حِيَالِهِ ، قَالَ: فَلَمَّا وَلُهُ اللهِ عَلَى عَيَالِهِ ، قَالَ: فَلَمَّا وَلُولَ لَلنَّيِي اللهِ فَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَشَمَّهُ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ "اورالله ای کے لیے ہے مشرق اور مغرب، سوتم جدهر بھی پھر جاؤ اسی جانب الله کی جہت پاؤ گے۔''لعنی تم جس جگہ بھی ہو۔

سیدنا ابن عمر جائض فرماتے ہیں کہ بیآ بیت خاص طور پرنقل نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تمہاری سواری جدهر بھی تمہارا رُخ کردے اُدھر ہی نماز پڑھتے جاؤ۔

سیدنا جابر رفاش بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ سالی کے ہمراہ تھے کہ ہم پراس قدر بادل اُئد آئے کہ ہم پر اس قدر بادل اُئد آئے کہ ہم پر بیٹان ہو گئے اور قبلے کے بارے میں ہماری آ راء محتف ہوگئیں، سوہم میں سے ہر محف نے الگ الگ سمت نماز پڑھ لی اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے سامنے لکیر تھینچ لگا، تا کہ ہم تھیں یا کسی اور جانب؟) پھر ہم نے بیہ بات نبی طابق سے تھیں یا کسی اور جانب؟) پھر ہم نے بیہ بات نبی طابق سے ذکر کی تو آپ طابق نے ہمیں دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں ویا، اور فرمایا: تمہاری نماز ہم ہیں کا بیان کیا اور ان کے علاوہ دیگر انہوں نے محمد بن سالم سے بیان کیا اور ان کے علاوہ دیگر نے محمد بن عبیداللہ العرزمی کے واسطے سے انہوں نے محمد بن بین اور ہے دونوں ضعیف ہیں۔

سیدنا عام بن ربیعہ بھاتھ بیان کرتے ہیں کہ ہم نی سکھا کے ساتھ دورانِ سفر اندھری رات میں نماز پڑھا کرتے تھ تو ہم میں سے ہمیں پیتنہیں چانا تھا کہ قبلہ کس جانب ہے؟ تو ہم میں سے ہر خص نے ای ست نماز پڑھ لی جدھراس کا مند تھا، پھر جب ہم نے سے کا تو ہم نے بید بات نبی سکھا ہے ذکر کی تو ہم نے بید بات نبی سکھا ہے ذکر کی تو بید بات نبی سکھا ہے ذکر کی تو بید بیت نازل ہوگی: ﴿أَيْنَهَا لُهِ اللّٰهِ ﴾ " مجدھ بھی پھر جاؤای جانب اللہ کی جہت پاؤگے۔" متم جدھ بھی پھر جاؤای جانب اللہ کی جہت پاؤگے۔"

• السنن الكير ي للبيهقي: ٢/ ١١، ٢١ 💿 المستدرك للحاكم: ١٠٢١ € جامع الترمذي: ٣٤٥\_سنن ابن ماجه: ١٠٢٠

[٢٠، ٦٦].... حَـدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُ وسلى، وَعَلِيٌّ بْنُ أَشْكَابَ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسْى، قَالَا: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو الرَّبِيع السَّمَّانُ، بِهٰذَا وَقَالَ: فَجَعَلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا بَيْنَ يَدَيْهُ أَحْجَارًا يُصَلِّي إِلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا نَحْنُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَذَكَرُنَا ذَالِكَ لِلنَّبِي إِنَّهُ ، مِثْلَهُ .

[١٠٦٧] - حَدَّثَ لَكَ أَبُو حَامِدٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، ثنا أَشْعَثُ بْنُ

سَعِيدٍ، بِهٰذَا مِثْلَ قَوْلِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ.

بَابٌ فِي ذِكْرِ الْأَمْرِ بِالْآذَانِ وَالْإِمَامَةِ وَأَحَقِّهِمَا اذ ان اور اقامت كابيان اوركوك ان كاحق ركھتا ہے؟

> [١٠٦٨] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْـحُـوَيْدِرثِ، قَـالَ: أَتَيْنَا النَّبِيِّ عَلَىٰ وَنَحْنُ شَبَبَّةٌ مُتَّـقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَى رَحِيمًا رَقِيقًا فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إلى أَهْلِنَا وَسَ أَلَنَا عَمَّ نْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرَنَاهُ، فَقَالَ: ((ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا فِيهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَيرُّوهُمْ وَصَالُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ)). •

افعث بن سعيد ابوريع السمان بيان كرتے بيل كه بم ميں سے ہر مخص اپنے سامنے پھر رکھ لیٹا تھا جس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھ لیتا تھا، کھر جب ہم نے صبح کی تو دیکھا کہ ہم نے تو قبلے کی بہ جائے کسی اور جانب نماز پڑھ لی ہے، تو ہم نے یہ بات نی ظافیہ سے بیان کی۔۔۔آگ ای کے مثل حدیث ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ گزشتہ روایت ہی ہے۔

سیدنا مالک بن حورث والثنابیان کرتے میں کہ ہم نبی منافظ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم تمام نو جوان قریب العمر بی تھے۔ہم نے آپ کے ہاں میں راتیں قیام کیا۔رسول الله مَالِيلًا نبايت شفقت كرنے والے اور بہت زم مزاح تھے۔ آپ ٹائیل سمجھ گئے کہ اب ہم اپنے گھروں کو واپس جانا چاہتے ہیں اور آپ نے ہم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا جنہیں ہم اپنے گھروں میں چھوڑ کر آئے تھے، تو ہم نے آپ کو بتلایا، پھر آپ مالیا نے فرمایا: اپنے گھرول کو واپس چلے جاؤ، اب انہی لوگوں میں رہنا، انہیں بھی (وہ تمام احکام شریعت) سکھانا (جوتم یہاں سے سکھ کر جارہے ہو)، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور اس طرح نماز پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھے دیکھا، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں ہے ایک شخص اذان کیے اور پھر جوتم میں برا ہوا ہے تمہاری امامت کروانی جا<u>ہے۔</u>

❶ صحيح البخاري: ٦٢٨ ، ٦٣١ ، ٦٠٠٨ ، ٧٢٤٦ ـ صحيح مسلم: ٦٧٤ ـ سنن أبي داود: ٥٨٩ ـ جامع الترمذي: ٢٠٥ ـ سنن النسائي: ٢/٨، ٩، ٧٧-سنن ابن ماجه: ٩٧٩ مسند أحمد: ١٥٥٩٨، ١٥٦٠١ شرح معاني الآثار للطحاوي: ١٧٢٥، ۲۷۰ ۲ صحیح ابن حبان: ۱۲۵۸ ، ۱۸۷۲ ، ۲۱۲۸ ، ۲۱۲۹ ، ۲۱۳۰ ، ۲۱۳۱

ایک اور سند کے ساتھ سیدنا مالک بن حویرث ڈاٹھڑ کے واسطے

سے نی مُلافِق ہے گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے، اور اس

میں یہ بھی بیان کیا ہے ( کہ آپ اللظ نے فرمایا: ) تم ای

سیدنا ابوسعید وانتخ سے مروی ہے کہ نبی مُنافیج نے فرمایا: جب تین لوگ انتہے ہوں تو ان میں ہے ایک شخص ان کی امامت

کرائے اور ان میں سے امامت کا زیادہ حق وہ شخص رکھتا

ہے جوان میں سے برا قاری ہو۔

طرح نماز پڑھوجس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔

[١٠٦٩] ... ثناء عُمَرُ بُنُ أَحْمَدَ بُن عَلِيٌّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، ثنا مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ ، عَن النَّبِي عَلَيْ نَحْوَهُ وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: ((صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)).

[١٠٧٠] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ، ثننا أَبِي، نا سَالِمُ بْنُ نُوحِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَحْوَلُ الْهِلَالِكَيُّ، ثنا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِي عِلَيْ قَالَ: ((إِذَا اجْتَمَعَ ثَلاثَةٌ أُمَّهُمْ

أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ)). •

بَابُ التَّحْوِيلِ إِلَى الْكَعْبَةِ وَجَوَازِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ فِي بَعْضِ الصَّلَاةِ کعیے کی طرف منہ پھیر لینے اور نماز کے پچھ حصے میں قبلہ رخ ہونے کا جواز

> [١٠٧١] سنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ إِمْلاءً، نا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، نا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي قُبَاءٍ إِذْ جَاءَ هُمْ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُنْزِلَ عَلَيْدِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ أَلَا فَاسْتَ قُبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وُجُوهُ النَّاسِ إِلَى الشَّام فَاسْتَدَارُوا مُوَجِّهِينَ إِلَى الْكَعْبَةِ . ٥

> [١٠٧٢] حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، نا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ، ثَنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَشَرَ شَهْرًا نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ عَلِمَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ

سیدنا ابن عمر ڈائٹۂ بیان کرتے ہیں کہ اس دوران کہ لوگ معدقباء میں صح کی نماز پڑھ رہے تھے تو اجا تک ان کے ياس أيك آ دمى آيا اوراس نے كها: يقيناً رسول الله طَالَيْكُم ير گزشتہ رات قرآن نازل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ر تھم فر مایا ہے کہ کعیے کی طرف رُخ کرلیں،سنواتم بھی اس طرف رُخ کراو۔ اس وقت لوگوں کے مندشام کی طرف (بعنی بیت المقدس کی جانب) تھے، چنانچہ وہ کعیے کی طرف رُخ كرتے ہوئے گھوم گئے۔

سیدنا براء والنو بیان کرتے میں کہ ہم نے رسول الله مؤلینا کم مدینة تشریف آوری کے سولہ ماہ بعد تک بیت المقدس کی طرف رُخ کر کے نماز روحی، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ني مَالَيْظ كَي خوابش كوجان ليا اوربير آيت نازل بوركي: ﴿ قَدْ نَـرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً

صحیح مسلم: ۲۷۲ دسین النسائی: ۲/ ۷۷ دمسند أحمد: ۱۱۱۹۰، ۱۱۲۹۸، ۱۳۱٤، ۱۱۳۱۶، ۱۱٤۸۱، ۱۱٤۸۱، ۱۱۷۹۰ صحیح ابن حبان: ۲۱۳۲

<sup>🛭</sup> صحيح البخاري: ٤٠٣\_صحيح مسلم: ٥٢٦\_مسند أحمد: ٤٦٤٢ ، ٤٧٩٤ ، ٩٣٤\_صحيح ابن حبان: ١٧١٥\_المعجم الكبير للطبراني: ٢٥/ ٨٢

هُوٰى نَبِيهِ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ: لَمَّا حُولَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ مَرَّ رَجُلٌ بِأَهْلِ

قُبَاءٍ وَهُمْمْ يُصَلُّونَ، فَقَالَ لَهُمْ: قَدْ حُوِّلَتِ الْقِبْلَةُ

إِلَى الْكَعْبَةِ، فَاسْتَدَارُوا أَمَامَهُمْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ.

تَرْضَاهَا فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾

''ہم نے آپ کا چہرہ آسان کی جانب پھرتا و کھ رہ ہیں،

سویقینا ہم آپ کوای قبلے کی طرف پھیر دیں گے جے آپ

پند کرتے ہیں، البذا آپ اپنا منہ مجدحرام کی طرف پھیر

لیجے۔' اللہ تعالی نے آپ ٹائیا کو کھم فرمایا کہ آپ قبلے کی

جانب پھر جا کیں۔ ہمارے پاس سے ایک آ دمی گزرا اور ہم

ہیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماذ پڑھ رہے تھے، تو اس

آ دمی نے کہا: یقینا تہمارے پینم منافیا نے اپنا اُن کیے کی

جانب پھیرلیا ہے، تو ہم نے بھی اپنا منہ کیے کی طرف کرلیا،

حالانکہ ہم دور کھتیں پڑھ چکے تھے۔

عالانکہ ہم دور کھتیں پڑھ چکے تھے۔

سیدنا انس بن ما لک ٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مُؤلِیْنَم کا منادی آیا اور اس نے کہا: بلاشبہ قبلہ کعیے کی طرف تبدیل کر دیا گیا ہے، اس وقت امام نماز میں تھا اور دور کعت نماز پڑھا چکا تھا، پھر منادی نے کہا: اب کعیے کوقبلہ بنادیا گیا ہے، لہٰذاتم باتی دور کعتیں کعیے کی طرف منہ کرکے پڑھو۔

سیدنا مہل بن سعد رٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ جب قبلے کو کھیے کی طرف بدلا گیا تو ایک آ دمی مسجد قباء میں نماز پڑھنے والوں کے پاس سے گزرا اور اس نے نمازیوں سے کہا: اب کھیم کوقبلہ بنا دیا گیا ہے، تو لوگ اور ان کا امام کھیے کی جانب گھوم گئے۔

سيدنا جابر بن عبدالله والنُّو بيان كرت بين كه معاذ والنُّون

[١٠٧٥] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، نا

۱۷۱٦\_۱۸۵۳۹ تا۱۷۱

۱٤٠٣٤ عسلم: ٢٧٥ سنن أبي داود: ١٠٤٥ مسند أحمد: ١٤٠٣٤

نی مَثَاثِیَّا کُے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اپنی قوم کے پاس واپس جاتے اور انہیں نماز پڑھاتے، سے معاذ ڈٹاٹیٔ کی نفل نماز ہوتی اوران کی فرض ہوتی۔

سیدنا جاہر بن عبداللہ والنظامی روایت کرتے ہیں کہ معاذ والنظا رسول اللہ طالنظ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اپنی قوم کے پاس جاتے اور انہیں بھی یہی نماز پڑھاتے، معاذ والنظ کی بینفل نماز ہوتی اور ان کی فرض ہوتی۔ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ، وَأَبُو النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْرٍ، وَأَبُو الْأَزْهَرِ، قَالا: نا عَبْدُ الرَّزَاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، الرَّزَاقِ، أنا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ فَيْ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ مَعْ رَسُولِ اللهِ فَيْ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ فَيْ مَنْ اللهِ فَيْ الْعَلَاة، هِي لَهُ نَافِلَةٌ وَلَهُمْ فَيضَاءً، فَي لَهُ نَافِلَةٌ وَلَهُمْ فَريضَةٌ.

## ہَابٌ ذِكْرِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبلِ وَمُواحِ الْغَنَمِ اُونٹوں اور كريوں كے باڑے يَس نماز كابيان

مَنْصُور، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُور، ثنا أَمْحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رُمَيْس، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَبْرَةَ سَعْدٍ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ اللَّهِ فَيْ مَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ فَيْ أَنْ يُصَلِّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِل، وَرَحَّصَ أَنْ يُصَلِّى فِي مُواكِ الْغَنْمِ، وَقَالَ الْبِل، وَرَحَّصَ أَنْ يُصِلِّى فِي مُرَاحَاتِ الْغَنَمِ، وَقَالَ الْبِل وَرَحَقِ الْغَنَمِ، وَقَالَ الْبِل صَاعِدِ: أَمَرَنَا وَنَهَانَ الْإِبل وَ وَرَحَّصَ أَنْ يُصَلِّى فِي مُرَاحَاتِ الْغَنَمِ، وَقَالَ الْبِل وَيَ الْعَنَمِ، وَقَالَ الْبِل وَيَعْمَلُونَا الْإِبل وَيَعْمَلُونَا الْبَالِي فَي مُرَاحَاتِ الْغَنَمِ، وَقَالَ الْبِل وَيَعْمَلِي الْعَنَمِ، وَقَالَ الْبِيلُ وَيَالًا الْبَالِي فَي مُرَاحَاتِ الْغَنَمِ، وَقَالَ الْبِيل وَيَعْمَلُونَا الْغَنَمِ، وَقَالَ الْبَلْ فَيَعِينَا أَنْ نُصَلِي فِي أَعْطَانِ الْإِبل وَيَالَ الْمَلِي فَي مُرَاحَاتِ الْغَنَمِ، وَلَا الْمُعَلَى فَي مُرَاحَاتِ الْغَنَمِ، وَلَا الْبِيل وَيَالَ الْبِل وَقَالَ الْبَالِي فَي مُرَاحَاتِ الْغَنَمِ، وَلَا الْبَالِ وَقَالَ الْبَالِي فَي مُرَاحَاتِ الْغَنَمِ، وَلَا الْبَالِي فَي مُرَاحَاتِ الْعَنَمِ، وَلَا الْبُولِ اللهِ فَيْ أَعْطَانِ الْإِبل وَقَالَ الْمُعْمَى وَالْمَالَةُ الْعَلَى الْمُؤْلِقِيلَ الْمُؤْلِقِيلَ الْمُعْمَى وَالْمَالِيلِ وَالْعَلَى الْمُؤْلِقِيلَ الْمُؤْلِقِيلَ الْمُؤْلِقِيلَ الْمُؤْلِقِيلَ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلَ الْمُؤْلِقِيلِ الْمَالِيلُ وَالْمُؤْلِقِيلَ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلَ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلَ الْمُؤْلِقِيلَ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ ا

[١٠٧٨] --- حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، نا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ

عبدالملک بن رہے بن سرہ الجہنی اپنے والدے اور وہ اپنے داوا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقی نے منع فرمایا کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھی جائے اور آپ طاقی نے رخصت دی ہے کہ بریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لی جائے۔ ابن صاعد نے یوں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ طاقی نے ہمیں تھم فرمایا کہ ہم بریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیں اور ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھیں۔

عبدالملك بن ربيع بن سره اين باپ سے اور وہ اين وادا

◘ صحيح البخارى: ٢١٠١، ٢٠١٦ ـ صحيح مسلم: ٢٥٥، ١٧٨، ١٧٩، ١٨١، ١٨١ ـ مسند أحمد: ١٤٣٠٧ ـ شرح معانى الآثار للطحاوى: ٢١٦٥ ـ صحيح ابن حبان: ٢٤٠٠، ٢٤٠٢ ـ مصنف عبد الرزاق: ٢٢٦٦ ـ مسند الشافعى: ١٠٤١ ـ
 ٩ مسند أحمد: ١٥٣٤١ ، ١٥٣٤٢ ـ ١٥٣٤٨ ـ ١٥٣٤٨ ـ المعجم الكبير للطيراني: ٢١/ ٣٩٨

الْسَعَلاءِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَا: نَا حَرْمَلَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، حَدَّثَنِي عَمِّى عَبْلُهُ الْسَمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((صَلُّوا فِي مُرَاحَاتِ الْإِبلِ)). الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مُرَاحَاتِ الْإِبلِ)).

[۱۰۷۹] - حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَنْ صَاعِدِ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْ صَاعِدِ، نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ جَدِّمِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدِّم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ جَدِّم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ رَسُولُ ((نَهٰ يَ يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، وَكَانَ رَسُولُ للهِ عَلَى يُصَلِّى فِي مُرَاحَاتِ الشَّاءِ)).

ے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹا نے فر مایا: بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرواور اونٹوں کے باڑے میں نہ بڑھا کرو۔

عبدالملک بن رہی بن سمرہ اپ باپ سے اور وہ اپ دادا سے روایہ منع فرمایا کہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالَیْمُ نے منع فرمایا کہ اونوں کے باڑے میں نماز پڑھی جائے، جبکہ رسول اللہ مَالَیْمُ بَریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔

## بَابُ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ جماعت كرساته نماز دوباره يؤصف كابيان

[١٠٨٠] - حَدَّشَنَا أَبُو صَالِحِ الْأَصْبَهَانِيُّ عَبْدُ السَّمَاعِيلُ بْنُ السَمَاعِيلُ بْنُ السَمَاعِيلُ بْنُ عَيسَى، حَدَّثَنِى سَعِيدُ يَنْ عَيسَى، حَدَّثَنِى سَعِيدُ بَنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ نُوحٍ بْنِ صَعْصَعَةً، عَنْ بَنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ، عَنْ نُوحٍ بْنِ صَعْصَعَةً، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ اللهِ السَّذِر (إِذَا يَرِيدَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ اللهِ السَّذِر (إِذَا جَنْتَ النَّاسَ يُصَلُّونَ فَصَلِّ جَنْتَ إِلَى الصَّلَاقِ فَوَجَدْتَ النَّاسَ يُصَلُّونَ فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُونُ لَكَ نَافِلَةً مَعَلَى مَعْدُوم مَكْتُوبَ لَكَ نَافِلَةً وَهُذِهِ مَكْتُوبَةً ). •

[۱۰۸۱] --- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدِ، شنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ، ثنا أَبِي، نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْس: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَقَدْ صَلْى رَسُولُ اللهِ فَيَ فَقَامَ يُصَلِّى وَحْدَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَ: ((مَنْ يَتَّجِرُ عَلَى لَمُ اللهِ فَيْ: ((مَنْ يَتَّجِرُ عَلَى لَمَا فَلْيُصَلِّى مَعَهُ؟)). •

[١٠٨٢] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا إِسْحَاقُ

سیدناانس وٹاٹٹوروایت کرتے ہیں کہ ایک آ دمی آیا اور رسول الله مُٹاٹٹِ نماز پڑھ چکے تھے، تو وہ اکیلا ہی نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، تو رسول الله مُٹاٹٹِ نے فرمایا: کون ہے جو ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے؟ (جو بیرارادہ رکھتا ہے) وہ اس کے ساتھ نماز پڑھ لے۔

سیدنا عصمہ بن مالک واٹن بیان کرتے ہیں کہ رسول

🛈 سنن أبي داود: ٥٧٧

🛭 سنن أبي داود: ٥٧٤ ـ جامع الترمذي: ٢٢٠ ـ صحيح ابن خزيمة: ١٦٣٢ ـ صحيح ابن حبان: ٢٣٩٩ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٢٠٩

تے کدایک آ دی آیا اور نماز راست لگا، تو رسول الله طافیا نے فر مایا: کیا کوئی ایساشخص نہیں ہے جواس پر خیرات کرے اوراس کے ساتھ نماز پڑھ لے؟

سیدناسمرہ بن جندب والثن سے مروی ہے کدرسول الله مالیکم

نے فرمایا: جب دو آ دمی ہوں تو وہ اسم کھے (لیعنی برابر کھڑ ہے

ہوکر ) نماز پڑھ لیں اکین اگر تین لوگ ہوں تو ان میں ہے

ایک آ گے کھڑا ہوجائے۔

بْنُ دَاوُدَ بْنِ عِيسَى الْمَرْوَزِيُّ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ السَّلامِ الصَّدَفِيُّ، نا الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ، عَنْ عِصْمَةَ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَدْ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَعَدَ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَـلَ رَجُلٌ يُصَلِّى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَلا رَجُلٌ يَقُومُ فَيَتَصَدَّقُ عَلَى هٰذَا فَيُصَلِّى مَعَهُ؟)). •

## بَابٌ فِي ذِكْرِ الْجَمَاعَةِ وَأَهْلِهَا وَصِفَةِ الْإِمَامِ جماعت، اس کے شرکاء اور امام کے خصائل کا بیان

[١٠٨٣] --- حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح بْنِ النَّطَّاحِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ نُدْبَةَ ، تَسْا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ((إذَا كَانَ اثْنَان صَلَّيَا مَعًا فَإِذَا كَانُوا ثَلاثَةً تَقَدَّمَ أُحَدُّهُمْ))، 9

[١٠٨٤] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغُويُّ ، ثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ ، نا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ ، نا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيع، عَنْ أُمِّه، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّى أَذِنَ لَهَا أَنْ يُؤَذَّنَ لَهَا وَيُقَامَ وَتَؤُمَّ نِسَاءَ هَا . •

سیدہ اُم ورقہ ری الله علی سے مروی ہے کہ رسول الله علی الله انہیں اجازت دی کہان کے لیے اذان کہی جائے ، ا قامت کہی جائے اور وہ عور توں کوامامت کروائیں۔

> بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ امامت کا زیادہ حقد ارکون ہے؟

> > [١٠٨٥] --- حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِي، ثنا الْمُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ، نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارِ الْأَنْصَارِيُّ، نا الْحَجَّاجُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أُوسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ عُـفْبَةَ بْـن عَمْرو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَوُمُّ النَّاسَ أَقْدَمُهُمْ هِمِجْرَةً ، وَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ

سيدنا عقبه بن عمرو رفافظ بيان كرت بين كه رسول الله مكافيظ نے فرمایا: لوگوں کی امامت وہ کرے جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو، اگر وہ سب ہجرت میں برابر ہوں تو وہ امامت کرے جسے دین کی زیادہ سمجھ حاصل ہو، اگر وہ دین کی معلومات کے کحاظ سے برابر ہوں تو وہ سخص امامت کرے جو قرآن کو زیادہ اچھی طرح پڑھ سکتا ہو، کوئی فخض

المعجم الكبير للطبراني: ١٧/ ٤٧٩

۲۳۳ جامع الترمذي: ۲۳۳

 <sup>•</sup> سنن أبى داود: ٩٩١ مسند أحمد: ٢٧٢٨٣ المستدرك للحاكم: ٢٠٣/١

سَوَاءً فَأَفْقَهُ هُمُ مِ فِي الدِّينِ، وَإِنْ كَانُوا فِي الدِّينِ سَوَاءً فَأَقْرَ وُهُمْ لِللَّهُ رُآنِ، وَلا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سَوَاءً فَأَقْرَ وُلا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يُقْعَدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ))، وَكَانَ يُسَوِّى مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ وَيَقُولُ: ((لا تَخْتَلِفُوا يُسَوِّى مَنَاكُمْ أُولُو الْأَحْلامِ فَتَحْتَ لِفَ قُلُوبُكُمْ، وَلْيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلامِ وَالنَّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ)). •

[١٠٨٦] ... حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُ ، نا اللَّيْثُ ، عَنْ الْبُو النِّنْبَاع ، نا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، نا اللَّيْثُ ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِم ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَج ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ((يَوَّمُ الْفَوْمَ أَكْثَرُهُمُ قُالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: ((يَوَّمُ الْفَوْمَ أَكْثَرُهُمُ قُلْرَانَ وَاحِدًا فَأَقْدَمُهُمْ فَعْرَة ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ وَاحِدًا فَأَقْتَمُهُمْ فَعَالَ الْفِقْهُ وَاحِدًا فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّا)). •

سیدنا عبدالله بن مسعود رفانی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سی آن فرمایا: لوگوں کی امامت وہ شخص کرے جولوگوں کی بہنست قرآن ریادہ جانتا ہو، اگر وہ قرآن کے علم کے حساب سے برابر ہوں تو وہ شخص امامت کرے جس نے ہجرت بہلے کی ہو، اگر وہ ہجرت کے حساب سے بھی برابر ہوں تو وہ شخص ان کی امامت کرے جس کو دین کی زیادہ معلومات ہوں اور اگر وہ دین کے علم کے حساب سے بھی برابر معلومات ہوں اور اگر وہ دین کے علم کے حساب سے بھی برابر موں تو پھر دہ شخص امامت کرے جوعمر میں ان سے برابر ہوں تو پھر دہ شخص امامت کرے جوعمر میں ان سے برا ہو۔

سمی دوسرے کی باوشاہی میں، یعنی اس کے گھر میں جہاں وہ بڑا ہو، اس کی امامت نہ کرے اور اس کے بیٹھنے کی مخصوص

جگہ پر نہ بیٹے، البتداس کی اجازت کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔

بَابُ إلاثْنَانِ جَمَاعَةٌ دوآ دى بھى جماعت كى حيثيت ركھتے ہيں

سيدنا الاموى اشعرى والنَّهُ عَادُ الرَّحْمُنِ مِنْ هَادُونَ الْحَضْرَ مِنْ ، سيدنا الاموى اشعرى والنَّهُ عَانَ الرَّبِيعُ بِنْ وَاقِدِ ، ثنا الرَّبِيعُ بِنْ فَوَقِدِ ، ثنا الرَّبِيعُ بِنْ فَوَسَى بَدْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِه ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((الاثْنَانَ اللهِ عَلَىٰ: ((الاثْنَانَ

فَمَا فَوْقَهُما جَمَاعَةً)). ٥

[١٠٨٨] ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍ و السَّدُوسِيُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ

عمرو بن شعیب این باپ سے اور وہ اینے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عُلِیْمُ نے فر مایا: دو اور اس سے زائدلوگ جماعت ہی شار ہوتے ہیں۔

- Ф صحیح مسلم: ۲۷۳ سنن أبی د.ود: ۵۸۲ ، ۵۸۳ ، ۵۸۵ جامع الترمذی: ۲۳۵ سنن النسائی: ۲/ ۷۷ ، ۷۷ سنن ابن ماجه: ۹۸۰ مسند أحمد: ۲۷۳۲ ، ۲۷۳۱ ، ۲۲۳۵ شسرح معانی الآثار للطحاوی: ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۵ ، ۳۹۵۵ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۹ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۹ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۹ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۹ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸ ، ۳۹۵۸
  - 🗗 المستدرك للحاكم: ١ / ٢٤٣
- سنن ابن ماجه: ٩٧٢ ـ مسند أبى يعلى الموصلى: ٩٢٢٧ ـ شرح معانى الآثار للطحاوى: ١/ ١٨٢ ـ المستدرك للحاكم:
   ٤/ ٣٣٤ ـ السنن الكبرى للبيهقى: ٣/ ٦٩

شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: ((اثْنَان فَمَا فَوْ قَهُمَا جَمَاعَةٌ)). •

بَابُ مَنْ يَصْلُحُ أَنْ يَقُومَ خَلْفَ الْإِمَامِ المام ك يَجِي كَمْرْ بِهِونِ كَا اللَّ كُونَ بِيَ

[١٠٨٩] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الْحَبُونِيُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الْحَبُّاسُ بْنُ الْحُوزِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْحُدِرِيُّ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ سُعِيدٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ مُحَدَّاهِدٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ مُحَدَاهِدٍ، عَنِ النَّيْثِ، عَنْ الْمُولُ مُحَدَّاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْإَوْلَ أَعْرَابِيٌّ وَلَا اللَّهِ عَنْ اللَّوْلَ الْعَرَابِيُّ وَلَا أَعْرَابِيٌّ وَلَا أَعْرَابِيٌّ وَلَا عُمَرِيً وَلَا عُمَرَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُ يَحْتَلِمْ)). •

يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، يَحْيَى بْنُ أَجْمَدَ الدَّقَاقُ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، ثنا الْأَعْمَرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، ثنا الْأَعْمَرُو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَمْدِو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَسَدِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ بْنِ عَنْهُ، يَقُولُ: إِنَّ مِنَ الشَّنَةِ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ أَنْ لا اللهِ عَنْهُ مَوْضِعِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ فَيُصَلِّى تَطُوعًا يَقُولُ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلامٍ. • عَنْ عَبْدُ مَنْ يَتُحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلامٍ. •

سیدناعلی و النین فرماتے ہیں: مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب امام سلام پھیروے تو کوئی بھی شخص نقل پڑھنے کے لیے اپنی ای جگہ پر کھڑا نہ ہو جہاں اس نے فرض نماز پڑھی ہو، بلکہ وہ وہاں سے ذرا ہٹ کریا وہاں سے اُٹھ کرسی اور جگہ کھڑے ہوکرنماز پڑھے، یا (اگرای جگہ ہی پڑھنی ہوتو پھرکسی سے) کچھ گفتگو کے ذریعے فاصلہ پیدا کرلے۔

سیدنا ابن عباس وانتها بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مان اللہ مان کا نے

فرمایا: پہلی صف میں کوئی بدوی (دیباتی)، حجمی اور ایبالاکا

كفرانه ہوكہ جو بالغ نہ ہوا ہو۔

مَابُ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ایک کیرازیب تن کرکِنمازیر ہے کابیان

سیدنا ابو ہر رہ و فائنڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا کوئی شخص ایک کیڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ منافی ایک فر مایا: کیا تم میں سے ہر شخص کے پاس دو کیڑے ہیں؟ رادی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر ڈاٹنڈ کے زمانے میں ایک شخص ایک سامنے کھڑا ہوا اور بولا: اے امیر الموشین! کیا کوئی شخص ایک سامنے کھڑا ہوا اور بولا: اے امیر الموشین! کیا کوئی شخص ایک کیڑا پہن کرنماز پڑھ سکتا ہے؟ تو عمر راتا شؤنے نے فرمایا: جب

آ۱۰۹۱ سَفُرِءَ عَلَى يَحْيَى بْنِ صَاّعِدٍ، َحَدَّنُكُمْ أَحْمَدُ بُنُ الْمِقْدَامِ، نا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ، ثنا هِشَامٌ الْحَمَدُ بُنُ سِرِينَ، عَنْ أَبِي الْفُهُرُدُوسِي، نا مَحَمَدُ بْنُ سِرِينَ، عَنْ أَبِي الْفُهُرَدُوسِي، نا مُحَمَدُ بْنُ سِرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَدَةَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: ((أَوَكُلُكُمُ مُ يَحِدُ ثَوْبَيْنِ؟)). قَالَ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَعَالَ: عَمْرُ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَعَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَيْصَلِّى الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ

۲۵ /۲ مجمع الزوائد للهيثمي: ۲/ ۶۸ نصب الراية للزيلعي: ۲/ ۲۵

٣٧ /٢ نصب الراية للزيلعي: ٢/ ٣٧

🛭 سنن أبي داود: ٦١٦\_سنن ابن ماجه:١٤٢٨

الْوَاحِدِ؟ قَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللهُ عَلَيْكُمْ فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْ فَسِحُمْ، ثُمَّ جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ فَصَلَّى فِى إِزَارٍ وَقَبِيصٍ، فِى إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، إِزَارٍ وَقَبِيصٍ، فِى إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِى سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِى وَقَمِيصٍ، فِى تَبَانٍ وَقَبَاءٍ، قَالَ: فِى تُبَانٍ وَقَمِيصٍ، فِى تَبَانٍ وَوَدَاءٍ، فِى تُبَانٍ وَقَبَاءٍ، •

الْفَارِسِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَارِسِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً، ثَنَا فَلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُعْيِرَةِ بْنِ شُعْبَةً، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((لَمْ يَمُتُ نَسِيٌّ حَتَّى يَوُمَّهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ)). ابْنُ أَبِي أُمَيَّةً لَيْسَ بِقَوِيٍّ. •

بَابُ الْحَتِّ عَلَى اسْتِوَاءِ الصُّفُوفِ صفول كوبرابركرنے كى ترغيب

يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، حَدَّثِينَ أَبِي السَمَاعِيلَ، نا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى اللَّهُ وَهُو الْجَدَلِيُّ حُسَيْنُ أَبِي الْقَاسِمِ وَهُو الْجَدَلِيُّ حُسَيْنُ أَبِي الْقَاسِمِ وَهُو الْجَدَلِيُّ حُسَيْنُ بَنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَيَ أَقْبَلَ بِوجْهِهِ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: ((أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ - ثَلاثَ مَرَّاتٍ - فَوَاللَّهِ لَتَتُمُّنَ صُفُوفَكُمْ - ثَلاثَ مَرَّاتٍ - فَوَاللَّهِ لَتَتُمُّنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَتَخْتَلِفَنَ قُلُوبُكُمْ)). ، فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنْكِبَهُ وَكُعْبُهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَهُ الرَّجُ وَمَنْكِبَهُ وَمَنْكِبَهُ وَمَعْبُهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكُمْ وَمَنْكِبَهُ وَمَنْكِبُهُ وَمَنْكِبُهُ وَمُنْكِاللَّهُ وَلَالِهُ لَلْهُ وَهُمُ وَمَنْكِبَهُ وَمَنْكِبَهُ وَمَنْكِبَهُ وَمَنْكِهُ وَمَنْكِبَهُ وَمَنْكِبُهُ وَلَالِهُ لَتَتَمْ

اللہ تعالیٰ نے تمہیں گنجائش دی ہے تو تم بھی اپنے آپ کو گنجائش دو۔ پھراس آ دمی نے اپنے اوپراپنے کپڑے یول بحق کیے کہ وہ ایک تہہ بند اور چادر میں، یا ایک تہہ بند اور قمیض میں، یا ایک شلوار اور چادر میں، یا ایک شلوار اور قبیض میں، یا ایک شلوار اور قباء میں نماز میں، یا ایک شلوار اور قباء میں نماز کر ستا تھا۔ میرا خبال ہے کہ راوی نے یہ الفاظ بھی بیان کے کہ ایک یا جامہ اور مین میں، یا ایک یا جامہ اور جا در میں، یا ایک با جامہ اور جا در میں، یا ایک با جامہ اور جا در میں، یا ایک با جامہ اور قباء میں۔

سیدنا نعمان بن بشیر ڈٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی سائٹ نے لوگوں کی طرف رُخ کر کے ارشاد فرمایا: صفیل سیدھی کرو۔ بیہ بات آپ سائٹ نے نین مرتبہ ارشاد فرمائی رکھو (پھر فرمایا: ) اللہ کی قتم ! یا تو تم لوگ اپنی صفیل سیدھی رکھو گے، ورنہ تمہارے دِلوں میں اختلاف آ جائے گا۔ تو میں نے دیکھا، ہر شخص اپنے سائٹی کی پنڈلی کے ساتھ پنڈلی، اس کے گفت کے ساتھ گفتا اور اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملار ما تھا۔

<sup>•</sup> مسند أحمد: ۷۱٤٩، ۲۲۹۸، ۲۰۶۱، ۱۰۶۸۰، ۱۰۶۸۰ صحیح ابن حبان: ۲۲۹۸، ۲۳۰۲

<sup>2</sup> المستدرك للحاكم: ١/ ٢٤٤، ٢٤٤

<sup>🚯</sup> سنن أبي داود: ٦٦٢ مسند أحمد: ١٨٤٣ - صحيح ابن حبان: ٢١٧٦ - صحيح ابن خزيمة: ١٦٠

## بَابٌ فِي أَخُدِ الشِّمَالِ بِالْيَمِينِ فِي الصَّلَاةِ مُمازين وائين باتھ كے ساتھ بائين باتھ كو پكرنا

[١٠٩٤] --- حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا عَلِيًّ بْنُ مُسْلِمٍ، ثنا عَلِيًّ بِنُ مُسْلِمٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنِي بِنُ مُسْلِمٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوَرَّاقُ، حَدَّثِنِي مِسْلَمٍ، ثن عَبْدِ مِسْلَمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ الرَّحْمٰنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِي اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِي الصَّلاةِ.

[١٠٩٥] --- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَوْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَوْدِ وَ ثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ الْعَوْدِ ثِنَا هُشَيْمٌ، قَالَ مَنْصُورٌ ثنا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الْأَنْصَارِيّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: ثَلاثَةٌ مِنَ النُّبُوّةِ: تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ، وَوَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى وَتَضْعُ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسُرَى فِي الصَّلاةِ.

نا النَّضُرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ النَّالَةِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ((أُمِرْنَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ نُعَجِّلَ إِفْطَارَنَا وَنُوَجِّرَ سَحُورَنَا وَنُوَجِّرَ سِلَّهُ عَلَيْ شَمَائِلِنَا فِي السَّحُورَ لَا وَنَصْرِبَ بِلَّيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي السَّحُورَ لَا وَنَصْرِبَ بِلَّيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي السَّكَرَةِ)).

إ ١٠٩٧] ... حَدَّ ثَنَا ابْنُ السُّكَيْنِ، نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بِنُ مُحَمَّدِ، نَا طَلْحَةُ، عَنْ بِنُ مُحَمَّدِ، نَا طَلْحَةُ، عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِي عَلَىٰ قَالَ: ((إِنَّا مَعَاشِرَ الْآنْئِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُوَيِّرَ السَّحُورَ وَتُعَجِلَ مَعَاشِرَ الْآنْئِيَاءِ أُمِرْنَا أَنْ نُوَيِّرَ السَّحُورَ وَتُعَجِلَ الْمَافِلَانَا فِي الْمَائِلِنَا فِي السَّعَلَى شَمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ)). •

(١٠٩٨) .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْخَوَّاصُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْجَحِيمِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

سیدنا عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں که رسول اللہ سُکھیٰ اِنظم نماز میں اپنے وائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑا کرتے تھے۔

سیدہ عائشہ رہ اُنٹا فرماتی ہیں کہ تین امور نبوت کے خصائل میں سے ہیں: روزہ جلد افطار کرنا، سحری تاخیر سے کرنا اور نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھنا۔

سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ٹائٹی نے فرمایا: ہم انبیاء کی جماعت کو تھم دیا گیا کہ ہم روزہ جلد افطار کریں، سحری تاخیر سے کریں اور نماز میں اپنا دائیں ہاتھ بائیں پر کھیں۔

سیدنا ابن عباس بھائٹا سے مروی ہے کہ نبی سائٹا نے فرمایا: بلاشبہ ہم انبیاء کی جماعت کو حکم دیا گیا کہ ہم روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں، سحری کھانے میں تاخیر کریں اور نماز میں اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو تھا میں۔

سیدنا ابو ہریرہ واللہ فرماتے ہیں: نماز میں جھیلی برجھیلی رکھنا مسنون عمل ہے۔

إِسْحَاقَ، عَنْ سَيَّارِ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَأَئِلٍ، عَنْ أَبِي وَأَئِلٍ، عَنْ أَبِي وَأَئِلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ مِنَ السُّنَّةِ.

آ ۱۰۹۹ آ .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ اللهِ مَخْلَدٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ ، ثنا وَكِيعٌ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنُ أَيِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَاصِم الْجَحْدَرِيّ ، عَنْ عَقْبَةَ بْنِ ظُهَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكِ بَنِ ظُهَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكِ وَانْحَرْ ﴾ (الكوثر: ٢)، قَالَ: وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَال فِي الصَّلَاةِ .

يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَاعِدِ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ، عَنْ شَفْيانَ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا شُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ وَكِيعٌ، ثنا شُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هَلْكِيهٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ وَاضِعًا يَعِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاةِ. لَفُظُهُمَا وَاضِعًا يَعِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاةِ. لَفُظُهُمَا وَاحَدُ. •

وَعُشْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَحُولُ، قَالا: نا وَعُشْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَحُولُ، قَالا: نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا وَكِيعٌ، نا مُوسَى بْنُ عُمَيْرِ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَاثِلِ الْحَضْرَمِيّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِه فِي الصَّلاةِ. •

[ ١٩٠٨] .... حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، ثنا الْمَحَسَنُ بْنُ عَرِفَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَحَسَنُ بْنُ عَرِفَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّحْمَدِ بْنُ الْمُحَارِبِي، ثنا أَبُو كُويَّةٍ، ثنا الْمُحَارِبِي، ثنا أَبُو كُويْبٍ، ثنا

سیرناعلی را اُنْ اِس آیت: ﴿فَصَلِّ لِدَبِّكِ وَانْحَرْ ﴾ ''اپ رب کے لیے نماز پڑھے اور قربانی تیجے۔'' کی تفسر میں فرماتے ہیں: نماز میں وایاں ہاتھ باکیں ہاتھ پررکھنا۔

سیدنابلب و النظامیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مَالِیَّامُ کونماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پررکھے دیکھا۔

سیدنا واکل الحضر می دانش بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله مُنافِق کونماز میں وایاں ہاتھ باکیں ہاتھ پررکھے ویکھا۔

سیدنا علی ٹائٹ فرمائے ہیں: مسنون اعمال میں سے سیمی ہے کہ ایک بھیلی کو دوسری جھیلی پر ناف کے ینچے رکھا جائے۔

۲۱۹۶۷ مسند أحمد: ۲۰۲، ۳۰۱ سنن ابن ماجه: ۹۲۹، ۹۲۹ مسند أحمد: ۲۱۹۶۷

🛭 سيأتي برقم: ١١٠٤

و الطن ( جلداة ل)

يَحْيَى بُنُ أَبِى زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنا زِيَادُ بْنُ زَيْدِ السُّوَاثِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا زِيَادُ بْنُ زَيْدِ السُّوَاثِيُّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعَ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَةِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعَ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ تَحْتَ السُّرَة.

[١١٠٣] - حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِم، ثنا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّعْمَان بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ سُنَّةِ اَلصَّلَاةِ وَضْعَ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَال تَحْتَ السُّرَةِ.

[١٠٠] است حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِن زَكْرِيًا، وَالْحَسَنُ بِنُ الْخَضِرِ، قَالاَ: نا أَحْمَدُ بِنُ شُعَيْب، ثَنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بُنِ شَنا سُويْدُ بِنُ نَصْرِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بُنِ عُمَيْرٍ الْعَنْبَرِيّ، وَقَيْسُ بِنُ سُلَيْمٍ، قَالاَ: نا عَلْقَمَةُ بِنُ وَائِل، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى شِمَالِه. ٤ كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلاةِ قَبَضَ بِيمِينِه عَلَى شِمَالِه. ٥ كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلاةِ قَبَضَ بِيمِينِه عَلَى شِمَالِه. ٥ كَانَ قَائِمًا فِي الصَّلاةِ قَبَضَ بِيمِينِه عَلَى شِمَالِه. ٥ أَدُ مَدُ بُن قَائِمَا فِي الصَّلاةِ قَبَضَ بِيمِينِه عَلَى شِمَالِه. ٥ أَدْ مَدُ بُن قَائِمَا فَي الصَّلاةِ مَتَّمَدُ ، وَالْحَسَنُ، قَالاَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بُنِ الرَّحْمَٰنِ، نا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاحِ بِنِ أَبِي زَيْنَبَ، اللَّهِ بْنِ الرَّحْمَٰنِ، نا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاحِ بِنِ أَبِي زَيْنَبَ، وَالْحَمْنُ شِمَالِي قَالَ: رَآنِي النَّيُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَلْكِي فَوضَعَهَا عَلَى عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلاةِ فَأَخَذَ يَمِينِي فَوضَعَهَا عَلَى شَمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلاةِ فَأَخَذَ يَمِينِي فَوضَعَهَا عَلَى شَمَالِي عَلَى يَمِينِي فِي الصَّلاةِ فَأَخَذَ يَمِينِي فَوضَعَهَا عَلَى شَمَالِي

رَ ١١٠٦] .... حَدَّثَ نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَوِ الْحُورِيُّ، ثَنَا مُضَرَّبُنُ مُحَمَّدٍ، نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ

۳٤١/۲ مسند أحمد: ٨٧٥ معرفة السنن والآثار للبيهقي: ٢٤١/٢

@ مستد أحمد: ٢٤٨٨١

۱۲٦ / ۲۲۱ ـ سنن ابن ماجه: ۱۲٦ / ۱۲٦ ـ سنن ابن ماجه: ۱۸۱۸

سیدناعلی ڈٹائٹو فرمایا کرتے تھے: بلاشہ یہ بھی نماز کی سنت ہے کہ دائیں ہاتھ کو ہائیں کے اوپر ناف کے یٹیچے رکھنا۔

سیدنا وائل ڈائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مُٹائیلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز میں کھڑے تھے تو اپنے وائیل ہاتھ کے ساتھ اپنے ہائیں کو پکڑا ہوا تھا۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود رہ النظامیان کرتے ہیں کہ نی طافی نے بھے داکس پر رکھا مجھے دیکھا کہ میں نے نماز میں اپنا بایاں ہاتھ داکمیں پر رکھا موا ہے تو آپ طافی نے میرا دایاں ہاتھ کجڑا اور اسے میرے باکیں ہاتھ پر رکھ دیا۔

سیدنا جاہر خانین این کرتے ہیں کہرسول اللہ طاقیم ایک آ دمی کے پاس سے گزرے جس نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں پررکھا ہوا تھا۔۔۔آگ گزشتہ حدیث کے مثل ہی بیان کیا۔

الْحَجَّاجِ بُنِ أَبِي زَيْنَبَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ فَيَ بِرَجُلٍ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ مِثْلَةً. •

[۱۱۰۷] .... وَذَكَرَهُ ابْنُ صَاعِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمَّارُ بِنُ خَالِدٍ، ثَنا مَحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ ابْنَ خَالِدٍ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنِ ابْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِى زَيْنَبَ، عَنْ أَبِى عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَرَّ بِهِ النَّبِيُّ فَيُ وَهُوَ يُصَلِّى وَاضِعَ مَسْعُودٍ، قَالَ: مَرَّ بِهِ النَّبِيُّ فَيُ وَهُو يُصَلِّى وَاضِعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِه، فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ فَجَعَلَهَا عَلَى شِمالَهُ عَلَى يَمِينِه، فَأَخَذَ بِيَمِينِهِ فَجَعَلَهَا عَلَى

شِمَالِهِ . 🛭

رَا ١٩٠٨ إِ ١٩٠٠ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحَضِرِ بِمِصْرَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ، مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ، مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ، ثنا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: وَهَكَدَا عَنْ يَسُولُ اللَّهِ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: ((اسْتَوُوا اسْتَوُوا وَتَعَادَلُوا)). ٥

سیدنا ابن مسعود و النظ بیان کرتے ہیں کہ نبی مظافیا ان کے پاس کے کررے اور وہ اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پررکھ فیان کے دائیں ہاتھ کو کماز پڑھ رہے دائیں ہاتھ کو کہو کر ہائیں ہاتھ کے دائیں ہاتھ کی دائیں ہاتھ کے دائیں ہاتھ کی دائیں ہاتھ کے دائیں ہاتھ کے دائیں ہاتھ کے دائیں ہاتھ کے دائیں ہاتھ کی دائیں ہاتھ کے دائے دائیں ہے دائیں ہاتھ کے دائیں ہاتھ کے دائیں ہاتھ کے دائیں ہاتھ کی دائیں ہاتھ کے دائیں ہے دائ

سیدنا انس رہ اللہ علی کرتے ہیں کہ رسول الله علی ہی جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اس طرح اپنے دائیں ہاتھ کو ہائیں ہاتھ پر رکھ لیتے تھے، اور فرماتے: برابر ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ ادراینی صفیں سیدھی کرلو۔

بَابُ ذِ كُورِ التَّكُمِيرِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ وَقَدُرِ ذَالِكَ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ ابتداۓ نماز اوررگوع وَبَحُودے وقت الله اکبر کھنے اور رفع یدین کرنے کا بیان، اس کی مقدار اور اس بارے میں روایات کا اختلاف

سیدناعلی می النظائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ من النظائی جب فرض
نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر کہتے اور اپنے دونوں
ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اُٹھاتے تھے۔ اس طرح آپ
اس وفت کرتے جب آپ قرائت سے فارغ ہوتے اور
رکوع کرنا چاہئے اور ایسے ہی آپ تب کرتے تھے جب
آپ رکوع سے اُٹھتے تھے اور جب آپ بیٹھے ہوتے تو کی
بھی حالت میں اپنے ہاتھ نہیں اُٹھاتے تھے، پھر جب دو
رکعتوں کے بعد اُٹھتے تھے تو تب بھی ای طرح رفع یدین

آ ١١٠٩ - سَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا بَخْرُ بِنُ نَصْرِ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، حَوَدَ الْبَنُ أَبِي الزِّنَادِ، حَوَدَ الْبَنُ أَبِي الزِّنَادِ، مَ سَلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، نا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْل، عَنْ مُبدِ اللهِ بْنِ الْفَضْل، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْل، وَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْل، وَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْل، وَافِع، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي وَالْعَرْج، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِع بَاللهِ بْنِ أَبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>🛈</sup> مسند أحمد: ٩٠٩٠

۱۱۰۵ سلف برقم: ۱۱۰۵

<sup>@</sup> مسند أحمد: ۱۳۸۳۸ ، ۵۰۰۶۳

کرتے اور تکبیر کہتے۔

أَنْ يَرْكَعَ ، وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ وَلا يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَالِكَ وَكَبَّرَ . • مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَالِكَ وَكَبَّرَ . • مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَالِكَ وَكَبَّرَ . • مِنَ السَّجْدَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَالِكَ وَكَبَّرَ النَّيْسَابُورِيُّ عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، ثنا عَبْدُ النَّيْسَابُورِيُّ عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ بِشْوِ بْنِ السَّكُمِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى ، قَالا: نا عَبْدُ اللهِ بْن عُمرَ كَانَ الرَّرْقِ ، أَنا ابْنُ جُريْج ، حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ الرَّرِقِ ، أَنا ابْنُ جُريْج ، حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ الرَّرَقِ ، أَنا ابْنُ جُريْج ، حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ الرَّرَقِ ، أَنا ابْنُ جُريْج ، حَدَّثِنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيَا إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيَكَبِيهُ فُمَّ يَكُونَا حَدْوَ مَنْكِبَيْهِ فُمَّ يُكَبِّرُ ، وَإِذَا رَفَعَ رَأُسَهُ مِنَ السَّهُ مِنَ السَّهُ مِنَ السَّحُودِ . • وَالْ يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ وَالسَّهُ مِنَ السُّجُودِ . • وَالْ يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ وَالسَّهُ مِنَ السُّجُودِ . • وَلا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرُفْعُ وَالسَّهُ مِنَ السُّجُودِ . • وَلا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرُفْعُ وَالسَّهُ مِنَ السُّجُودِ . • وَلا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرُفْعُ وَالسَّهُ مِنَ السُّجُودِ . • وَلا يَفْعَلُهُ حِينَ يَرُفْعُ وَالْسَهُ مِنَ السُّجُودِ . • وَالْسَهُ مِنَ السُّعُودِ . • وَالْسَهُ مِنَ السُّهُ مِنَ السُّعُودِ . • وَالْسَلَعُ اللهُ الْمُنْ السَّهُ مِنَ السَّهُ مِنَ السُّعُودِ . • وَالْعَامِ الْمُؤَلِي الْمُعْمَلُهُ وَالْمَالِقُ الْمُؤْلِ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَلْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ

مَـنْكِبَيْهِ، وَيَصْنَعُ مِثْلَ ذَالِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَ تَهُ فَأَرَادَ

الْمَحَامِلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاهِلِيُّ، قَالاَ: نا الْمَحَامِلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاهِلِيُّ، قَالاَ: نا أَبُو عُبْهَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ ثنا بَقِيَّةُ، ثنا الزُّبَيْدِئُ، عَنِ النَّهِيَّةُ وَثَا الزُّبَيْدِئُ، عَنِ النَّهِيِّةِ وَهُمَا كَانَ كَانَ النَّبِيِّ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمَنْ مَنْكِبَيْهِ وَهُمَا كَذَالِكَ، كَانَتَا حَدْوَ مَنْكِبَيْهِ وَهُمَا كَذَالِكَ، كَانَتَا حَدْوَ مَنْكِبَيْهِ وَهُمَا كَذَالِكَ، ثُمَّ قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ يَكُونَا حَدْوَ مَنْكِبَيْهِ وَهُمَا كَذَالِكَ، وَمَعْ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتّى يَكُونَا حَدْوَ مَنْكِبَيْهِ وَهُمَا كَذَالِكَ، وَمَا كَذَالِكَ، وَمَا كَذَالِكَ، عَمْدَا حَدْقَ مَنْكِبَيْهِ وَهُمَا كَذَالِكَ، وَمَا كَذَالِكَ، وَمَا كَذَالِكَ، وَمَا كَذَالِكَ، وَمَا كَذَالِكَ مَعْمُا حَتّى حَمْدَهُ مَا فَيْلَ الرُّكُوعِ حَتَى السَّعْمَا عَنْ لَا لَوْلُكُوعٍ حَتَى السَّعْمَ اللَّهُ لِمَنْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لِمَنْ وَيَهُ وَلَا يَوْفَعُلُولُ الْرُكُوعِ حَتَى السَّعْمِ وَلَا لَالْكُوعِ حَتَى الللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَعُمْ اللَّهُ لَا لَوْلُ عَلَى اللَّهُ لَكُونَا عَلَى اللَّهُ لِلْكُوعِ حَتَى السَّعْمَ اللَّهُ لَكُونَا عَلَى اللَّهُ لَكُونَا عَلَى اللَّهُ لَوْمَ اللَّهُ الْلَولُونَ عَلَى اللَّهُ الْكُوعِ عَتَى الللَّهُ لَلَا لَالْكُوعَ عَلَى اللَّهُ الْلَولُونَ الْكُلُولُ الْكُوعِ عَلَى اللْلُولُ اللْكُوعِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْلَولُ اللَّهُ الْكُوعِ اللَّهُ الْلَولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَولُولُ اللَّهُ الْلَهُ ا

سیدنا عبداللہ بن عمر رہ الشابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیا جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اُٹھاتے، یہاں تک کہ وہ آپ منافیا کے کندھوں کے برابر ہوجاتے، پھر آپ منافیا کہ تکبیر کہتے۔ جب آپ منافیا کہ رکوع کرنا چاہتے تو تب بھی ای طرح کرتے اور جب آپ رکوع سے سر اُٹھاتے اس وقت بھی ایسے بی کرتے تھے، لیکن جس وقت سجدوں سے سراُٹھاتے تو تب ایسانہیں کرتے تھے۔

سالم اپنے والد (سیدنا عبداللہ بن عمر بھا ایک سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ نبی طالقہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ اُٹھاتے تھے، یہاں تک کدوہ دونوں آپ کے کندھوں کے برابر ہو جاتے (پھر) آپ طالقہ اللہ اکبر کہتے۔ پھر جب آپ رکوع کرنا چاہتے او تب بھی ہاتھوں کو اُٹھاتے، یہاں تک کہ آپ کے کندھوں کے برابر ہو جاتے۔ پھر آپ رکوع کر دیتے۔ پھر جب آپ کی ندھوں کے برابر ہو جاتے۔ پھر آپ رکوع کر دیتے۔ پھر آپ کی کیڈوہ جب آپ کی کو ہے ایک کہ وہ آپ کے کندھوں کے برابر ہو جاتے۔ پھر آپ مؤلی اُٹھ اُٹھ سَمِع اللہ کُور کے کندھوں کے برابر ہو جاتے۔ پھر آپ علی ایک کہ وہ اللہ کُور کی نہیں کرتے تھے، اللہ کُور میں (جاتے ہوئے) رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور آپ مؤلی کہ رکوع سے پہلے جب بھی تجبیر کہتے تو رفع اور آپ علی گئیر کہتے تو رفع

سنن أبى داود: ٤٤٧ جامع الترمذي: ٦٤٢٣ ـ سنن النسائي: ٢/ ١٢٩ ـ سنن ابن ماجه: ٨٦٤ مسند أحمد: ٧١٧

 <sup>●</sup> صحیح البخاری: ۲۳۲، ۷۳۸۔صحیح مسلم: ۹۳ (۲۱)، (۲۲)، (۳۳)۔مسئد أحمد: ۶۰٤۰، ۱۲۲۵، ۲۸۲۱، ۹۷۲۰، ۹۷۲۰، ۱۲۷۰، ۹۷۲۰، ۱۸۲۰، ۱۸۷۰، ۱۸۷۰، ۱۸۷۰، ۱۸۷۰

[۱۱۱۳] --- حَدَّنَ اَبُو بَكْ النَّسَابُورِيُّ، ثنا يُوسُفُ بِنُ سَعِيدٍ، ثنا حَجَّاجٌ، نا لَيْثُ، حَدَّثَنِى يُوسُفُ بِنُ سَعِيدٍ، ثنا حَجَّاجٌ، نا لَيْثُ، حَدَّثَنِى عَقِيلٌ، حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُزَيْزٍ، نا مَسَلامَةُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَيْرُهُ. عَنِ النَّبِيِّ فَي بِهٰ لَذَا: يَرْفَعُ ثُمَّ يُكَيِّرُ. وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقً، قَالًا: نا يَعْقُوبُ بْنُ وَمُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقً، قَالًا: نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّه، إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: كَانَ النّبِيُّ فَيْ الْهَالِمُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: كَانَ النّبِيُّ فَيْ الْمُولِ بَنْ شَهَابٍ، عَنْ عَبْه، وَلَيْ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: كَانَ النّبِيُّ فَيْ اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهِ، قَالَ: كَانَ النّبِيُّ فَيْ اللّهُ عَلَى الصَّلَاقِ رَفَع يَدَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَنَا حَدُو مَنْ عَبْدِ كَتَى إِنْ فِي عَلَى إِذَا كَانَنَا حَدُو مَا مَنْ عَبْدِ كَتَى إِذَا كَانَنَا حَدُو مَا مَنْ عَبْدِ كَتَى إِذَا كَانَنَا حَدُو مَنْ عَبْدِ كَتَى إِنْ شَهْ كِبُهِ كَتَى إِذَا كَانَنَا حَدُو وَمُ عَلَى السَلَامُ وَمُ وَمُ مُنْ عَبْدُ اللّهُ عَلَى الْمُعَلِي قَلْمُ إِلَى الصَّلَاقِ وَقَع يَدَيْهِ حَتَى إِذَا كَانَنَا حَدُو اللّهُ عَنْ عَبْدِ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْعَلَى الْعَوْمُ بُولُولُولُ مَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِى الْمِهُ الْمُعْمَى الْمُؤْمِنُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

[١١١٥] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيَّ، قَالَا: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ النَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمْرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ((يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُحَرِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ((يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَالِكَ)) يُكَبِّرُ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَالِكَ)) ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

[١١١٦] --- حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرٍ، نامُحَمَّدُبْنُ

یدین فرماتے تھے، یہاں تک کہ نماز مکمل ہوجاتی۔
سیدنا عبداللہ بن عمر والتھ بیان کرتے ہیں کہ بیں نے نبی
علاقی کو دیکھا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو
اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، یہاں تک کہ وہ دونوں آپ
کے کندھوں کے برابر آگئے، پھر آپ نے تکبیر کبی، ایہا ہی
آپ نے اس وقت کیا جب آپ نے رکوع سے سرمبارک
کواٹھایا، پھر آپ نے سَمِع اللّٰہ لِمَنْ حَمِدَهُ پڑھا
لیکن جب آپ نے سَجدے سے سراٹھایا تو اس وقت آپ
نے ایسانہیں کیا۔

ایک اور سند کے ساتھ مہی حدیث ہے، اس میں یہ الفاظ میں: آپ مالی اللہ اللہ اکبر کہتے۔

سیدنا عبداللہ ڈٹائٹوئیان کرتے ہیں کہ نی طائٹو جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے رفع یدین کرتے ، ہوئے رفع یدین کرتے ، یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر ہوجاتے۔۔۔آگے ای کے مثل صدیث ہے۔

سیدنا ابن عمر والشابیان کرتے ہیں که رسول الله طالق جس وقت الله اکبر کہتے تو رفع یدین کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ طالق کے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر یا اس کے قریب ہو جاتے۔۔۔ پھر گزشتہ حدیث کے مثل ہی بیان کی۔

ایک اورسند کے ساتھ میرحدیث ہے کہ جب آپ مُلاَثِمُ نماز

إِسْحَاقَ، ناعَلِيُّ بْنُ عَيَّاش، وَأَبُو الْيَمَان، قَالَا: نَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهُذَا: إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهُذَا: إِذَا افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَجْعَلَهُمَا حَذُوَ مَنْكِبَيْهِ. نَحُوهُ.

آلاً الإَّا إِسَّ حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْمِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ، حَدَّثَنِي عَيِي، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ، حَدَّثِنِي عَيِي، ثنا ابْنُ أَخِي الزُّهْ رِيّ، عَنْ عَمِّه، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنْ عَبْدَ اللهِ عَلَيْ إِذَا قَامَ إِلَى السَّهُ وَنَعَ بَدَدَ اللهِ عَلَيْهِ كَبْر، السَّعَلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَدُّو مَنْكِبَيْهِ كَبْر، السَّعَلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَدُّو مَنْكِبَيْهِ كَبْر، مَنْكِبَيْهِ وَكَبَر، وَهُمَا كَذَالِكَ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صَلْبَهُ رَفَعَهُما حَتَّى تَكُونَا حَدُو مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا لَكُ لِمَ عَلَى اللهُ الرَّا عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

[۱۱۱۸] - حَدَّثَ نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا عِيسَى بْنُ أَسِيلَم، ثنا وَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، ثنا وَيْدُ بْنُ مُسْلِم، ثنا وَيْدُ بْنُ مُسْلِم، ثنا وَيْدُ بْنُ وَاقِيدٍ، عَنْ نَافِع، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى رَجُلًا يُصَلِّى لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ حَصْبَهُ حَتَّى يَرْفَعَ .

إ ١١١٩] - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا بُنْدَارٌ فِيمَا سَأَلْنَاهُ عَنْهُ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، ثنا حُنْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، ثنا حُنْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، ثنا حُنْدُ اللهِ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ وَإِذَا سَجَدَ. لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حُمَيْدِ رَأْسُهُ مِنَ الرَّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ. لَمْ يَرْوِهِ عَنْ حُمَيْدِ مَنْ فَعْلِ أَنْسَ. • مَرْفُوعًا غَيْرُ عَبْدِ الْوَهَاب، وَالصَّوَابُ مِنْ فِعْلِ أَنْسَ. •

میں تکبیر تحریمہ کہتے تو رفع یدین کرتے اور ای وقت اللہ اکبر کہتے، یہاں تک کہ آپ طافی اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کر لیتے۔۔۔ آگے اس کے مثل حدیث ہے۔

سیدنا عبداللہ ڈائٹؤییان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیٰ جب
نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین
کرتے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ کندھوں کے
برابر ہو جاتے، پھر جب رکوع میں جانے کا ارادہ فرہاتے تو
پھر ہاتھوں کو بلند کرتے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ
کندھوں کے برابر ہو جاتے اور اللہ اکبر کہتے، اور انہیں
ویسے ہی اٹھاتے، پھر اپنی پُشے کو اٹھانے (یعنی رکوع سے
ویسے ہی اٹھاتے، پھر اپنی پُشے کو اٹھانے (یعنی رکوع سے
اٹھنے) کا ارادہ فرماتے تو تب بھی دونوں ہاتھوں کو بلند
کرتے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں ہاتھ کندھوں کے
برابر ہو جاتے، پھر سمع اللہ کمن مُمِدَۃ کہتے، پھر سجدے میں
برابر ہو جاتے، ور سجدوں میں ہاتھ نہ اُٹھاتے، اور رکوع سے
پہلے ہر تکمیر میں آپ طاقیٰ رفع یدین فرماتے، یہاں تک کہ
پہلے ہر تکمیر میں آپ طاقیٰ اُٹھ کی یہاں تک کہ
آپ کی نماز کمل ہو جاتی۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر والٹنا جب کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع میں جاتے یا رکوع ہیں اسے تکریاں سے اُٹھتے ہوئے رفع بدین نہیں کرتا، تو آپ اسے تکریاں مارتے تھے، یہاں تک کہ وہ رفع بدین کرنے لگا۔

[١١٢٠] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَلِي بُنُ شَعْيْب، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ عَلِى بُنُ شُعَيْب، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِم بْسِن كُلَيْب، عَنْ أَبِيه، عَنْ وَائِل بْنِ حَجَرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي فَيْ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَى حَاذَتَا مَنْكِبَيْه، وَحِينَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ وَوَضَعَ يَدَهُ النِّمْنِي عَلَى فَخِذِهِ الْأَيْسَرِ وَحَلَّقَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ وَوَضَعَ يَدَهُ النِّمْنِي عَلَى فَخِذِهِ الْأَيْسَرِ وَحَلَّقَ الْآيْسَرِ وَحَلَّقَ اللَّه مَن وَيَعَدَهُ النَّيْسُرِ وَحَلَقَ كَالَهُ مِنْ الرَّيْعِ وَيَعْدَاء ، وَأَشَارَ سُفْيَانُ بِإِصْبُعِهِ السَّبَابَةِ ، قَالَ: وَأَتَيْتُهُمْ ، يَعْنِي أَصْحَابَ رَسُولِ النِّيَاء فَو اللَّه فَي بَرَائِسِهِمْ فِي النِّيسَةِمْ فِي بَرَائِسِهِمْ فِي الشِّتَاء . •

الْحَسَنُ بُنُ عَرَفَةَ ، ثنا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْن ، وَحَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَعُثْمَانُ بُنُ وَحَدَّنَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ ، وَعُثْمَانُ بُنُ مُوسَى ، نا هُمَحَمَّدِ بْنِ جَعْفَر ، قَالَا: نا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، نا جَرِيرٌ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: دَخَلْنَا جَرِيرٌ ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى إِبْرَاهِيمَ فَحَدَّثَهُ عَمْرُ و بْنُ مُرَّةً ، قَالَ: صَلَّيْنَا عِلْمَ مَنْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ ، أَنّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَائِل ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَائِل ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ ، وَعَبْدُ اللهِ عَنْ يَدِيهِ وَائِلَ ، مَنْ أَرَى أَبِيلَ وَالْمَلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : إِنّمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سیدنا وائل بن حجر ملاتشا بیان کرتے ہیں کے میں نے نبی منافظ کو دیکھا، جب آپ نماز شروع کرتے تو اینے ہاتھوں کو اُٹھاتے (لینی رفع بدین کرتے) یہاں تک کہوہ آپ کے کندهول کے برابر ہو جاتے اور جس وقت آپ رکوع کرنا چاہتے اور رکوع سے سر اُٹھانے کے بعد ( بھی آپ رفع یدین فرماتے)۔ آپ طافیا نے (تشہد میں) اپنا وایاں ہاتھ دائیں ران پر اور اپنا ہایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھا اور (انگوٹھے اور درمیان والی انگلی سے) ایک حلقہ بنایا اور اس طرح دعاکی ۔ سفیان رشائشہ نے اپنی انگشت ِشہادت سے اشارہ کیا۔ کہتے ہیں کہ میں ان کے باس، لیعی رسول اللہ طالبا کے اصحاب کے پاس آیا تو انہیں دیکھا کہ وہ سردی کے موسم میں اوڑھی ہوئی چا دروں میں بھی رفع یدین کررہے تھے۔ حصین بن عبدالرحال بیان کرتے میں کہ ہم ابراہیم رحمداللہ کے پاس حاضر ہوئے تو انہیں عمروین مرہ نے بیان کیا کہ ہم نے حضرمیوں کی معجد میں نماز براھی تو علقمہ بن واکل نے ہم سے بیان کیا اور انہوں نے اینے والد سے روایت کیا، انہوں نے رسول اللہ ظائیا کو رفع پدین کرتے ویکھا جس وفت آپ نماز شروع كرتے، جب ركوع كرتے اور جب سجدہ فرماتے۔اس پر ابراہیم رحمہ اللہ نے کہا: میرا خیال ہے كه آپ كے والد نے صرف اى روز رسول الله مَالَيْظُ كو د یکھا ہو گا اور (آپ مُاٹیا کا) یہی عمل یاد رکھ لیا۔ پھر ابراہیم رحمداللہ نے کہا: رفع یدین صرف نماز شروع کرتے وقت ہی کیا جاتا ہے۔

سیدنا واکل بن حجر التظ میان کرتے ہیں کہ میں نے نبی طاقیم کودیکھا کہ جب آپنماز شروع کرتے تواینے کانوں تک

• مسند أحمد: ۱۸۸٤٧ صحيح ابن حبان: ١٨٦٠ ، ١٩٤٥

يُـوسُفُ بْـنُ مُـوسٰـى، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ

🗨 مسند أحمد: ١٨٨٥٥ ـصحيح ابن حبان: ١٨٦٢ ـشرح معاني الآثار للطحاوي: ١/ ٢٢٣

باتھ أشاتے اور (اى طرح) جب آپ عالی مروع كرتے اور جب سَمِع الله له لِمَنْ حَمِدَهُ كُمْتِ تو تب بھى رفع يدين فرماتے۔

سيدنا مالك بن حويث والتخابيان كرتے بين كدرسول الله من التجاب بن حويث والته اور من كرنا چاہتے اور ركوع بيدين كيا كرتے تھے۔ ابن مبشر بيان كرتے بين كدرسول الله من التجاب نماز شروع كرتے تھے، جب ركوع كرنا چاہتے اور جب ركوع سے سرا تھاتے تو ( تب بھى رفع يدين كرتے تھے)۔ ابوعوانہ بيان كرتے بيں كہ جب آپ تنبير كتے، جب ركوع كرتے اور جب ركوع سے سرا تھاتے تو سَدِم بين كر جب ركوع سے سرا تھاتے تو سَدِم بين كرتے ہوئے ابنے كندهول كر برابر بيل كار بي كار برابر بيل كرتے ہوئے اپنے كندهول كرا برابر بيل كار برابر بيل كرا برابر بيل كرا برابر بيل كرا برابر بيل كار بيل كرا برابر بيل كار بيل كرا برابر بيل كار بيل كون كرا برابر بيل كون كرا برابر بيل بيل كرا برابر بيل كر بيل كرا

سیدنا ابوموسیٰ اشعری رہائی نے (لوگوں سے) فرمایا: کیا ہیں متمہیں رسول اللہ طائی کم نماز دکھا وَں؟ پھر انہوں نے اللہ اکبر کہا اور رفع یدین کیا، پھر اللہ اکبر کہا اور رکوع کے لیے رفع یدین کیا، پھر سندے عاللہ کُومَن حَمِدَه کہا، پھر رفع یدین کیا، پھر فر میان کھر فرفع یدین کیا، پھر فر میان ایم بھی اسی طرح کیا کرو۔اور آپ مثالیک سجدوں کے درمیان رفع یدین نہیں کرتے تھے۔

كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عِنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيِّ عِنْ الْمُنَّ حِينَ الْمُتَّاتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى أُذْنَيْهِ، وَإِذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) رَفَعَ يَدَيْهِ. • وَإِذَا قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)) رَفَعَ يَدَيْهِ. • •

سِنَان، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رُمَيْس، ثنا مَحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رُمَيْس، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رُمَيْس، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّانَ، قَالا: نا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ مَهْدِیِّ، ثنا شُعْبَةُ، یَعْنِی عَنْ قَتَادَةَ، وَحَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ، نا أَبُو كَامِل، ثنا أَبُو عَوانَةً، عَنْ مَالِكِ بْنِ عَاصِم، عَنْ مَالِكِ بْنِ اللهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا اللهِ عَلَيْهِ إِذَا اللهِ عَلَيْهِ إِذَا اللهِ عَلَيْهِ إِذَا اللهِ عَلَيْهِ وَيَعْدَمَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأُسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ وَقَالَ أَبْنُ مُبَشِّرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَبَعْدَمَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكُعَ وَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ عَرَأُسُهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَقَالَ أَبُو رَأَسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَقَالَ أَبُو رَأَسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ وَقَالَ أَبُو رَأَسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ وَقَالَ أَبُو يَعْمَى اللهُ لِمَنْ حَمِدَةً وَالْمَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ يَدُيْهِ وَإِذَا رَفَعَ يَدُيْهِ حَدُو مَنْ كَبَيْهِ . •

<sup>•</sup> سلف برقم: ١١٢٠

۱۸٦۳ : ۱۸۳۱ محيح ابن حبان: ۱۹۳ (۲۵) مسند أحمد: ۱۵۲۰، ۱۵۲۰، ۲۰۵۳، ۲۰۵۳، حصحيح ابن حبان: ۱۸٦۳

<sup>🗗</sup> مسند أحمد: ١٩٥٠٤ ، ١٩٦٦ ـ صحيح ابن حبان: ٢١٦٧

[١١٢٥] ... حَدَّنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، نا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّامَاتِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ. الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادٍ وَوَقَفَهُ النَّبِي عَلَيْنَا إِمْلاءً مَنْ حَمَّادٍ وَوَقَفَهُ عَيْرُهُم مَا عَنْهُ ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرِ أَحْمَدَ بْنَ إِسْحَاقَ بَنِ بُهُ لُول يَقُولُ ، وَأَمَّلاهُ عَلَيْنَا إِمْلاءً ، قَالَ: كَانَ مَذْهَبِي مَذَّهِبَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَرَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ إِذَا النَّوْمِ يُصَلِّى فَرَأَيْتُهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع .

المَّكَيْنِ، عَنْ السُّكَيْنِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رُزَيْقِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا النَّوْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّوْرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْهِ مَنْ عَازِبٍ، قَالَ: كَانَ بْنِ أَبِي لَيْهِ مَنْ يَلْوَلِهِ، قَالَ: كَانَ النَّيِيُّ فِي إِنْهَامَيْهِ قَرِيبًا النَّيِيُّ فِي إِنْهَامَيْهِ قَرِيبًا مِنْ أَذُنْهُ. •

[۱۱۲۷] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ الْعَلاءِ، ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ يَنِيدَ بْنِ أَبِي لَيْلَى، يَنِيدَ بْنِ أَبِي لَيْلَى، يَنِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يَخَدِّثُ يَفُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يَخَدِّثُ يَفُومًا مِنْهُمْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ قُومًا مِنْهُمْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى عَبْدَ يَوْ فَى أَوْلَ لَا اللّهِ عَلَى الْعَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى الْعَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَل

إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُشْكَانَ الْمَرْوَزِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَدْ وَزِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَحْمُودِ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ وَهْبِ مَحْمُودِ، ثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ: لَمْ يُثْبَتْ عِنْدِى حَدِيثُ ابْنِ اللهِ بِنْ المُبَارَكِ ، قَالَ: لَمْ يُثْبَتْ عِنْدِى حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى رَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ

اختلاف سند کے ساتھ گرشتہ روایت ہی ہے۔ ان دونوں
نے حماد سے مرفوع روایت کیا جبکہ ان کے علاوہ (سب)
نے ان سے موقوف بیان کیا ہے۔ میں نے ابوجعفر احمد بن
اسحاق بن بہلول کو بیان کرتے سنا اور انہوں نے ہمیں یہ
روایت املاء کرائی۔ انہوں نے فرمایا: میرا فدہب اہل عراق
والا فدہب ہے۔ مجھے خواب میں نی مُلَیْظُ کی زیارت ہوئی
تو آپ مُلِیْظُ نماز پڑھ رہے ہے، تو میں نے دیکھا کہ آپ
منافیظ نہیل تکبیر میں، پھر جب رکوع کرتے اور جب رکوع
سے سرمبارک اُٹھائے تو رفع یدین کرتے تھے۔

سیدنا براء بن عازب والنظابیان کرتے ہیں کہ نبی مُلَا الله جب الله اکبر کہتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اُٹھاتے تھے، یہاں تک کہ ہم آپ کے انگوٹھوں کو آپ کے کانوں کے قریب دیکھتے تھے۔

عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سیدنا ابن مسعود نظافیٰ کی روایت کردہ بیہ حدیث ٹابت نہیں ہوسکی کہ رسول اللہ نظافیٰ پہلی مرتبہ ہی رفع بدین کرتے تھے، پھر نہیں کرتے تھے، جبکہ میرے علم میں وہ حدیث پایئے ثبوت کو پہنچی ہے جس میں ہے کہ آپ نظافیٰ جب رکوع کرتے تھے اور جب (رکوع سے سر) اُٹھاتے تھے تو تب بھی رفع یدین

لَمْ يَرْفَعْ، وَقَدْ ثَبُّتَ عِنْدِى حَدِيثُ مَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللّهِ الْمُبَارَكِ: ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللّهِ الْعُمَرِيُّ، وَسُفْيَانُ، اللّهِ وَمَعْمَرٌ، وَسُفْيَانُ، وَيُوسُقُ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، وَيُوسَقَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ النَّيْ اللهِ ، عَنْ النَّيْ اللهِ .

آ١٢٩] .... حَدَّنَنا يَحْيَى بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ صَاعِدٍ، نا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَيْمَانَ لُوَيْنٌ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًا، مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيًا، ثننا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بِنِ أَبِي لَيْلَكَ، عَنِ الْبُرَاءِ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ فَلَيْ حِينَ الْبُلَكَةِ وَتَى حَاذَى بِهِمَا أُذُنَهُ، ثُمَّ لَوْ يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَالِكَ حَتَّى خَاذَى بِهِمَا أُذُنَهُ، ثُمَّ لَمْ يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَالِكَ حَتَّى فَرَعُ مِنْ صَلاتِهِ. • لَمْ يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَالِكَ حَتَّى فَرَعُ مِنْ صَلاتِهِ. • أَمْ يَعُدْ إِلَى شَيْءٍ مِنْ ذَالِكَ حَتَّى فَرَعُ مِنْ صَلاتِهِ. • [117] .... حَدَّتُ نَنا ابْنُ صَاعِدٍ، نا لُوَيْنٌ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكِرِيًا، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ أَبِي زِيَادٍ، وَسُالِبِ ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِى ابْنَ أَبِي زِيَادٍ، وَعَازِبٍ، وَنُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَمُنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ،

أَنْ اللهِ اللهِ عَنْ مَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ هَارُونَ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَنْ يَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي عَنْ يَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِي عَنْ حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ . قَالَ: وَحَدَّثُنِي أَيْضًا عَدِي الصَّلاةِ كَبَر وَرَفَعَ يَدَيْهِ . قَالَ: وَحَدَّثُنِي أَيْضًا عَدِي السَّيِي عَنْ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ وَمُدَّا لَقَنَ يَزِيدَ فِي آخِو عُمْرِهِ ثُمَّ لَمْ اللهِ وَكَانَ قَدِ الْحَتَلَطَ .

[۱۱۳۲] ... حَدَّثَ نَسَا أَبُو بَكُ إِلْآدَمَى أَحْمَدُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، نا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ الْمُحَرِّمِيُ ، نا عَلِيٌ بْنُ عَاصِمٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ الْمُحَرِّمِيُ ، نا عَلِيٌ بْنُ عَاصِمٍ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى لَيْدَ . عَنْ عَبْدِ أَبِى لَيْدِ ، عَنْ عَبْدِ

کرتے تھے۔ ابن المبارک رحمہ الله فرماتے ہیں: اس کو عبیدالله العری، مالک، معمر، سفیان، بونس اور محمد بن ابی حفصہ نے امام زہری رحمہ الله سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے اپنے والد (سیدنا عبدالله بن عمر والله سے) اور انہوں نے بی منابع سے والد (سیدنا عبدالله بن عمر والله سے) اور انہوں نے نبی منابع سے روایت کیا۔

سیدنابراء رفائظ بیان کرتے ہیں کدانہوں نے رسول اللہ تالیکا کود یکھا، جس وقت انہوں نے نماز شروع کی تو اپنے ہاتھوں کو اُٹھایا، یہاں تک کہ آپ نے انہیں اپنے کانوں کے برابر کرلیا، پھر آپ ظائی نے دوبارہ ایسا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ نمازے فارغ ہوگئے۔

اختلاف رُواقِ کے ساتھ گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔

سیدنا براء ڈھ ٹھ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کھ ٹھ کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ اکبر کہتے اور رفع یدین فرماتے تھے۔ جھے عدی بن ثابت نے بھی براء ڈھٹھ کے اور انہوں نے نبی مٹھٹھ سے اس کے مشل بیان کیا ہے اور انہوں نے نبی مٹھٹھ سے اس کی زندگی کے آخری ایام میں ان الفاظ کو بیان کرنے کی ان کی زندگی کے آخری ایام میں ان الفاظ کو بیان کرنے کی تھین کی کہ '' نبی مٹھٹھ نے دوبارہ ایسا نہیں کیا'' تو انہوں نے اس لین بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول نے اس کھٹے کو دیکھا، جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے کو تو تکبیر کہی اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، یہاں تک کہ ہوئے تو تکبیر کہی اور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، یہاں تک کہ آپ نے انہیں اپنے کانوں کے برابر کرلیا، پھر دوبارہ آپ

۷٤۹ سنن أبي داود: ۷٤٩

انظر تخريج الحديث السابق

الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَلَى حِينَ قَامَ إِلَى الصَّلاَقِ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتْى سَاوَى بِهِمَا أُذْنَيْهِ ثُمَّ لَمْ يَعُدْ. قَالَ عَلِيِّ فَقَالَ: إِنَّ يَزِيدَ حَيِّ، عَلَيْتُهُ فَحَدَّثَنِي بِهِذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدَّثِنِي بِهِذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدَّثِنِي عِهْذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدَّثِنِي عِهْذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدَّثِنِي عِهْذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: حَدَّثِنِي عَبْدُ الْبَرَاءِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَحَدَّثِنِي بِهِذَا الْحَدِيثِ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ فَصَلاَةِ فَكَبَرَ وَرَفَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى الصَّلاةِ فَكَبَر وَرَفَعَ يَسُولَ اللهِ عَلَى الصَّلاةِ فَكَبَر وَرَفَعَ يَسُولَ اللهِ عَلَى الصَّلاةِ فَكَبَر وَرَفَعَ يَسُولَ اللهِ عَلَى السَّلاةِ فَكَبَر وَرَفَعَ الْبُنُ أَبِى لَيْلُى أَنْكَ قُلْتَ: ثُمَّ لَمْ يَعُدْ؟ قَالَ: لا أَحْفَظُ اللهُ فَالَ اللهِ فَقَالَ: هَا أَحْفَظُهُ .

[۱۱۳۳] حد تنا أبو عُثمان سَعِيدُ بنُ سُحَمَّدِ بنِ أَلِى أَحْمَدَ الْحَنَّاطُ، وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بنُ عِيسَى بنِ أَلِى حَدَّة قَالا: نا إِسْحَاقُ بنُ أَلِى إِسْرَائِيلَ، نا مُحَمَّدُ بنُ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، بنُ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ فَيَّ وَمَعَ أَلِى بَعْدِ وَمَعَ عُمَر رَضِى الله عَنْهُمَا فَلَمْ يَرْفَعُوا بَعْدِيهُ مُ إِلا عِنْدَ التَّهُ عَنِيمَ الله عَنْهُمَا فَلَمْ يَرْفَعُوا الصَّكَاةِ وَلَى فِي الْتَتَاحِ السَّكَاةِ وَلَى الصَّكاةِ كُلِهَا، السَّكَاةِ وَلَى الصَّكاةِ كُلِهَا، السَّكَاةِ وَكَالَ ضَعِيقًا، عَنْ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بنُ جَابِرٍ وَكَالَ ضَعِيقًا، عَنْ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بنُ جَابِرٍ وَكَالَ ضَعِيقًا، عَنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرُ حَمَّادٍ يَرُولِهِ عَنْ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مُرْسَلًا، عَنْ عَبْدِ اللهِ مِنْ فِعْلِه، غَيْرَ حَمَّادٍ يَرُولِهِ عَنْ مَرْفَعُ إِلَى النَّبِي فَيْ المَالِي اللهِ مِنْ فِعْلِه، غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِي فَيْ اللهِ مِنْ فِعْلِه، غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِي فَيْ اللهِ مِنْ فِعْلِه، غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِي فَى الصَّوابُ. • •

[١٩٣٤] ... حَدَّ تَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثَنا لُوَيْنٌ مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا صَالِحُ بْنُ عُمَرَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِل بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ لِأَنْظُرَ كَيْفَ يُصَلِّي فَاسْتَقْبَلَ

نے ایسائیس کیا۔ علی بیان کرتے ہیں کہ جب میں کوفہ آیا تو جھے ہٹلایا گیا کہ یزید زندہ ہیں۔ چنا نچہ میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے جھ سے یہ حدیث بیان کی اور کہا: جھ سے عبدالرجمان بن ابی لیلی نے سیدنا براء ڈاٹٹو سے بیان کیا اور انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ طابقی کو دیکھا، جس وقت آپ نماز کے لیے کھڑ ہے ہوئے تو تکبیر کی اور اپنے ہاتھوں کو اُٹھایا، یہاں تک کہ انہیں اپنے کانوں کے برابر کر لیا۔ میں نے ان سے کہا: جھے ابن ابی لیلی نے بتلایا تھا کہ آپ میں نے ان سے کہا: جھے ابن ابی لیلی نے بتلایا تھا کہ آپ یہ الفاظ بھی بیان کرتے ہیں کہ نبی طابقی نے دوبارہ رفع یہ بیات یادنہیں ہے۔ میں نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا: جھے یہ بات یادنہیں ہے۔ میں نے بیہ بات یادنہیں ہے۔ میں کہ جھے یہ بات یادنہیں ہے۔

سیدنا عبداللہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے نبی تنافی کے ساتھ نماز پڑھی تو وہ صرف ابدائے نماز ہیں پہلی تکبیر کے وقت بی رفع یدین وہ صرف ابدائے نماز ہیں پہلی تکبیر کے وقت بی رفع یدین کرتے تھے۔اسحاق رحمہاللہ کہتے ہیں کہ ہم ساری نماز میں ای پر بی عمل کرتے ہیں۔ اس روایت کو اکیلے محمہ بن جابر نے بی روایت کیا ہے اور وہ ضعیف راوی ہے۔ اس نے عماد سے اور انہوں نے ابراہیم سے روایت کیا۔ حماد کے علاوہ باقی اسے ابرائیم سے مرسل روایت کیا۔ حماد کے علاوہ باقی اسے ابرائیم سے مرسل روایت کرتے ہیں اور وہ سیدنا عبداللہ ڈاٹھ سے ان کے فعل کے طور پر روایت کرتے ہیں اور وہ ہیں (یعنی) نبی شاکھ کے سے مرفوع بیان نہیں کرتے ، اور یہی ہیں رایت کرتے ، اور یہی

سیدنا واکل بن حجر ٹھاٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی طاقع کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ آپ طاقع کے کسے مماز پڑھتے ہیں، چنانچہ آپ طاقع کے نے قبلہ کی طرف رُخ کیا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے ہاتھوں کو اُٹھایا، یہاں تک

الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى أَذُنَيْهِ، فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى خَاذَى أَذُنَيْهِ، فَلَمَّا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى جَعَلَهُمَا بِذَالِكَ الْمَنْزِلِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى جَعَلَهُمَا بِذَالِكَ الْمَنْزِلِ، فَلَمَّا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ مِنْ رَأْسِهِ بِذَالِكَ الْمَنْزِلِ، • وَلَمَ عَيَدَيْهِ مِنْ رَأْسِهِ بِذَالِكَ الْمَنْزِلِ. • وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَنْزِلِ. • وَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الاَاسِ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا لُويْنٌ، ثنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِل أَنَّهُ لَمْ وَائِل بُنِ حُجْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَى، نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ السُّجُودَ.

رَهُ اللهِ بْنُ اللهِ بْنُ اللهِ الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّمُ اللهِ بْنُ مُحَدِّمُ اللهِ بْنُ مُحَدِّمَ اللهِ بْنُ مُحَدِّمَ اللهِ بْنِ مُعْدَالُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . • كَيْسَانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . • كَيْسَانَ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً . •

[٢/١١٣٦] ... وَعَلَنْ صَالِحَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا افْتَتَحُ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع. ٥

بَارِبُ دُعَاءِ الاسْتِفْتَا

[١١٣٧] .... حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُبَيِّرٍ ، ثنا أَخْمَدُ بْنُ سِنَان ، نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ الْمَاجِشُونُ ، ثنا الْعَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمَاجِشُونُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللّهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عَلِيً اللّهِ بْنِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عَلِيً

کہ وہ آپ کے کانوں کے برابر ہو گئے، پھر جب آپ منافیا نے رکوع کیا تو تب بھی رفع یدین کیا، یہاں تک کہ انہیں اسی مقام پر لے آئے (یعنی کانوں کے برابر لے آئے) پھر جب آپ منافیا تو رکوع سے اپنا سر اُٹھایا تو رفع یدین کیا، یہاں تک کہ انہیں اسی مقام پر لے آئے، پھر جب آپ منافیا نے سجدہ کیا تو اپنے ہاتھوں کو اپنے سر کے اسی مقام پر (یعنی کانوں کے برابر) رکھا۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث کے مثل ہی مروی ہے، مگر انہوں نے سجدوں کا ذِکر نہیں کیا۔

ایک اور سند کے ساتھ یہی حدیث مروی ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عمر ٹائٹا بیان کرتے ہیں که رسول اللہ شائٹا جب نماز شروع کرتے تھے، جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے اپنا سر اُٹھاتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابراٹھاتے تھے۔

> بَابُ دُعَاءِ إلاسْتِفْتَاحِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ تَكبِيرِتُح يمدك بعددعائ استفتاح

سیدناعلی ٹائٹؤییان کرتے ہیں کہ جب نی ظیّم نماز کا آغاز کرتے سے تو تکبیر کہنے کے بعد بیدعا پڑھتے تھے: وَجَهْتُ وَجْهِی لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِیفًا وَمَا أَنَا مِنُ الْمُشْرِكِینَ ، إِنَّ صَلاتِی وَنُسُكِی وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ لا شَرِیكَ

۱۳۰۷، وسیأتی برقم: ۱۱۲۰، وسیأتی برقم: ۱۳۰۷

ع مسند أحمد: ٦١٦٣

مسند أحمد: ٦١٦٤ ، ٥٧٦٢ مسرح معانى الآثار للطحاوي: ٥٨٣٧

لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ١٠ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَـلَـمْتُ نَـفْسِي وَاعْتَـرَ فْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، لَبِّيكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ "مين في ايتاجِره اس ذات کی طرف متوحهٔ کرلیا جس نے نیسو ہو کرآ سانوں اور زمین کو یدا کیا، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یقیناً میری نماز،میری قربانی،میراجینا اورمیرا مرنااس اللہ کے لیے ہے جوتمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے تھم دِیا گیا ہے اور میں تابع فرمان لوگوں میں سے يبلا ہوں۔ اے اللہ! تو بادشاہ ہے، تيرے سوا كوئي معبود نہیں، تو ہی میرا بروردگار ہے اور میں تیرا بندہ ہول، میں نے اپنے نفس پرظلم کیا اور اپنے گناہ کا اعتراف کرلیا، لہذا تو میرے تمام گناہوں کو بخش و ہے، کیونکہ یقیناً تیرے سوا کوئی گنا ہوں کونہیں بخش سکتا، میں حاضر ہوں، پھر حاضر ہوں، ہرفتم کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے اور برائی کو تیری طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، میں تیرا ہوں اور میرا ٹھکانہ تیری ہی طرف ہے، تو بابرکت اور بلند ہے، میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔'' نبی مُلَّاثِمُ جب ركوع من جاتے تھے تو يہ يرصة تھ: اَللّٰهُم لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِی وَبَصُرِی وَمُرِخِی وَعِظَامِی وَعَصَبِی "اے اللہ! میں تیرے لیے جھک گیا ہوں، تجھ پر ایمان لایا ہوں اور تیرامطیع ہوں۔ میرے کان، میری آ تکھیں، میری ہڈیاں، گودا اور پٹھے سب ہی تیرے سامنے عاجزی کا مظہر ہیں۔'' جب رکوع ہے سر اُٹھاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے:

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: ((﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّحَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَينِهِ فَا وَمَا أَنَا مِنُ الْـمُشْركِينَ ﴾ (الأنعام: ٧٩) ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾ (الأنعام: ١٦٣) اللهُ مَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّى وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُّوبُ إِلَيْكَ))، وَإِذَا رَكَعَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِنِي وَعِظَامِي وَعَصَبِي))، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَـمِـدَهُ رَبَّـنَا وَلَكَ الْحَمَّدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُ مَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ))، فَإِذَا سَجَدَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلْقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللُّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ))، وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاقِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتُ)). •

حِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِينَ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ "الله تعالى في اس (كي يكار) کومن لیا جس نے اس کی تعریف کی، اے ہارے رب! آ سانوں اور زمینوں اور ان دونوں، اور ان کے بعد جو بھی چیز تو حاہے وہ سب بھرنے کے برابرتحریفات تیرے ہی لے ہیں۔' جب آب مُالِّيْمُ سجدے میں جاتے تو یہ بر صفح تِصِ: اللَّهُ مَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجُهِي لِلَّذِي خَلْقَهُ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أُحْسَنُ الْـخَالِقِينَ "اےاللہ! تیرے بی لیے مس مجده ریز ہوا، تھے ہی بر میں ایمان لایا اور تیرے ہی مطبع ہوا، میرے چرے نے اس ذات کے لیے محدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا، اس کی صورت گری کی اور اسے اچھی صورت میں بناما، اور اس میں کان اور آئے تھیں بنائیں، اللہ تعالی برکت والا ہے اور سب سے اچھی تخلیق کرنے والا ہے۔" نی مَالَیْظُ جب نماز برصنے کے بعد سلام پھیرتے تو یہ دعا يرُضِ تِصِ: ٱللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْتَ الْمُقَدَّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إلْه اللا أَنْتَ ''اے الله! میرے سب گناه اور میری تمام تقصیریں معاف فرما دے، جوہیں پہلے کر چکا اور جوہیں نے بعد میں کیں، جو جھیے ہوئے کیں اور جو ظاہر میں کیں، جو میں حد سے بڑھار ہا اور جن کا تو مجھ سے زیادہ باخبر ہے۔ تو بی ( نیکی اور خیر میں ) آ گے کرنے والا اور چیچے کرنے والا ہے۔ تیرے سواکوئی معبود نہیں۔"

سيدناعلى بن الى طالب التشاييان كرت بي كه بى تلفياً نماز كَ آغاز مِن بيدها رُوحة تح: وَجَهْتُ وَجْهِى لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَّا [١١٣٨] .... وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

الْفَضْلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْسِ أَبِي رَافِع ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا ابْتَدَأَ الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ، قَالَ: ((وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنُ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِـلُّـهِ رَبِّ الْـعَالَمِينَ، لا شَريكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْـمُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكُ أَنَّتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَـلَـمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَن الْأَخْلَاقِ لَا يَهْ لِدِينِي لِأَ-عُسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَيْى سَيِّئَهَا لا يَصْدِ فَ عَيْى سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَيَّبُكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْحَيْرُ بِيَدَيْكَ ، وَالْمَهْدِي مَنْ هَدَيْتَ وَأَنَا بِكَ وَإِنَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُّوبُ إِلَيْكَ)). قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ عِنْهُ إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

مِنُ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَـمَاتِـي لِـلَّـهِ رَبِّ الْـعَالَمِينَ ، لا شَريكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَّا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْهِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِينِي لِلَّحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّتُهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيَّهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَغَّدَيْكَ وَالْحَيْرُ بِيدَيْكَ ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ وَأَنَا وَتَعَسالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَّهَ غَيْرُكَ بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ "مِين نے اپنا چیرہ اس ذات کی طرف متوجہ کرلیا جس نے یکسو ہو کر آ سانوں اور زمین کو بیدا کیا، اور میںمشرکین میں ہے نہیں ہوں۔ یقینا میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا یالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا مجھے تھم دیا گیا ہے اور میں تابع فرمان لوگوں میں سے پہلا ہوں۔اے اللہ! تیرے ہی لیے تمام تعریفات ہیں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نہایت یاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، تو ہی میرا پروردگار ہے اور میں تنیرا بندہ ہوں، میں نے اپنے نفس برظلم کیا اور میں اپنے گناه کا معترف ہوں، للبذاتو میرے تمام گناہوں کو بخش دے (کیونکہ) تیرے سوا کوئی بھی گنا ہوں کونہیں بخش سکتا۔ اچھے اخلاق کی طرف میری راہنمائی فرما ( کیونکہ ) تیر ہے سوا کوئی بھی مجھے اجھے اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا، مجھ ہے برے اخلاق کو دُور کر دے (کیونکہ) تیرے سواکوئی بھی برے اخلاق کو دُورنہیں کرسکتا، میں حاضر ہوں، پھر حاضر ہوں، اور خیر و بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، ہدایت یافتہ وہی ہےجس کوتو مدایت ہے نواز دے، تیری شان بڑی بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تیرا ہوں اور میرا طمکانہ تیری ہی طرف ہے، تو برابابر کت اور بلند ہے، میں بچھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں اور تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں۔' رادی نے بیا الفاظ آت کیے ہیں: نبی تا الله الم خض نماز میں مجدے میں جاتے تھے، اس کے بعد انہوں نے باتی حدیث بیان کی۔

شعیب بیان کرتے ہیں کہ جھ کے محمد بن منکدر اور ان کے علاوہ اہل مدینہ کے فقہاء نے کہا: اگرتم یہ الفاظ بھی پڑھ لو، و اَنَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ تو بہتر ہوگا۔روایت کے بیالفاظ عبدالکریم راوی کے ہیں۔

سیدنا ابوسعید خدری و واثن بیان کرتے بیں که رسول الله مَالَیْنَ مَا الله مَالِیْنَ مَا الله مَالِیْنَ مَا مِد ات کونوافل پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو بیردعاء پڑھتے: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، رَبَّنَا وَتَبَارَكَ

[١١٣٩] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سَلْمٌ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا أَبُو حَيْوَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْفَطَّانُ ، ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثُمِ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِرَبِّه، ثنا شُرَيْخُ بُّنُ يَزِيدَ أَبُّو حَيْوَةً، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ، قَالَ: ﴿إِنَّا صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِدَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْـمُسْلِمِينَ ﴾ (الأنعام: ١٦٣) اللهُمَّ اهْ لِينِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ وَأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ لا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَقِنِي سِيَّءَ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ. قَالَ شُعَيْبٌ: قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمُنْكَدِر وَغَيْرُهُ مِنْ فُ قَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: إِنْ قُلْتَ أَنْتَ هٰذَا الْقَوْلَ فَقُلْ: وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَاللَّفْظُ لِعَبْدِ الْكَريم. •

[١١٤٠] - حَدَّقَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُولِسُمَاعِيلُ بْنُ يُولِسُمَاعِيلُ بْنُ يُولِسُمَا فِيلُ بْنُ يُولِسُمَانَ الضَّبَعِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَلِيًّ فَيلًا عَلِيًّ الْأَبْعِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَلِيًّ

🐧 السنن الكبري للبيهقي: ٢/ ٣٥

الرِّفَاعِيُّ، قَالَ إِسْحَاقُ، وَكَانَ يُشَبُّهُ بِالنَّبِي عَلَى،

عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّل، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ اسْتَفْتَحَ صَلاتَهُ فَكَبَّرَ، قَالَ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، رَبَّنَا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا إِلٰهَ غَيْرُكَ -ثَلاثًا \_ أَعُودُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ))، قَالَ: ثُمَّ يَقْرَأُ. ۗ ۗ

[١١٤١] .... حَدَّنَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ، تْنَا أَبُو دَاوُدَ، ثْنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، ثْنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، ثنا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبِ الْمُلَائِيُّ، عَنْ بُدَيْلَ بْنِ مَيْسَرَةً، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ ، قَالَ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا إِلٰهَ غَيْرُكَ)). قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَـرْوِهِ عَـنْ عَبْدِ السَّلامِ غَيْرُ طَلْقِ بْنِ غَنَّامٍ، وَلَيْسَ هٰذَا الْحَدِيثُ بِالْقَوِيِّ. ٥

[١١٤٢] ---- حَدَّثَ نَا عُشْمَانُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَحْوَلُ، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْمَرْوَزِيُّ أَبُّو عَبْدِ اللَّهِ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الَـلْهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا كَبَّرَ لِلصَّلامةِ، قَالَ: ((سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا إِلٰهَ غَيْرُكَ))،

اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا إِلٰهَ غَيْرُكَ ' السالة الَّ ا بی تعریف وستاکش کے ساتھ بہت یاک ہے، اے ہمارے يروردگار! تيرانام بوابركت والاج، تيرى شان بهت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔'' - تین مرتبہ بیہ وعاء يرصة - أعُوذُ باللُّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَان الرَّجيم مِنْ هَمْزِه وَنَفْثِهِ وَنَفْخِه " مل الله تعالى كي بناه ميس آتا مول، جو سننے والا جانے والا ہے، شیطان مردود ہے، اس کے شرارت کے ساتھ چھونے ہے، اس کے تفتکار نے سے اور اس کی چھوٹک ہے۔ ' راوی کہتے ين كه بحرآب نظفاً قرأت فرمات\_

سيده عائشه والله عليه بيان كرتى بين كدرسول الله عليهم جب نماز شروع كرتے تقے توبيده عاء پڑھتے تھے: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، رَبَّنَا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَكَا إِلْمَهُ غَيْرُكُ "أَ الله الوَّايْق تَعريف وستاكش ك ساتھ بہت یاک ہے، تیرا نام برا برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔'' ابوداؤد رحمه الله فرمات بين عبدالسلام عطلق بن غنام کے علاوہ سنی نے اس حدیث کوروایت نہیں کیا اور بیرحدیث قوی تہیں ہے۔

سيدنا عمر وفاتن بيان كرت مين كدرسول الله مانيم جب نماز كى ليے اللہ اكبر كہتے تھے توبيہ دعاء پڑھتے: سُبْ حَسالَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ رَبَّنَا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَكُلَّ إِلٰهَ غَيْرُكَ "اے اللہ! تو اپنی تعریف وستاكش ك ساتھ بہت ياك ہے، اے ہمارے رب! تيرا نام برا برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔' اور جب تعوّ ذر پڑھتے تو یہ رہڑھتے: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ هَمْزِ الشَّيْطَانِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

سنن أبي داود: ٧٧٥ جامع الترمذي: ٢٤٢ سنن النسائي: ٢/ ١٣٢ سنن ابن ماجه: ٤ ٠٨ مسند أحمد: ١١٤٧٣ ، ١١٦٥٧

سنن أبى داود: ٧٧٦ جامع الترمذي: ٢٤٣ - سنن ابن ماجه: ٩٠٦ - المستدرك للحاكم: ١/ ٢٣٥

وَإِذَا تَعَوَّذَ قَالَ: ((أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ هَمْزِ الشَّيْطَانِ وَنَفْحِهِ وَنَفْيْهِ)). رَفَعَهُ هٰذَا الشَّيْخُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيّ فَيْ، نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيّ وَالْمَحْفُ وَطُعَنْ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيّ وَالْمَحْفُ وَطُعَنْ عُمَرَ مِنْ قَوْلِهِ، كَذَالِكَ رَوَاهُ إِسْرَاهِيمُ، عَنْ عَمْ عَنْ عَمْ مَنْ قَوْلِهِ، كَذَالِكَ رَوَاهُ وَلَيْمَ مَنْ عُمْرَ، وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ بُنِ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ يَحْمَر بُنِ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَر بُنِ شَيْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، عَنْ عُمَر مِنْ قَوْلِه، وَهُوَ الصَّوَابُ. •

[11 ٤٣] .... حَدَّنَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ، نا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثِنِي عُمَرُ بْنُ شَيْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ غُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَبُّرَ لِلصَّلَاةِ، قَالَ: عَنْ عُمَرَ اللَّهُ مَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ((سُبْحَانَكَ اللَّهُ مَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا إِلهَ غَيْرُكَ)). هٰذَا صَحِيحٌ عَنْ عُمْرَ قَوْلُهُ.

[ ؟ ؟ الآس حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللهِ بن غَيْلانَ ، شَنا اللهِ بن غَيْلانَ ، شَنا الْحُسَيْنُ بُن الْجُنَيْدِ ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَة ، ثنا الأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَر رَضِى الله عَنْهُ ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ قَالَ : ( سُبْحَانَكَ اللهُ مَنْ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ قَالَ : ( سُبْحَانَكَ اللهُ مَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارِكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُكَ وَلا إِلٰهَ غَيْرُكَ ) ) .

آه ١١٤٥] ... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الْوَكِيلُ، ثنا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ انْطَلَقَ إِلَى عَوْنَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ انْطَلَقَ إِلَى عُوْنَ، فَنَهُ قَالَ حِينَ افْتَتَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّ الِهُ قَالَ فَرَأَيْتُهُ قَالَ حِينَ افْتَتَعَ السَّهُ اللهِ عَيْرُكَ وَتَبَارَكَ اللهُمَّ وَيِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اللهُ عَيْرُكَ).

''میں شیطان کے شرارت کے ساتھ چھونے ہے، اس کے پھونک مارنے سے اور اس کے تفتکارنے سے اللہ کی بناہ میں آتا ہوں۔'' اس حدیث کوش نے اپنے والد، نافع ، ابن عمر اورسیدنا عمر بھائشنے واسطے سے نبی طافی کا سے مرفوع بیان كيا، البنة معتر بات يه ب كه بيسيدنا عمر ولاظ كا قول بـ اسی طرح ابراہیم نے علقمہ اور اسود کے واسطے سے سیدنا عمر وہاتا سے اس کوروایت کیا، اور اسی طرح کیلی بن ابوب نے عمر بن شیب، نافع اور ابن عمر ر التفائل واسطے سے سیدنا عمر روانشا سے ان کے قول کے طور پر روایت کیا، اور یہی درست ہے۔ سیدنا ابن عمر دانشاییان کرتے میں کہ عمر واللہ جب نماز کے لْيُ اللهُ اكبركم عَ تَق تورِه عَيَّ : سُبْ حَسانَكَ اللَّهُ مَّ وَبِحَمْدِكَ، رَبَّنَا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وكل إله عَيْرُك "اعالله! توايى تعريف كماته بهت یاک ہے، تیرا نام بہت بابرکت ہے، تیری شان بڑی بلند ہے اور تیرے سواکوئی بھی معبود نہیں ہے۔'' بدروایت سیدنا عمر والنفؤك قول كے طور يرسي ہے۔

سيدنا عمر اللظ جب نماز شروع كرتے تقاق بيد دعاء برا سے: سُبْ حَالَكَ اللَّهُ مَّ وَبِحَ مُدِكَ ، رَبَّنَا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَكَا إِلٰهَ غَيْرُكَ "اے اللہ! تو اپی حمد كے ساتھ بہت پاک ہے، تيرا نام برا بابركت ہے، تيرى شان بہت بلند ہے اور تيرے سواكوئى بھى معبود نہيں ہے۔"

علقم روایت کرتے ہیں کہ وہ سیدنا عمر بن خطاب والنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو دیکھا کہ جب آپ نے مناز شروع کی تویہ دعاء پڑھی: سُبْ حَسانَكَ اللّٰهُ مَّ وَبِحَمْدِكَ ، رَبَّنَا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰی جَدُّكَ وَلِا إِلْهَ غَیْسُرُكَ "اے الله! تو اپی تعریف وستائش کے والا ہے، تیرا نام بڑا برکت والا ہے، تیری ساتھ بہت یاک ہے، تیرا نام بڑا برکت والا ہے، تیری

[١١٤٦] --- حَدَّثَ نَا أَحْمَدُ، ثنا الْحَسَنُ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْن، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنِ الْأَسْوَدِ مُشَيْمٌ، قَالَ: رَأَيْتُ عُمَر بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْ أَنْ خَطَّابِ رَضِيَ اللّهُ عَنْ أَنْ خَلَّابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْ أَنْ خَلَّابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْ مُنْ خَانَكَ عَنْ أَنْ عُمْر بْنَ الْحَلَّاةُ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللل

آ المَّا اللهِ الْمُحَمَّدُ بْنُ نُوحٍ ، ثنا هَارُونُ بْنُ إِلَّهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

آ (١١٤٨] الله مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدِ، نَا الْحُسَيْنُ بَنُ عَلِي بْنِ الْخُسَيْنُ بَنُ عَلِي بْنِ الْأَسْوَدِ الْعِجْلِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ السَّلْتِ بْلِي بْنِ الْأَسْوَدِ الْعِجْلِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ السَّلْتِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ خُمَيْدٍ، عَنْ أَنَّ سِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِنْهَا مَيْهِ أَذُنَيْهِ عَنْ أَنَّ اللهِ عَنْ أَنَّ اللهِ عَنْ أَنَّ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[١٤٩] ... حَدَّثَ نَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسِى، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ غَيْلانَ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْجُنَيْدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِم، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَازِم، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَازِم، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ الْوَكِيلُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِى الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، حَارِثَةَ بْنِ أَبِى الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: وَمَا النَّهُ مَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارِكَ السَمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ)).

١١٥٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِي،

ایک اورسند کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے، اور اس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ پھر آپ نے تعوذ پڑھا۔

سیدنا انس و الله این کرتے ہیں کہ رسول الله مالی جب نماز شروع کرتے سے تو الله اکبر کہتے، پھراپ دونوں ہاتھوں کو اُنھاتے، یہاں تک کہ اپ اگوٹھوں کو اپنے کا نول کے برابر کر لیتے، پھر یہ دعا پڑھتے: سُبست انکَ الله اُنھا کَ بِر اَنْهَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ اِسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لِلَهِ اِنْهَ مِنْ الله اِنْهَ اِنْ اَنْهُ مِنْ اَنْهَ الله اِنْهَ اِنْهُ مِنْ اَنْهُ اِنْهُ اللّٰ اِنْهُ اِنْ اِنْهُ اللّٰهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اِنْهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ اللّٰ اللهُ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

سیده عائشہ و و این این کرتی بیل که بی طابق جب نماز شروع کرتے سے تو یده عاء پڑھتے سے: سُبْ حَالَكَ اللّٰهُ مَّ وَ مَعْ اللّٰهِ مَّ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰهُ اللللّٰلِمِلْمُ الللّٰ الللّٰلَّةُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللللّٰ الللّٰلِمُلْمُلْمُ اللّ

ایک اور سند کے ساتھ گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے، اور

نصب الراية للزيلعي: ١/ ٣٢٠ الدعاء للطبراني: ٥٠٥

۲٤٣ - الترمذي: ۲٤٣ - سئن ابن ماجه: ۸۰٦

. ﴿ فَأَيْدُ مَا إِلَىٰ عَلَمْ إِلَى عَلَمْ إِلَى عَلَمْ اللَّهِ كَالِمَانَ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ ال غَايِمُحَيَّ لِمُ فَلْلًا خَلَالِحَبْنُ )): بأَعِفُ : وَكَلَمُ عَالَ عَلِيهِ ، عَنْ أَبِي وَالِلِ ، قَالَ: كَانَ عُمْمَانُ إِذَا الْمُنْتَحِ در المالية) والمراجدة المالية المالية

بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَ فِي بِسُسِمُ اللَّهِ الرُّحِيعِ الرَّحِيعِ فِي الصَّلَاةِ وَالنَّجَهُرِ بِهَا وَانْجِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي وَالِكَ - هَ بَدِهِ اللَّهُ إِلَا أَلَوْمُ إِلَا أَلَا لَوْمًا) إِلَّ "- جليني ميد الأفيان المحرية الماج من تبيرناك . فَلَااءُ لَنَحْمِسُ لكة ،ج الله سائد إلا إلا المة ،ج سال سبر عال وكالإل غيزك "اعالله المالة المياتري معاشك قَلُّخِ كِالنَّاءَ قَلْمُنَّا قَارَاتُهُ لَيَّا ، فَايَمُحَيِّهُ

390

النِّيعُ ﴿ فَيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحِيمُ } في اللَّالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلِجٌ إِن إُبِع، طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: كَانَ بُو وَكُلِهُ بِهِ بِهِسَمَا بِهِ وَبِياً نُهُو وَبِياً فَكُو وَبِهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ حَسَيْء عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَلِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ يُبُ عِلْنَا يَلِيْهُ بِي ُ رَصِّ مِنْ إِنَّا اللَّهِ فِلَنَا يُلِينًا لِللَّهِ لِللَّهِ وَسِيبًا إِسْءَ إِنْ يُؤَيِّهِ إِنْ أَنْ ثُلْمَ لِيلَالُ لِن وَكُلَّ عَبُوا أَبِي إِنْ إِنْ أَبِي بْنِ إِسْحَاقَ، خَلَّائِنِي أَجِي مُحْتَلِّهِ فَمَاوِبْنِ [٥٥١١] - خَلَّنْنَا أَبْدِ إِسْحَاقَ إِبْدِ الْمِيمُ بِنُ خِمَادِ المتناه لا المراها أمان الده المعلمة بالمار المامان المراهم المامين المراهمة المامين المناه

- رسون الله الله المرفع المرفيع في السُورَنين بسيسم الله الرخمن الرجيم، في السُورَنين جَويمُ جَلُّوهِ عَنْ عَلِيٌّ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ يَجْهَرُ يهِ عِيباً مِهُ ومعاً مِيناً يَعَالَهُ : مَلِياً وسِيالِهُ حِيباً فِيهُ ثُنَّا مِيسَ بِي مُحَدِّدٍ بِن مُحَدِّهُ بِنِ عُلَالًا لِمُبْدَ ثُنَّ مِحْدِ لِنْ عَلِيمَ لِنَا د پسخة نُنْ أَكْرِيًّا بْنِ شَيْنَ لَا رَكَالِيُّنْ بِي أَكِرَى لِمُ الْمُعْدِدُ إلاه ١١ إ.... حَلَّانَنَا أَحْمَدُ بِنْ مُحَمِّدِ بِنِ سَجِيدٍ، ثنا

يَجُنُهُ مِنْ أَنَّهُ وَبِيْمُعَهُ مِيزًا نُحْ وَبَيْمُعُمْ بِنِ مُعْمَدُ مِنْ أَنِهِ عَلِي نِهُ الْحَسْمِهُ فِي الْمِيهِ إِنَهِ الْمِيهِ إِنْهِ الْمَيْدِةِ فَيْ الْمَارِي الْمُعْلَمُ الْمِيْءَ الْمُعْلَمُ الْمِيْدَةِ فِي الْمُعْلَمُ وَلِيْمُحُونُ بِنِ عِضْمُ الْمِيْءَ أَمِيْ عَلَيْهِ وَالْمِيْدَةُ وَيَالِمُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل للهُ دُمُ يُعُمُّا نِهَ مُعَالًى أَنْ مُلْمَا خُلَالًا وَفُي لِمُ اللَّهِ وَإِلَّا وَفُي لِنَا وَلَ إِلِيْ ذَبْهُ فُصِهُ فَيسَمِّعُ الْمِنْ السَّمَ الْمِنْ الْمِنْ (٢٧٥٢/٢).

> ليعيركما زيمف كالميلا السبيد الرغمان 的地方可以二年一次 海湖 知此如本五五) 之 يل) دونول والمخالة الماتح الدال ك بعد よいも悪もとしてましていしは続くいい

> خماري بسبع اللو الرخمن الرجيع بإهاك

لإالله لا المركبة المالية المالا لا المالية

41.7-19

- الرياه ير الميت كا بَحُنُ إِلَا مِلُما وِسُبِ يُلِا كُذُ اللَّهِ وَآيَا حَدِ نْسِهَالْمَا بِّنْ مِلْمَا لُمُحْمَا الْهِلْ لِدُ لِهُ يُعِدَى حير دائ تايد كي مدر مل حديد ، الأراب : ١١١٠ ) 

عقت المهر

عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِل، قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ إِذَا افْتَتَحَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلا إِلٰهَ غَيْرُكَ)).

الصَّلاة، يَقُولُ: ((سُبْحَانَكَ اللُّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ بُسْمِعُنَا ذَالِكَ .

[١١٥٥] حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّتَنِي أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادِ بْن إِسْحَاقَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيز بْن أبي تَابِتٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنَ حَسَن، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَـلِيِّ بُنِ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْرَأُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، فِي

[٢٥١٦].... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ شَيْبَانَ، نا مَحْفُوظُ بْنُ نَصْر، شنا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيّ بْن أَسِي طَالِب، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ عَنِ جَــــدِّم، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، فِي السُّورَتَيْنِ

[١١٥٧] شنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيقٌ بْنُ دَلِيلٍ الْإِخْبَارِيُّ، ثِنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْرِءُ، ثنا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ بُن إِبْرَاهِيمَ بْن مُوسَى بْن جَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ، حَدَّثِنِي عَمُّ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ مُـوسْــي، حَدَّثِنِي أَبِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ أَبِيهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ

وَيسحَمْدِكَ، رَبَّنَا وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَكَا إِلْمَهُ غَيْرُكُ "الله الله الوّاني تعريف وستائش ك ساتھ بہت باک ہے، تیرا نام بڑا برکت والا ہے، تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔' آپ (او نچی آواز میں پڑھ کر) ہمیں بیدعاء سناتے تھے۔

بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَ قِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فِي الصَّلَاةِ وَالۡجَهۡرِ بِهَا وَاحۡتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَالِكَ نماز میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی قر اُت، اسے باآ وازِ بلند پڑھنے کا بیان اُوراس بارے میں روایات کا اختلاف

نمازيس بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنْ هَاكُرتْ

سیدنا علی جانفیٰ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالبیٰ (نماز میں) دونوں سورتوں (لیعنی سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد والى كوئى مى سورت جوآب طاقيم نمازيس يرصع تق ) ك ساتھ أو كِي آواز سے بسم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم یڑھا کرتے تھے۔

سيدناعلى بن ابي طالب ولاتؤبيان كرت ميس كه ني الفيار في فرمایا: جب تم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہوتو قراُت کیسے كرت مو؟ من ن كها: ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ع ـ تو آ ب الله الم فرمايا: بسم الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ يرْهاليا كرو-

بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عِنْهُ: ((كَيْفَ تَقْسَرَأُ إِذْ قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ؟)) قُلْتُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ، فَقَالَ: قُلْ: بسم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ .

[١١٥٨] - حَدَّثَنَا أَبُّو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْن ثَابِتِ الْبَزَّازُ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَسَنِ الزُّبَيْدِيُّ، ثنا أُسَيْدُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَـنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَمَّارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ عِنْ كَانَ يَجْهَرُ فِي الْمَكْتُوبَاتِ بِـ بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. •

[٥٩ ٢ ] .... وَحَلَّانَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، ثنا جَعْفَرُ بُنُ عَلِيِّ بْنِ نَجِيحٍ ، ثِنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْحَكَم بْن ظُهَيْر، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ السَّلَمِيُّ، ح وَحَـدَّتُنَا أَبُّو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَبْسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ ظُهَيْرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّالَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَعَمَّارًا، يَقُولان: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ يَجْهَرُ بِيسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنَ

٢١٦٠٦ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحُلْوَانِيُّ ، ثنا أَبُو الصَّالِتِ الْهَرَوِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ سَالِم ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، قَالَ: كَانَّ النَّبِيِّ عَلَيْ يَهُمُورُ فِي الصَّلاةِ بِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. 🕏

سيدناعلي اورسيدنا عمار والنفهابيان كرت بيس كه نبي عليهم فرض عُمارُول مِين با آواز بلندبسم الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيم یڑھا کرتے تھے۔

سيدنا على بن اني طالب اورسيدنا عمار الطفياى بيان كرت مِن كريقينا رسول الله كَالْيُمْ يِسْمِ السُّهِ السَّرِّحُمْنِ الرَّحِيمِ أُونِي آوازے پڑھا كرتے تھے۔

سيدنا ان عباس على الله الله الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أُونِي آواز مِن بِرُها كرتَ تھے۔

۲۹۹/۱ المستدرك للحاكم: ١/٢٩٩

۲۰۸/۱ المستدرك للحاكم: ۱/۸/۱

الصَّمَدِ بْنِ الْمُهُتَدِى بِاللهِ ، وَأَبُّو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّمَدِ بْنِ الْمُهُتَدِى بِاللهِ ، وَأَبُّو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ حَمْزَةَ الْأَنْطَاكِيُّ ، وَأَبُّو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ ، وَأَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَبْلِيُّ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَبْلِيُّ ، قَالُوا: حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَبْلِيُّ ، قَالُوا: حَدَّثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بَنْ مُحَمَّدُ بْنِ مَحْمَدِ بْنِ مَحْمَدِ بْنِ يَعْمَى بْنِ حَمْزَةَ ، ثنا أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلَى الْمُهْدِي اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُهُدِي الْمَعْرِبَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُهُدِي الْمَعْرِبَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُهْدِي الْمَعْرِبَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُهُدِي الْمَعْرِبَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُهُدِي الْمَعْرِبَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُهُدِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُهُدِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُهُدِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُهُدِي الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِ الرَّحِيمِ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أَمِي اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ ، قَالَ: قُلْتُ النَّبِي عَبَاسٍ ، أَنَّ النَّبِي عَبَّى الْمَعْرِبَ الرَّحِيمِ ، قَالَ: قُلْتُ اللَّهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ ، قَالَ: قُلْتُ اللَّهِ الْرَحْمَٰ الرَّحِيمِ ، قَالَ: قُلْتُ اللَّهِ الْرَحْمَٰ الرَّحِيمِ ، قَالَ: قُلْتُ اللَّهِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهِ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُومِ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

[١١٦٢] .... حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّر، ثنا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ يَعْتَمَ اللهِ السَّمَ اللهِ اللهِ عَنْ يَعْتَمَ السَّلَاةَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ. •

آرا ١٦٣] ... حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى سَعِيدِ الْبَزَّازُ ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَنْبَسَةَ بْنِ عَمْرٍ و الْمُكُوفِي ، ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ الْمَكِي ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِي عَنْ اللهِ الرَّحْمَٰ لَنَّ اللهِ الرَّحْمَٰ لَلهِ الرَّحِيمِ ، حَتَٰى قُبِضَ .

[١٦٦٤] ---- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ رَشَدِ بْنِ خُثَيْمِ الْهِلَالِيُّ، ثنا عَمِّى سَعِيدُ بْنُ خُثَيْمٍ، نا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ،

سيدنا ابن عباس والله علي كرت بي كه رسول الله عليهم بسم الله الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ سے نماز شروع كيا كرت تھے۔

سيدنا ابن عباس والشيابي بيان كرتے بيس كه في مَنْ الله دونوں سورتوں ميں بميشه أو في آواز سے بسم الله الرّحمٰنِ السرّحيسم بره هاكرتے تھے، يهاں تك كه آپ رحلت فرما كئے -

سالم روایت کرتے بیں کہ سیدنا ابن عمر تائش باآ وازبلند بِسْمِ اللّٰهِ السَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ بِرُها کرتے تھے، اور

<sup>10701 :</sup>المعجم الكبير للطبراني: ١٠٦٥١

۳۰۵/۱ الكامل لابن عدى: ۱۶/۳۰ السنن الكبرى للبيهقى: ۲/ ٤٧ ـ الكامل لابن عدى: ۱/ ۳۰۵

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَجْهَرُ بِيسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ كَانَ يَجْهَرُ بِهَا. الرَّحِيمِ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بِسْنِ وَهْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالا: نا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالا: نا عُثْمَانُ بْنُ يَحْقُوبَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالاً: نا عُثْمَانُ بْنُ يَحْقُوبَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالاً: نا عَثْمَانُ بْنُ يَحْقُوبَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمَدِ بْنِ يَعْقُوبَ ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَهِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَهِ الرَّحْمَنِ عُنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَهِ الرَّحْمَنِ عُنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَهِ الرَّحْمَنِ وَلَا النَّهِ عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِي عَنْ اللهِ الرَّحْمَنِ وَعَلَى النَّهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ وَقَالَ النَّيْسَابُورِيُّ : يَقْرَأُ بِيسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ وَعَمْرَ ، عَنْ أَبِي اللهِ الرَّحْمَنِ اللهِ الرَّحْمَنِ عَمَرَ ، قَنْ أَلْهِ الرَّحْمَنِ وَاللهِ النَّهُ مَا اللهِ الرَّحْمِي وَقَالَ النَّيْسَابُورِيُّ : يَقْرَأُ . • وَقَالَ النَّيْسَابُورِيُّ : يَقْرَأً . • وَقَالَ النَّيْسَابُورِيُّ : يَقْرَأُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْكُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمُ وَعَمْرَ الْمَالِي الْمَالِي الْلهِ الرَّعْمَالِهُ الْمَالْمُ المَالْمَةُ وَلَالُ اللهِ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِهُ الْمَالِي الْمَالْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالْمَالُولُ الْمَالْمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالُولُ الْمَالُولُ

[١٦٦٦] .... حَدَّثَنَا عُمَرُبْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيًّ الشَّيْبَانِيُّ، أنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ، ثنا أَبُو الشَّيْبَانِيُّ، أنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ، ثنا أَبُو الطَّاهِرُ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ابْنِ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّيِي فَيْ ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِي صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّيِي فَيْ ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِي اللهِ الرَّحْمٰنِ اللهِ الرَّحْمٰنِ اللهِ الرَّحْمٰنِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. اللهِ الرَّحِيمِ.

أَدُهُ اللّهِ بْنُ شَيِب، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَبْدُ اللّهِ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءِ، ح وَحَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللّهِ الْحَافِظُ، ثنا الله الْحَافِظُ، ثنا الله الْحَافِظُ، ثنا الله الله المُحَافِظُ، ثنا الله الله الله المُحَافِظُ، ثنا الله المُحَافِظُ، ثنا الله المُحَافِظُ، ثنا إلله عَلْمِي بُنِ حَبِيبِ الْقُرَشِيُّ، قَالا: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّلْحِيُّ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ عَطَاءِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عَطَاءِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عَمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: ((كَانَ جَبْرَ ائِيلُ عُمْرَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ قَالَ: ((كَانَ جَبْرَ ائِيلُ

انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَنْ اللهِ مَنْ اسے او فی آواز سے بی بڑھا کرتے تھے۔

سیدنا ابن عمر بھا شاروایت کرتے ہیں کہ نبی ملا اللہ الرّ حمٰنِ الرَّحیم سے شروع کرتے تھے۔ الله الرَّحمٰنِ الرَّحیم سے (قرائت کی) ابتداء کرتے تھے۔ نیشا پوریؓ نے ابتداء کرتے کی جگہ قرائت کرتے کا لفظ بیان کیا۔

سیدنا ابن عمر ظائفی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ظائفی ،سیدنا ابن عمر ظائفی کرتے ہیں کہ میں نے نبی ظائفی ،سیدنا ابو بھی تو یہ سب او فی آ واز سے بیسم الله الو حمٰن الو جیم پڑھا کرتے تھے۔

سیدنا ابن عمر بھا ہی ہے مروی ہے کہ رسول الله مظاہل نے فرمایا: جرائیل علیہ السلام جب میرے پاس وحی لے کر آئے تو انہوں نے جو چیز سب سے پہلے مجھے پڑھائی وہ بیسم الله الرّحمٰنِ الرّحیم تھی۔

394

عَلَيْهِ السَّلامُ إِذَا جَاءَ نِي بِالْوَحْيِ أُوَّلَ مَا يُلْقِي عَلَيْهِ السَّلامُ إِذَا جَاءَ نِي بِالْوَحْيِ أُوَّلَ مَا يُلْقِي عَلَيْ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ)).

[١٦٨٨] " حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكُّمِ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَلال، عَنْ نُعَيْمِ الْـمُجَمِّرِ، أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءً أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، ثُمَّ قَرَأَ بِأُمَّ الْقُرْآن حَتُّى بَسَلَغَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ وَلَا النُّسالِّينَ ﴾، قَالَ: آمِينَ، وَقَالَ النَّاسُ: آمِينَ، وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ: اللَّهُ أَكْبَرُ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ مِنَ اثْنَتَيْنِ قَالَ: السُّهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: وَالَّذِي نَـفْيَسِي بِيَدِهِ إِنِّي كَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ [١١٦٩] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانٍ ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ ، وَيَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدِ بْن يَزيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالِ ، بِهِذَا الْإِسْنَادَ نَحْوَهُ. وَكَذَالِكَ رَوَّاهُ حَيْوَةُ بُنَ شُرَيْحِ الْمِصْرِيُّ، عَنْ خَالِدِبْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِبْنِ أَبِي هِلَالِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

[ ١١٧٠] - حَدَّثَ نَا بِهِ دَعْلَجُ بِنُ أَحْمَدَ، ثنا عَبْدُ السَّهِ بِنُ أَحْمَدَ، ثنا عَبْدُ السَّهِ بِنُ سُلَيْمَانَ، ثنا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عَمِدِي مَا أَخْبَرَنِي حَبْوَةُ بِنُ شُرَيْح، ح وَحَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِن سَعِيدٍ، ثنا إِبْرُ أَهِيمُ بِنُ الْوَلِيدِ

تعم المجر بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے سیدنا ابو ہریرہ ڈائنو کی اقتداء میں نماز برجی، تو انہوں نے پہلے بیسہ السلسیہ السلسیہ السرّحہ من الرّحیم برجی، پرجی، پرجی، پرجی، بہاں تک کہ جب آپ غیر و آلمہ فیضہ و کا السحّالِينَ پر پنچو تو آمین کہا، اور لوگوں نے بھی آمین کہا۔ السحّالِينَ پر پنچو تو آمین کہا، اور لوگوں نے بھی آمین کہا۔ پھر جب بھی آپ سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہا، پھر جب سلام رکعت مکمل کر کے بیٹھے تو تب بھی اللہ اکبر کہا، پھر جب سلام بھیرا تو فر مایا: اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! بلاشیہ رسول اللہ منالیق کی نماز کے ساتھ میں تم سب سے ابلاشیہ رسول اللہ منالیق کی نماز کے ساتھ میں تم سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ یہ روایت سے جے اور اس کے تمام کے تمام کرواۃ تقد ہیں۔

دومختلف سندوں کے ساتھ گزشتہ صدیث کے مثل ہی مروی ہے۔

دومختلف سندول کے ساتھ ای کے مثل حدیث ہے۔

• ستنان النسائى: ٢/ ١٣٤ مسئد أحسد: ٤٤٩ • ١ صحيح ابن حبان: ١٧٩٧ ، ١ • ١٨٠ صحيح ابن خزيمة: ٤٩٩ ، ١٨٨ مستدرك للحاكم: ١/ ٢٣٢ دالسنن الكبرى للبيهقى: ٢/ ٤٦

بْنِ حَمَّادِ، ثنا أَبِي، ثنا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ، ثنا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحِ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، بِهٰذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَةً.

آ۱۷۷۱] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ أَبِى فَصْرٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ بْنِ أَبِى مُزَاحِم، ثنا جَدِّى، ثنا أَبُو أُويْسٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيِّ، ثنا عُثْمَانُ بَنْ خُرَّزَاذَ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِى مُزَاحِم مِنْ كِتَابِهِ ثُمَّ مَحَاهُ بَعْدَنَا أَبُو أُويْسٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ مَحَاهُ بَعْدَنَا أَبُو أُويْسٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْفُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، السَّانِعَةُ مُلَا النَّاسَ افْتَتَعَ الصَّلَاءِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ ، اقْرَقُوا إِنْ شِئْتُم السَّالِعَةُ ، وَقَالَ الْفَارِسِيُّ اللَّهِ السَّاعِةُ . وَقَالَ الْفَارِسِيُّ اللَّهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فَإِنَّهَا الْآلَةُ السَّاعِةُ . وَقَالَ الْفَارِسِيُّ اللَّهِ فَاتَحَةَ الْكِتَابِ فَإِنَّهَا الْآلَةُ السَّاعِةُ . وَقَالَ الْفَارِسِيُّ اللَّهِ فَالَ الْفَارِسِيُّ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ كِتَابِ اللَّهِ ، اقْرَقُوا إِنْ شِئْتُم فَلَا النَّهُ السَّاعِةُ . وَقَالَ الْفَارِسِيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي هُذَا .

[۱۷۷۲] - حَلَّ ثَنَا أَبُو بِكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى الثَّلْجِ ، ثنا أَبُو أَحْمَدَ الْبِي الثَّلْجِ ، ثنا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي النَّابُو أَحْمَدَ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْمَقْبُرِيّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ السَّلامُ الصَّلاةَ فَقَامَ فَكَبَّرَ لَنَا ثُمَّ قَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ ، فِيمَا يُجْهَرُ بِه فِي كُلِّ رَكْعَةٍ )).

الْفَارِسِيُّ، ثنا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِیُّ، ثنا أَبُو نُعَيْم، الْفَارِسِیُّ، ثنا أَبُو نُعَيْم، الْفَارِسِیُّ، ثنا أَبُو نُعَيْم، ثنا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِی مُنْ رَبُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّدِمُ وَاللهِ السَّدِمُ اللهِ السَّدِمُ مَنْ الرَّحِيمِ)).

سیدنا ابوہریرہ بھائی بیان کرتے ہیں که رسول الله سَائِیْ نے فرمایا: جرائیل علیہ السلام نے جھے نماز سکھلائی، چنانچہ وہ کھڑے ہوئ کو ہیں او پی کھڑے ہوئے اور الله اکبر کہا، پھر جن نمازوں میں او پی آواز سے قرائت کی جاتی ہے ( یعنی مغرب، عشاء اور فجر ) ان میں انہوں نے ہر رکعت میں او پی آواز سے بیسم الله الرّحمٰن الرّحیم پڑھی۔

سيدنا ابو مريره والتكوروايت كرت بين كه نبي مَنْ الله الونجي آواز

ت بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يرُ عاكرت تھے۔

سده أم سلم الله الله الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ مَنَ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ مَنَ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلهِ وَبِ الْعَالَمِينَ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ السَّدِينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُسْتَقِيمَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُسْتَقِيمَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمُسْتَقِيمَ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾ آپ تَالَيْمَ اليَ السَّالِينَ اللهِ السَّالِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

سيدنا جابر وَالشَّابِيان كرتے بين كدرسول الله تَالَيْنَا فَ فرايا: جبتم نماز بر صن كرے موتے موتو قرأت كيے كرتے مو؟ ميں نے كہا: الْدَ مُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سے تو آپ مَالَيْنَا نے فرايا: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ براہ لياكرو۔

قادہ رحمداللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا انس ڈاٹٹ سے سوال کیا گیا: رسول اللہ ٹاٹٹ کی قرائے کیسی ہوتی تھی؟ تو انہوں نے فرایا: مَد کی صورت میں ہوتی تھی (یعنی آپ ٹاٹٹ کے

ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ بْكَيْرٍ، ثنا مَعْشَرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ بِيسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الصَّوَابُ أَبُو مَعْشَرِ. [٥٧١١٦] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًّا ، ثنا عَبَّادُبْنُ يَعْقُوبَ، ثنا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِءٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَ انِيُّ، نا عُمَرُّ بْنُ هَارُونَ الْبَلْخِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ كَانَ يَفْرَأُ: ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ الْمَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْـمَـغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ﴾ فَقَطَعَهَا آيَةً آيَةً وَعَدَّهَا عَدَّ الْأَعْرَابِ، وَعَدَّ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ آيَةً وَلَمْ يَعُدَّ: ﴿عَلَيْهِمْ ﴾ . •

آبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِخُ، ثنا الْجَهْمُ بِسُنُ عُثْمَانَ، عَنْ جَعْفَو بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَالِسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيُّ: ((كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا كُمْتَ فِي الصَّلاةِ؟)) قُلْتُ: أَقْرَأُ: ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ قُمْنَ فَي الصَّلاةِ؟)) قُلْتُ: أَقْرَأُ: ﴿الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اللهِ السَّمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ اللهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الرَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[١٧٧] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو جَعْ فَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، ثنا هَمَّامٌ، وَجَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ، قَالا:

مسند أحمد: ٢٦٥٨٣، ٢٦٧٤٢ ـشرح معانى الآثار للطحاوي: ٥٤٠٥، ٢٠٥٥، ٧٠٥٥، ٥٤٠٨

نَا قَتَادَةُ، قَالَ: سُئِلَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَأَ قِرَاءَ قَرَاءً وَمُمَّا، ثُمَّ قَرَأَ يَسْمِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: كَانَتْ مَدَّا، ثُمَّ قَرَأَ يِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، يَمُدُّ بِسْمِ اللهِ، وَيَمُدُّ الرَّحِيمَ. • الرَّحْمٰنَ، وَيَمُدُّ الرَّحِيمَ. •

آلاا] .... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا جَعْ فَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عِيسَى بْنِ زَيْدٍ، حَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عِيسَى بْنِ زَيْدٍ، حَ وَحَدَّثَنِى أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عُبِيْدِ اللهِ بْنِ طَاهِرِ بْنِ عَيْدِ اللهِ بْنِ طَاهِرِ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلُوِى الْمَعْرُوفُ بِمُسْلِم بِنِ يَحْيَى بْنِ الْعَلُوى الْمَعْرُوفُ بِمُسْلِم بِنِ يَحْيَى بْنِ الْعَلَوِى الْمَعْرُوفُ بِمُسْلِم حَدَّثَنِي طَاهِرُ بْنُ يَحْيَى، بِنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثِنِي طَاهِرُ بْنُ يَحْيَى، وَدَيْنِ بَنِ عَلَيْ بْنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثِنِي وَيْدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثِنِي وَيْدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثِنِي وَيْدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ حَاتِم الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حَاتِم بْنِ إِسْمَاعِيلَ، وَعَنْ مَرَ بْنِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ حَاتِم اللهِ بَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَلْسِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَحْكِيّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ . وَسُولَ اللهِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

بَنِ عَمْرِو بْنِ جَابِرِ الرَّمْلِي بِخَطِّ يَدِه، ثنا عُمْمَانُ بِنِ عَمْرِو بْنِ جَابِرِ الرَّمْلِي بِخَطِّ يَدِه، ثنا عُمُّمَانُ بِنُ خُرَزَاذَ، ثنا عُشَمَانُ بِنُ خُرَزَاذَ، ثنا عُشَمَانُ بِنُ خُرَزَاذَ، ثنا عُشَمَانُ السَّرِيُّ، قَالَ: صَلَيْتُ خَلْفَ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ مِنَ الصَّبْحَ الْمَعْنِ بَنْ اللهِ الرَّحْمِنِ الرَّحِيمِ قَبْلَ فَكَانَ يَجْهَرُ بِبِيسِمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ قَبْلَ فَكَانَ يَجْهَرُ بِبِيسِمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ قَبْلَ فَا تِحَةِ الْكِتَابِ وَبَعْدَهَا، وَسَمِعْتُ الْمُعْتَمِرَ يَقُولُ: فَا اللهِ الرَّحْمِي اللهِ الرَّحْمِيمَ اللهِ الرَّحْمِيمَ اللهِ الرَّحْمِيمَ اللهِ الرَّحْمِيمَ اللهِ الرَّحْمِيمَ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ قَبْلَ مَا اللهِ الرَّحْمِيمَ اللهِ الرَّحْمَةِ وَقَالَ أَنِي: مَا الْو أَنْ أَقْتَدِي بِصَلاةٍ أَنْسُ بْنِ مَالِكِ، وَقَالَ أَنِي: مَا الْو أَنْ أَقْتَدِي بِصَلاةٍ رَسُولِ اللهِ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَةِ رَسُولِ اللهِ اللهِ الْمَالِقُ اللهِ الْمَعْمَدِيمَ اللهِ اللهِ الْمُعْمَدِيمَ عَلَاهُ اللهِ الْمَعْمَدِهُ وَقَالَ أَنْسُ: مَا اللهِ اللهِ الْمَعْمَدِيمَ اللهِ اللهِ الْمُعْمَدِيمَ عَلَاهُ اللهِ الْمُعْمَدِيمَ عَلَاهُ اللهِ الْمُ اللهِ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَدِيمَ اللهِ المَعْمَلِيمَ وَقَالَ أَنْسُ عَلَيْهُ الْمُ اللهُ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْمَامِ وَاللهُ الْمُعْمَامِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الْمُعْمَامِ وَاللهُ اللهُ الْمُعْمَامِ وَاللهُ اللهُ المُعْمَامِ اللهُ المُعْمَامِ اللهُ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهُ المُعْمَامِ اللهُ المُعْمَامِ اللهُ المُعْمَامِ اللهُ المُعْمَامِ اللهُ المُعْمَامِ اللهُ المُعْمَامِ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهُ الْمُعْمَامُ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهُ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهُ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهُ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهُ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهُ الْمُعْمَامِ اللهُ الْمُع

الفاظ كو كليني كرير عق من ) پرائس النافظ في بسم الله الساف الله كو كليني كريرها، السرحمن الله كو كليني كريرها، الرّحمن كو كليني كريرها، الرّحمن كو كليني كريرها،

سيدنا انس بن ما لك الالتُؤبيان كرتے ميں كدمين في رسول الله الله الله كوبا آواز بلندبِسم الله الله الله حمٰنِ الرَّحِيم برُعة سا۔

<sup>•</sup> مسند أحمد: ۱۲۱۹۸، ۱۲۲۸۳، ۱۲۳۴۱، ۱۳۰۰۲، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۲۰۷۱- صحیح ابن حبان: ۱۳۱۲، ۱۳۱۷

<sup>2</sup> المستدرك للحاكم: ١/ ٢٣٣، ٢٣٤ ـ المعجم الكبير للطبراني: ٧٣٩ ـ صحيح ابن خزيمة: ٤٩٨

نہیں کرتا (بیعنی بالکل ای طرح پڑھتا ہوں جس طرح نبی مُظافیظ پڑھا کرتے تھے)۔

سيدنا انس و النظاميان كرت بين كدرسول الله عَلَيْمَ بِسه بِسهِ الله عَلَيْمَ بِسهِ الله عَلَيْمَ بِسهِ اللهِ اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

سیدنا سمرہ والنون بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مالی و سکتے

(یعنی دومقام پر تھوڑی دیر خاموثی اختیار) کیا کرتے ہے:

ایک سکتہ اس وقت جب آپ بیسے السلّے السرّ حمٰنِ

الک سکتہ اس وقت جب آپ بیسے السلّے السرّ حمٰنِ

قرائت سے فارغ ہوتے تھے۔ عمران بن حصین والنون نے النون اس بات کو بہت عجب اور دو برا سکتہ اس وقت جب آپ نوائن کو خط لکھا (اور دریافت کیا کہ کیا ہے بات ہے ہے؟) تو انہوں نے (جواب میں) لکھا کہ سمرہ والنون نے کہ کہا ہے۔

انہوں نے (جواب میں) لکھا کہ سمرہ والنون نے کہا ہے۔

فرمایا: میں معجد سے نکلنے سے پہلے پہلے بھے ایک آ بیت، یا فرمایا کہ ایک سورت بتلاؤں گا، جوسلیمان علیہ السلام کے فرمایا کہ ایک سورت بتلاؤں گا، جوسلیمان علیہ السلام کے بعد سوائے میرے کی اور نی پر نازل نہیں ہوئی۔ پھر آپ بعد سوائے میرے کی اور نی پر نازل نہیں ہوئی۔ پھر آپ بعد سوائے میرے کو میں بھی آپ کے بیچھے ہولیا، یہاں تک کہ جب آپ میجد کے دروازے پر پنچے اور اپنا ایک قدم

[ ١١٨٠] - حَدَّثَنِي سَهْلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ ثَنَا اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَاضِي، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطَّائِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَاضِي التَّيْمِيُّ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، مُحَمَّدِ الْقَاضِي التَّيْمِيُّ، ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ بِيسِمُ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ.

[١١٨١] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ زِيَادِ الضَّيِّيُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّد بْنُ حَمَّد بْنُ عَلْمِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي الضَّحٰى، عَنِ النَّعْمَان بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَمِي جَبْراً يَيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَجَهَرَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحِيم.

آ ۱۱۸۲ آ آ آ آ آ کَدَ اَنْ اَلْهِ اَلْهِ اَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

الْقَطَّانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَجْشَرٍ، ثنا سَلَمَهُ بُنُ مَحْيَى بْنِ عَيَّاشِ الْفَطَّانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَجْشَرٍ، ثنا سَلَمَهُ بُنُ صَالِحِ الْآحْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ اَبْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْكَرِيمِ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَا أَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لَا أَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّي أُخْبِرَكَ بِآيَةٍ)) أَوْ قَالَ: ((بِسُورَةٍ لَمْ تَنْزِلْ عَلَى نَبِي

سنن أبي داود: ٧٧٩، ٧٨٠ جامع الترمذي: ٢٥١ سنن ابن ماجه: ٨٤٤ مسند أحمد: ٢٦١ ٢٠٢٠ ١٨٠٧.

آ١١٨٥] --- حَدَّقَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ الْكُوفِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ إِسْحَاقَ الْحِمَارُ، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَبِيبٍ، ثنا مُوسَى بْنُ أَبِي الْحَمَدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَكَانَ حَبِيبِ الطَّائِفِيُّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَكَانَ بَدْرِيًّا، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ فَي فَحَهَرَ فِي الصَّلاةِ بِيسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، فِي صَلاةِ النَّيْل وَفِي صَلاةِ الْعَدَاةِ وَصَلاةِ الْجُمُعَةِ.

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُـمَرَ يَجْهَرُ بِهَا، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَابْنُ

المَّدَا] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ أَبِى حَامِدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ مُوسَى بْنِ أَبِى حَامِدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّفَّارُ، قَالا: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ صَالِحِ الْأَنْمَاطِيُّ كَيْلَجَةً، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مَدَّدُ بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى كَيْلَجَةً، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بِنُ أَبِي الرِّجَالِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: نا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةً، يَحْيَى بْنُ حَمْزَةً،

مبارک مسجد کی وہلیز سے باہر تکال لیا اور دوسرا ابھی مسجد میں ہی تھا تو میں نے اپنے ول میں ہی سوچا کہ آپ منافی آ (مجھے وہ بات بتلانا) بھول گئے ہیں۔ است میں آپ منافی آ نے اپنا أرخ انور میری طرف متوجہ کیا اور فرمایا: جب تم نماز شروع کرتے ہوتا تو میں نے کہا:

کرتے ہوتو ابتدا میں کون می چیز پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا:

یکی وہ آ یت ہے۔ پھر آپ منافی (مسجد سے) نکل گئے۔
سیدنا بریدہ منافی کی کرتے ہیں کہ میں نے نبی منافی کو بلند سیدنا بریدہ منافی کو بلند آواز سے بیسے اللہ بین عرفی ہی است میال کے۔

قواز سے بیسے اللہ الوحمٰن الوّجیم پڑھتے سا۔

قواز سے بیسے اللہ الوحمٰن الوّجیم پڑھتے سا۔

عبداللہ بیان کرتے ہیں: سیدنا عبداللہ بن عرفی ہی است بلند آواز میں پڑھا کرتے تھے۔

سیدناتهم بن عمیر والنظریان کرتے ہیں کہ میں نے نی مظلظ کا اقتداء میں نماز اداکی ہے، آپ نماز میں بلند آواز میں بسم الله الرّحمٰنِ الرّحمیم پڑھتے تھے، رات (لینی عشاء کی)، صبح (لیمن فجر کی) اور جمعہ کی نماز میں۔

المعجم الأوسط للطبراني: ٦٢٩ السنن الكبرى للبيهقي: ١٠/٦٢

عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَجْهَرُ يِدِيشُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. •

[١١٨٧] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْجُرْجَانِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا ابْسُ جُرَيْج، ح وَحَـدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُشْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ أَبَا بُكْرِ بْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَنْ سَ بْنَ مَالِكِ أَخْبَرَهُ ، قَالَ: صَلَّى مُعَاوِيَةً بِالْمَدِينَةِ صَلاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمْ يَـقُـرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لِلْأُمِّ الْقُرْآن وَلَمْ يَـقْـرَأُهَا لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا وَلَمْ يُكَبِّرْ حِينَ يَهْوِي حَتَّى قَضَى تِلْكَ الصَّلاةَ فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَالِكَ مِنَ الْـمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مِنْ كُلِّ مَكَان: يَا مُعَاوِيَةُ أَسَرَقْتَ الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ: فَلَمْ يُصِّلِّ بَعْدَ ذَالِكَ إِلَّا قَرَأْ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لِلْمَ الْقُرْآن وَلِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا وَكَبَّرَ حِينَ يَهُوى سَاجِدًا . كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ .

آ١٩٨٨ إس حُدَّنَا أَبُو الطَّاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، قَالا: نا خَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنِ عُبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنِ عُبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنِ عُبْدُ اللهِ بْنَ عُشَمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلُ بْنِ عُبْدُ اللهِ بْنَ وَفَاعَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ مُعَاوِيةً عُبَيْدِ بسن أَبِي سُعْيَانَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا، فَمَن أَبِي مُعَلِيلًا الرَّحْمٰنِ فَصَلَّى بِالنَّا الرَّحْمٰنِ الْفُرْآنَ وَقَرَأَ بِأَمْ الْكِتَابِ، فَلَمَّا الرَّحِيمِ حِينَ إِفْتَتَعَ الْقُرْآنَ وَقَرَأَ بِأَمْ الْكِتَابِ، فَلَمَّا الرَّحِيمِ حِينَ إِفْتَتَعَ الْقُرْآنَ وَقَرَأَ بِأَمْ الْكِتَابِ، فَلَمَّا

سیدنا الس بن ما لک واٹھ بیان کرتے ہیں کہ معاویہ واٹھ نے مدینہ میں ایک نماز پڑھائی تو اس میں او فجی آ واز ہے قر اُت کی لیکن نہ تو سورت فاتحہ کے ساتھ بِسْہ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیم پڑھی اور نہ بی ای سورت کے شروع میں پڑھی جو سورت فاتحہ کے بعد پڑھی تھی، اور (پھر) جس وقت انہوں نے وہ نماز مکمل کر لی۔ چنا نچہ جب سلام پھیرا تو ہر انہوں نے وہ نماز مکمل کر لی۔ چنا نچہ جب سلام پھیرا تو ہر قرائت) سی تھی وہ لیار اُٹھا: اے معاویہ! کیا آپ نے نماز قرائت) سی تھی وہ لیار اُٹھا: اے معاویہ! کیا آپ نے نماز انہوں نے جب بھی نماز پڑھائی تو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ بھی اور بعد والی سورت کے ساتھ بھی اور بحد والی سورت کے ساتھ بھی اور بحد والی سورت کے ساتھ بھی الرّحمٰنِ الرّحیم ضرور پڑھی، اور جب سجدے کے لیے جماک کرتے اور بعد والی سورت کے ساتھ بھی الرّحیم نے تھے۔ اس روایت کے تمام راوی تھے تو تکبیر بھی کہا کرتے تھے۔ اس روایت کے تمام راوی تھے تو تکبیر بھی کہا کرتے تھے۔ اس روایت کے تمام راوی

اساعیل بن عبید بن رفاع اپ باپ کے واسط سے اپ وادا سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ بن ابوسفیان والی اس کے یا عمرہ کرنے کے ارادے سے مدینہ آئے تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور جس وقت سورۃ الفاتحہ پڑھی اور اس کے بعد) قرآن کی قرآت کی توبسہ السلسید الرّحمٰنِ الرّحِمٰنِ الرّحِمْنِ الرّحِمِمْنِ الرّحِمْنِ الرّحِمْنِ الرّحِمْنِ الرّحِمِمِمْ اللّهِ الرّحِمْنِ الرّحِمِمِمْ اللّهِ الرّحِمْنِ الرّحِمِمِمْنِ الرّحِمِمِمْ اللّهِ الرّحِمْنِ الرّحِمِمِمْ اللّهِ الرّحِمْنِ الرّحِمِمِمْنِ الرّحِمِمِمْ اللّهِ الرّحِمْنِ الرّحِمِمِمْنِ الرّحِمِمِمْنِ الرّحِمِمِمْنِ الرّحِمِمِمْنِ الرّحِمِمِمْنِ الرّحِمِمِمْنِ الرّحِمْنِ الرّحِمِمِمْنِ الرّحِمْنِ الرّحِمِمِمْنِ الرّحِمِمْنِ الرّحِمْنِ الرّحِمِمِمْنِ الرّحِمِمْنِ الرّحِمْنِ الرّحِمِمْنِ الرّحِمْنِ الرّحِمِمِمْنِ الرّحِمِمِمْنِ الرّحِمْنِ الرّحِمْنِ الرّحِمْمِمْنِ الرّحِمْنِ الرّحِمْنِ الرّحِمْنِ الرّحِمْنِ الرّحِمْنِ الرّحِمْنِ الرّحِمْنِ الرّحِمْمِمْنِ الرّحِمْنِ الرّحِمْنِ الرّحِمْمِمْ اللّهِ الرّحَمْمِيْنِ الرّحِمْمِمْنِ الرّحِمْمِمْ اللّهِ الرّحِمْمِمْنِ الرّحِمْمِمْ اللّهِ الرّحِمْمِيْنِ الرّحِمْمِيْمِيْمِ الرّحِمْمِيْمِ الرّحِمْمِمْ اللّهِ الرّحِمْمِيْمِ اللهِ الرّحِمْمِيْمِ الرّحِمْمِيْمِ الرّحِمْمِيْمِ الرّحِمْمِيْمِ المِيْمِيْمِ الرّحِمْمِيْمِ الرّحِمْمِيْمِ الرّحِمْمِيْمِ الرّحِمْمِيْمُ المِيْمِ الللهِ الرّحِمْمِيْمِ الرّحِمْمِيْمِ الللهِ الرّحِمْمِيْمِ الللهِ الرّحِمْمِيْمِ الرّحِمْمِيْمِ الرّحِمْمِيْمِ الرّحِمْمِيْمِ الرّحِمْمِيْمِ الللهِ الرّحِمْمِيْمِ الرّحِمْمِيْمِ الْحَمْمِيْمِ الْمَعْمَى الْمَعْمَى الْمَعْمَلِيْمُ الْمُعْمِيْمِ الْمَعْمِيْمِ الْمَعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمِعْمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُ

قَضَى الصَّلاة أَتَاهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْآنْصَارُ مِنْ نَاحِيَةُ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: أَتَرَكْتَ صَلاَتَكَ يَا مُعَاوِيةُ ؟ أَنْسِيتَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ؟ فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ؟ فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ اللهِ خُرى قَراً بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ . قَالَ الشَّيْخُ: وَرَوَى الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الشَّيْخُ: وَرَوَى الْجَهْرَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ عَنِ النَّيْيِ عَلَيْ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَمِنْ أَزْ وَاجِهِ عَنِ النَّبِي عَنْ المَّهُمَا ، وَاقْتَصَرْنَا هَاهُمَا عَلَى مَا قَدَّمْنَا فِكَ مَنَا فِكَرَهُ طَلَبًا لِلاَ خُتِصَارِ وَالتَّخْفِيفِ، وَكَذَالِكَ فَكَ كَتَابِ فِي كَتَابِ فِي كَتَابِ وَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَا فِي كَتَابِ فِي كِتَابِ وَلَا اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَا فِي اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِينَ اللهُ مُ وَالْخَالِفِينَ اللهِ الْمُعْلِقِينَ لَهُمْ وَالْخَالِفِينَ اللّهُ مُ وَالْخَالِفِينَ اللّهُ مُ وَالْخَالِفِينَ اللهُ مُ وَالْخَالِفِينَ اللهُ مُ وَالْخَالِفِينَ اللّهُ مُ وَالْخَالِفِينَ اللّهُ مُ وَالْخَالِفِينَ اللهُ مُ وَالْخَالِفِينَ اللهُ مُ وَالْخَالِفِينَ اللهُ الم

١١٨٩٦ إ .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْأَزْرَقُ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْن إِسْحَاقَ بْن بُهْلُول، حَدَّثَنِي جَدِّي، ثنا أبي، ثنا ابْنُ سَمْعَانَ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِأُمّ الْـقُرْآن فَهِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ)). قَالَ: قَقُلْتُ: يَا أَبَّا هُ رَيْرَ اللَّهُ اللَّهِ وَأَبُّهُما كُنْتُ مَعَ الْإِمَامِ ، قَالَ: فَغَمَزَ ذِرَاعِي نُمُّ قَالَ: اقْرَأْ بِهَا فِي نَفْسِكُ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفُولُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنِّي قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُهَا لَـهُ، يَـفُولُ عَبْدِي إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰن الرَّحِيم، فَيَذْكُرُنِي عَبْدِي، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فَأَقُولُ: حَمِدَنِي عَبْدِي، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ فَأَقُولُ: أَثْنَى عَلَى عَبْدِي، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ فَأَقُولُ: مَجَدَنِي عَبْدِي، ثُمَّ يَقُولُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالْمُواللَّالَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّالِي اللَّالِّلْمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَالل

بین؟ پھر انہوں نے جب انہیں دوسری نماز پڑھائی تو (اس میں) بیسہ الله الرَّحمٰنِ الرَّحِیمِ پڑھی۔ شُخ رحماللہ فرماتے ہیں کہ جن کے نام ہم نے بیان کردیے ہیں ان کے علاوہ بھی صحابہ کی ایک جماعت نے اور ان کی ازواج نے بی مائی ہے بیسہ اللّٰہ الرَّحمٰنِ الرَّحیمِ کوروایت کیا ہے۔ ہم نے ان کی احادیث کو'' اونجی آواز میں ہم اللہ سبیل اختصار و تخفیف کے ساتھ صرف انہی روایات کوزینتِ قرطاس کیا ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اسی طرح اس جگہ قرطاس کیا ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ اسی طرح اس جگہ ہم نے وہ احادیث بھی بیان کی ہیں جن میں یہ بیان ہے کہ نی ساتھ آخ کے صحابہ تا بعین اور ان کے بعد آنے والے ہم اللہ الرحمان الرحیم کواونجی آواز میں پڑھتے تھے۔

سیدنا ابو ہریرہ دی اللہ علاق سے کہ رسول الله علاق نے فرمایا: جس نے ٹمازیزھی اوراس میں اُم القرآن نہ پڑھی تو وہ نماز ادھوری ہے، نامکمل ہے۔ (عبدالرحمان) کہتے ہیں کہ میں نے کہا: اے ابوہریرہ! میں بسااوقات امام کے ساتھ (نماز پڑھ رہا) ہوتا ہوں (تو تب کیا کروں؟) تو انہوں نے میری پنڈلی پر کوئی چیز چھوئی، پھر فر مایا: اے اینے ول میں بڑھ لیا کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ طَالِقُتِم كو فرمات سنا ہے كه الله تعالى فرماتا ہے: ميں نے صلاة (سورۃ الفاتحہ) کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصول میں تقسیم کر ویا ہے،اس کا نصف حصداس کے لیے (اورنصف حصدمیرے لیے ہے) میرا ہندہ جب نماز شروع كرتا بي توبسم اللهِ الرَّحْمن الرَّحِيم يرُحتا ب، تو وه (مديرُه كر) مجھے بادكرة ہے۔ پھروه ﴿ ٱلْحَدُمُدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَسالَمِينَ ﴾ روصا عق مير عد بندے نے میری تعریف کی۔ پھروہ ﴿السرَّحْمَٰنِ السوَّحِيم ﴾ يره عتا بي تو مي كهتا هون: مير ، بند ، ن ميرى ثنابيان كى - بهروه ﴿ مُلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ برحتا

[ ١٩٩٠] - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْرَمٍ، ثنا وَمُحَمَّدُ بْنُ مُحْرَمٍ، ثنا أَبُو بَحْفَرِ بُلْ مَحْرَدٍ الْحَنْفِيُّ، ثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَيْنَ نُوحُ بْنُ أَبِى بِلالٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى اللهِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَلِ اللهِ الرَّحْمَلِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيمِ اللهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيمِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيمِ الرَّحِيمِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيمِ اللهِ اللهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ہے تو میں کہتا ہوں: میرے بندے نے میری بزرگ بیان كى - پروه ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ يرْحتا بِالَّهِ بیآیت میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف ہے۔ سورت کا آ خری حصہ میرے بندے کے لیے ہے (بعنی وہ اس جھے میں جو دعائیں مانگتا ہے وہ اسے ملے گا) اور میرے بندے کو وہ سب ملے گا جو اس نے مانگا۔ ابن سمعان سے مراد عبداللہ بن زیاد بن سمعان ہے جومتروک الحديث ہے۔ به حديث ثقه رابوں كى ايك جماعت نے علاء بن عبدائر جمان سے روایت کی ہے۔ ان راوبوں میں امام ما لك بن انس، ابن جريج، روح بن قاسم، ابن عيمنه، ابن عجلان،حسن بن څر اور اواولیس وغیره شامل میں، ان کا اسناد میں اختلاف تو ہے البیتہ متن پر سب کا اتفاق ہے۔ ان میں ے کی ایک نے بھی اپنی صدیث میں بسٹ اللّب ب الرَّ حُمْن الرَّحِيم وَكُرْنِيل كى، ان كاابن سمعان كى روایت کے خلاف جو اتفاق ہے وہی درست ہونے کے قریب ترہے۔

سيدنا ابو بريره و و الفاتحد يؤهونو بيسم السلّه و الله مَنْ اللّهُ الله الله مَنْ اللّهُ الله الله مَنْ اللّهُ عِيمَ اللّهُ اللّهُ اللهُ عِيمَ اللّهُ اللهُ عِيمَ اللّهُ اللهُ اللهُ عِيمَ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

• مسينيد أحيميد: ٧٩٩١، ٢٠٤٧، ٢٨٣٧، ٧٨٣٧، ٧٨٣٨، ٧٨٩٨، ٩٩٣٢، ٩٩٣١، ١٠١٩، ١٠٣١٩. شيرح معاني الآثار للطحاوي: ١٠٨٩، ١٠٩٠ يصحيح ابن حبان: ٧٧٧، ١٧٨٨، ١٧٨٩

الْعَزِيزِ وَأَنَّا أَسْمَعُ: حَدَّثُكُمْ أَبُو خَيْثُمَةً، وَقُرِءَ عَلَى الْعَزِيزِ وَأَنَّا أَسْمَعُ: حَدَّثُكُمْ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ وَأَنَّا أَسْمَعُ: حَدَّثُكُمْ عَلِيّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ قَحْطَبَةَ، وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثُكُمْ مَحْمُودُ بِسْنُ خِعدَاشٍ، قَالا: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مَحْمُودُ بِسْنُ خِعدَاشٍ، قَالا: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثُكُمْ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأَمُويُّ، حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، أَسْمَعُ: حَدَّثُكُمْ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأَمُويُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، ثَلَا بُنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، أَلِي مَنْ أَبِي مُلَيْكَةً، وَاللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ، يَقْطَعُ قِرَاءَ تَهُ آيَةً آيَةً آيَةً: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ، وَاللَّهُ عُنِيدِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ، اللهِ الرَّحِيمِ، وَاللَّهُ عُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الرَّحِيمِ، وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ، وَاللَّهُ عَنْ الرَّحِيمِ، وَاللَّهُ عَنْ اللهِ الرَّحْمُنِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ، وَاللَّهُ عَلْمُ اللهِ الرَّحْمُنِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ، وَاللَّهُ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ، وَكُلُهُمْ فِقَاتُ. قَالُ لَنَا عَبْدُ اللهِ الرَّعَمُ وَا الْكُولُ وَلَهُ عَمْرُ الْنُ مَصَامُ الْنُ مُصَامِ الْمُؤْمِ وَا الْمُؤْمِ الْحَدِينِ وَرَواهُ عُمَمْرُ الْنُ هَا وَكُلُهُمْ وَقَاتُ . قَالَ لَنَا عَبْدُ اللهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَوْهُ وَكُلُومُ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمَا وَلَهُ اللّهِ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ وَاللّهُ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَلَوْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَلَوْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْم

[١٩٢] - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَرَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَرَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجَ، يُحَدِّثُ عَنْ قَالَ: شَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، ثُمَّ سَكَتَ قَالَ: ﴿الْحَمْدُ لِللّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، ثُمَّ سَكَتَ هُننَهُ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ مِنْ فِعْلَ أَبِي هُرَيْرَةَ.

[١١٩٣] ﴿ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بِنُ هَارُونَ أَبُو حَامِدٍ ، ثَنَا عَمْرُ بِنُ مَارُونَ أَبُو حَامِدٍ ، ثَنَا عَمْرُ بِنُ ثَنَا عَمْرُ بِنُ ثَنَا عَمْرُ بِنُ نَا أَبُو قُتَيْبَةً ، ثنا عُمَرُ بِنُ نَبْهَانَ ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يُضَلِّى فِي نَعْلَيْهِ وَفِي خُفَيْهِ . • الله عَنْ يُصَلِّى فِي نَعْلَيْهِ وَفِي خُفَيْهِ . •

[١١٩٤] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًا،

عبد خیر بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی ٹاٹٹو سے مسلح مثانی' کے

سيده أم سلمه و الله ايك آيت كوالك الك كر ير بعق مرات كرت سيح اليك آيت كوالك الك كر ير بعق من الله الك كر ير بعق من السله الك كر ير بعق السرّ حمل الله ويسم الله بن محمد الله يقوم الدّين مي الفاظ عبدالله بن محمد عبل الله يقوم الدّين مي الفاظ عبدالله بن محمد الله ين محمد عبدالله بن محمد عبدالله الله ين محمد عبدالله بن محمد عبد

سیدنا ابو ہریرہ واٹھ روایت کرتے ہیں کہ نی منافی جب نماز شروع کرتے تھے تو الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پڑھے تھ، پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہتے تھے۔اس روایت کوشعبہ سے ابوداؤد کے علاوہ کی نے مرفوع نہیں کہا اور ان کے علاوہ دیگر نے اسے سیدنا ابو ہریرہ وٹاٹھ سے موقوف بیان کیا ہے۔

نبی مَنْ اللَّهُ کُو بُوتْ اور موزے پہن کرنماز پڑھتے دیکھا۔

سیدنا انس بن مالک والنظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے

۲۹۲۷: ۱۰۰۱ جامع الترمذي: ۲۹۲۷

D سیأتے درقہ: ۱۲۰۸

بارے میں سوال کیا گیا تو آپ تائیل نے فرمایا: الْمحمدُ
لِلْهِ (لِین اس سے مراوسورۃ الفاتحہ ہے) پھران سے کہا
گیا: اس کی تو جھے آیات ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیم بھی ایک آیت ہے۔
اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ بھی ایک آیت ہے۔

ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِل ، ثنا خَلَادُ بْنُ خَالِدٍ الْمُقْرِءُ ، ثنا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْر ، عَنِ السُّدِيّ ، عَنْ عَبْدِ خَيْر ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ عَنِ السَّبْعِ الْمَثَانِي فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّٰهِ ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَا هِيَ سِتُّ آيَاتٍ ، فَقَالَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ آيَةً .

بَاْبُ مَا يُجُوزِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْعَجْزِ عَنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ الْعَجْزِ عَنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ اس دعا كابيان جوسورة فاتحدنه يرده سكنے كي صورت يس كفايت كرسكتى ہے

[١١٩٥] - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثنا أَبُو عُبَيْدِ اللّٰهِ الْمَخْزُومِيُّ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُقْرِءُ، وَاللَّه ضَطُّ لِسَعِيدٍ، قَالًا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ مِسْعَرٍ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُشْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ، وَأَبُّو شَيْبَةَ قَالَا: نا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسى، ثنا مِسْعَرُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عِن فَذَكَرَ أَنَّهُ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْقُرْآن شَيْتًا - وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا يُجْزِينِي مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنِّي لَا أَقْرَأُ، قَالَ: ((قُـلْ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالسُّلُّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ))، قَالَ: فَضَمَّ عَلَيْهَا بِيدِه، وَقَالَ: هٰذَا لِرَبِّي فَمَا لِي؟ قَالَ: ((قُل: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِيَ))، فَضَمَّ بِيَدِهِ الْأُخْرٰي وَقَامَ. • ٢١٩٦٦ - حَدَّثَ نَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَدَّمَ لُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويْهِ، ثنا عَبْلُ

الرَّزَّاقِ، أَنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ

سیدنا عبداللہ بن ابی اوفی ٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی عَلَیْم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ وہ قرآن کو یا دنہیں کرسکتا۔ ابن عیبنہ راوی نے

<sup>•</sup> سنين أبي داود: ٨٣٢ سنين النسائي: ٢/ ١٤٣ - المستدرك للحاكم: ١/ ٢٤١ - المعجم الكبير للطبراني: ٣٠٤٩ - مسند أحمد:

405

إِبْرَاهِيمَ وَلَيْسَ بِالنَّخَعِي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، أَنَّ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّهِ إِلَى النَّبِي عَنْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ السَّهِ إِنَى لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَمَا يُجْزِينِي السَّهِ إِلَى اللهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ فِي صَلاتِي، قَالَ: تَقُولُ: سَبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَلا حَوْلَ وَلا قُولَ اللهِ وَالله أَكْبَرُ وَلا إِلهَ إِللهِ اللهِ وَالله أَكْبَرُ وَلا إِلهَ إِللهِ الله مَا لَي ؟ قَالَ: تَقُولُ: الله مَ اغْفِر للهِ وَالله مَ قَالَ: تَقُولُ: الله مَ اغْفِر لي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي، فَقَالَ لِي وَارْزُقْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ((أَمَّا هٰذَا فَقَدْ مَلاً يَدَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ وَقَبَضَ كَفَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ وَقَبَضَ كَفَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ

[١١٩٨] سَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، ثَنا عَبَّاسُ بِنْ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، ثَنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بِنُ الْوَرْدِ، الْخَصِيبِ الْأَنْطَاكِيُّ، ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بِنُ الْوَرْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْنَ أَبِي مُلَيْكَةً، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةً، وَسُئِلَتْ عَنْ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآن، فَقَالَتْ: بِسْمِ عَائِشَةً، وَسُئِلَتْ عَنْ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآن، فَقَالَتْ: بِسْمِ اللهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ اللهُ اللهُ لا إِلٰهَ إِلَا هُوَ الْحَيُّ اللهُ اللهُ

بدالفا ظلقل کیے ہیں: اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھےالی چیز کی تعلیم دیں جومیرے لیے قرآن کی جگہ ہو، کیونکہ میں قر اُت نہیں کرسکتا، تو نبی منافظ نے ارشاد فرمایا: تم يه دعاء يرْهو: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنی انگلیاں بند کر کے (ان کلمات کو یاد کیا) اور پھر بولا: پہتو میرے پروردگار کی تعريف كے ليے بيں،ميرے ليه كيا ہوگا؟ توني طابق نے فرمايا: تم بدوعا ما كُو: اَلـــلَهُ مَ اغْفِرْ لِسي وَارْحَــمْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي كِرُرُسُولِ اللهُ مَا يُنْجُ نِي فرمایا: اس شخص نے اینے دونوں ہاتھ بھلائی سے بھر لیے ہیں۔اس مخص نے اپنی دونوں منھیاں بند کرلیں۔ سیدنا عبدالله بن الی اوفی والنفؤ بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نی مالیم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا کہ وہ قرآن کو یادنہیں کرسکتا، اس لیے آپ مجھے ایسی بات کی تعلیم دیں جومیرے لیے اس کی جگہ کافی ہو، تو نبی مناتیا نے فرمایا: تم ب وعار عو: بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ الشَّخْصَ فِي عِضْ كيا: الله كرسول! يوتو

الله تعالیٰ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہوگا؟ پھرانہوں نے

حسب سابق حدیث ذکر کی۔

مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ﴾، إلى قَوْلِهِ ﴿آمَنَّا بِهِ ﴾، فَإِذَا رَأَيْتُمْ أُولٰئِكَ فَهُمُ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. •

اللُّهُ والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ﴾ '' وہ فتنہ و تاویل کی جنتجو میں ان متثابہ آیتوں کے بیچھے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کوسوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا، اور علم میں رسوخ رکھنے والے یہی کہتے میں کہم اس برایمان لے آئے۔''لہذا جبتم ان لوگوں کو ر میصونو یمی وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے (ان

آیات میں) کیا ہے، سوتم ان سے بچو۔ بَابُ ذِكُرِ اخْتِلَافِ الرِّوَايَةِ فِي الْجَهْرِ بِيسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ بم الله الرحمٰن الرحيم با آوازِ بلنَد يرْضِغ كے بارے ميں روايات كے اختلاف كا بيان

سیدنا انس بن مالک واٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبي مَنْ أَيْنِهُم ، سيدنا الوبكر والنُّظُ اور سيدنا عمر وَالنُّظُ كي اقتداء ميس نماز پڑھی، تو میں نے ان میں ہے کسی کوبھی او نجی آ واز میں بسم الله الرَّحْمن الرَّحِيم يرْحة بين سار

سیدنا انس ڈاٹٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نی مالی کا ساتھہ، ابوبکر ڈٹاٹنڈ کے ساتھ اور عمر ڈٹاٹنڈ کے ساتھ نماز پڑھی تو میں نے ان میں سے کی کو بھی بسم اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيم يرُّصة نهيل سنا\_ای طرح اس روايت کومعاذ بن معاذ، حجاج بن محمد، محمد بن بكر البرساني، بشر بن عمرو، قراد ابونوح، آ دم بن ابواياس، عبيدالله بن موسَّىٰ، ابونضر ادر خالد بن یزیداکمز رفی نے شعبہ سے غندر کے قول کے مثل روایت کیا ہے،علی بن جعد نے شعبہ سے روایت کیا،اوراس کو وکیع اور اسود نے شعبہ سے دوسرے الفاظ کے ساتھ روایت کیا

[١١٩٩] - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِم عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْسِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنا شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِي عِلَيَّا، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدُا مِنْهُمْ يَجْهَرُ بِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. • [١٢٠٠] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيَّ، ثنا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ، ثنا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَاكَةَ ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنْسِ ، قَالَ: ﴿ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثَمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ اللُّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ . وَكَـٰذَالِكَ رَوَاهُ مُعَاذُبْنُ مُعَاذِ، وَحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكُر الْبُـرْسَانِيُّ، وَبِشْرُ بْنُ عُمَرَ، وَقُرَادٌ أَبُو نُوح، وَآدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ، وَعُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوسَى، وَأَبُّو السَّفْسِ ، وَخَالِدُ بَنَّ يَزِيدَ الْمَزْرَفِيُّ ، عَنْ شُعْبَةً مِثْل

<sup>🐠</sup> مسئد أحمد: • ۲٤۲۱ صحيح ابن حبان: ٧٦

<sup>👁</sup> صحيح مسلم: ٣٩٩ سنن النسائي: ٢/ ١٣٥ ـ مسند أحمد: ١١٩٩١ ، ١٢٠٨٥ ، ١٢١٥ ، ١٢٨١٠ ، ١٢٨٥ ، ١٢٨٨٠ ، ٥٢١٣١، ٧٣٣٧، ١٣٦٠، ١٩٨٩، ١٩٨٩، ٢٩٨٩، ١٣٩٥، ١٣٩١، ١٤٠٧٧. صيحيح ابين حبيان: ١٧٩٨، ١٧٩٩، ١٨٠٠، ١٨٠٢، ١٨٠٣ ـ المعجم الأوسط للطبراني: ١٠٨٤

تَقَوْل غُنْدَر، وَعَلِيّ بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ شُعْبَةَ سَوَاءً. وَرَوَاهُ وَكِيعٌ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةً بِلَفْظٍ

[١٢٠١] --- حَدَّثَنَا الْـحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَعْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيَّا، ثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ، ثنا أَبِي، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَـنْ أَنَسٍ، قَـالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِي ﷺ، وَأَبِي بَكْرِ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ فَلَمْ يَجْهَرُوا بِـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

[١٢٠٢] - حَلَّاثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثنا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، ثنا شُعْبَةُ، بِمِثْلِ قَوْلِ وَكِيعِ سَوَاءً، وَرَوَاهُ زَيْدُبْنُ الْحُبَابِ، عَنْ شُعْبَةَ، فَقَالَ: فَلَمْ يَكُونُوا يَـجْهَـرُونَ. وَتَـابَـعَـهُ عُبَيْـدُ اللَّهِ بْنُ مُوسٰى، عَنْ شُعْبَةً، وَهَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةً.

[١٢٠٣] - حُدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَاب، أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ بْـنُ الْحَجَّاجِ، ثنا قَتَادَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ، يَقُولُ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَلَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ . [١٢٠٤] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْن عَيَّاش، تُنا عَلِيٌّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، ثَنا شُعْبَةُ، وَهَــمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَأَبِّها بَكْرٍ، وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا لَمْ يَكُونُوا يَجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ . وَرَوَاهُ يَـزِيـدُ بُـنُ هَـارُونَ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعيدِ الْقَطَانُ، وَالْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ،

سيدنا انس رافين بيان كرتے بيس كه ميس نے مى مالين بار سيدنا الوبكر، عمر اورعثان الثالثيم كي اقتذاء مين نماز يرهي تو ان سب ن بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم كُواُوكِي آواز مين نيين يزحار

ایک اورسند کے ساتھ بالکل وکیج کے قول کے مثل ہی مروی ہے اور زید بن حباب اسے شعبہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ وہ اسے او کی آواز میں نہیں بڑھا كرتے تھے۔عبيدالله بن موكل نے شعبه، جمام اور قمادہ سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی ہے۔

سیدنا انس والنظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مالنظ ،سیدنا ابوبكر،عمر اورعثان ثَنَاتَتُمْ كَي اقتداء ميس نماز برهي تو ان سب نيسم الله الرَّحْمْنِ الرَّحِيم كواو كِي آوازين ميني يزها

سیدنا انس والنی روایت کرتے ہیں که رسول الله منافیظ اور الِوبَكِرُوعُمْ ثِنَّ ثُبَّابِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْنَ الرَّحِيمِ كُو با آ وازِ بلندنہیں پڑھا کرتے تھے۔اسے پزیدین ہارون، کیجیٰ بن سعيد القطان،حسن بن موسىٰ اشيب، يجيٰ بن سكن ، ابوعمر و حوضی اور عمرو بن مرزوق وغیرہ نے شعبہ اور تبادہ کے واسطے ے سیدنا انس ڈاٹنڈ سے ان الفاظ کے بغیر روایت کیا جو چیجیے بیان ہوئے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُلافِیّن،

وَيَحْيَى بُنُ السَّكَنِ، وَأَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُ، وَعَمْرُو بُنُ مَرْزُوقٍ وَغَيْرُهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بِغَيْرٍ هٰذَا اللَّهْظِ الَّذِى تَقَدَّمَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَيَّا اللَّهْظِ الَّذِى تَقَدَّمَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ فَيَّا اللَّهُ عَراءَةَ بِ ﴿الْحَمْدِ لِلَٰهِ رَبِ كَانُوا يَ فَتَبِحُونَ الْقِرَاءَةَ بِ ﴿الْحَمْدِ لِلَٰهِ رَبِ كَانُوا يَ فَتَلِدُ وَكَذَالِكَ رُوِى عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ اللَّعْمَشِ، عَنْ اللَّعْمَشِ، عَنْ رَوَاهُ عَامَّةُ أَصْحَابِ قَتَادَةً، وَثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ. وَكَذَالِكَ رُولَةً مَعْمَلًا مُعْمَلًا مَعْمَدُ مَنْ أَنسٍ. وَكَذَالِكَ رَواهُ عَامَّةُ أَصْحَابِ قَتَادَةً، عَنْ قَتَادَةً، مِنْهُمْ: هِمَا اللَّعْمَشِ عَرُوبَةَ ، وَثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ. وَكَذَالِكَ مُواهُ عَامَّةُ أَصْحَابٍ قَتَادَةً، عَنْ قَتَادَةً ، مِنْهُمْ اللَّعْمَلُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مَوْبَةً ، وَلَكَ اللَّهُ وَلَا اللَّعْمَلُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ مَنْ اللَّهُ وَهُو الْمَحْفُوظُ وَهُو الْمَحْفُوظُ وَهُو الْمَحْفُوظُ وَهُو الْمَحْفُوظُ عَنْ قَتَادَةً وَغَيْرِهِ عَنْ أَنسٍ.

[١٢،٥] ... حَدُّ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ بْنِ حَفْص، شنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَزْرَقُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْسَمِلِكِ بْنِ زَنْجُ وَيْدِ، ح وَحَدَّ ثَنَا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُور، قَالُوا: ثنا يَزِيدُ النَّيْسَابُورِي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُور، قَالُوا: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا شَعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْ أَنْسَ أَنَّ يَعْمَر، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْ يَعْمَر، وَعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَحُونَ الْقِرَاءَ قَيد ﴿الْحَمْدِ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ . يَفْتَحُونَ الْقِرَاءَ قَيد ﴿الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ . يَفْتَحَمُّونَ الْقِرَاءَ قَيد ﴿الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴾ . وَعُشَمَانَ ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ حَسَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ حَسَانَ، ثنا مَحْمَدُ بنُ السَّكَنِ، ثنا حَمَّدُ اللهِ فَيْ وَأَبِى بَكُر، وَشَعَلَ اللهِ فَيْ قَادَةَ ، عَنْ أَنْسٍ ، وَعُمْرَانُ الْقِطَانُ ، وَضِى اللّهِ فَيْ وَأَبِى بَكُر، وَعُمْرَ ، وَعُشْمَانَ ، رَضِى اللّهِ فَيْ وَأَبِى بَكُر، وَعُمْرَ ، وَعُشْمَانَ ، رَضِى اللّهِ فَيْ وَأَبِى بَكُر، وَعُمْرَ ، وَعُشْمَانَ ، رَضِى اللّهِ فَيْ وَأَلِي اللّهِ وَلَيْ وَالْمِي لِلْهِ رَبِ وَعُشْمَانَ ، رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ فَكَانُوا يَسْتَفْتِ حُونَ الْقِرَاءَةَ بِ ... ﴿ الْحَمْدِ لِلْهِ رَبِ الْمَالَمُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَالْمَا اللّهِ اللّهُ ا

العالمِين﴾. [١٢،٧] ---- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ثَابِتٍ

سیدنا ابوبکر، عمر اورعثان مخافظ السحف مدلی لیلسیه رتب السف المحرت المحسن سے قرارت شروع کیا کرتے تھے۔ ای طرح اعمش، شعبه، قادہ اور ثابت کے واسط سے بھی سیدنا انس مام اصحاب نے بھی قادہ سے روایت کیا، ان میں سے مشام وستوائی، سعید بن ابوعروب، ابان بن یزید عطار، حماد بن سلمہ، حمید القویل، ابوب السختیانی، اوزاعی اور سعید بن بشیر وغیرہ بیں۔ ای طرح اسے معمر اور جمام نے بھی روایت کیا ہے۔

سيدنا انس جُانَّوُ روايت كرتے بين كه رسول الله طَانَوْ مَا سيدنا الله طَالَمِينَ سيدنا الله طَالَمِينَ سے الوكر، عمر اورعثان مُن اللّهُ الْحَمْدِ لِللّهِ وَبِ الْعَالَمِينَ سے قرائت شروع كيا كرتے تھے۔

سیدنا انس و النظامیان کرتے ہیں کہ میں نے بی سکھی اسیدنا ابو بکر، عمر اور عثمان و النظام کی اقتداء میں نماز پڑھی تو وہ سب الْحَدَم دِ لِللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عقر اُت شروع کیا کرتے تھے۔

سيدنا الس والتلا على الرق بين كمهم رسول الله على في مسيدنا

- B 3 5

الصَّيْدَلانِيُّ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ شَرِيكِ، ثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ، ثنا الْوَلِيدُ، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنْسٍ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِأُمْ الْقُرْآنِ فِيمَا يُحْهَرُ فِهِ. •

الوبكر،عمر اورعثان بھائٹم كى اقتداء ميں نماز بڑھا كرتے تھے

تو وہ جبری نمازوں میں سورۃ الفاتحہ سے قرأت شروع کیا

بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَ قِ أُمِّ الْكِتَابِ فِي الصَّلَاقِ وَخَلَفَ الْإِمَامِ الْمَارِينِ الصَّلَاقِ وَخَلَفَ الْإِمَامِ الْمَارِينِ الفرادي طور يراورامام كے پیچے سورة فاتحہ يڑھنے كا وجوب

آ ١٢٠٩ اس أُخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ مُوسَى النَّهُرُتِيرِيُّ عَلَيْهِ مُوسَى النَّهُرُتِيرِيُّ حَدَّتُهُ مُ مُنَا فَيْضُ حَدَّتُهُ مُ مُنَا فَيْثُ بَنُ إِسْحَاقَ الرَّقِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنُ إِسْحَاقَ الرَّقِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: اللَّهِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَدِ : ((مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِمَامِ فَلْيَقُورَةً فَعَ الْكِتَابِ فِي سَكَتَاتِهِ وَمَنِ النَّهِ عَلَيْ مُنْ رَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي سَكَتَاتِهِ وَمَنِ النَّهَ عَلَى إِلَى أُمِّ الْقُرْآنَ فَقَدْ أَجْزَأَهُ)). مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ النَّهُ عَلِي إِلَى أُمِّ الْقُرْآنَ فَقَدْ أَجْزَأَهُ)). مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

سیدنا ابو ہریرہ خالفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله خالفہ کے فر مایا: جو محص امام کے ساتھ فرض نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ ورض نماز پڑھے تو اسے چاہیں کہ وہ امام کے سکتوں ( بیعنی آیات کے دوران وقفوں ) میں سورۃ الفاتحہ پڑھے اور جو محض مکمل سورۃ الفاتحہ پڑھے گا تو اسے بیا کھایت کر جائے گی۔ اس روایت میں محمد بن عبدالله بین عبدالله راوی ضعیف ہے۔

www.KitaboSunnat.com

تھے؟ تو انہوں نے فر مایا: جی مال ۔

اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ضَعِيفٌ. ٥

<sup>•</sup> سلف برقم: ۱۹۹۹

ع مسند أحمد: ١٢٩٧٦ ، ١٢٦٩٩ ، ١٢٩٦٥

<sup>6</sup> ساغان قي ١١٨٩

[١٢١٠] --- حَدَّثَنَا أَبُّو سَعِيدِ الْإِصْطَخْرِيُّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ مِنْ كِتَابِهِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَوْفَلِ، ثَنا أَبِي، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ جَوَّابِ التَّيْمِيّ، وَإِبْرَاهِيمَ بَّن مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكِ ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمْرَ عَنَ الْقِرَاءَةِ خَـلْفَ الْإِمَامِ، فَقَالَ: اقْرَأْبِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ؟ قَالَ: وَإِنْ كُنْتُ أَنَا، قُلْتُ: وَإِنْ جَهَرْتَ؟ قَالَ: وَإِنْ جَهَرْتُ. رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. • [١٢١١] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًّا، ثنا أَبُو كُرَيْبِ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيْبَ انِيِّ، عَنْ جَوَّابٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَوِيكٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ، فَـأَمَـرَنِي أَنْ أَقْرَأَ، قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ؟ قَالَ: وَإِنْ كُنْتُ أَنَا، قُلْتُ: وَإِنْ جَهَرْتَ؟ قَالَ: وَإِنْ جَهَرْتُ. هٰذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

بهرف بعد المعترف المحمد المحمد المراهيم المراهيم المراهيم المحمد المعتبق المراهيم المحمد المعتبق المرادي المحمد المعتبق المرادي المحمد المرادي المرادي المحمد المرادي ال

بَعْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

یزید بن شریک بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عمر شاشنا سے امام کی افتداء میں قرائت کے بارے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو۔ میں نے کہا: اگر امام آپ ہوں تب بھی؟ تو انہوں نے کہا: اگرچہ میں بھی ہوں۔ میں نے پوچھا: خواہ آپ جہری قرائت کریں؟ تو انہوں نے فرمایا: خواہ میں جہری قرائت ہی کروں۔ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

یزید بن شریک بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رفائنا است امام کی افتداء میں قر اُت کے بارے سوال کیا تو انہوں نے جھے تھم دیا کہ میں قر اُت کیا کروں۔ میں نے عرض کیا: خواہ آپ بی (امام) ہوں؟ تو انہوں نے کہا: خواہ میں بی امام ہوں۔ میں نے کہا: اگر چہ آپ جہری قر اُت بی کریں؟ تو انہوں نے کہا: اگر چہ میں جہری قر اُت بی کروں۔ بیا سناد صحیح ہے۔

سیدناعبادہ بن صامت واٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقی نے میں کہ رسول اللہ طاقی نے میں کہ رسول اللہ علیہ بیان جب آپ نے سلام پھیرا تو استفساد فرمایا: یقینا جھے لگنا ہے کہ آپ این این این کرتے ہو۔ تو ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! بی ہاں، ایبا بی نے ۔ تو آپ طائی ہے فرمایا: تم صرف اُم القرآن (سورۃ الفاتحہ) ہی پڑھا کرو، کیونکہ بلاشبہ ال شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے یہ سورت

نہ پڑھی۔ بیراسنادحسن ہے۔

مِنْ وَرَاءِ إِمَامِكُمُمْ))، قَالَ: قُلْنَا: أَجَلْ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ عَلْمَا اللهِ مِلْمَا رَسُولَ اللهِ عِلْمَا اللهِ مِلْمَا اللهُ مِثْلًا اللهُ مِثْلًا اللهُ عَلْمَا اللهُ مَثْلًا اللهُ عَشْرًا أَبِهَا)). هٰذَا إسْنَادٌ حَسَنٌ. • وَاللهِ عَلَاهَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَا)). هٰذَا السُنَادُ حَسَنٌ. • وَاللهِ عَلَاهَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَا)

[ ١٢١٤] ﴿ ﴿ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَمِّى ﴾ ثنا عُمَرُ بْنُ السَّحَاقَ بْنِ بُهْلُول ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِلِيِّ الْعَمِّى ، ثنا عُمَرُ بْنُ حَبِيبِ اللَّهَ الْحَبَى ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، يِهِذَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَقَرَّ أُونَ اللَّهِ مَقَرَ تُونَ اللَّهِ مَا لَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : ﴿ وَقَالَ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا لَالَّهِ ، قَالَ : ﴿ وَقَالَ اللَّهِ مَا لَكُ اللّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

[١٢١٥] --- حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدِ، ثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الدَّوْرَقِيُّ، وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَوْزَ جَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، لِلْذَا.

آ ( ۱۲۱ ) ..... أَخْبَرَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ، ثنا عَمِّى، ثنا أَبِى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّنَنِي مَكْحُولٌ، بِهٰذَا وَقَالَ فِيهِ: ((إِنِّي لأَرَاكُمْ تَقْرَئُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ إِذَا جَهَرَ))، قُلْنَا: أَجَلْ وَاللّٰهِ يَا رَسُولَ اللهِ هٰذَا، قَالَ: ((لا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآن فَإِنَّهُ لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا)).

[١٢١٧] - حَدَّثَ نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ التِّنِيسِيُّ، ثنا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ مَكْحُولِ، عَنْ نَافِع بْنِ مَحْمُودِ بْنِ

اختلاف رُواۃ کے ساتھ ای کے مثل حدیث ہے (اس میں یہ الفاظ میں کہ) آپ شاہی نے فرمایا: لگتا ہے کہ تم میرے چھھے قرات کرتے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کی ہاں، ایبا ہی ہے۔ تو آپ شاہی نے فرمایا: تم سورت فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ نماز ای کے ساتھ (کامل) ہوتی ہے۔

اختلاف سند کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی مروی ہے۔

مکول سے وہی حدیث منقول ہے اور انہوں نے اس میں (آپ طُلُّیُمُ کا بیفرمان) بیان کیا کہ بلاشبہ میں شہیں دیکھا ہوں کہتم اپنے امام کے پیچھے قر اُت کرتے ہو، جب وہ جبری قر اُت کرتا ہے؟ تو ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! بی ہاں، ایسا ہی ہے۔ تو آپ طُلِیُمُ نے فرمایا: تم صرف اُم القرآن (سورة الفاتح) ہی پڑھا کرو، کیونکہ بلاشبہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے یہ سورت نہ پڑھی۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبادہ ڈٹاٹٹا نے صبح کی نماز سے ذرا دیر کر دی تو مؤڈن ابوقیم نے اقامت کہددی، ابوقیم وہ پہلے خص تھے جنہوں نے بیت المقدس میں اذان کہی تھی، چنا نچہ ابوقیم نے لوگوں کونماز پڑھائی۔ اور عبادہ ڈٹاٹٹا آئے تو

◄ جزء القراءة للبخارى: ٢٤، ٢٥٧ مسنى أبى داود: ٨٢٣ جامع الترمذى: ٣١١ مسند أحمد: ٢٢٦٧ صحيح ابن حبان:
 ١٧٩٢ ، ١٧٩٢ ، ١٨٤٨ دالمستدرك للحاكم: ١/ ٢٣٨ دالسنن الكبرى للبيهقى: ٢/ ١٦٤

الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ نَافِعٌ: أَبْطَأَ عُبَادَةً عَنْ صَلاةٍ الصُّبْح، فَأَقَامَ أَبُو نُعَيْمِ الْمَوَذِّنُ الصَّلَاةَ وَكَانَ أَبُو نُعَيْمِ أُوَّلَ مَنْ أَذَّنَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَبُو ُّنُعَيْدٍ، وَأَقْبَلَ عُبَادَةُ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى صَفَفْنَا خَلْفَ أَبِي نُعَيْمٍ، وَأَبُو نُعَيْمٍ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَجَعَلَ عُبَادَةُ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآن، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لِعُبَادَةَ قَـدْ صَنَعْتَ شَيْئًا فَلاَ أَدْرِي أَسُنَّةٌ هِيَ أَمْ سَهْوٌ كَانَتْ مِنْكَ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُرَأُ أُمَّ الْـقُـرْآنْ وَأَبُّو نُعَيْمِ يَجْهَرُ، قَالَ: أَجَلْ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اَللهِ عَلَيْ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُحْهَرُ فِيهَا بِ الْقِرَاءَةِ فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: ((هَلْ تَقْرَءُ ونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ؟))، فَقَالَ بَعْضُنَا: إِنَّا لَنَصْنَعُ ذَائِكَ، قَـالَ: ((فَلا تَـفْعَلُوا وَأَنَا أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ فَلَا تَقْرَءُ وا بِشَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ)). كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ. •

رُرْعَةَ عَبْدُ النَّرَ حُمْنِ بْنُ عَمْرِو بِدِمَشْقَ، ثنا الْوَلِيدُ بُنُ صَاعِدٍ، ثنا أَبُو بُرُعَةَ عَبْدُ النَّرَ حُمْنِ بْنُ عَمْرِو بِدِمَشْقَ، ثنا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم، حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدِ مِنْهُمْ، صَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدِ مِنْهُمْ، صَدَّتُنِي غَيْرُ وَاحِدِ مَنْ مَحْحُول، عَنْ اللَّهِي يُنْعَيْمٍ، أَنَّهُ سَمِع عُبَّادَة بْنَ السَّامِتِ، عَنِ النَّبِي يُشَيِّ قَالَ: ((هَلْ تَقْرَبُونَ فِي السَّامِتِ، عَنِ النَّبِي بُشَيْ قَالَ: ((هَلْ تَقْرَبُونَ فِي السَّعَلُوا لِلسَّامِةِ الْكِتَابِ))، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: ((فَلا تَفْعَلُوا إِلَا بِفَاتِهُ اللَّهُ وَلَيْسَ هُو كَمَا إِلَى الْمُؤذِنُ وَلَيْسَ هُو كَمَا إِلَى الْمُؤذِنُ وَلَيْسَ هُو كَمَا

میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہم نے ابونعیم کے پیچھے صف بنا لى \_ ابونعيم او في آواز مين قرأت كررب تصنوتو عباده طالفية أم القرآن (لعني سورة الفاتحه) يرصف على جب انهول نے نماز مکمل کی تو میں نے عبادہ ولائٹنا سے کہا: آپ نے ایسا عمل کیا ہے کہ جس کے بارے میں مجھ معلوم نہیں ہے کہ وہ سنت ہے یا آپ کی طرف سے کوئی جول ہوگئی ہے؟ تو انہوں نے یو چھا: کون ساعمل؟ میں نے کہا: میں نے آپ کو أم القرآن (لیعنی سورة الفاتحه) پڑھتے سنا ہے جبکہ ابوقیم جرى نماز يرهار ب تھے۔ تو انہوں نے كها: جى بال، رسول الله عُلِينَا في ميں بعض اللي نماز پر هائي جس ميں آپ جهری قرائت کررہے تھے، تو آپ پر قرائت خلط ملط ہوگئ، جب آپ طالع الله علام پھرا تو آپ نے اپنا رُخِ انور ہماری طرف متوجه کیا اور فرمایا: جب میں جہری قرأت كرتا ہوں تو کیاتم بھی قر اُت کرتے ہو؟ ہم میں سے کس نے کہا: یقیناً ہم ایبا ہی کرتے ہیں۔تو آپ مُالیٰ نے فرمایا:تم ایبا مت کیا کرو، میں بھی سوچ رہا تھا کدایی کیا بات ہے کہ مجھ ے قرآن چینا جارہا ہے؟ لہذا جب میں جہری قراُت کروں نوتم اُم القرآن (سورة الفاتحه) كے علاوہ قرآن سے پچھ بھی مت پڑھا کرو۔اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔

سیدنا عبادہ بن صامت رہا تھا سے مروی ہے کہ نی کا تی آنے فرمایا: کیا تم نماز میں میرے ساتھ قرات کرتے ہو؟ ہم نے کہا: جی ہاں۔ تو آپ مالی آئے نے فرمایا: تم سورة الفاتحہ کے علاوہ (کوئی قرات) نہ کیا کرو۔ ابن صاعد کہتے ہیں کہ محود کا اس طرح بیان کرنا: عَنْ أَبِی نُعَیْم إِنَّمَا كَانَ أَبُو نُعَیْم الْمُوَّ ذِنْ اس طرح نہیں ہے جیسے ولیدنے عَنْ أَبِی نُعَیْم عَنْ عُبَادَة بیان کیا۔

قَالَ الْوَلِيدُ: عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، عَنْ عُبَادَةً.

ا ١٢١٩ اس حَدَّثَنَا أَبُّو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا أَخْمَدُ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا أَخْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ الْحِمْصِيُّ، ثنا اَقِيَّةُ، ثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ مَكْحُول، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، الزُّبَيْدِيُّ، عَنْ مُكْحُول، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: سَأَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

[١٢٢٠] ... حَدَّثَنَا أَبُومُ حَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَــمَّدُ بْنُ زَنْجُوَيْهِ، وَأَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَــمْـرِو الـدِّمَشْـقِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، قَالًا: نا مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُبَـارَكِ الصُّورِيُّ، ثنا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا زَيْدُ بْنُنُ وَاقِيدٍ، عَنْ حَرَامٍ بْنِ حَكِيمٍ، وَمَكْخُولٍ، عَنْ نَـافِع بْـنِ مَـحْـمُودِ بَنِ الرَّبِيع " كَذَا قَالَ إِنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، يَقْرَأُ بِأُمَّ الْقُرْآن وَأَبُو نُعَيْم يَـجْهَـرُ بِـالْقِرَاءَـةِ، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ فِي صَلَاتِكَ شَيْئًا، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟، قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَأَبُو نُعَيْمِ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ، قَالَ: نَعَمْ صَلَّى بِنَا رَّسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْضَ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: ((مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَفْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ؟))، قُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَالَ رَسُولُ الله على: ((وَأَنَا أَقُولُ مَا لِي أَنَازَعُ الْقُرْآنَ فَلا يَقْرَأَنَ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ إِلَّا بِأُمِّ الْـقُـرْآن)). هٰـذَا إِشْنَادٌ حَسَنٌ وَرجَالُهُ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ. وَرَواهُ يَحْيَى الْبَابَلُتِّيُّ، عَنْ صَدَقَةً، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةً، عَنْ نَافِع بْن مَحْمُودٍ . •

سیدنا عبادہ بن صامت والنظ بیان کرتے ہیں کدرسول الله میرے ساتھ قر اُت کرتے ہیں کہ وسول الله میرے ساتھ قر اُت کرتے ہو، جبکہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں؟ ہم نے عرض کیا: یقینا ہم تیزی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ مالیا اُن کے فرمایا: مصرف اپنے ول میں آ ہستہ آ واز میں اُم القر آن (سورة الفاتح) ہی پڑھا کرو۔ بیروایت مرسل ہے۔

نافع بن محمود بن رہی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عياده بن صامت والنفؤ كو أم القرآن (سورة الفاتحه) كي قر اُت کرتے سنا، جبکہ ابوقعیم (امامت کراتے ہوئے) جہری قرأت كررب تص ويكس نے كها: ميس نے ويكسا ہے كہ آپ نے اپنی نماز میں کھ عمل کیا ہے۔ انہوں نے یو چھا: كيا؟ نافع نے كہا: ميں نے آپ كوأم القرآن كى قرأت کرتے سنا، جبکہ ابوقعیم (امامت کراتے ہوئے) جہری قرأت كررب تصرية انہوں نے كہا: جي بال، ہميں رسول الله طَلِيلًا نِهِ اللَّهِ مَمَازِيرُ هَا فَي حِس مِينَ آبِ بلند آواز ہے قرأت كررب تھے، جب آپ نے نماز سے سلام پھيرا تو فرمایا: جب میں نے بلندآ واز سے قرأت كى تو كياتم ميں ہے کوئی قرآن سے کھ پڑھ رہا تھا؟ ہم نے عرض کیا: اے الله كرسول! جي بال يو رسول الله طالية على فرمايا: ميس بھی سوچ رہا تھا کہ کیا بات ہے مجھ سے قرآن کیوں چھینا جا رہا ہے؟ جب میں او چی آواز میں قرأت كرول تم ميں سے کوئی قرآن سے کچھ بھی بالکل نہ پڑھا کرے۔ بیاسنادھن ہے اور اس کے تمام رِجال تقدین ۔ یکی البابلتی نے صدقہ ے، انہوں نے زید بن واقد ہے، انہوں نے عثال بن الی سودہ سے اور انہوں نے نافع بن محود سے اس کوروایت

[١٢٢١] ---- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الــلَّهِ بْنِ الضَّحَّاكِ، ثنا صَدَقَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ غُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ نَافِع بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ: أَتَيْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِي عِلَيْهُ نَحْوَهُ، وَقَالَ فِيهِ: ((فَلا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِهَا)). [١٢٢٢] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ الْعَتِيقُ، نا إِسْحَاقُ بْـنُ سُــلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيع الْأَنْصَارِيّ، قَالَ: قَامَ إِلَى جَنْبِي عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِيّ فَـقَرَأُ مَعَ الْإِمَامِ وَهُوَ يَقْرَأُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ: أَبَّا الْوَلِيدِ تَقُراأُ وَتَسْمَعُ وَهُو يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ؟ ، قَالَ: نَعَمْ إِنَّا قَرَأْنَا مَعَ رَّسُولِ اللَّهِ ﷺ فَغَلَطَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمَّ سَبَّح، فَقَالَ لَنَا حِينَ انْصَرَفَ: ((هَلْ قَرَأَ مَعِيَ أَحَدٌ؟))، قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: ((قَدْ عَجِبْتُ قُلْتُ مَنْ هٰذَا الَّذِي يُنَازِعُنِي الْقُرْآنَ، إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَلا تَـقْرَءُ وا مَعَهُ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلاةَ لِمَنْ لَـمْ يَـفْـرَأْ بِهَا)). مُعَاوِيَةُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ أَبِي فَرْوَةَ

إِلَّهُ مَخْلَدٍ، فَيَا الْعَبَّاسُ بِنُ مَخْلَدٍ، فَيَا الْعَبَّاسُ بِنُ مُخْلَدٍ، فَيَا الْعَبَّاسُ بِنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَيْدٍ، عَنْ شنا مُحَمَّدُ بن عُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ بن عُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ بن عُمْدِو بن شُعَيْب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهَ الْكِتَابِ وَسُورَةً مَعَهَا، فَإِن تَطَوَّعًا فَلْيَقُرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةً مَعَهَا، فَإِن

نافع بن محمود بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عبادہ بن صامت میں اللے کے پاس آیا تو انہوں نے نبی سالی کے مثل (یعنی گزشتہ حدیث کے مثل) ہی دیان کیا اور اس میں بید الفاظ بیان فرمائے (کہ آپ سالی کے شرمایا:) ہم میں سے کوئی بھی شخص بالکل قر اُت نہ کیا کرے، سوائے سورۃ الفاتحہ کے، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو بیہ سورت نہ پڑھے۔

محمود بن رہی انصاری بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبادہ بن صامت ٹاٹنڈ (نماز میں) میرے پہلو میں کھڑے تھے اور جب امام قراُت کررہا تھا تو وہ بھی اس کے ساتھ قراُت کر رہے تھے، جب انہوں نے نماز مکمل کی تو میں نے ان سے كها: اے ابوالوليد! آپ قرأت كررے تھے جبكه آپ ك رہے تھے کہ امام جہری قرائت کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا: جی ہاں، ہم نے رسول الله ظافی کے ساتھ قر اُت کی تو رسول الله مَا لَيْكُمْ بِهُوكَ كُلَّتُهُ، كِهِر آبِ نِي مِنْ "سِجان اللهُ" كَهَا اور جب نماز ممل کی تو آپ عَلَيْمُ نے ہم سے فرمایا: کیا کوئی فخص میرے ساتھ قرأت كرر ہا تھا؟ ہم نے كہا: جي ہاں ۔ تو آپ تالی نے نومایا: مجھے عجیب سالگا، میں نے سوحا کہ بیا كون ب جو مجھ سے قرآن چھين رہا ہے (البذا) جب امام قرأت كرے توتم اس كے ساتھ قرأت مت كيا كرو، سوائے اُم القرآن (سورة الفاتحه) کے، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو یہ سورت نہ راھے۔ معاویہ اور اسحاق بن فروہ، دونوں ضعیف راوی ہیں۔

 انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَى ، وَمَنْ صَلَّى الله كَهَ كَمَ سَورة الفاتح يُرْه ليا كرے ، سواگر صَلاةً مَعَ إِمَامٍ يَجْهَرُ فَلْيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ لَا الله عَلَيْ ل بَعْضِ سَكَتَاتِه ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلاتُهُ خِدَاجٌ غَيْرُ بن عَبدالله بن عبيد بن عمير داوى ضعيف ہے۔ تَمَامُ )) . مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُبَيْدِ بْن عُمَيْر

[١٢٢٤] ---- حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، ثنا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ الرَّحْمُنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، ثنا يَخْيَى بْنُ سَعِيدِ الْفَظَانُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مَيْمُون، ثنا أَبُو عُثْمَانَ اللَّهِ الْمَانَ اللَّهِ اللَّهُ الْمَرَهُ النَّاسِ أَنْ لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَاءَ قِ النَّاسِ أَنْ لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَاءَ قِ فَا يَخَدُرُجَ يُنَادِي فِي النَّاسِ أَنْ لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَاءَ قِ فَا يَخَدُرُجَ يُنَادِي فِي النَّاسِ أَنْ لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَاءَ قِ فَا يَخَدُرُجَ يُنَادِي فِي النَّاسِ أَنْ لَا صَلَاةً إِلَّا بِقِرَاءَ قِ فَا يَخْدُرُجَ يُنَادِي فَمَا زَادَ. •

[١٢٢٥] مَعْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، شَنا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَنْبَرِيُّ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمَانَ، وَزِيَادُ بْنُ أَيْسُوبَ، وَالْمَعْشُ وَاللَّفْظُ لِمَنَّ الزَّعْفَرَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِسَوَّادٍ، قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، ثنا الزُّهْرِيُّ، لِسَوَّادٍ، قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً، ثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةً بْنَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةً بْنَ السَّعِيْ عُبَادَةً بْنَ السَّيِّيِّ فَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

[١٢٢٦] - حَدَّثَ نَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيع، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ،

سیدنا ابو ہریرہ دائی ہیان کرتے ہیں که رسول الله سکا کا ا انہیں تھم فر مایا کہ وہ باہر نکل کر لوگوں میں بیمنادی کریں کہ سورة الفاتحہ کی قرائت، یا (اس کے ساتھ) کسی اضافی سورت کی قرائت کے سوانماز نہیں ہوتی۔

سیدنا عبادہ بن صامت بھائٹ بیان کرتے ہیں کہ نبی طائٹ کا استحافہ نبی مائٹ کے استحافی کی نماز نبیس ہوتی جس نے سورۃ الفاتحہ نب پڑھی۔ زیاد اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ وہ نماز کا ایت نبیس کرتی جس میں آ دمی سورۃ الفاتحہ نبیس پڑھتا۔ یہ اسنادھیجے ہے۔

القراءة خلف الإمام للبيهقي: ص ٧٩، ٨٠

صحيح مسلم: ٣٩٤ (٣٧) مسند أحمد: ٩٥٢٩ جزء القراءة خلف الإمام للبخارى: ٤

๑ صحیح البخاری: ۲۵۷\_صحیح مسلم: ۳۹٤ (۳۵) سنن أبی داود: ۸۲۲ جامع الترمذی: ۲٤۷ سنن النسائی: ۲/ ۱۳۷ سنن ابن ماجه: ۸۲۷ مسند أحمد: ۲۲۷۷ صحیح ابن حبان: ۱۷۸۲ ، ۱۷۸۲ مسدد ۱۷۹۳

امام زہری رحمہ اللہ سے روایت کیا۔

((لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْبِأُمِّ الْقُرْآن)). هٰذَا صَحِيحٌ أَيْضًا وَكَذَالِكَ رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، وَمَعْمَرٌ ۚ وَالْأَوْزَاعِيُ ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُمْ، عَنِ الزَّهْرِيِّ .

[١٢٢٧] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا أَبُو حَاتِم الرَّازِيُّ، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ شَيْبَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُلَيْبِ هُوَ ابْنُ جَابِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ جَابِر وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِلَّٰ ((الْإِمَامُ ضَامِنٌ فَمَا صَنَعَ فَاصْنَعُوا)). قَالَ أَبُو حَاتِم: هٰذَا تَصْحِيحٌ لِمَنْ قَالَ بِالْقِرَاءَةِ خَلْفَ

إِنْ الْحُمَدُ بْنِ عَلِيٌّ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا الْجَوْهَرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارِ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَادٍ الْإِسْكَنْدَرَانِيُّ، ثنا أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ ، أَنَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ ، قَمَالَ: ((أُمَّ الْقُرْآن عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا بِعِوَضِ) . تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ خِكَلادٍ، عَنْ أَشْهَبَ، عَنِ أَبْنِ عُيَيْنَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ٥ [١٢٢٩] --- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ \* ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النَّعْمَان ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيُّ ، عَـنِ ابْسِ أَبِـى رَافِع، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللَّهُ عَنُّهُ، كَمانَ يَأْمُرُّ أَوْ يَقُولُ: اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، وَفِي الْأُخْرَيَيْن بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

[١٢٣٠] .... حَـدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ، ثنا شَاذَانُ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ

سيدنا چاہر بن عبدالله رفائظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُؤلِیَّة نے فرمایا: امام ضامن ہوتا ہے، وہ جو کرے تم بھی کرو۔امام ابوحاتم رحمه الله فرمات میں: بیروایت اس محض کے مؤتف کی تھیج کرتی ہے جوامام کے پیچھے قرائت کا قائل ہے۔

سیدنا عبادہ بن صامت والنظ سے مروی ہے کہ نبی مالنظم نے فرمایا: سورة فاتحه اینے علاوہ (دوسری کسی بھی سورت کی) متبادل ہوسکتی ہے لیکن دوسری کوئی بھی سورت اس کی متبادل نہیں ہوسکتی۔ محمد بن خلاد اس حدیث کو اشہب کے واسطہ ہے ابن عیبینہ ہے روایت کرنے میں اسکیے ہیں۔ واللہ اعلم

ابورافع روایت کرتے ہیں کہ سیدناعلی جائظ تھم فر مایا کرتے تھے کہامام کی اقتدا میں پہلی دورکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سی سورت بردها کرو اور دوسری دو رکعتول میں صرف سورة فاتحه يڑھا کرو۔

ابورافع روابیت کرتے ہیں کہ سیدناعلی ٹٹاٹٹا حکم فرمایا کرتے تھے(یا کہا: ) پیند فرمایا کرتے تھے کہ وہ امام کی اقتدا میں ظہر

🖨 سلف برقم: ١٢٢٥

سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ أَنْ يَفْرَأَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَلْفَ الْإِمَامِ. هٰذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَنْ شُعْنَةً.

[١٢٣١] - حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَمَدُ بْنُ أَسْلَمَ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَسْلَمَ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَسْلَمَ، ثنا الْحَكَمُ بْنُ أَسْلَمَ، ثنا الْعَكَمُ بْنُ أَسْلَمَ، ثنا

[١٢٣٢] - حَدَّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمْنِ النَّسَائِيُّ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا يَنِيدُ بْنُ زُرَيْع، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ، يَقُولُ: ((اقْرَثُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ)). وَهٰذَا إِسْنَاذٌ صَحِيحٌ.

ادٌ صَحِيےٌ . بَابُ ذِكْرِ قَوْلِهِ ﷺ: ((مَنُ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ)) وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ نِي سَلَيْظِ كَاسِ فَرَمَانِ كَا بِيانِ كَه جُوامَام كَ يَيْجِهِ نَمَازَ بِرُّ هِرَبَا بَهُ وَتُو اَمَام كَى قر أَت ہى اس كى قر أَت ہوتى ہے اور روایات كا اختلاف

آ۱۲۳۳ مَدَّنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ الْوَاسِطِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، مَحَنَّ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ عَبْدِ اللهِ بَنِ شَدَّادِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ شَدَّادِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ وَرَاءَةٌ)). لَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ غَيْرُ أَبِي وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُمَا ضَعِيفَان. • حَنِيفَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُمَا ضَعِيفَان. • وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ وَهُمَا ضَعِيفَان. • وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةً وَهُمَا ضَعِيفَان. • وَالْمَسَنِ رَكَرِيّا الْمُحَارِقِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثنا أَبُو كُرَيْب

اورعصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سی سورت پڑھیں، جبکہ دوسری دو رکعتوں میں (صرف) سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔

عبیدالله بن ابی رافع بیان کرتے ہیں کدسیدنا علی رہائی فرمایا کرتے تھے: ظہر اورعصر کی پہلی دورکعتوں میں امام کی اقتدا میں سورة الفاتحداورکوئی سی سورت پڑھ لیا کرو۔

سیدنا جابر خانشا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَالَیْمَ نے فرمایا: جس شخص کا امام ہو ( یعنی جو باجماعت نماز ادا کر رہا ہو ) تو امام کی قر اُت ہی اس شخص کی قر اُت شار ہوگی۔اس روایت کو ابوصنیفہ اور حسن بن عمارہ کے علاوہ کسی نے بھی مولیٰ بن الی عائشہ سے روایت نہیں کیا، اور یہ دونوں ضعیف ہیں۔

۱۱ سنن أبي داود: ٩٢٣ معرفة السنن والآثار للبيهقي: ٣/ ٨١

مُحَمَّدُ بنُ الْعَلاءِ، ثنا أَسَدُ بنُ عَمْرِو، عَنْ أَبِي حَنِيفَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَبْدِ اللهِ ، بن أَبِي عَائِشَة ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، بَن شَدَّادِ بنِ الْهَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ: صَلّٰى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى وَخَلْفَهُ رَجُلٌ يَقْرَأُ ، فَنَهَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ فَلَى فَلَمَّا انْصَرَفَ تَنَازَعَا، فَقَالَ: أَتَنْهَانِي عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: أَتَنْهَانِي عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ اللهِ فَقَالَ: وَمَنْ صَلّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَ الْقِرَاءَةُ وَخَلْفَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ وَمَنْ صَلّى خَلْفَ إِمَامٍ فَإِنَّ قِرَاءَ رَسُولُ اللهِ فَي وَرَاءَ اللهِ فَي اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَرَوَاهُ اللّهِ مُنْ أَبِي يُوسُفَ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ،

[١٢٣٥] ... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ وَهْبِ، ثنا عَمِّى، ثنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ، عَنِ النُّعْمَان، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْن الْهَادِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِسَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ عَلَىٰ ، قَالَ: ((مَنْ قَرَأَ مِنْكُمْ بِسَبِّح اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى؟))، فَسَكَتَ الْقَوْمُ فَسَأَلَهُمَّ ثَلاثَ مَـرَّاتٍ كُـلَّ ذَالِكَ لَيَسْكُتُونَ، ثُمَّ قَالَ رَجُلُّ: أَنَا، قَالَ: ((قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيهَا)). م ١٢٣٦ .... وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِي الْـوَلِيـدِ، عَـنْ جَـابِـرِبْـنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ خَـلْفَ النَّبِي عَلَيْهِ فِي النَّهُهُ رِ وَالْعَصْرِ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَنَهَاهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَتَنْهَانِي أَنْ أَقْرَأَ خَلْفَ النَّبِيِّ فَيَلًا؟ فَتَذَاكَرَا ذَالِكَ حَتَّى سَمِعَ النَّبِيُّ عِنْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: ((مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَام فَإِنَّ قِراءَ تَهُ لَهُ قِرَاءَ قُ)). أَبُو الْوَلِيدِ هٰذَا مَجْهُولٌ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي هٰذَا الْإِسْنَادِ جَابِرًا غَيْرُ أَبِي حَنِيفَةَ وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ بُكْيْرٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ،

رہا تھا۔ رسول اللہ طَالَیْمُ کے صحابہ میں سے ایک نے اسے منع کیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو وہ دونوں جھڑ پڑے۔ اس نے کہا: کیاتم مجھے رسول اللہ طَالَیْمُ کے بیچھے قرائت کرنے سے منع کر رہے تھے؟ اس بات پر ان میں جھڑا ہوگیا۔ یہاں شک کہ یہ بات رسول اللہ طَالَیْمُ عَلَیْمُ کَلَیْمُ کُلُی ، تو رسول اللہ طَالَیْمُ کَلَیْمُ کُلُی ، تو رسول اللہ طَالِیْمُ کَلُی بِی نِمُ مُمَازِ پڑھے تو یقینا امام کے بیچھے نماز پڑھے تو یقینا امام کی قیم امام کے بیچھے نماز پڑھے تو یقینا امام کی قرائت ہوتی ہے۔ اس حدیث کولیث کی قرائت ہوتی ہے۔ اس حدیث کولیث نے ابولیسف کے واسطے سے ابوطنیفہ رحمہ اللہ سے روایت

سیدنا جابر بن عبداللہ رفائش بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی نے رسول اللہ طافیا کے چیچسورہ الاعلیٰ کی قرات کی۔ جب نبی طافیا نے نماز مکمل کی تو آپ طافیا نے فرمایا: تم میں سے سورہ الاعلیٰ کس نے پڑھی تھی؟ سب لوگ خاموش رہے۔ آپ طافیا نے ان سے تین بار پوچھا، ہر بار وہ سب خاموش بی رہے۔ پھرایک آ دمی نے کہا: میں نے ۔ تو آپ طافیا نے فرمایا: یقینا مجھے معلوم ہوگیا تھا کہ تم میں سے کی نے کہا تھا کہ تم میں سے کی نے مجھے اس میں اُلجھا دیا ہے۔

سیدنا جابر بن عبداللہ والنظابیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے کبی مظافی کی افتدا میں ظہر یا عصر کی نماز پڑھتے ہوئے قرائت کی، تو ایک آ دمی نے اس کی طرف اشارہ کر کے اسے منع کیا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو کہا: کیا تم مجھے بی مظافی کی افتدا میں قرائت کرنے سے منع کررہے تھے؟ پھر وہ دونوں اس مسئلے میں بحث کرنے گئے، یہاں تک کہ نبی مظافی نے سن لیا، تو رسول اللہ مظافی نے فرمایا: جو مخص امام کے چھے نماز پڑھے تو رہول اللہ مظافی نے فرمایا: جو مخص امام کے چھے نماز پڑھے تو رہول اللہ مظافی کے اس کی قرائت ہی جابر ہوتی ہے۔ یہ ابوالولید رادی مجبول ہے اور اس اسناد میں جابر ہوتی ہے۔ یہ ابوالولید رادی مجبول ہے اور اس اسناد میں جابر

ن دارقطنی (جلداوّل)

وَالْـحَسَنِ بْنِ عُمَارَةً، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةً، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةً، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النّبِيِّ ﷺ بِهٰذَا.

[ ١ ٢٣٧] - حَدَّثَنَا بِهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، نَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَبِي الْأَزْهَرِ التَّيْمِيُّ، ثنا عُبَيْـدُ بُـنُ يَعِيـشَ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، ثنا أَبُو حَنِيفَةَ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، بِهٰذَا. الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَرَوَى هٰذَا الْحَدِيثِ سُفْيَانُ الشَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ وَإِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، وَشَرِيكٌ ، وَأَبُو خَالِدِ الدَّالَانِيُّ ، وَأَبُو الْأَحْوَص ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، وَغَيْـرُهُمْ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن شُدَّادٍ، مُرْسَلًا عَن النَّبِي اللَّهِ وَهُوَ الصَّوَابُ. ٥ [١٢٣٨] .... حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْفَصْل، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ بْنِ عَطِيَّةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِم بْسِن عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَ تُهُ لَهُ قِرَاءَ ةٌ)). مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْل مَتْرُوكٌ .

[٢٣٩] - حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْاَشْعَثِ، وَأَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالا: نا الْعَبَّاسُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ، أَخْبَرَنِي أَبِي، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ، أَخْبَرَنِي أَبِي، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَلِيهِ، عَنْ أَلْكَبُ اللهِ بُو إِذَا قُرِءَ أَلِيهِ، عَنْ أَلْتَهِ الْآيَةِ: ﴿ وَإِذَا قُرِءَ اللّهَ وَأَنْصِتُوا لَعَلّكُمْ ثُرْحَمُونَ ﴾ الله والله والناع المَّامِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ ثُرْحَمُونَ ﴾ (الأعراف: ٢٠٤)، قالَ: نَزَلَتْ فِي رَفْع الْأَصُواتِ

﴿ وَاللَّهُ كَا ذَكِر البوصنيف كے علاوہ كى نے نہيں كيا۔ اس حديث كو يونس بن بكير نے البوصنيف اور حسن بن عمارہ سے روايت كيا، انہوں نے موك بن ابى عائشہ سے، انہوں نے عبداللہ بن شداد سے، انہوں نے عبداللہ بن شداد سے، انہوں نے سيدنا جابر ﴿ اللَّهُ سے اور انہوں نے نبی ميان كيا۔

یمی روایت بعض دیگر اسناد سے منقول ہے۔

سیدنا عبدالله بی نظر سے مروی ہے کہ نبی مُلَاثِمٌ نے فرمایا: جس شخص کا امام ہو (یعنی جو شخص باجماعت نماز اوا کر رہا ہو) تو امام کی قرأت ہی اس کی قرأت شار ہوگی۔محمد بن فضل متروک راوی ہے۔

سیدناابو ہریرہ ڈاٹھ اس آیت: ﴿ وَإِذَا قُسِوءَ الْفُسِو آنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ''اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم اس کوغور ہے سنواور خاموثی اختیار کرو، شاید کہتم پر رحم کیا جائے۔'' کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آواز بلند کرنے کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جبکہ صحابہ نبی تُلَقِیْم کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے شخے۔ یہ الفاظ ابن ابی داؤد کے ہیں اور (اس روایت کی سند

🚯 معرفة السنن والآثار للبيهقي: ٣/ ٧٩ -الكامل لابن عدى: ٦/ ٢١٠٧ كيس فدكور راوي) عبدالله بن عامرضعيف ہے۔

وَهُمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّلَاةِ. لَفُظُ ابْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ ضَعِيفٌ.

المَّدَ السَّادَ اللَّهُ الْمُكُبُنُ نَصْرِ بْنِ سَنْدَوَيْهِ، ثنا يُحوسُفُ بْنُ الْفَضْل، ثنا السَّمَةُ بْنُ الْفَضْل، ثنا السَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ الْفَضْل، ثنا أَرْطَأَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ الْفَضِين، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لَكَمَّا النَّبِيُ عَلَيْهُ اللَّهَ اللَّذِي يَالنَّاسِ وَرَجُلِّ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فَلَمَّا النَّبِيُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّذِي يُخَالِجُنِي سُورَتَهُمْ))، فَنَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَ قِ خَلْفَ الْإِمَامِ. وَلَمْ يَقُلُ هَكَذَا فَى نَهُمْ عَنِ الْقِرَاءَ قِ خَلْفَ الْإِمَامِ. وَلَمْ يَقُلُ هَكَذَا غَيْرُ حَجَّاجِ، وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ قَتَادَةَ، مِنْهُمْ: غَيْرُ حَجَّاجٍ، وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ قَتَادَةَ، مِنْهُمْ: غَيْرُ الْقِرَاءَ قِ كَلْهُ الْمُعْرَابُ قَتَادَةَ، مِنْهُمْ: غَيْرُ هُمَا، فَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهُ نَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَ قِ كَيْرُهُمَا، فَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهُ نَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَ قِ كَلْهُ الْمُعْرَابُ قَتَادَةً، وَسَعِيدٌ وَغَيْرُهُمَا، فَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهُ نَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَ قِ كَلْهُ مَا، فَلَمْ يَذْكُرُوا أَنَّهُ نَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَ قِ كَلْ يُحْتَجِ بِهُ مَ عَنِ الْقِرَاءَ قَ مَ وَجَجَاجٌ لا يُحْتَجِ بِهِ . •

المَّذَ الْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا

يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ ضَعِيفٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ. ﴿ يَحْيَى بْنُ سَلَّامٍ ضَعِيفٌ وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ. ﴿ آَلَ مَالِكُ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يُونُسُ، نا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا أُخْبَرَهُ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرٍ، نَحْوَهُ مَوْقُوفًا.

آآ ۱۲٤٣ ا .... قُرَء عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَ اللهِ بَنْ أَبِى شَيْبَة ، الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثُكُمْ أَبُو بكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَة ، شَنَا أَبُو خَالِدِ الْأَحْمَرُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى عَنْ أَبِى صَالِحٍ ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَة ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَنَّذَ ((إِنَّمَا جُعِلَ اللهِ إِنَّا مَا جُعِلَ النَّا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

سیدنا جابر بن عبداللہ واللہ واللہ عمروی ہے کہ نبی طاللہ نے فرمایا: ہر وہ نماز کہ جس میں سورة فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نامکس رہتی ہے، سوائے اس صورت کے کہ آ دمی امام کی اقتدا میں نماز پڑھ رہا ہو۔ یجیٰ بن سلام ضعیف ہے اور درست یہ ہے کہ بیروایت موقوف ہے۔

ایک اور سند کے ساتھ سیدنا جاہر ٹھاٹھئا ہے گزشتہ روایت کے مثل ہی موتوفاً مروی ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ دھ گھٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طُلَقِمُ نے فرمایا: امام تو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، سو جب وہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرائت کرے تو تم فاموثی اختیار کرو محمد بن سعد اشہلی نے اس کی موافقت کی ہے۔

• صحيح مسلم: ٣٩٨ ـ ، ٣٩٨ مسند أحمد: ١٩٨١٥ ـ صحيح ابن حبان: ١٨٤٥ ، ١٨٤٦ ، ١٨٤٧

﴿ الموطأ لإمام مالك: ٢٣٣\_شرح معاني الآثار للطحاوي: ١٨٨١.

فَأَنْصِتُوا)). تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْأَشْهَلِيُّ. • [17:8] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَكْرِيَّا، وَالْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ، قَالا: نا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْب، وَالْحَسَنُ بْنُ الْخَضِرِ، قَالا: نا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْب، فَنا مُحَمَّدُ بْنُ شَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِح، عَنْ أَبِي مَالِح، عَنْ أَبِي مَالِح، عَنْ أَبِي مَالِح، عَنْ أَبِي مُرَيْرَة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ : ((إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيلُهُ فَرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ : ((إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيلُهُ فَيْ اللهِ فَيْدَ اللهِ فَيْدَ اللهِ فَيْدَ اللهِ فَيْدِ اللهِ فَيْدَ اللهِ فَيْدَ اللهِ فَيْدِ اللهِ فَيْدَ اللهِ فَيْدَ اللهِ فَيْدِ اللهِ فَيْدَ اللهِ فَيْدَ اللهِ فَيْدَ اللهِ فَيْدَ اللهِ فَيْدِ اللهِ فَيْدَ اللهِ فَيْدَ اللهِ فَيْدَ اللهُ فَيْدَ اللهِ فَيْدَ مُحَمَّدُ بْنَ سَعْدِ. السَّهُ لِي مُحَمَّدُ بْنَ سَعْدِ.

[١٢٤٥] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ الْمَطِيرِيُّ ، نا أَحْمَدُ بِنُ جَعْفَرِ الْمَطِيرِيُّ ، نا أَحْمَدُ بِنُ أَبَانَ الْغَنَوِيُّ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبَانَ الْغَنَوِيُّ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبَانَ الْغَنَوِيُّ ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي وَمُصْعَبِ بِنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي هُرَوَة ، عَنِ النَّبِي فَيُ ، قَالَ: ((إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بِهِ فَرَيْرَة ، عَنِ النَّبِي فَيَ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا فَلَ الْصَلَّدِينَ ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَرَأ الصَّالِينَ ﴾ فَقُولُوا: آمِينَ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا لَكَ الْصَلَّدِينَ ﴾ فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَدُ ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَدُ وا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ )) . إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ ضَعِفٌ .

[١٢٤٦] --- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، ثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خِدَاش، ثَنَا أَبُو سَعْدِ الصَّاعَانِيُّ مُحَمَّذُ بْنُ مُيسَّرِ، ثَنَا ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِي هُرَدَةً، عَنِ النَّبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

سیرنا ابو ہر برہ ٹائٹ ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنْ اَلَّمْ الله مُنْ اِللهُ مُنْ اِللهُ مُنْ اِللهُ مُنْ الله مُنْ اِللهُ مُنْ اِللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ

سیدنا ابو ہریرہ والنظ سے مروی ہے کہ نی تنایظ نے فرمایا: امام صرف ای لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، سوتم اس سے اختلاف مت کیا کرو، لہذا جب وہ تکبیر کہ تو تم بھی تکبیر کہواور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ ﴿ غَیْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لا الضَّالِینَ ﴾ پڑھے تو تم آ مین کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب وہ سیمے عاللہ کیمن حَمِدہ کے تو تم بھی تر تر تر بینا لک الْدَ الْدَ حَدُد کہو، جب وہ جدہ کرے تو تم بھی تجدہ کرو اور جب وہ بیٹ کرنماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹ کرنماز پڑھو۔ اور جب وہ بیٹ کرنماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹ کرنماز پڑھو۔

رُواۃ کے اختلاف کے ساتھ وہی حدیث مروی ہے۔اس کی سند میں ابوسعد صاعانی راوی ضعیف ہے۔

۱۱۰۷: ۲۱۰۷: ۹۲۳، ۹۲۳، ۹۲۳، ۹۲۳، صحیح ابن حبان: ۲۱۰۷

<sup>2</sup> سلف برقم: ١٢٤٣

[١٢٤٧] ---- حَـدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَا قِرَاءَةَ خَلْفَ الْإِمَامِ)). هٰذَا مُرْسَلٌ. [١٢٤٨] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ حَـرْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ التَّعْلِبِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، وَجَمَاعَةُ، قَالُوا: ثنا غَسَّانُ، حِ وَقُرِءَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمْ عَلِيُّ بْنُ حَـرْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ التَّغْلِبِيُّ، قَالًا: غَسَّالُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِم ، عَن الشُّعْبِيّ ، عَن الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيّ ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِي ﷺ: أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ أَوْ أَنْصِتُ؟ قَالَ: ((بَلْ أَنْصِتْ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ)). تَفَرَّدَ بِهِ غَسَّانُ وَهُو ضَعِيفٌ، وَقَيْسٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِم ضَعِيفَان، وَالْمُرْسَلُ الَّذِي قَبْلَهُ أَصَحُّ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

[١٢٥٠] ... ثنا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، ثنا أَبُو الْأَشْعَتِ أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ

شعی ہیان کرتے ہیں کرسول الله طالع نے فرمایا: امام کے پیچھے قرات نہیں ہے۔

سیدناعلی ڈٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی نے نبی طَائِیْرُ ا سے کہا: کیا ہیں امام عے چیچے قرائت کروں یا خاموش ربوں؟ تو آپ طُلِیْرُ نے فرمایا: بلکہ تم خاموش رہو، کیونکہ وہی تجھے کفایت کر جائے گی۔ اس حدیث کو اسلیے غسان نے روایت کیا ہے اور وہ ضعیف ہے۔ (اس کے علاوہ) قیس اور محمد بن سالم دونوں ضعیف ہیں اور جواس سے پہلے مرسل روایت ہے وہ اس سے زیادہ صحیح ہے۔ واللہ اعلم

طان بن عبدالله الرقاشی بیان کرتے ہیں که یقینا امام اسی لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، لہذا جب وہ تکبیر کہے تو تم خاموثی کہے تو تم خاموثی اختیار کرو۔ ابوحامد نے یہ حدیث مختصر طور پر اسی طرح ہمیں املاء کرائی۔ سالم بن نوح قوی راوی نہیں ہے۔

طان بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایوموی اشعری الله کا اللہ کے اللہ کا ال

[١٢٥١] ... حَدَّتَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ ثَابِتِ الصَّيْدَلَانِيُ ، وَأَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ ، ثنا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ: يُونُسَ ، ثنا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ: يُونُسَ ، ثنا مُعْتَمِرٌ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدِّثُ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي صَالِح ، عَنْ أَبِي مُرَيْرَة ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ((إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ﴿ غَيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الشَّالِينَ ﴾ فَأَنْصِتُوا)).

آ۱۲۰۲ مس حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَلِيٌ بِنُ زَكَرِيَّا التَّمَّارُ، ثنا أَبُّو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، ثنا عَاصِمُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي سُهَيْل، عَنْ عَوْن، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النَّبِيِّ عَنْ قَالَ: ((تَكُفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتَ أَوْ جَهَرَ)). عَاصِمٌ لَيْسَ بِالْقَوِيّ، وَرَفْعُهُ وَهُمٌ.

[١٢٥٣] .... حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ مَخْلَدِ، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ سَعْدِ الْعَوْفِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ ح

بیان کی اور اس میں کہا: رسول اللہ کا الله کا کرتے ہے اور جمیں سنت بیان کیا کرتے ہے۔ آپ کا الله کے فرمایا: صفوں کو سیدھا کیا کرو، پھرتم میں سے ایک شخص کو تمہاری امامت کرانی چاہیے، پھر جب امام تکبیر کھے تو تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرائت کرے تو تم خاموش رہو۔ اسی طرح اس حدیث کو سفیان توری رحمہ اللہ نے سلیمان النمی سے روایت کیا اور بشام الدستوائی، سعید، شعبہ، ہمام، ابوعوانه، ابان اور عدی بن ابی مار، ان تمام نے قادہ رحمہ اللہ سے روایت کیا، لیکن ان میں سے کسی ایک نے کہ بن ابی طاموش رہو۔ "

سيدنا الوہريره ولَّ اللهُ بيان كرتے بيں كه رسول الله طَلَّقَةً فَ فَرَمَايا: جب امام غَيْسِ الْسَمَعُ خُسُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الشَّالِينَ رِرْحِهِ تَعْ خَامُوشُ رہو۔ الضَّالِينَ رِرْحِهِ تَعْ خَامُوشُ رہو۔

سیدنا ابن عباس بھائٹ سے مروی ہے کہ نبی مائٹ کے فرمایا: تمہیں امام کی قرائت ہی کافی ہے، خواہ وہ آ ہستہ آ واز میں جو یا جہری۔ عاصم راوی قوی نہیں ہے اور اس کو مرفوع بیان کرنا وہم ہے۔

سیدنا جابر خالف سے مروی ہے کہ نبی نظفی نے فرمایا: جس شخص کا امام ہو ( یعنی جو شخص باجماعت نماز پڑھ رہا ہو ) تو امام کی قرأت ہی اس کی قرأت بن جائے گ۔ (اس روایت کی سند میں ندکور دوراوی) جابر اور لیٹ ضعیف ہیں۔

اختلاف ِ رُواۃ کے ساتھ گزشتہ صدیث کے ہی مثل ہے۔

عبدالله بن افی لیلی بیان کرتے ہیں که سیدنا علی را الله نے فرمایا: جس مخص نے امام کی افتدا میں قرائت کی، اس نے فطرت کی خلاف ورزی کی۔

ایک اور سند کے ساتھ ہے حدیث مروی ہے لیکن اس کی اسناد صحیح نہیں ہے۔

عبدالرحمان بن افی لیلی بیان کرتے ہیں کہ سیدناعلی جانی خانی نے فرمایا: جس شخص نے امام کی افتدا میں قرائت کی، اس نے فطرت کی خلاف ورزی کی۔

ابن ابی کیلی نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے ابن اصبهانی اور مختار کے واسطے سے حضرت علی اللہ اللہ سے روایت بیان کی ، جو کہ صحیح نہیں ہے۔

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمِ الدُّورِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، بْنِ حَاتِمِ الدُّورِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: ((مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَ تُهُ لَهُ قِرَاءَ ثُهُ لَهُ قِرَاءَ ثُهُ لَهُ قِرَاءَ قُهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَ ثُهُ لَهُ قِرَاءَ ثُهُ لَهُ أَنْ النَّهِ الْمَامُ فَقِرَاءَ لَهُ لِمَامٌ فَقِرَاءَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَ لَهُ لِمَامِ فَقِرَاءَ لَهُ لِمَامٌ فَقِرَاءَ لَهُ لِمَامٌ فَقِرَاءَ لَهُ لِمَامٌ فَقِرَاءَ وَلَيْثُ ضَعِيفَانٍ. •

إِنْ ٢٥٤] ﴿ مَنْ مَنْ اللَّهِ نُعَيْمٍ، وَشَاذَانُ، وَأَبُو غَسَّانَ اللَّهِ نُعَيْمٍ، وَشَاذَانُ، وَأَبُو غَسَّانَ فَاللَّهِ اللَّهِ نُعَيْمٍ، وَشَاذَانُ، وَأَبُو غَسَّانَ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ جَابِرٍ حِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ، نا أَبُو مُحَمَّدٍ، نا أَبُو مُحَمَّدٍ، نا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي النَّبِي عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي النَّبِي عَنْ مِثْلَةً.

آه ٢٥٥] .... حَدَّثَ نَا بَدْرُ بَنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيّ بْنِ صَالِح، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيّ، عَنِ عَلِيّ بُنِ صَالِح، عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيّ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَنْ الْفِطْرَة . •

[١٢٥٦] ---- حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدِ، ثنا الْحَسَّانِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، ثنا وَكِيعٌ، مِثْلَهُ، خَالَفَهُ قَيْسٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَي، عَنِ ابْنُ الْأَصْبَهَ إِنِيِّ، وَلا يَصِحُ إِسْنَادُهُ.

[٧٥٧] ... حَدَّنَنَا أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا الْمُحَسَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا الْمُحَسَّدِ الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبِيدٍ الرَّحْمَٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبِيدِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا قَيْسٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ لَيْلَى، قَالَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَخْطَأَ الْفِطْرَةَ. خَالَفَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى،

<sup>0</sup> مستد أحمد: ١٤٦٤٣

<sup>2</sup> الضعفاء لابن حبان: ٢/ ٥

فَقَالَ: عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيّ، عَنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَلِيٌّ وَلا يَصِحُ.

[١٢٥٨] ... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْمُنْذِرِ مِنْ أَصْلِ كِتَابٍ أَبِيهِ، ثنا أَبِيهِ، ثنا أَبِيهِ، ثنا قَيْسٌ، عَنْ عَمَّادِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهُ هَنْيَ مَنْ عَبْدِ اللهُ عَنْهُ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَنْ قَرَا خَعْلَا الْفِطْرَةَ. • مَنْ قَرَا خَعْلاً الْفِطْرَةَ. •

[١٢٥٩] --- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، ثنا مُحَمَّدُ الدَّقَاقُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَدَّمَدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ سَلَمَةَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُبونُسَ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، وَأَبُو شِهَابٍ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْحَصَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ السَّرَحْمُنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِي، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ عَبْدِ اللهُ مُثَالِ بْنِ عَبْدِ اللهُ مُثَالِ بْنِ عَبْدِ اللهُ مُثَالِ بْنَ عَبْدِ اللهُ مَا لَا اللهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

[١٣٦٠] ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ، ثنا الصَّاغَانِيُّ، ثنا أَبُو النَّصْرِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٌّ، قَالَ: يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَام.

رَ ١٢٦١ إ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُحَمَّدُ بُنُ مَ خُلَدٍ ، ثنا عَلِي بْنُ دَاوُدَ ، ثنا عَلِي بْنُ دَاوُدَ ، ثنا آدَمُ ، ثنا شُعْبَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، أَخْبَرَنِي رَجُلٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِي لَيْلًى ، وَأَلَهُ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِي اللهِ مَا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِي اللهِ مَا أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِي اللهِ عَنْ عَلِي اللهِ عَنْ عَلِي اللهِ عَنْ عَلِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلِي اللهِ اللهُ اللهِ ا

مخار بن عبداللہ سے مروی ہے کہ سیدنا علی ڈلٹنؤ نے فرمایا: امام کی اقتدا میں صرف وہی شخص قر اُت کرتا ہے جوفطرت پر قائم نہیں ہوتا۔

ابن ابی کیلی روایت کرتے ہیں کہ جھے ایک آ دمی نے بتلایا اور اس نے اپنے والد کوسیدناعلی ٹٹاٹٹؤے بیان کرتے سنا، آپ نے فرمایا: تمہیں امام کی قرائت ہی کفایت کر جائے گی۔

اختلاف ِرُواۃ کے ساتھ گزشتہ روایت کے ہی مثل ہے۔

سیدنا ابوالدرداء رُفَاتُوْ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مُفَاتُونُ سے
سوال کیا گیا کہ کیا ہر نماز ہیں قرائت (ضروری) ہے؟ تو
آپ مُفَاتُلُم نے فرمایا: ہاں۔ ایک انساری فخص بولا: بیہ
واجب ہوگئی۔ میں (اس وقت میں) لوگوں کی بہ نسبت
آپ کے زیادہ قریب تھا، تو رسول الله مُفَاتِّمُ نے فرمایا: میں
سمحتا ہوں کہ جب امام لوگوں کی امامت کرائے تو وہی ان

الله على وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَيْهِ: ((مَا أَرَى الْإِمَامَ إِنَهُ فَالَ وَهُوَ وَهُمُّ مِنْ إِذَا أَمَّ الْفَوْمِ إِلَّهُ وَهُمُّ مِنْ إِذَا أَمَّ الْفَوْمَ إِلَّا كَفَاهُمْ )). كَذَا قَالَ وَهُوَ وَهُمُّ مِنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، وَالصَّوَابُ: فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَا أَرَى الْإِمَامَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ. •

[١٢٦٣] - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثَنَا بَنُ وَهْبٍ، حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ ثِنَا بَنُ وَهْبٍ، حَدَّثِنِي مُعَاوِيَةُ بِهٰ ذَا، وَقَالَ: فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: يَا كَثِيرُ مَا أَرَى الْإِمَامَ إِلَّا قَدْ كَفَاهُمْ.

[177٤] .... حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدٍ، ثنا الْفَضْلُ بِسُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ، حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ بِسُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ، حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الرَّازِيُّ، ثنا أَبُو يَحْيَى التَّيْمِيُّ، عَنْ سُهَيْل بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

البويسي البيعي، ومحمد بن عباد صعيفان. المَرْوَزِيُّ، ننا الْجَوْهَرِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارِ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا الْجَوْهَرِيُّ، ثنا الْجَوْهَرِيُّ، ثنا الْجَوْهَرِيُّ، ثنا الْوَقَارُ، ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، ثنا الْآوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَلْ أَبِي اللَّهِ فَيَ صَلاَةً فَلَا اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَلْ أَبِي اللَّهِ فَيَ صَلاَةً فَلَمَّا فَضَاهَا، قَالَ: ((هَلْ قَرَأَ أَحَدُّ مِنْ أَلِي صَلاَةً فَلَا اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَ الْقُرْآنِ؛))، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَا اللهِ فَيَ الْقُرْآنِ، إِذَا أَسْرَرُتُ الْقَوْرَاءَ تِي فَلا رِيقُولَ مَا لِي أَنَازَعُ فِي الْقُرْآنِ، إِذَا أَسْرَرُتُ اللهِ عَلَى اللهُ وَلَا جَهَرْتُ بِقِرَاءَ تِي فَلا يَقْرَأَنَ مِعِي الْقُرْآنِ، إِذَا أَسْرَرُتُ يَقْرَأَ وَهُو يَعْقَلُ رَعُولًا الْوَقَارُ وَهُو يَعْقَلُ اللهِ قَارُ وَهُو يَعْقَلُ اللهِ قَارُ وَهُو مَنْكُرُ الْحَدِيثِ مَنْ وَكُ. وَهُ وَكُ. وَهُو مَنْكُرُ الْحَدِيثِ مَنْ وَكُ. وَهُو مَنْكُرُ الْحَدِيثِ مَنْ وَكُ.

کو کفایت کر جاتا ہے (یعنی اسی کی قرات انہیں کافی ہوتی ہے)۔ بیزید بن حباب کی طرف سے وہم ہے اور درست بات بیہ ہے کہ بیسیدنا ابوالدرداء ڈٹاٹٹ نے فرمایا تھا: میں سجھتا ہول کہ امام ہی انہیں کفایت کرجاتا ہے (یعنی بیہ بی ٹاٹیٹا کا فرمان نہیں ہے)۔

معاویہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوالدرداء رہا ہے فرمایا: اے کثیر! میری رائے میں امام ہی انہیں (یعنی مقتریوں کو) کفایت کرجاتا ہے۔

سیدنا ابو ہررہ وٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹائٹا نے فرمایا: جو شخص باجماعت نماز پڑھ رہا ہوتو امام کی قرائت ہی اس کی قرائت ہوگی۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خاٹھ نے ایک نماز پڑھائی، جب آپ نے نماز کمل کی تو فرمایا: کیا تم میں سے کوئی شخص میرے ساتھ قرآن میں سے کچھ پڑھتا ہے؟ تو لوگوں میں سے ایک آ دمی بولا: اے اللہ کے رسول! میں بھی میں (پڑھتا ہوں)۔ تو رسول اللہ خاٹھ نے فرمایا: میں بھی سوچ رہا تھا کہ کیا بات ہے جھے سے قرآن چھینا جا رہا ہے، جب میں آ ہستہ آ واز میں قرآت کروں تو تم میرے ساتھ قرآت کروں تو تم میرے ساتھ قرآت کروں تو تم میرے ساتھ تو میرے ساتھ تو میرے ساتھ کوئی بھی بالکل مت پڑھے۔ اس روایت کو اکسے ذکر یاالوقار نے بیان کیا ہے اور وہ منکر الحدیث اور میں مروک راوی ہے۔

٠ مستد أحمد: ٢١٧٢٠ ، ٢٧٥٣٠

<sup>9</sup> مسئد أحمد: ۷۲۷۰ ، ۷۸۲۳ ، ۷۸۲۷ ، ۷۰۸۰ ، ۱۰۳۱۸

[١٢٦٦] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، نا أَحْمَدُ بْنُ السَّحَاقُ بْنُ مُوسَى إِسْحَاقَ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، ثنا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِى سُهَيْلٍ، عَنْ عَوْنَ عَنِ النَّبِيِّ فَيْ اللَّهِ مَنْ عَوْنَ عَنِ الْبَيِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِ فَيْ أَبِى سَهَيْلٍ، عَنْ عَوْنَ عَنِ الْبِي عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِي فَيْ أَلِى مَالَا: ((يَكْفِيكَ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ خَافَتَ أَوْ قَرَأً)). قَالَ اللهِ مُوسَى: قُلْتُ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ: فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هٰذَا فِي الْقِرَاءَ قِ؟ فَقَالَ: هٰكَذَا مُنْكُرٌ.

سیدنا ابن عباس داشی سے مروی ہے کہ نبی مقایقاً نے فرمایا:
کھنے امام کی قرائت ہی کفایت کر جاتی ہے، خواہ وہ آ ہستہ
آواز میں کرے یا (او نجی آواز میں) پڑھے۔ابوموی کہتے
ہیں کہ میں نے امام احمد بن صنبل رحمہ اللہ سے کہا: قرائت
کے مسئلے میں سیدنا ابن عباس داشی کی اس حدیث کے
بارے میں (آپ کی کیا رائے ہے؟) تو انہوں نے فرمایا: یہ
(روایت) محکرے۔

بَابُ التَّأْمِينِ فِي الصَّلَاةِ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَالْجَهْرِ بِهَا

نماز میں سورۃ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنے کا بیان اور با آ واز بلند آمین کہنے کا مسلہ

سیدنا واکل بن حجر را النئو بیان کرتے ہیں کہ میں نے نی سالیم اللہ کوسنا، جب آپ نے غید اللہ عنظم وکلا المضالين پڑھا تو آپ منالیم اللہ نے آ واز کولمبا کرتے ہوئے دو آ مین "کہا۔ امام ابو بکر رحمہ الله فرماتے ہیں: بیالی سنت ہے جس کو صرف اہل کوفہ نے ہی روایت کیا ہے، بیروایت بھی ہے جو اوراس کے بعدوالی بھی۔

[١٢٦٧] --- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعِيدِ الْكِنْدِئُ، السِّحِسْتَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ الْكِنْدِئُ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ شَنا وَكِيعٌ، وَالْمُحَارِبِيُّ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجْرِ أَبِي الْعَنْبَسِ وَهُوَ ابْنُ عَنْبَسِ ، عَنْ وَاثِل بْنِ حُجْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي عَنْ إِذَا قَالَ: ﴿ فَيْرِ اللّهَ غُضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا السَّالِينَ ﴾، قَالَ: ((آمِينَ)) يَمدُّ بِهَا صَوْتَهُ. قَالَ السَّالِينَ ﴾، قَالَ: ((آمِينَ)) يَمدُّ بِهَا صَوْتَهُ. قَالَ السَّالَةِينَ هُمَّ اللهُوفَةِ، هٰذَا صَحِيحٌ وَالَّذِي بَعْدَهُ. •

ا ١٢٦٨ إ - حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثنا ابْنُ زَنْجُوَيْهِ، حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْل، عَنْ حُجْر، عَنْ وَائِل بْنِ حُجْرٍ، سَمِعَ النَّبِيَ ﷺ يَرْفَعُ صَوْتَهُ ((بِآمِينَ))، إِذَا قَالَ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ﴾.

سیدنا واکل بن حجر جُلَّنُوْ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے. نی مَالِیْنُمْ کو بلند آواز سے آمین کہتے سنا، جب آپ نے غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلا الضَّالِین پڑھاتھا۔

سیدنا واکل بن حجر ڈٹاٹٹ ہی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نی مائٹ کا کوسنا، آپ نے غیر اللہ غضوبِ عَلَیهِم و کا النظّ الّین پڑھا تو آ مین کہا، اور آپ نے اس میں آواز کو لمبا کیا۔ عبدالرحمان فرماتے ہیں: اس روایت میں زیادہ بخت بات یہ ہے کہ ایک آ دمی سفیان رحمہ اللہ سے اس

سنن أبي داود: ٩٣٢ جامع الترمذي: ٢٤٨ مسند أحمد: ١٨٨٤٢

سَمِعْتُ النَّبِيَّ فِلَا قَراً: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ﴾، قَالَ: ((آمِينَ))، وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: أَشَدُّ شَيْءٍ فِيهِ أَنَّ رَجُلا كَانَ يَسْأَلُ سُفْيَانَ عَنْ هٰذَا الْحَدِيثِ فَأَظُنُّ سُفْيَانَ تَكَلَّمَ بَعْضِه، خَالَفَهُ شُعْبَةً فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ.

صسنن دارقطن (جلداوّل)

[١٢٧٠] - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدِ، شَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا شُعْبَةً، عَنْ صَابِدٍ، عَنْ صَابِدٍ، ثَنَا اللهِ عَنْ صَابِدٍ، ثَنَا اللهِ عَنْ صَابِدٍ، ثَنَا اللهِ عَنْ صَابِدٍ، قَالَ: عَلْمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَايِلُ بْنِ صُجْدٍ، قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَصَدِ عَنْ قَالَ: وَعَنْ وَائِلُ بْنِ صُعْبَةُ حِينَ قَالَ: وَحَمْ يَدُهُ النَّمَالِينَ ﴾، قَالَ: وَخَيْرِ الْمَعْفُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِينَ ﴾، قَالَ: (آمِينَ)) وَأَخْفَى بِهَا صَوْنَةً ، وَوَضَعَ يَدَهُ النَّمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ. كَذَا قَالَ شُعْبَةُ: وَأَخْفَى بِهَا صَوْنَة ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ وَهِمَ فِيهِ قَالَ شُعْبَةُ: وَأَخْفَى بِهَا صَوْنَة ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ وَهِمَ فِيهِ قَالَ شُعْبَةُ: وَأَخْفَى بِهَا صَوْنَة ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ وَهِمَ فِيهِ قَالَ شُعْبَةُ: وَأَخْفَى بِهَا صَوْنَة ، وَيُقَالُوا: وَرَفَعَ صَوْنَة وَهُمَ فِيهِ وَعَنْ سَلَمَة بْنِ كُهُبْلُ وَعَيْ مَوْدَة عَنْ سَلَمَة ، فَقَالُوا: وَرَفَعَ صَوْنَة وَهُمْ وَالصَّوابُ. وَوَقَعَ صَوْنَة وَهُمَ الْمَاتِ وَرَفَعَ صَوْنَة وَهُمَ الْمُعَوْلُ الصَّوَابُ. وَوَقَعَ مَوْنَهُ عَنْ سَلَمَة ، فَقَالُوا: وَرَفَعَ صَوْنَهُ مِا إِلَيْ مَا الصَّوَابُ. وَوَقَعَ صَوْنَة هُ فَقَالُوا: وَرَفَعَ صَوْنَة وَهُمْ اللهِ إِلَّهِ عَنْ سَلَمَة ، فَقَالُوا: وَرَفَعَ صَوْنَهُ عَنْ سَلَمَة ، فَقَالُوا: وَرَفَعَ صَوْنَهُ عَنْ سَلَمَة ، فَقَالُوا: وَرَفَعَ صَوْنَهُ وَالصَّوابُ. وَمُو الصَّوابُ. وَمُعَلَى الْفَالُونَ المَوْوَالُ مَنْ سَلَمَة مَنْ سَلَمَة ، فَقَالُوا: وَرَفَعَ صَوْلَهُ الْمُوا الصَّوْلُ الْمُ وَالْمَوْلُ الْمُوانِ الْمُوانِ الْمُوانِ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِقُ الْمُ الْمُعَالِقَالُولَ الْمُ وَلِهُ الْمُعُولُ الْمُؤْمِ الْمُوانِ الْمُؤْمِ الْمُعَالُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

أَرْبَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[٢٧٢] - حَدِّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الدَّقَاقُ، ثنا مُحَمَّدُ

حدیث کے بارے میں سوال کرتا تھا تو میرا خیال ہے کہ سفیانؓ نے اس کے پچھ مصے میں کلام کی ہے۔ شعبہ نے اس کی سنداورمتن میں اس کی مخالفت کی ہے۔

سیدنا واکل بن جمر والنظامیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طالفیا کے ساتھ نماز پڑھی تو میں نے آپ کو سنا کہ جس وقت آپ نے غیسر السم فضوب عکی ہے ، وکا الضّالین کرھا تو ''آ مین'' کہا اور آپ نے بیر آ ہستہ آ واز میں کہا۔ کہا جاتا ہے کہ بید وہم ہے، کیونکہ سفیان توری اور محمد بن سلمہ بن کہیل وغیرہ نے سلمہ سے روایت کیا اور انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے بلند آ واز میں آمین کہی۔ اور یہی بات ورست کے اور یہی بات ورست

سیدنا وائل بن جمر والتظ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طالتے کی اقتدا میں نماز اوا کی، جب آپ تالی نے والا السطّ الّین پڑھا تو آ مین کہا اور یہ کہتے ہوئ آواز کولمبا کیا۔
کیا۔

سيدنا عبدالله بن عمر والفيابيان كرت بي كدرسول الله مَا يُلِيّ

٩ مسند أحمد: ١٨٨٥٤ عسحيح ابن حبان: ١٨٠٥ أبو داود الطيالسي: ١٠٢٤ المعجم الكبير للطبراني: ٢٢/ ١٠٩ ـ المستدرك للحاكم: ٢/ ٢٣٢ ـ السنن الكبرى للبيهة ،: ٢/ ٥٧

عسند أحمد: ١٨٨٧٣

جب و کلا النظَ النِیْنَ پڑھتے تھے تو آمین کہتے تھے، اور آمین کہتے ہوئے آواز کو بلند کرتے تھے۔ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، ثنا الْحَارِثُ بْنُ مَنْصُورِ أَبُو مَنْصُورٍ، ثنا بَحْرٌ السِّقَاءُ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَانَ إِذَا قَالَ: ﴿وَلَا الضَّالِينَ ﴾، قَالَ: ((آمِينَ)) وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

[١٢٧٣] ... وَعَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ فَيْ نَحْوَهُ. بَحْرٌ السِّقَاءُ

[۱۲۷٤] .... حَدَّنَ نَسا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَساعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِح، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثِنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَلَا يَبْنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزَّبَيْدِي، حَدَّثِنِي الرَّبَيْدِي، حَدَّثِنِي الرَّبِي سَلَمةً، وَسَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرَّهُ مِنَ اللهِ بُنُ النَّبِي شَلَمةً، وَسَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَاءَ وَأَمْ اللهِ مُنْ وَلَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَ وَأَمْ اللهُ مُرْانَ وَقَالَ: كَانَ النَّبِي اللهَ اللهُ مُرَادَ وَقَالَ: آمِينَ. هٰذَا إِسْنَادٌ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ ال

اختلاف زُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث جیسی ہی ہے۔اس کی سندمیں بحرالیقاء نامی راوی ضعیف ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی ٹاٹٹٹم جب سورہ فاتحہ کی قرائت سے فارغ ہوتے تھے تو بلند آ واز میں آمین کہتے تھے۔

> بَابُ مَوْضِع سَكَتَاتِ الْإِمَامِ لِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ مُقتدى كوقر أت كاموقع دينے كے ليے امام كے سكوت كرنے كے مقامات

[١٢٧٥] حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ثَنا زِيَادُ بِسُ أَيُّوبَ، حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَلِيٌّ بْنُ أَشْكَابٍ، وَالْحُسَيْنُ بَسْنُ سَعِيدِ بْنِ الْبُسْتَنْبَان، قَالُوا: نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ غَبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: عَلَيْ بَعْنُ يُونُسَ بْنُ عَبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ: حَفِظْتُ سَكْتَتَيْنِ مِنْ رَسُولِ قَالَ اللهِ فَيَ فِي الصَّلاةِ، وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ: وقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ: فَاللهِ فَيَ فَي الصَّلاةِ، وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ: فَاللهِ فَي الصَّلاةِ، مَنْ وَسُولِ اللهِ فَي الصَّلاةِ، مَنْ مَنْ وَسُولِ اللهِ فَي الصَّلاةِ، مَنْ قَرَاءً وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ: فِي الصَّلاةِ: سَكْتَتَيْنِ وَنْ وَرَسُولِ اللهِ فَي الصَّلاةِ، مَنْ قَرَاءً وَقَالَ الْحَسَيْنُ بُنُ مَنْ مَنْ وَمُولِ اللهِ فَي الصَّلاةِ.

سیدناسمرہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ماٹھ ہا اللہ ماٹھ ہا کہ میں نے رسول اللہ ماٹھ ہے دو سے نماز میں دو سکتے (یعنی کھے دیر خاموش رہنے کے دو مواقع) یادر کھے ہیں: ایک سکتہ تب جب امام تکبیر کہنا ہے، یہاں تک کہ قر اُت شروع کر دے (یعنی تکبیر اور قر اُت کے درمیان میں خاموش کا وقت) اور دوسرا سکتہ تب کہ جب امام سورۃ الفاتحہ کی قر اُت سے فارغ ہو۔ سیدنا عمران بن حصین ڈاٹھ نے اس کا انکار کیا، تو لوگوں نے اُئی بن کعب شائع کی طرف مدینہ خط لکھا تو انہوں نے سمرہ ڈاٹھ کی فرف مدینہ خط لکھا تو انہوں نے سمرہ ڈاٹھ کی افسان کی ۔ حسن کے سمرہ ڈاٹھ سے دوایت سنتے میں اختلاف واقع ہوا ہے، انہوں نے سمرہ ڈاٹھ سے ایک بی

حدیث می ہے اور وہ عقیقے کی حدیث ہے، جیسا کہ قریش بن انس کا گمان ہے، انہوں نے حبیب بن شہید سے روایت کیا۔

أَنَسٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ. • الْسَّهِيدِ. • الْسَّهِيدِ، ثنا الْحَسَنُ الْمَعْ مَخْلَدِ، ثنا الْحَسَنُ بِنُ عَرَفَةَ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ سَكَتَ هُنَيْهَةً، وَإِذَا قَرَأَ: ﴿ وَلَا الضَّالِينِ ﴾، سَكَتَ سَكَتَ هُنَيْهَةً، وَإِذَا قَرَأَ: ﴿ وَلَا الضَّالِينِ ﴾، سَكتَ سَكْتَةً. فَأَنْكِرَ ذَالِكَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ فِي ذَالِكَ إِلَى أَبِي الْمِنْ عَسَمُرةً وَلِكَ إِلَى أَبِي

ذَالِكَ عِـمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَتَبُوا إِنَى الْمَدِينَةِ إِلَى أَبُكِ بِنَةِ إِلَى أَبُكِ بِنَةٍ إِلَى أَبُكِ بِنَ كَعْبِ، فَصَدَّقَ سَمُرَةَ، الْحَسَنُ مُخْتَلِفٌ

فِي سَمَاعِهِ مِنْ سَمُرَةً، وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ حَدِيثًا

وَاحِـدًا وَهُـوَ حَـدِيثُ الْعَقِيقَةِ فِيمَا زَعَمَ قُرَيْشُ بْنُ

حسن بیان کرتے ہیں کہ سیدنا سمرہ ڈائٹ جب نماز شروع کرتے تھے، اور جب و کلا السخَ الِّین بیان کرتے تھے، اور جب و کلا السخَ الِّین پڑھتے تھے تو تب بھی کچھ دیر خاموش رہتے تھے۔ ان کی اس بات کا انکار کیا گیا ہے، چنا نچ انہوں نے اس مسلے (کی وضاحت) کے بارے میں سیدنا اُبی بن کعب ڈائٹ کی طرف (خط) لکھا تو انہوں نے (جواب) لکھا کہ تھم اس طرح ہمرہ ڈائٹ نے کیا۔

المَعْدِينُ بِنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَلِي بُنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ الْقَعْمَةِ عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اللّهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ عِنْ أَبِي الصَّلاةِ سَكَتَ هُنَيْهَةً، فَـ هُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا تَقُولُ فِي صَلاتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْمَي مَا تَقُولُ فِي صَلاتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْمَي مَا تَقُولُ فِي صَلاتِكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ وَالْمَعَ لَا اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا (أَقُولُ: اللهُ اللهُ مَا يَنْ مَا عَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللهُ هُمَّ نَقِيني مِنَ الشَّولُ وَالْمَغْرِبِ، اللهُ هُمَّ نَقِيني مِنَ الشَّولُ وَالْمَغْرِبِ، اللهُ هُمَّ نَقِيني مِنَ النَّوْبُ الْأَبْيِضُ مِنَ الدَّنسِ، اللهُ هُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَاكَ بِالثَّلْحِ وَالْمَاءِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ)). •

سیدنا ابو ہریہ ہو ان کو ایس کے در خامول اللہ کا ان جسے ہے۔
ماز میں بھیر کہتے تھے تو آپ کی در خامول دہتے تھے۔
میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میرے ماں باپ
آپ پر قربان ہول! آپ اپنی نماز میں تکبیراور قرائت کے درمیان کیا پڑھتا ہوں: السلّهُ مَا عَدْ بَیْنِی وَبَیْنَ خَطَایان میں اللّهُ مَا فَیْنَ خَطَایان کیا پڑھتا ہوں: السلّهُ مَّا عَدْ بَیْنِی وَبَیْنَ خَطَایان کی اللّهُ مَّا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ ال

<sup>🕡</sup> مسند أحمد: ۲۰۰۸۱ صحیح ابن حبان: ۱۸۰۷

۱۷۷٦ ، ۱۷۷۵ ؛ ۱۰۲۰ ، ۱۰۲۰ محیح ابن حبان: ۱۷۷۵ ، ۱۷۷۵

## بَابُ قَدُرِ الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالصَّبْحِ ظهر،عمراور فجر مِن قرأت كي مقدار كابيان

حَدَّشَنَا أَحْمَدُ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ حَكِيمِ الْآوْدِيُ ، نا حَدَّشَنَا أَحْمَدُ بِنُ عُثْمَانَ بِنِ حَكِيمِ الْآوْدِيُ ، نا سَهْ لُ بِنُ عَامِرِ الْبَجَلِيُ ، ثنا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِنِ أَبِي حَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَالِدٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ، قَالَ: صَلَّبْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْبَصْرَةِ فَقَراً فِي قَالَ: وَقَلَ أَيْهِ مِنَ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ قَامَ فِي الْثَانِيَةِ مِنَ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ قَامَ فِي الشَّانِيَةِ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَلْكَانِيَةِ مِنَ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ قَامَ فِي الشَّانِيَةِ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَكَ لِكَانِيَةً مِنَ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ اللَّهَ الْفَانِيَةِ مِنَ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ قَامَ فِي لَكَ اللَّهَ الْفَالِيَةِ مِنَ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ قَامَ فِي لَكَ فَلَا اللَّهَ تَعَالَى لَكَ اللَّهُ الْفَالِيَةِ مِنَ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ قَامَ فِي لَكَ فَلَا اللَّهُ الْفَالِيَةِ مِنَ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ قَامَ فِي لَكَ فَلَا اللَّهُ تَعَالَى لَكَ اللَّهُ الْفَالِيَةُ مِنَ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ قَامَ اللَّهُ الْفَالِي لَيْ مَا مُنْ مَا مُنْ مَعْنَى قَوْلِهِ : وَفَا لَهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ا

سیدنا ابوسعید خدری دانگذیبان کرتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر کی نماز میں رسول اللہ خانگیا کے قیام کا اندازہ لگایا کرتے تھے تو ہم نے ظہر میں آپ خانگیا کے قیام کا اندازہ تمیں آیات پر ایسے نے خرد رسی دور کعتوں سورۃ السجدہ کے بہ قدر اور ہم نے اور دوسری دور کعتوں میں آپ خانگیا کے قیام کا اندازہ لگایا کے دہ ظہر کی دوسری دور کعتوں سے نصف تھیں اور ہم نے کہ دہ ظہر کی دوسری دور کعتوں سے نصف تھیں اور ہم نے کہ وہ ظہر کی دوسری دور کعتوں سے نصف تھیں اور ہم نے کہ وہ ظہر کی دوسری دور کعتوں سے نصف تھیں اور ہم نے کہ یہ خانگیا کی عصر کی دوسری دور کعتوں کا اندازہ لگایا تو وہ کہلی دورکعتوں سے نصف تھیں۔

قیس بن ابوحازم بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھرہ میں سیدنا ابن عباس واقت کے چیچے نماز پڑھی تو انہوں نے پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی پہلی آیت پڑھی۔ پھر وہ دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی دوسری آیت پڑھی۔ پھر انہوں نے رکوع کر دیا۔ پھر جب سلام پھیرا تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: یقینا اللہ تعالی فرما تا ہے کہ: ﴿فَاقْرَءُ وا مَا تَیسَّرَ مِنْهُ ﴾ نشا (قرآن) میں سے جو بھی آسان لگے وہ پڑھ لیا کرو۔''

یہ اساد حسن ہے اور اس میں اس مخص کے لیے دلیل ہے جس کا قول ہے کہ اللہ تعالی کے اس فرمان ﴿فَاقَرَءُ وا مَانَ مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ ﴾ ''اس (قرآن) میں سے جو بھی آسان لگے وہ پڑھ لیا کرو۔'' کا مطلب صرف دہ قراُت ہے جو سورة الفاتحہ کے بعد کی جاتی ہے۔واللہ اعلم

[١٢٨٠] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ عَبْدُ اللهِ بِسُنُ مُحَمَّدِ بِنِ زِيَادٍ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَحْمَدَ السَّقَاقُ، قَالا: نَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

سیدناابوالدرداء رفائق بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ہر نماز میں قرآن (پڑھنا ضروری) ہے؟ تو آپ شائی اُ نے فرمایا: ہاں۔ لوگوں میں سے ایک آ دمی (بیس کر) بولا: بید واجب ہوگیا۔ (کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ) میں سیدنا ابوالدرداء جوائی کے پہلو میں تھا تو انہوں نے فرمایا: اے کثیر! میری تو یہی رائے ہے کہ جب امام لوگوں کی امامت کرا رہا ہوتو وہی آئییں کھایت کرجا تا ہے۔

زید بن حباب نے ای اساد کے ساتھ اسے معاویہ بن صالح سے روایت کیا اور انہوں نے اس میں (بدالفاظ بھی) بیان کے کہ رسول اللہ طالع کے فرمایا: میں سجھتا ہوں کہ صرف امام بی انہیں کفایت کرجاتا ہے۔

اس میں وہم ہوا ہے اور درست بات یک ہے کہ بیہ سیدنا ابوالدرداء واللہ کا قول ہے، جیسا کہ ابن وہب رحمہ اللہ

کا قول ہے۔ واللہ اعلم بَابُ ذِکْرِ نَسْخِ التَّطْبِيقِ وَالْاَمْرِ بِالْاَحْدِ بِالرَّکَبِ تَطْبِقَ کے منسوخُ ہونے کا بیان اور گھٹے کو پکڑنے کا حَکَم

[١٢٨١] --- حَدَّثَ نَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ، يَدْكُرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: صَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ، يَدْكُرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ، الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوِدُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ الصَّلاةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ وَكَعَ وَطَبَّقَ وَجَعَلَ يَدَيْهِ بَيْنَ رُكُبَتَيْهِ. فَبَلَغَ ذَالِكَ سَعْدًا، فَقَالَ: صَدَقَ أَخِي كُنَّا نَفْعَلُ هٰذَا، ثُمَّ أُمِرْنَا بِهٰذَا وَجَعَلَ يَدَيْهِ عَلَى رُكُبَتَيْهِ يَعْنِى فِي الرُّكُوعِ. •

[١٢٨٢] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكْرِيًّا،

صلف برقم: ۱۲۲۲
 صلف احمد: ۲۹۷٤
 صلف احمد: ۲۹۷٤
 صلف احمد ۲۹۷۵
 صلف احمد ۲۹۷
 صلف ۱۹۷۸
 صلف ۱۹۷۸
 صلف ۱۹۷۸
 صلف ۱۹۷

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ، بِهٰذَا، وَقَالَ: فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ، فَلَمَّا رَكَعَ طَبَّقَ يَدَيْهِ مَنْ لَكُمْ ذَالِكَ سَعْدًا، فَقَالَ: طَبَّقَ يَدَقَ أَخِرْنَا بِهٰذَا وَوَضَعَ صَدَقَ أَخِرْنَا بِهٰذَا وَوَضَعَ الْكَفَّيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ. هٰذَا إِسْنَادٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ.

١٢٨٣١ اس حَدَّتَ نَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا مُوسَى بُنُ هَارُونَ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بِهَمَذَانَ، ثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ هُشَيْمٌ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَلَيْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَائِلٍ، عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللهِ إِذَا رَكَعَ فَلَرَّجُ أَصَابِعَهُ الْخَمْسَ. فَرَبَّ أَصَابِعَهُ الْخَمْسَ. قَالَ دَعْلَجُ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خُزَيْمَةً، ثنا مُوسَى فَحَدَّ ثَنِي به. • بُنُ هَارُونَ، ثُمَّ لَقِيتُ مُوسَى فَحَدَّ ثَنِي به. •

نے بیان کیا کہ آپ نے تکبیر کہی اور رفع یدین کیا، پھر رکوع کیا تو اپنے ہاتھوں کو تطبیق دے کراپنے گھٹوں کے درمیان رکھ لیا۔ جب میہ بات سیدنا سعد جھٹٹ تک پینچی تو انہوں نے فرمایا: میرے بھائی نے تی کہا ہے، ہم (پہلے) اس طرح کیا کرتے تھے، پھر ہمیں اس کا تھم دے دیا گیا، اور انہوں نے بھیلیوں کو گھٹوں پر رکھ لیا۔

یداسناد ثابت اور سیحے ہے۔

سیدنا وائل ر الله طالقی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالقی جب رکوع کرتے تصوتو اپنی انگلیوں میں کشادگی رکھتے تھے ( یعنی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملاتے نہیں تھے بلکہ کھول کر رکھتے تھے ) اور جب مجدہ فرماتے تھے تو اپنی پانچول انگلیوں کو بند کر لیتے تھے۔

و میں کہتے ہیں کہ ہم سے الوبکر بن خزیمہ نے بیان کیا (انہوں نے کہا کہ) ہم سے موی بن بارون نے بیان کیا، پھر میں موی سے ملا تو انہوں نے بھی مجھ سے یہ روایت

> بِيانَ مَا يُقَالُ عِنْدَ رَفْعِ الرَّأْسِ مِنَ الرُّكُوْعِ ركوع سے سراٹھاتے ہوئے كيا پڙھا جائے؟

> > آ ١٢٨٤ ٢ سَعِيدٍ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَيْدِ بْنِ عَلَيْ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَيْدِ بْنِ كَعْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَيْدِ بْنِ الْحُمَدُ بْنُ الْحُمَدُ اللهِ بْنِ بَعْدِ اللهِ بْنِ بَعْدَ اللهِ بْنِ بُورِ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُورِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً الْمَاعِ مَنْ الرَّكُوعِ فَقُلْ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ الرَّكُوعِ فَقُلْ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ الرَّكُوعِ فَقُلْ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللهُ لِمَنْ الرَّكُوعِ فَقُلْ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ اللهُ لِمَنْ اللّهُ الْمَاءِ وَمِلْءَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاءِ وَمِلْءَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمَاءِ وَمِلْءَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاءَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ

سيرنا بريده وللتونيان كرت بين كه نبى الليا في الله المحمد والمان الله بريده! جب تم ركوع سيسرا لله و يدوعا برصود سيم الله و الله المحمد مِلْ وَ الله المحمد مِلْ وَ الله المحمد مِلْ وَ الله المحمد مِلْ وَ مِلْ وَ مِلْ وَ مَا شِئت بَعْدُ "الله لله منا لله المحمد الله منا الله المحمل كى بات من لى جس في اس كى تعريف ييان كى، الم الله! حمار مي بروردگار! آسمان وزيين جركر اوراس محمد اوراس كى بعد جو بھى چيز تو جا ہے وہ بھى جركر (اس قدر) مام تر تعريف تير عنى ليے بين - "

198 - 200 - 100 - 10

آ ١٢٨٥] .... حَدَّ ثَنَا أَبُو طَالِبِ الْحَافِظُ أَحْمَدُ بِنُ نَصْرٍ ، نا أَحْمَدُ بِنُ عُمْرٍ الدِّمَشْقِیُ ، ثنا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَٰ بِنُ عَمْرٍ و مَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرٍ و عَبْدُ الرَّحْمَٰ بْنُ عَمْرٍ و بَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَمْرٍ و بَنِ عُمْرَا بَنِ عُمْرَا بَنِ عُمْرَا بَنِ عُمْرَا بَالْمَعْتُ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ ، يَقُولُ: حَدَّثِنى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي عَبْدُ اللَّهُ لِمَنْ عَمِلَ اللَّهُ لِمَنْ عَرَا اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَلْيَقُلْ مَنْ وَرَاءَ هُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَلْيَقُلْ مَنْ وَرَاءَ هُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) .

آ ١ ٢ ٨ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ حَدَّثَ نَا أَبُو طَالِبِ الْحَافِظُ أَيْضًا، ثنا يَخِيَى بْنُ يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، ثنا يَحْيَى بْنُ عَمْرِو بْنِ عُمَارَةً، سَمِعْتُ ابْنَ ثَابِتِ بْنَ ثَوْبَانَ، يَقُولُ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَج، يَقُولُ: حَدَّثِنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةً، أَنَّ النَّبِي فَيْ اللهَ عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَلِي عَنْ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَلْيَقُلُ مَنْ وَرَاءَهُ: الله لَمَنْ وَرَاءَهُ: الله عَنْ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَلْيَقُلُ مَنْ وَرَاءَهُ: الله عَنْ الله عَنْ الله لَمَنْ حَمِدَهُ الله الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله الله أَعْرَبُهُ . •

أَرْمَهُ الدَّقَاقُ، ثنا عَمْهَانُ بِنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، ثنا عِسسى بْنُ عَبْدِ اللهِ الطَّيَالِسِيُّ زَعَاتُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ عُمَرَ بِنِ جَنْزَةَ الْمَدَايِنِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ، عَنْ أَيُوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُّولُ اللهِ عَلَيْنَا وَصَلَّى لَنَا رَسُّولُ اللهِ عَلَيْنَا وَصَلَّى لَنَا رَسُّولُ اللهِ عَلَيْنَا وَصَلَّى لَنَا رَأْتَ قُرَءُ وَنَ خَلْفَ الْإِمَامِ؟))، فَقُلْ لَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرِ ضَعِيفٌ، كَذَا رَوَاهُ عَنْ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرِ مَ وَخَالَفَهُ سَلَّامٌ أَبُو الْمُنْذِرِ رَوَاهُ عَنْ اللهِ بْنُ عَمْرِو الرَّقِقُ وَلَا يُثْبَتُ. وَخَالَ فَهُ مَا عُنِيدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو الرَّقِقُ وَلَا يُثْبَتُ .

سيدنا ابو بريره والنَّنَ بيان كرت بين كه نبى سَلَيْنَا في فرمايا: جبامام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَمِوْ جواس كَ يَحِي كُرُا بُواس سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَهَا عِلْ هِـــ

سیدنا ابو ہریرہ وہ الله کی بیان کرتے ہیں کہ بی مَثَالِمَا نَظِیمَ نَے فرمایا: جب امام سَسِمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتا ہے تو جواس کے پیچھے کھڑا ہواسے اَللّٰهُ مَّر رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ كَهَا عِلْمِي۔ اس اساد کے ساتھ یہی روایت متند ہے۔ واللہ اعلم

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خالی نے بہت کہ مسل نماز پڑھائی، چرآپ خالی نے نیا رُخِ انور ہماری طرف متوجہ کیا اور فرمایا: کیا تم امام کے چیچے قرات کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا: یقینا ہم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قرات کرتے ہیں۔ تو آپ خالی نے فرمایا: بس سورة الفاتحہ ہی پڑھا کرو۔

رہے بن بدرضعف راوی ہے۔ اس طرح رہے بن بدر نے اس کو روایت کیا ہے اور سلام ابوالمنذ رنے اس کے خلاف روایت کیا ہے، انہوں نے اسے ابوب سے روایت کیا، انہوں نے سیدناابو ہریرہ وائٹن انہوں نے سیدناابو ہریرہ وائٹن سے روایت کیا، کین بی خابت نہیں ہو سکا۔ عبیداللہ بن عمرو

• مسند أحمد: ٩٩٢٣ ـ صحيح ابن حيان: ١٩١١ ، ١٩٠٧

أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي فِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِي فَلابَةَ وَوَرُواهُ ابْنُ عُلَيَّةَ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مُرْسَلا. وَرَوَاهُ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ مَحْلِ مِنْ أَضِحَابٍ مُحَصَّدِ بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَنْ ، عَنِ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ . • وَسُولِ اللهِ عَنْ ، عَنِ النَّبِي عَنْ . • وَسُولِ اللهِ عَنْ ، عَنِ النَّبِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[۱۲۸۸] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ الْمُفَارِسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْفَارِسِيُّ، ثنا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ يُوسُفَ الزِّمِّيُّ، ثنا عُبيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو الرَّقِيُّ، عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بِنَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ أَقْبَلَ اللهِ فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِ بِوَجْهِم، فَقَالَ: ((أَتَقْرَءُ ونَ فِي صَلاتِكُمْ عَلَيْهِ مُ بِوَجْهِم، فَقَالَ: ((أَتَقْرَءُ ونَ فِي صَلاتِكُمْ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ ))، فَسَكتُوا، قَالَهَا ثَلاثًا، فَقَالَ قَالِلُ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ إِنَّا لَنَفْعَلُ، قَالَ: ((فَلا تَفْعَلُوا وَلْيَقْرَأُ أَوْ فَائِلُ حَدِيثِ أَحَدُدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِه)). لَفْظُ حَدِيثِ الْفَارِسِيِّ. •

آ ١ ٢٨٩ آ - حَدَّ ثَنَا عَلِى بُنُ أَحْمَدَ بْنِ الْهَيْمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنِ الْهَيْمَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُوهُسْتَانِي ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيّ، قَالَا: ثننا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، بِإِسْنَادِهِ نَحْدَوَهُ. لَفُظُ حَدِيثِ الْفَارِسِيّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَحْوَهُ. لَفُظُ حَدِيثِ الْفَارِسِيّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَحْوَهُ. لَفُظُ حَدِيثِ الْفَارِسِيّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ الْعَلاَءِ، نا أَبِي ح، وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ، ثنا يَزِيدُ بْنُ الْعَلاَءِ، ثنا أَبُو تَوْبَةَ، قَالا: نا عُبِيدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو، بِهٰذَا.

[١٢٩٠] - حَدُّ ثَنَا أَبُوبَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَخْمَدُ بُنُ شُمَيْل، أَبُوبَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَخْمَدُ بُنُ شُمَيْل، أَخْمَرَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبِي إِسْحَاق،

الرقی نے ان دونوں کی مخالفت کی ہے، انہوں نے اسے
ایوب اور ابوقلابہ کے واسطے سے سیدنا انس رہ انٹی سے روایت
کیا اور انہوں نے بی مٹائی ہے۔ ابن عکیہ وغیرہ نے اسے
خالد الحذاء نے اسے ابوقلابہ سے، انہوں نے محہ بن ابی
عائشہ سے، انہوں نے رسول اللہ مٹائی کے صحابہ میں سے
عائشہ سے، انہوں نے رسول اللہ مٹائی کے صحابہ میں سے
ایک آ دمی سے اور انہوں نے بی مٹائی سے دوایت کیا۔
سیدنا انس رٹائی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مٹائی نے اپنی میان کمل کی تو اپنا
محابہ کو نماز پڑھائی، جب آپ نے اپنی نماز کمل کی تو اپنا
ہوتا ہے تو تم نماز میں قرائت کرتے ہو؟ لوگ خاموش
دہے۔ آپ مٹائی نے یہ تین مرتبہ فرمایا۔ کی ایک نے، یا
سب نے کہا: یقینا ہم (قرائت) کرتے ہیں۔ تو آپ مٹائیل سب نے نہا کی کرہا ہے۔ ایک ایک نے، یا
سب نے کہا: یقینا ہم (قرائت) کرتے ہیں۔ تو آپ مٹائیل سب نے فرمایا: تم ایسا نہ کیا کروہ تہہیں چاہیے کہا ہے دل میں بی
سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرے۔ یہ الفاظ فاری کی حدیث کے
سورۃ الفاتحہ پڑھ لیا کرے۔ یہ الفاظ فاری کی حدیث کے

مختلف اسٹاد کے ساتھ وہی روایت مروی ہے۔

بيں۔

سیدنا عبداللہ وی فی میان کرتے ہیں کہ رسول الله طافی نے ان الله طافی نے ان لو الله طافی نے ان لو الله طافی ان ان ان ان ان ان کو الله ان ان کو الله الله کر دیا ( لعنی مجھے قر اُت کہ میں کہ ان کو خلط ملط کر دیا ( لعنی مجھے قر اُت

٧٤٠٦: احمد: ٧٤٠٦

🛭 صحيح ابن حبان: ١٨٤٤ ، ١٨٥٧ ـ القراءة خلف الإمام للبخاري: ٢٥٥

عَنْ أَبِى الْآحُوص، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قَلَ الْقُرْآنَ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

الْعَنِينِ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثنا طَلْحَةُ بْنُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَنِينِ ، ثنا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ: إِذَا أَذْرَكْتَ الْقَوْمُ رُكُوعًا فَكَبَّرَ وَالرُّكُوعَ الْقَوْمُ رُكُوعًا فَكَبَّر وَالرُّكُوع ، وَالرَّكُع فَإِنَّهَا تُحْزِئُكَ وَاجِلَةٌ لِلتَّكْبِيرِ وَالرُّكُوع ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّنِ : فِيمَنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ حِينَ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّ : فِيمَنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ حِينَ الْفُتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ كَبَر لِلرُّكُوع : أَنَّ ذَالِكَ يُحْزِئُهُ .

کرنے میں وشواری ہورہی تھی)۔ اور ہم نماز میں سلام کہد لیا کرتے تھے تو ہم سے فرمایا گیا: یقیناً نماز میں مشغولیت ہوتی ہے۔

سعید بن مسیّب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جبتم لوگوں کو رکوع کی حالت میں پاؤ (لیعنی جب وہ باجماعت نماز ادا کر رہے ہوں اور تم در سے آؤ تو وہ رکوع میں ہوں) تو تم الله اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاؤ، تو یہ ایک تکبیر ہی تمہیں تکبیر تم یہ اور رکوع کے لیے کافی ہوجائے گی۔
سعد بن مستّب رحم الله سرجی مردی سرمائی مرائے ہوائے گئے۔

سعید بن مسیّب رحمہ اللہ ہے ہی مروی ہے، آپ اس مخص کے بارے میں جونماز شروع کرتے ہوئے تکبیر بھول گیا ہو لیکن اس نے رکوع کے لیے تکبیر کہی ہو، فرماتے ہیں کہ یہی تحبیراس کو کفایت کر جائے گی۔

> بَابُ صِفَةِ مَا يَقُولُ الْمُصَلِّى عِنْدَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ ركوع وجود مِن نمازي كون ي دعا ئيس يزهے؟

> > [۱۲۹۲] .... حَدَّشَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
> > الْعَزِيزِ إِمَّلاءً، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثنا
> > حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَي، عَنِ
> > الشَّعْبِيّ، عَنْ صِلَةً، عَنْ حُذَيْفَةً، أَنَّ النَّبِيَّ فَلَيْكَ
> > كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: ((سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمُ
> > وَبحَمْدِهِ))، ثَلاثًا وَفِي سُجُودِهِ: ((سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمُ

الْأُعْلَى وَبِهِ حَمْدِهِ) ثَلاثًا. ٥

[١٢٩٣] -- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رُمَيْسِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رُمَيْسِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ الْأَحْمَسِيُّ، ثنا أَبُو يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ،

سیدنا حذیفہ والنوروایت کرتے ہیں کہ بی تَالَیْمُ اپنے رکوع میں تین مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّی الْعَظِیمِ وَبِحَمْدِهِ پِرُها کرتے تھے اور اپنے مجدول میں تین مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّی الْاَعْلٰی وَبِحَمْدِهٖ پِرُها کرتے تھے۔

سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ مسنون اعمال میں سے میچھ ہے کہ آ دمی اپنے رکوع میں سُبْحَانَ رَبّی الْعَظِیم وَبِحَمْدِه بِرُحے اور اپنے مجدول میں سُبْحَانَ

۵ مسئد أحمد: ۹ ۳۰۹

 <sup>◘</sup> صحیح مسلم: ۲۷۲ سنن أبی داود: ۸۷۱ جامع الترمذی: ۳۲۲ سنن النسائی: ۲/ ۱۷۲ سنن ابن ماجه: ۸۹۷ ، ۱۳۵۱ مسند أحمد: ۲۳۲٤ صحیح ابن حیان: ۱۸۹۷ ، ۲۲۰۵ ، ۲۲۰۹

رَبِّي الْأَعْلَى وَبِحَمْدِهِ يرْهـ

شنا السَّرِىُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ . مَسْرُوقِ، قَالَ: مِنَ مَسْمُودٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَةِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ: ((سُبْحَانَ رَبِّي العَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ))، وَفِي سُجُودِهِ: ((سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ)). وَفِي سُجُودِهِ: ((سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ)).

[١٢٩٤] .... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يُـوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، ثنا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن الْفَضُّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِع، عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي ظُّالِبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا سَجَدَ فِي الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ، قَالَ: ((اللُّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، أَنْتَ رَبِّي سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلْقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَأَرَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْـخَـالِـقِينَ))، وَكَانَ إِذَا رَكَعَ، قَالَ: ((اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَكَ سَمْعِى وَبَصَرِى وَمُ يَخْى وَعِظَامِى وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمَيَّ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ))، وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، قَالَ: ((اللُّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْض وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ)). هٰذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. •

سیدنا علی بن ابی طالب ڈاٹٹڑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللَّهُمْ فَرَضَ نَمَازِ مِين جب سجده كرتے تھے تو (يه دعا) يڑھتے عْ : أَل لَهُ مَ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنَّتَ رَبِّي سَجَدَ وَجُهِي لِلَّذِي خَلْقَةً وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَيَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ "ا الله! تير عليه بين تحده كيا، تجهاى یر میں ایمان لایا اور تیرے لیے ہی میں مطبع ہوا، تو میرا یروردگار ہے،میرا چرہ اس ذات کے لیے محدہ ریز ہوا جس نے اسے بیدا کیا، اس کی صورت گری کی اور اس میں کان اور آ تکھیں لگا کیں، اللہ تعالی بڑی برکت والا اورسب سے الچھی تخلیل کرنے والا ہے۔" اور جب آپ مالیظم رکوع كرتے توبه يرُجة : اَلـلّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرى وَمُحِدى وَعِفُامِي وَمَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمَى لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ "الله! تير علي من نے رکوع کیا، بچھ پر ہی میں ایمان لایا اور میں تیرے ہی مطبع جوا، تو ميرا يروردگار ب، ميرے كان، آكميس، دماغ، بڈیاں اور جس کومیر بے قدموں نے اُٹھایا ہوا ہے، سب اللہ رب العالمين كے ليے جھك كئے بيں۔" اور آب ماليا جب فرض نماز میں رکوع سے سر اُٹھاتے تھے تو (یہ دعا) فرات: اَللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْ وَالسَّمَاوَاتِ وَمِـلْءَ الْأَرْضِ وَمِـلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ

◘ صحيح مسلم: ٧٧١ سنن النسائى: ٢/ ١٢٩ صحيح ابن خزيمة: ٢٠٧ صحيح ابن حبان: ١٩٠١ السنن الكبرى للبيهقى:
 ٢/ ٢٣. ٣٣

''اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! آسانوں اور زمین کو بھر کراور ان کے بعد ہراس چیز کو بھر کر جسے تو چاہے، تمام تر تعریفات تیرے ہی لیے میں۔''

سند کے اختلاف کے ساھ نبی طائیم کا یہی عمل منقول ہے کہ جب آپ رکوع کرے تھے تو۔۔آگے وہی تجاج کے بیان کے مثل ہی ہے اور اس میں اس کو رکوع میں ہی پڑھنا خاص کیا گیا ہے، کسی اور مقام کے ذکر کے بغیر۔ اور روح نے وَعَظْمِی وَعَصَبِی کے الفاظ کا ضافہ کیا ہے۔

سیدنا جیر بن مطعم مِن تَنْ بیان کرتے ہیں که رسول الله طَالِیْنَ جب رکوع کرتے متے تو تین مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیم کہا کرتے تھے۔

سیدنا عبداللہ بن اقرم واٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ تاٹھ کا کواپنے رکوع میں تین مرتبہ سُبْسَحَسانَ رَبِّی الْعَظِیمِ پڑھتے و یکھا۔

سیدنا ابوہریرہ ڈائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طائٹؤ کے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص رکوع کرے اور تین مرتبہ تسبح بیان کرے (بعنی سُبنحانَ رَبّی الْعَظِیمِ برا ہے) تو بلاشبہوہ تین مرتبہ اپنے جسم، تین سوئینتیں ہڑیوں اور تین سو شینتیں بڑیوں اور تین سو شینتیں رگوں کی طرف سے تیج بیان کرتا ہے۔

سيدنا ابن مسعود والنَّهُ بيان كرت بين كدرسول الله مَا يُعْمِ ن

[۱۲۹۰] حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيّ بِنِ حَمْزَةَ ، ثنا أَبُّ وَأُمْتَةَ ، ثنا رَوْحٌ ، ثنا أَبْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بِنُ عُقْبَةً ، بِهِ ذَا الْبِاسْنَادِ أَنَّ النَّبِيّ مُوسَى بِنُ عُقْبَةً ، بِهِ ذَا الْبِاسْنَادِ أَنَّ النَّبِيّ مُوسَى بِنُ عُقْبَةً ، بِهِ ذَا الْبِاسْنَادِ أَنَّ النَّبِيّ مُوسَى بُنُ عُقْبَةً ، بِهِ ذَا الْبِاسْنَادِ أَنَّ النَّبِيّ مُوسَى بُنُ عُقْبَةً ، بِهِ ذَا الْبِاسْنَادِ أَنَّ النَّابِيّ مُثَلِقًا فَوْلِ حَجَّاجٍ فِي النَّبِيّ مَنْ كَانَ إِذَا رَكَعَ قَالَ مِثْلَ مَوْلَ حَجَاجٍ فِي السَّرِيّ مَنْ وَزَادَ رَوْحٌ: وَعَظْمِي السَّرِيّ مُنْ فَوْلِ حَجَامَةً دُونَ غَيْرِهِ ، وَزَادَ رَوْحٌ: وَعَظْمِي وَعَصَبِي .

آ۲۹٦] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ زَنْجُويْهِ، نا أَبُو الْيَمَان، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَ يَقُولُ إِذَا رَكَعَ: ((سُبْحَانَ رَبِّى الْعَظِيمِ)) ثَلاثَ مَرَّاتٍ.

[۱۲۹۷] حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ مُحَدَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً بْنِ مُحَدَّدُ اللهِ بْنِ مَسْلَمَةً بْنُ مُحَدَّدُ وَمِيًّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَحَدَّمَ لَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَحَدَّمَ لَا بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَقْرَمَ، عَنْ سَلْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَقْرَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ: (رسُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ)) ثَلاثًا.

[١٢٩٩] ... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا

یر هی جاسکتی ہے)۔

إِسْرَاهِيمُ بْنُ هَانَءِ، ثنا آدَمُ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، ثنا إِسْرَاهِيمُ بْنُ هَانَءِ، ثنا آدَمُ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِنْبِ، ثنا عَنْ عَوْنَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْدَ اللّهِ عَنْ الْمَالُةِ عَنْ عَوْنَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَنْ الْعَظِيمِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ الْعَظِيمِ قَالَ أَحَدُكُمْ فِي رُكُوعِهِ شَبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ قَالَ أَحَدُكُمْ فِي رُكُوعِهِ وَذَالِكَ أَدْنَاهُ)). • ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَدُ تَمَّ رُكُوعُهُ وَذَالِكَ أَدْنَاهُ)). • مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، ثنا سُليْمَانُ بْنُ مُصَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ، ثنا سُليْمَانُ بْنُ مَحْرَبِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ مَطَرِّفٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَالرُّوحِ)). • عالِيشَةَ وَالرُّوحِ)). • عن عَالَةَ وَالرُّوحِ)). • السَبُّوحُ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ) عَنْ عَائِشَةَ السَبُّورُ فِي مُعَرِّفِ، عَنْ عَائِشَةَ السَبُورَ فِي مُعَرْفِي، عَنْ عَائِشَةَ وَالدَّهُ وَيَعْ وَسُجُودِهِ. قُلْتُ عَالِشَةَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ. قُلْتُ السَّيْقَ وَلَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ. قُلْتُ

فرمایا: جبتم میں ہے کوئی شخص اینے رکوع میں تین مرتبہ

سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم كم، تواس كاركوع ممل موكيا،

اور بیاس سیح کی کم از کم تعداد ب (لینی اس سے زیادہ بھی

سیدہ عائشہ ڈیٹھا ہی بیان کرتی ہیں کہ آپ مالیکی اپنے رکوع وجود میں (یہی دعا) پڑھا کرتے تھے۔ میں نے مطرف سے کہا: شعبہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ہشام نے بیان کیا اور انہوں نے فرمایا: انہوں نے اسی طرح بیان کما سے

> بَابُ ذِكْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَمَا يُجْزِى فِيهِمَا ركوع وجود كابيان اوران مين كون سے امور طحوظ ركھے جائيں؟

سیدہ عائشہ رٹھٹا بیان کرتی ہیں کہ نبی ٹاٹیٹم جب بجدہ کرتے تھے تواپنی انگلیوں کا رُخ قبلے کی جانب کرتے تھے۔

سیدنا ابن عمر فٹائشاروایت کرتے بیں کہ نبی مٹائٹا جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے گھٹول سے پہلے اپنے ہاتھ (زمین پر) رکھتے تھے۔ [۱۳۰۲] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا أَبُو شَيْبَةَ، ثنا أَبُو غَسَّانَ، ثنا جَعْفَرٌ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَـارِثَةَ، قَـالَتْ: كَانَ حَـارِثَةَ، عَنْ عَـائِشَةَ، قَـالَتْ: كَانَ النّبِيُّ فِي إِذَا سَجَدَ اسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ. ﴿ النّبَقْبَلَ بِأَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ. ﴿ النّبَقْبَلَ بِأَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ. ﴿ النّبَقْبَلَ بِأَصَابِعِهِ الْقِبْلَةَ. ﴿ النّبَعْبَلُ النّبُ النّبُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمٰنِ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَصْبَعَ بْنِ الْفَرَجِ، الرّحْمٰنِ الْقَاضِي، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدُ الدَّرَاوَرُدِيُّ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ،

لِسُلَيْ مَانَ بْنِ حَرْبِ: شُعْبَةُ يَقُولُ: حَدَّثِني هِشَامٌ

قَالَ: كَذَا قَالَ . •

<sup>●</sup> سنن أبى داود: ٨٨٦ جامع الترمذي: ٢٦١ ـ سنن ابن ماجه: ٩٠ ـ مسند الشافعي: ١/ ٨٩ ـ صحيح ابن حبان: ١٨٩٨ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٢٠ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٢/ ٨٩

<sup>2</sup> مسند أحمد: ٢٤٠٦٣ - صحيح ابن حبان: ١٨٩٩

۲٤٦٣٠ سنن أبي داود: ۸۷۲ سنن النسائي: ۲/ ۹۹ ـ مسند أحمد: ۲٤٦٣٠

۵ صحیح ابن حبان: ۱۹۳۳

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ يَدَيْهِ قَبْلَ

٢١٣٠٤٦ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُـرَيْـرَـةَ، قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إذَا سَجَدَ أَحَـدُكُـمْ فَـلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رِجْلَيْهِ وَلا يَبْرُكُ بُرُوكَ

١٣٠٥١ ٢٠٠٠ حَدَّثَنَا أَبُوسَهْ لِ بْنُ زِيَادٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو ثَابِتٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْكِ اللَّهِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ النَّبِيِّ إِنَّا اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ النَّبِيِّ إِنَّا اللَّهِ أَحَـدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ، وَلا يَبْرُكْ بُرُوكَ الْجَمَلِ)).

١٣٠٦] اللهُ مَنْ يُحْيَى بْنِ عَيَّاشٍ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةً، عَـنِ ابْـنِ عَـوْن، قَـالَ: قَـالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَـمِعَ اللَّهُ لِكُنْ حَمِدَهُ قَالَ مَنْ خَلْفَهُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. ٥

[١٣٠٧] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، ثنا يَزِيدُ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى الْأَرْدِيُ، ثَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِم بْن كُلَيْب،

سیدنا ابو ہرمیرہ والنظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مظافیظ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص عجدہ کرے تو اسے اپنی ٹانگوں (لیعنی گھٹنوں) سے پہلے اپنے ہاتھ زمین یہ رکھنے حاجئیں اور وہ اُونٹ کی طرح نہ بیٹھے (اونٹ بیٹھتے ہوئے پہلےاینے گھٹنے زمین پر رکھتا ہے)۔

ایک اورسند کے ساتھ مروی ہے کہ نبی مُٹائِیْنِ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص تجدہ کرے تو اسے اپنے گھٹوں سے پہلے اپنے ہاتھ زمین پرر کھنے حاجئیں اور وہ اُونٹ کی طرح نہ

ابن عون بیان کرتے ہیں کہ محمد رحمہ اللہ نے فر مایا: جب امام سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ كَمِوْاس كَ يَعِيهَ كُوْك اول سَمِعَ اللُّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ٱللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَهِينِ.

سیدنا وائل بن بن حجر دلافئؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی مُلافیظ جب سجدے میں جاتے تھے تو اینے دونوں مھٹنے اینے دونوں ہاتھوں سے پہلے رکھتے تھے اور جب اٹھتے تھے تو دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے تھے۔

۱۲۲۱ المستدرك للحاكم: ١/ ٢٢٦ صحيح ابن خزيمة: ٦٢٧

<sup>🗨</sup> سمنن أبي داود: ٨٤٠، ٨٤١. جامع الترمذي: ٢٦٩ ـ سمن النسائي: ٢/ ٢٠٧ ـ مسند أحمد: ٨٩٥٥ ـ شرح معاني الآثار للطحاوي:

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ١٢٨٤

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلُ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ: كَانَ النّبِي الْإِذَا يَسْجُدُ تَقَعُ مُركَبَتُهُ قَبْلُ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، وَقِالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: وَوَضَعَ رُكُبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ، تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ، عَنْ شَرِيكِ، وَلَمْ يُحَدِّنْ بِهِ عَنْ عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍ غَيْرُ شَرِيكٍ، وَلَمْ وَشَرِيكٌ لَيْسَ بِالْقَوِي فِيمَا يَتَفَرَّدُ بِهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ. • وَشَرِيكٌ لَيْسَ بِالْقَوِي فِيمَا يَتَفَرَّدُ بِهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ. • وَشَرِيكٌ لَيْسَ بِالْقَوِي فِيمَا يَتَفَرَّدُ بِهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ. • وَشَرِيكٌ لَيْسَ بِالْقَوِي فِيمَا يَتَفَرَّدُ بِهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ. • وَشَرِيكٌ لَيْسَ بِالْقَوِي فِيمَا يَتَفَرَّدُ بِهِ وَاللّهُ أَعْلَمُ. • بَنُ مُحَمَّدِ، ثَنَا الْعَبَّاسُ عَنْ مُحَمَّدٍ، ثَنَا الْعَبَّاسُ عَنْ مُحَمِّ بِالْعَقْلُ الْعَظَارُ، عَنْ عَاصِم الْآحُولُ، عَنْ اللّهُ عَنْ كَلَاءُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَظَارُ، عَنْ مَصِ مَعْ ضِعْمَ اللّهِ عَنْ كَثَى اسْتَقَرَّ كُلُ عَنْ مَنْ مِعْ فِعِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُ عَنْ مَعْ مِنْ فِعِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُ عَنْ مَعْ مِنْ فِي مَوْضِعِه، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُ عَنْ مَعْ مِنْ فَعِيلَ الْعَلَاءُ بِنُ لِي الْعَلَمُ بِالتَّكْبِيرِ فَسَلَ مَنْ وَعَمِ عَلَى الْعَلَمُ بِاللّهُ أَعْلَمُ بُعِ الْعَلَاءُ بِعَلْ الْإِسْنَادِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بُكُ فَى مَوْضِعِه، ثُمَّ الْوَسْنَادِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بُنُ وَسَعْمَ بَعْمَ مَا اللّهُ أَعْلَمُ بُكُ

الآشعَثِ، ثنا زِيَادُبْنُ أَيُّوبَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ الْآشِعَثِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ الْآشِعِثِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مَالِكُ بْنُ الْحُويْرِثِ مَسْجِدَنَا فَقَالَ: وَاللّهِ لأُصلِي مَسْجِدَنَا فَقَالَ: وَاللّهِ لأُصلِي وَمَا أُرِيدُ الصَّلاةَ، وَلَكِينِي أُرِيدُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُصَلِي، قَالَ: فَقَعَدَ فِي السَّجْدَةِ الرَّيْحُ مُ كَيْفَ السَّجْدَةِ الرَّكِعِينَ وَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَولَى حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ. هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ثَابِتٌ وَكَذَالِكَ مَا الْآخِيرَةِ.

[ ، ١٣١] --- خَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ النَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ النَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ النَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِ بِينَ مُتَنَا مُشَيْمٌ ، عَنْ الْمُشَيْمٌ ، عَنْ

ابن ابی داؤد نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ آپ سَلَیْنَا نے ایک ایک بیان کے ہیں کہ آپ سَلَیْنَا نے ایک ایک بیان کو اکیلے رہیں ہیں کہ آپ سَلَیْنَا ہے اور اس بیان کو اکیلے برید نے شریک سے روایت کیا ہے اور شریک کے علاوہ کی نے بھی اسے عاصم بن کلیب سے روایت نہیں کیا، جبکہ شریک ان روایات میں قوی نہیں ہوتا جن کووہ اکیلا روایت کرے۔واللہ اعلم

سیدنا انس و و الله علی کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله علی کے اپ کو دیکھا، آپ نے تکبیر کہی، یہاں تک کہ آپ نے اپ الله علی کے اپ الله کا فول کے برابر کرلیا، پھر آپ طلی ان کے کہ پھر آپ ملی کی ابر جوڑا پی جگہ پر تھر الله کی کہ آپ ملی کے کہ کا ہر جوڑا پی جگہ پر تھر آپ ملی کہ کہ ایک کہ آپ ملی کے کہ کا ہر جوڑا پی جگہ پر تھر گیا، پھر آپ 'الله اکبر' کہتے ہوئے کی جھے اور آپ ملی کے گئے آپ کے ہاتھوں سے پہلے نہیں پر گئے۔

اس روایت کوا سکیلے علاء بن اساعیل نے اس اساد کے ساتھ حفص سے روایت کیا ہے۔ واللّٰداعلم

ابوقلابہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری معجد میں سیدناابوسلیمان مالک بن حویرے رفی تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا: اللہ کی تیم! میں نماز پڑھنے کا اللہ کی تیم! میں نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا؛ لیکن میں صرف آبی کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ منافیا کم کس طرح نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر وہ (نماز پڑھنے لگ گئے اور) بہلی رکعت میں دوسرے سجدے سے جب سراتھایا تو (پچھ دیر) بیٹھے۔ یہ اساد صحیح ثابت ہے اور اس کے بعد والی روایت بھی ای طرح (صحیح ثابت ہے اور اس کے بعد والی روایت بھی ای طرح (صحیح ثابت ہے۔

سیدنا مالک بن حورث لیٹی ڈھٹٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نے نے بی کہ میں ان کا ٹھٹے کو ویکھا، آپ نماز ادا فرمارہ تصقو جب آپ

2 المستدرك للحاكم: ١/ ٢٢٦ السنن الكبري للبيهقي: ٢/ ٩٩

۱۱۳٤ سلف برقم: ۱۱۳٤

🛭 مسند أحمد: ١٩٥٥ - صحيح ابن حبان: ١٩٣٥

خَـالِـدِ الْـحَـذَّاءِ، عَـنْ أَبِـى قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْـحُـوَيْـرِثِ الـلَّيْشِيّ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّى فَكَانَ إِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَو الثَّالِثَةِ صحیح ہے۔ م لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِي قَاعِدًا. هٰذَا صَحِيحٌ.

[١٣١١] --- حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحِسْوَدِ السزُّهْرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقُرَشِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفُرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَـنْ خَالِدٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّهُمْ أَتُوا النَّبِيُّ عِنْهُ، قَالَ أَحَدُهُ مَا وَصَاحِبٌ لَهُ أَيُّوبُ أَوْ خَالِكٌ، فَقَالَ لَهُمَا: ((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَلْيَوْمُّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أَصَلِّي)). هٰذَا صَحِيحٌ. ٥

[١٣١٢] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا الْعَلاءُ بْنُ سَالِم، ثنا أَبُو الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ، ثنا ابْنُ جُ رَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُزَكُّوا صَلاَتَكُمْ فَـقَـدِمُـوا خِيَـارَكُـمْ)). أَبُـو الْـوَلِيدِ هُوَ خَالِدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ضَعِيفٌ.

كہلی یا تيسری ركعت میں تھے تو (دوسرے تحدے كے بعد) أُصْ نبيل تے، يهال تك كه برابر موكر بيٹھ گئے۔ بيروايت

سیدنا مالک بن حویرث الوسلیمان تفائظ سے مروی ہے کہ وہ نی منافظ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک راوی کا بیان ہے کہ ان کے ساتھ سیدنا ابوب یا سیدنا خالد ڈائٹڑا بھی تھے۔ تو آب عُلِيمًا نے ان دونوں سے فرمایا: جب نماز کا وقت ہو جائے تو تم اذان اور اقامت كبنا، اورتم ميس سے جو برا ہو اسے امامت کرانی جاہیے، اورتم اسی طرح نماز پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ویکھا ہے۔ بیروایت سیح ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ والله علی کرتے ہیں کدرسول الله مالی نے فرمایا: اگرتمهاری خواہش ہے کہتم اپنی نماز وں کو پا کیزہ کروتو تم این اچھ لوگوں کو آ کے (لیعن مصلی امات پر کھڑا)

ابودلید سے مراد خالد بن اساعیل ہے اور بیضعیف رادی

بَابُ مَنْ أَذْرَكَ الْإِمَامَ قَبْلَ إِقَامَةِ صُلُّبِهِ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ

سیدنا ابو ہریرہ جان سے مروی ہے کہ رسول الله تالیّن ا فرمایا: جو مخص نماز کے رکوع میں امام کے کمرسیدهی کرنے سے پہلے (لینی رکوع سے اٹھنے سے پہلے) شامل ہو گیا؛اس نے نماز پالی (لیعنی اس کی وہ رکعت شار ہوگی)۔

جو محض امام کے کمرسیدھی کرنے سے پہلے جماعت میں شریک ہوجائے تو اس نے نماز کو پالیا [١٣١٣] ---- حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبِ الْحَافِظْ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ رِشْدِينَ، ثنا عَمْرُو بْنُ سَوَّادْ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: ثَنْهِ ابْسُ وَهْبِ، ح وَحَدَّثُنَسا أَبُو طَالِب، نيا ابْنُ رِشْدِينَ، ثنا حَرْمَلَةُ، ثنا ابْنُ وَهْب، حَدَّثِنِي يَـحْيَى بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنِ

• سلف برقم: ١٠٦٨

ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عِلَىٰ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ الصَّلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ)). •

[١٣١٤] ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانَ عِ، ثننا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثِنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي الْعَتَّابِ، وَابْنُ الْمَقْبُرِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّذَ: ((إِذَا جِنْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ وَنَحْنُ شُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلا تَعُدُّوهَا، وَمَنْ أَذْرِكَ الرَّكُ الرَّكُعةَ فَقَدْ أَذْرِكَ الصَّلاةَ)). •

سیدنا ابو ہریرہ دائی این کرتے ہیں کہ رسول الله مُؤیاً نے فرمایا: جب تم نماز میں آؤاور ہم سجدے میں پڑے ہوں تو تم بھی سجدے میں پڑے ہوں تو تم بھی سجدے میں شامل ہو جاؤاورات (رکعت) شارمت کرواور جو شخص رکوع میں شامل ہو گیا؛ اس نے نماز کو یا لیا۔

بَابُ لُزُومِ إِفَامَةِ الصَّلْبِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ركوعَ اور جودين كرسيدهي ركهنا لازم ہے

[١٣١٥] حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدِ مُحَمَّدُ بِنُ هَارُونَ إِمَّلاءً ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ عَلِيٍّ ، ثنا عَبْدُ اللهِ بِنُ إِدْرِيسَ ، وَوَكِيعُ بِنُ الْجَرَّاحِ ، وَأَبُو مُعَاوِيةً ، وَحَمَّادُ بِنُ سَعِيدِ الْمَازِنِيُّ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا الْآعُمَشُ ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ لِرَجُلُ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)). هٰذَا إِسْنَادٌ ثَابِتٌ صَحِيحٌ . •

أِ ١٣١٦ اس حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ الْهَيْهُم، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَدِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَدِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، وَعُبَيْدُ اللهِ، وَأَبُو أُسَامَةَ، وَالْمُحَارِيكُ، وَيَعْلَى، عَنِ اللَّهِيَّ اللَّهِيَ اللَّهِيَّةِ ((لَا تُحْزِعُ وَالنَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ اللَّهِيِّ مَا اللَّهُ وَالْمُحُلُ صُلْبَهُ)) مِثْلَةً .

سیدنا ابومسعود و النفؤ بیان کرتے ہیں که رسول الله طَالَیْمُ نے فرمایا: اس شخص کی نماز ( کامل ) نہیں ہوتی جورکوع و سجود میں اپنی کمرسید ھی نہیں رکھتا۔

ایک اور سند کے ساتھ نبی ٹائیٹی کا یہ فرمان منقول ہے کہ وہ نماز کھایت نہیں کرتی جس میں آ دمی اپنی کمر کوسیدھا نہیں کرتا۔

<sup>•</sup> مسند أحمد: ۷۲۸۶، ۷۲۸۷، ۳۲۷، ۸۸۸۳ شرح معانی الآثار للطحاوی: ۲۳۱۸، ۲۳۲۹، ۲۳۲۱، ۲۳۲۱ صحیح ابن حبان: ۸۸۸۳ ، ۱۲۳۷، ۲۳۲۱ صحیح ابن حبان:

سنن أبي داود: ٩٩٣-صحيح ابن خزيمة: ١٦٢٢ معرفة السنن والآثار للبيهقي: ٣/ ٨، ٩

<sup>🗞</sup> مسند أحمد: ١٠٧٣، ١٠٧٣، ١٧١٠٤ ـ شرح معاني الآثار للطحاوي: ٢٠٥، ٢٠٦ـ صحيح ابن حبان: ١٨٩٢، ١٨٩٣

## بَابُ وُجُوبِ وَضَعِ الْمُجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ بِیثانی اورناک (زمین پر) رکھنا واجب ہے

[١٣١٧] - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ بْنُ الْمُهْتَدِى، ثنا الْسَحْسَنُ بْسُ عَلِي بْنِ خَلَفِ اللهِ الدِّمَشْقِي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ الْهَمْذَانِي، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ الْهَمْذَانِي، ثنا أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِي الْمُذَانِي، ثنا مُقَاتِلُ بْنُ حَمْرِ والشَّيْبَانِيُّ، ثنا مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ، نَا شَعَدُ الرَّحْمٰنِ، نا مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَبْصَرَ رَسُولُ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَبْصَرَ رَسُولُ اللهِ فَيَ اللَّهُ فَيَالَ بُنُ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَبْصَلِي وَلا تَضَعُ أَنْفَهَا لِللّارْضِ، فَقَالَ: ((مَا هٰذِه بُ ضَعِي أَنْفَكَ بِالْأَرْضِ مَع جَبْهَتِهِ فَإِلّا رُضِ مَع جَبْهَتِهِ فَإِلّا رُضِ مَع جَبْهَتِهِ فَيَالَتُ السَّجُودِ)). نَاشِبٌ ضَعِيفٌ، وَلا يَصِحُ فَقَالِيْرَ مُ وَلا يَصِحُ مُقَالِيْرُ مُ وَلَا يَصِحُ مُقَالِيْرُ مُ عَنْ عُرْوَةً.

[١٣١٨] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ اللّهْ عَثِ، تُنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، ثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ، ثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتُنَا أَبُو عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَلَي الْأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِي اللهِ مَنْ النَّبِي عَبَّسٍ، عَنِ النَّبِي اللهِ مَنْ النَّبِي اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَكْرِمَةً وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةً مُنْ سَلّا . •

[١٣١٩] --- حَدَّثَ اَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا اللّٰهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا اللّٰهَ وَتَيَبّهَ، ثنا سُفْيَانُ اللّٰهِ وَتَيَبّهَ، ثنا سُفْيَانُ اللّٰهِ وَتَيَبّهَ، ثنا سُفْيَانُ اللَّهِ وَرَقُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ اللَّهِ عَبْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّى مَا يُصِيبُ أَنْفُهُ مِنَ الْأَرْضَ، فَقَالَ: ((لا يُصِيبُ أَنْفُهُ مِنَ الْأَرْضِ، فَقَالَ: ((لا صَلاةَ لِهَ مَا يُصِيبُ أَنْفُهُ مِنَ الْأَرْضِ مَا يُصِيبُ اللهَ يَسْفِدُهُ عَنْ سُفْيَانَ الْهَ وَبَكْرِ: لَمْ يُسْفِدُهُ عَنْ سُفْيَانَ الْهَ وَبَكْرِ: لَمْ يُسْفِدُهُ عَنْ سُفْيَانَ

سیدہ عائشہ ہو گھا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طاقیٰ نے اپنی ایک اہلیہ کونماز پڑھتے ویکھا جواپی ناک کوز مین پرنہیں رکھی محص، تو آپ ناگ زمین پر محص، تو آپ ناگ زمین پر رکھو، کونکہ یقینا اس محص کی نماز نہیں ہوتی جو سجدوں میں اپنی پیشانی کے ساتھا پی ناک زمین پر ندر کھے۔
پیشانی کے ساتھا پی ناک زمین پر ندر کھے۔
ناشب راوی ضعیف ہے اور مقاتل کا عروہ سے روایت کرنا

بھی سیجھے ثابت نہیں ہے۔

سیدنا ابن عباس می شیم بیان کرتے ہیں کہ نبی ما نیکا نے فرمایا: اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جواپی ناک زمین پرنہیں رکھتا۔ اس روایت کوان کے علاوہ (دیگر محدثین نے) شعبہ ہے، انہوں نے عاصم سے اور انہوں نے عکر مہ سے مرسل طور پر روایت کیا ہے۔

سیدنا ابن عباس والتخابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَالِیْا نے ایک آ دمی کونماز پڑھتے دیکھا جس کی ناک زمین پرنہیں لگ رہی تھی، تو آپ طَالِیْا نے فرمایا: اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس کی ناک اس وقت زمین پرنہ گے جب پیشانی لگتی ہے۔ ہم سے ابوبکر نے کہا: اس روایت کو سفیان اور شعبہ سے ابوقادہ کے علادہ کی نے متند طور پر روایت نہیں کیا، جبکہ درست بات ہیہ ہے کہ یہ عاصم کے واسطے سے عکرمہ سے درست بات ہیہ ہے کہ یہ عاصم کے واسطے سے عکرمہ سے

المستدرك للحاكم: ١/ ٢٧٠-السنن الكبرى للبيهقي: ٢/ ١٠٤

وَشُعْبَةَ إِلَّا أَبُو قُتَيْبَةَ وَالصَّوَابُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مَرس مرس مروى -عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا. ٥

> [١٣٢٠] - حَدَّتَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ وَجَمَاعَةٌ ، قَالُوا: ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ ، ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللُّهِ، قَالَ: قُلْتُ لِوَهُبِ بْنِ كَيْسَانَ: يَا أَبَا نُعَيْمِ مَا لَكَ لَا تُمَكِّنُ جَبْهَتَكَ وَأَنْفَكَ مِنَ الْأَرْضِ؟ قَالَ: ذَالِكَ أَنِّي سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ((يَسْجُدُ بِأَعْلَى جَبْهَتِهِ عَلَى قِصَاصِ الشَّعْرِ)). تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ وَهْبِ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

سیدنا جابر ٹھاٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول الله طالی فی بیشانی کے اوپر والے حصے، یعنی جہال سے بالوں کا آغاز ہوتا ہے،ان پرسجدہ کیا۔ اس روایت کونفل کرنے میں عبدالعزیز نامی راوی منفرد ہے اور بدروایت مضبوط نہیں ہے۔

> بُ صِفَةِ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْن تشہداور دوسجدوں کے درمیان میں بیٹھنے کی کیفیت

> > [١٣٢١] - حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَـمْـرِوبْنِ الْعَبَّـاسِ، وَبُنْدَارٌ، قَـأَلا: نـاعَبْدُ الْوَهَابِ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْن الْبُهْ لُولِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْـمُثَنَّى، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَن عَبْدِ اللَّهِ مِن عَبْدِ اللَّهِ بِن عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ، قَالَ: سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تُفْتَرَشَ الْيُسْرِي وَتُنْصَبَ الْيُمْنِي . تَفَرَّدَبِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ .

> > ٢١٣٢٢] .... حَـدَّثَـنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو بْن الْعَبَّاسِ وَالـلَّـفُـظُ لِأَبِي مُـوسٰي، قَالَا: ناعَبْدُ الْوَهَاب، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَوَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: مِنْ سُنَّةِ الصَّلاةِ أَنْ تُضْجَعَ الْيُسْرِي وَتُنْصَبَ الْيُمْنِي.

سیدنا عبدالله بن عمر دانش فرماتے ہیں کہ نماز کی بیر شدت ہے کہ بائیں یاؤں کو بچھا دیا جائے اور دائیں یاؤں کو کھڑا کرلیا

اس روایت کوا کیلے عبدالو ہاب نے روایت کیا ہے۔

عبدالله بن عبدالله بن عمر بهان کرتے ہیں کہانہوں نے سیدنا ابن عمر والثباك كوفرمات سنا: نماز كاايك مسنون عمل يهجى ہے کہ مائیں ماؤں کو لفا دیا جائے اور دائیں کو کھڑا کر لیا جائے۔

۱۰٤/۲ السنن الكبرلي للبيهقي: ٢/٤/١

[۱۳۲۳] حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا بُنْدَارٌ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا عُبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، الْوَهَّابِ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سُنَّةُ الصَّلاةِ أَنْ تُفْتَرَشَ الْيُسْرَى وَتُنْصَبَ النَّمْنَى. هٰذِه كُلُّهَا صِحَاحٌ، لَمْ يَرْوِهَا إِلَّا الثَّقَفِيُّ.

نافع روایت کرتے ہیں کہ سیدنا این عمر وٹائٹیانے فرمایا: بینماز کی سنت ہے کہ بائیں پاؤل کو بچھا دیا جائے اور دائیں پاؤل کو کھڑا کرلیا جائے۔

پیتمام روایات صحیح میں، البتہ انہیں صرف ثقفی نے روایت کی سیا

> بَابُ صِفَةِ التَّشَهَّدِ وَوُجُوبِهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ تشهد کی کیفیت، اس کا وجوب اور اس بارے میں روایات کا اختلاف

[۱۳۲٤] --- حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِذَا جَلَسَ يَدْعُو لَي يَعْنِى فِي التَّشَهُّدِ لَي يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى وَيُشِيرُ بِإِصْبُعِهِ النُّمْنَى وَيُشِيرُ بِإِصْبُعِهِ النُّمْنَى وَيُشِيرُ بِإِصْبُعِهِ النُّمْنَى وَيُشِيرُ بِإِصْبُعِهِ النَّهُ مَنَى السَّبَابَةِ، وَيَضَعُ الْإِنْهَامَ عَلَى الْوُسُطَى، وَيَنْقِمُ وَيَضَعُ الْإِنْهَامَ عَلَى الْوُسُطَى، وَيُلْقِمُ وَيَضَعُ الْإِنْهَامَ عَلَى الْوُسُولَى، وَيُلْقِمُ كَلَى الْمُسْرَى، وَيُلْقِمُ كَلَى الْيُسْرَى، وَيُلْقِمُ كَلَى الْيُسْرَى، وَيُلْقِمُ كَلَى الْيُسْرَى، وَيُلْقِمُ كَلَى الْيُسْرَى، وَيُلْقِمُ كَلَى الْيُسْرَى فَخِذَهُ الْيُسْرَى، وَيُلْقِمُ

[١٣٢٥] - حَدَّشَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْآشْعَثِ، عَنْ الْآشْعَثِ، عَنْ الْآشْعَثِ، عَنْ الْآشْعَثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَطَاوُسٍ، عَنِ الْبِينِ عَبّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ وَكَانَ يَقُولُ: ((التَّحِيَّاتُ النَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْآنَ وَكَانَ يَقُولُ: ((التَّحِيَّاتُ النَّمْبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِبَاتُ لِلْهِ، سَلامٌ عَلَيْنَا النَّمْبَارَكَاتُ النَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللهِ الطَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللهِ الطَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ إِلَّا اللهِ اللهِ وَعَمْدًا رَسُولُ اللهِ). هَذَا إِسْنَادُ صَحِيحٌ . ٥

سیدنا عبداللہ بن زبیر ٹاٹھا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طالع جب تشہد میں بیٹھ کر دعا کرتے تھے تو اپنا دایاں ہاتھ (ران پر) رکھ لیتے اور اپنی دائیں انگشتِ شہادت ہے اشارہ کیا کرتے تھے اور انگو شھے کو درمیان والی انگلی پررکھ لیتے تھے۔ آپ ماٹھا ہا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پررکھتے ہے اور بائیں شھیلی ہے دائیں ران کو پکڑلیا کرتے تھے۔

سيدنا ابن عباس والتجابيان كرتے بين كه بي ظائيم جمين تشهد كى اس طرح تعليم دية تق جس طرح آپ قرآن كى تعليم دية تق جس طرح آپ قرآن كى تعليم التَّبِ عَلَيْمُ اس طرح تشهد پر هايا كرتے تھے) التَّبِ عِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيبَاتُ لِلْهِ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، سَلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ اللهِ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنُهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>1715</sup> مستد أحمد: ١٦١٥ ٠

<sup>🚱</sup> مسند أحمد: ۲۲۲۰، ۲۸۹۲ صحیح ابن حبان: ۱۹۵۲، ۲۹۵۳، ۱۹۵۶

رسول ہیں۔'' بیاسناد صحیح ہے۔

سیدنا عبداللہ والنظ بیان کرتے ہیں کدرسول الله مظافیم نے ہم کوتشبد کی تعلیم دی۔ آ گے ای کےمثل حدیث ہے۔ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِى بِاللهِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ الْمُهْتَدِى بِاللهِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهْتَدِى بِاللهِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَهْتَدِى بِاللهِ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّه ، حَدَّثَنِى عَمْرُ و بْنُ الْحَارِثِ ، قَنْ أَبِيهِ الرَّبْيْرِ حَدَّنَهُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَسَعِيدِ أَنَّ الرَّبْيْرِ عَدَّنَهُ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَسَعِيدِ بنِ بُنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَهُ النَّبِي وَرَحْمَهُ اللهِ عَلَيْكَ أَيُهَا النَّبِي وَرَحْمَهُ وَالطَّيبَاتُ لِلْهِ ، السَّكِلُ مُ عَلَيْكَ أَيُهَا النَّبِي وَرَحْمَهُ اللهِ وَبَرَكَاتُ اللهِ وَبَرَكَاتُ اللهِ وَبَرَكَاتُ اللهِ وَبَرِكَاتُ اللهِ وَالطَّيبَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَلهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَالل

وَمَاعِدُ إِمْلاءً، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ صَاعِدُ إِمْلاءً، ثَنَا أَبُو عُبَيْدِ اللهِ الْمَحْزُومِيُ سَعِيدُ بَنُ عَبْدِ الرَّحْسَلِ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ، عَنِ اللَّعْمَشِ، وَمَنْصُورِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ اللَّعْمَشِ، وَمَنْصُورِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ اللَّعْمَشُ، وَمَنْصُودِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ اللَّعْمَدُ: السَّلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ النَّهُ هُدُ السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّذَ: ((لا تَقُولُوا التَّحِيَّاتُ هَكَذَا فَإِنَّ اللهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّيِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيْبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّي وَرَحْمَةُ اللهِ وَالطَّيْبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّهِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَالطَّيْبَاتُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ وَرَحْمَةُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّهِ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَرَحْمَةُ أَنْ لا إِللهَ إِلَا اللهُ وَالْمَهُدُ أَنْ لا إِللهَ إِلَا اللّهُ وَالشَهِدُ أَنَّ اللهِ مَعْمَدُ أَنْ اللهُ وَالْمَعْدُ أَنْ لا إِللهَ إِلْمَ اللهُ وَالْمَعْمُ وَرَسُولُهُ )). هٰذَا إِلسَامُ مُعَلَيْكَ أَبْسَاطٍ، وَعَبْدُ الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِح ، ثنا يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ، وَعَبْدُ الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِح ، ثنا يُوسُفُ بْنُ أَسْبَاطٍ، وَعَبْدُ

السنين البكبري للبيه قي: ٢/ ١٣٨ مسند أحمد: ٢٢٢٣، ٢٨٧٧، ٢٨١٧، ٣٩٢١، ٣٩٢٠، ٣٩٢١، ٣٩٣٠، ٣٩٣٠، ٣٩٦٧،
 ٢٠٠١، ٢٠١١، ٢٠١١، ٤١١٠، ٢١٥، ٢٣٨٤، ٢٣٨٤، ٢٢٤٤ شيرح ميعاني الآثار للطحاوي: ٢١٦٥ صحيح ابن حبان: ١٩٤٨، ١٩٤٩، ١٩٤٩،

اللّه بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، وَمَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، وَحَمَّادٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى التَّشَهُدُ: التَّحِيَّاتُ لِلهِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

ا ۱۳۲۹ مَنْ عَلِى ، أَخْبَرَنِى أَبِى ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ أَبِى بَسُ عَلِى ، أَخْبَرَنِى أَبِى ، عَنْ شُعْبَة ، عَنْ أَبِى بِشْرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ بِشُرِ ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ غُمَرَ ، عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَنْ أَلَّهُ قَالَ فِي التَّشَهُدِ: ((الشَّحِيَّاتُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ) ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ((السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ زِدْتُ فِيهَا وَبَرَكَاتُهُ: ((السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ زِدْتُ فِيهَا وَبَرَكَاتُهُ: ((السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السَّلِي اللهُ إلَّا اللهُ) ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهُ إللهُ إللهُ إلَّا اللهُ) ) ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ اللهُ إلَّا اللهُ) ) ، قَالَ ابْنُ عُمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) . هٰذَا إِسْنَادُ صَدِيحٌ . وَقَدْ تَنَابَعَهُ عَلَى رَفْعِهِ ابْنُ أَبِى عَدِى ، وَقَدْ تَنَابَعَهُ عَلَى رَفْعِهِ ابْنُ أَبِى عَدِى ، عَنْ شُعْبَة ، وَوقَقَهُ عَيْرَهُمَا . •

ا ١٣٣٠] ... حَدَّنَا أَبُو بَكُرِ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بِسُنُ عَلِي بِنِ إِسْمَاعِيلَ السُّكَرِيُّ، ثنا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبِ بْنِ خَارِجَةً ، ح وَحَدَّثِنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بَنِ غَارِجَةً ، ح وَحَدَّثِنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بَنِ أَبِي عُثْمَانَ الْغَازِي أَبُو سَعِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّغُولِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّغُولِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّغُولِيُّ، ثنا مُعِيثُ بْنُ بَلِي الرَّحْمَٰنِ الدَّغُولِيُّ ، ثنا أَبُو المَّارَبُةُ بْنُ مُصْعَبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَدَيْدٍ مَنْ عَبِدِ اللّهِ بْنِ ذِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، بَدَيْدُ لِنَ مُرْسَى بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ ذِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَبِيلًا اللّهُ هُلَا يُعْمَلُ اللّهُ هُلَا يَعْمَلُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحْدَهُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَحْدَهُ اللّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَحْدَهُ اللّهِ وَبُورَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عَبْدِ اللّهِ وَبُورَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَحْدَهُ اللّهُ وَحْدَهُ اللّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَحْدَهُ وَاللّهِ وَمُولَ اللّهُ وَحْدَهُ اللّهُ وَحْدَهُ اللّهُ اللّهُ وَحْدَهُ اللّهُ وَحْدَهُ اللّهُ اللّهُ وَحْدَهُ اللّهُ وَحْدَهُ وَعَلَى اللّهُ وَحْدَهُ اللّهُ اللّهُ وَحْدَهُ اللّهُ وَحْدَهُ وَاللّهُ اللّهُ وَحْدَهُ اللّهُ وَحْدَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحْدَهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْكُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَلَامُ وَحْدَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلِي السَلَولِي اللّهُ الْكُولِ الْمُؤْلِلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ السَلّمُ ال

سيدنا ابن عمر الشهريان كرت بين كدنى الله المسكوات بي ها كرت تق السّج السّات للله والسسكوات والسسكوات والسطّبيات الله والسسكوات الله والسطّبيات السّكام عكيك أيها النّبي ورَحْمَهُ الله وسيدنا ابن عمر الشهران كرت بين الله السّكام ياضاف كيا: وبركاته (السسة كالى طرح) السّكام عَلَيْنَا وعلى عباد الله الصّالِحين ، أشهد أن لا عَلَيْنَا وعلى عباد الله الصّالِحين ، أشهد أن لا الله إلى الله يعرسيدنا ابن عمر الشهد عبال كيا: من في يبال بياضاف كيا: وحدة كل شريك له (اورة كه يعرسيدنا ابن عمر الله ورسيدنا في الله الصّالِحين الله والمرة كهرسيدنا ابن عمر الله المقال الله المرة كهرسيدنا ابن عمر الله المرة ورسولة المرة المرة

سيدنا ابن عمر والنها بيان كرت بين كدرمول الله تلقيم بمين تشهد (يون) سحمايا كرت سخة اكتبحيساتُ الطّبيّاتُ الرَّاكِيَاتُ لِلْهِ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَركَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ السّه وَبَركَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شريكَ له وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ \_ يَهروه في تَنْظِيمُ يردود يرص

آ ١٣٣٢] .... حَدَّ ثَنَا عَلِى بَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنْ مُبَيِّرٍ ، ثنا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي مَدُبِنُ الْمِقْدَامِ ، ثنا الْمُعْتَمِرُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي مَدَدِثُ ، عَنْ قَتَادَة ، عَنْ أَبِي غَلَابٍ ، عَنْ حِطَّانَ بَنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيّ ، أَنَّهُمْ صَلَّوْا مُعَ أَبِي مُوسَى بَنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيّ ، أَنَّهُمْ صَلَّوْا مُعَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَطَبَنَا فَكَانَ يُبِيْنُ لَنَا مِنْ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ خَطَبَنَا فَكَانَ يُبِيْنُ لَنَا مِنْ صَلاتِنا وَيُعَلِّمُنَا سُنَتَنَا فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِيهِ : فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقَعْدَةِ فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمُ : فَإِذَا كَانَ عِنْدَ اللّهِ الصَّلَامُ الصَّلَامُ مَا النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) . زَادَ فِيهِ عَلَى أَصْحَابٍ قَتَادَةَ : وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) . زَادَ فِيهِ عَلَى أَصْحَابٍ قَتَادَة : وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَاللهُ هُ وَعَلَى أَنْ مُ وَحَدَةً لا إِللهُ شَرِيكَ لَهُ وَ وَعْدَهُ لا إِللهُ مَرَاكَ لَهُ وَاللهُ هُ هِشَامٌ ، وَسَعِيدٌ ، وَابَانُ ، وَأَبُقُ مُ عَوْانَةَ وَغَيْرُهُ مُ مَ عَنْ قَتَادَة ، وَهُذَا إِسْنَادٌ مُتَصِلٌ عَوْانَةً وَغَيْرُهُ مُ مَ عَنْ قَتَادَة ، وَهُذَا إِسْنَادٌ مُتَصِلٌ عَوْانَةً وَغَيْرُهُمْ مُ مَنْ فَتَادَة ، وَهُذَا إِسْنَادٌ مُتَصِلٌ عَوْانَةً وَغَيْرُهُمْ مُ مَنْ فَتَادَة ، وَهُذَا إِسْنَادٌ مُتَصِلٌ عَوْانَةً وَعَيْرُهُ مُ مَنْ فَتَادَة ، وَهُذَا إِسْنَادٌ مُتَصِلٌ عَوْلَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الْهُ الْمُعَلِّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُ اللهُ اللهُ اللهُ المَاسَلَةُ اللهُ اللهُ

سيدنا ابن عباس وللنه روايت كرتے بيں كه عمر بن خطاب ولائف نے ميرا باتھ تفاما اور جايا كه رسول الله طَلَيْظُ نے بھى ميرا باتھ تفاما اور (يوں) تشہد سكھلايا: اَلتَّسِحِيَّساتُ لِـلْهِـ وَالصَّلَوَاتُ الطَّيْبَاتُ الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ۔

طان بن عبدالله الرقاقي بيان كرتے بين كه انهوں نے سيدنا اله الهموى فائله الرقاقي بيان كرتے بين كه انهوں نے كہا: رسول الله عليم ديا ہميں خطبه ديا ، اور آپ عَلَيْم عميں نماز وسنت كى اور تعليم ديا كرتے ہے، پھر انهوں نے مكمل حديث بيان كى اور اس ميں آپ عَلَيْم كا يه فرمان بھى بيان كيا كه جب آ دى قعدے ميں ہو (يعنى تشهد مين) تو اسے يه كلمات پڑھنے عليمين : اَلتَّ حِيَّاتُ الطَّيبَاتُ الصَّاوَاتُ لِلْهِ وَبَرَكَاتُهُ ، عِلَيْمُ اللهُ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّكُم عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّكُم عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّكُم عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ الصَّالِحِينَ ، السَّكُم عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ الصَّالِحِينَ ، السَّكُم عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ الصَّالِحِينَ ، السَّكُم عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ وَرَحُمَةُ اللهِ الصَّالِحِينَ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَالسَّهُدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .

راوی نے اس میں قادہ کے اصحاب (کے بیان کردہ الفاظ) پر وَحْدد، کا شَرِیكَ لَهٔ كا اضافه كيا ہے۔ ہشام، سعيد، ابان اور ابوعوانہ وغيرہ نے قادہ سے روايت كرتے ہوئے

🚯 انظر ما قبله من طريق مجاهد عن ابن عمر

اس كى خالفت كى ب-اوريدا ساومتصل حسن بقاسم بن مخير و بيان كرتے بين كه علقه في ميرا باتھ تقاما اور
كها تقا كه بيدنا عبدالله وَاللَّهُ سَعْ مِيرا باتھ تقاما ور مجھ (يول) تشهد
سكولايا: أَلتَّ حِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيْباتُ،
السَّكُرُمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،
السَّكُرُمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،
السَّكُرُمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،
السَّكُرُمُ عَلَيْكَ أَيْها النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،
السَّكُرُمُ عَلَيْكَ أَيْها النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ الصَّالِحِينَ،
السَّكُرُمُ عَلَيْكَ أَيْها اللَّهِ السَّلَكُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
عَدُهُ وَرَسُولُهُ

ابن عجل ان اور محد بن ابان نے حسن بن حر سے روایت کرتے ہوئے اس کی موافقت کی ہے۔

عَلِيٌّ بْنُ حَرْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْضُور بْن رَاشِيدٍ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُهُمْ ، قَالُوا: ثنا حُسَيْنُ بنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو صَالِح عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو مَسْغُودٍ، ح وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَا: نِا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْجُعْفِيُّ، عَن الْحَسَن بْنِ الْحَرِّ، عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُخَيْمِرَةً، قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي وَقَالَ: أَخَذَ عَيْدُ اللَّهِ بِيَدِي وَقَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِيدِي فَعَلَّمَنِي التَّشَهُّدَ: ((التَّجِيَّاتُ لِـلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّسَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَّكَاتُهُ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)). تَابَعَهُ ابْنُ عَجْلانَ، وَمُحَمَّدُ بِنُ أَبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَرِّ. 0

[١٣٣٣] - حَدَّتَ نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا

[١٣٣٤] .... حَدَّنَ اللهِ بْنِ عَبْدِ النَّهْ الْنَيْسَابُورِيٌ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ رَشْدِينَ ، عَنْ حَيْوَة ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، ثنا أَبْنُ أَيِّى مَرْيَمَ ، أَبُو بَكْرٍ ، ثنا أَبْنُ أَيِّى مَرْيَمَ ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِى ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَرِ ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . وَرَوَاهُ زُهَيْرُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحَرِ ، فَزَادَ فِي آخِرِهِ مُعْلَمً ، وَرَوَاهُ وَهَيْرُ بْنُ كَلَامًا وَهُ وَ قَوْلُهُ : إِذَا قُلْتَ هٰذَا أَوْ فَعَلْتَ هٰذَا فَقَدُ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، وَإِنْ شَعْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، وَإِنْ شَعْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، وَإِنْ شَعْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، وَإِنْ شَعْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، وَإِنْ شِعْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، وَإِنْ شَعْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، وَإِنْ شَعْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، وَإِنْ شَعْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ ، وَإِنْ فَعَلْتَ هٰ مَنْ ذُهَيْر

صرف سند کی بحث ہے۔

فِي الْحَدِيثِ وَوَصَلَهُ بِكَلامِ النّبِي فَيْ ، وَفَصَلَهُ شَبَابَهُ ، عَنْ زُهَيْدٍ ، وَجَعَلَهُ مِنْ كَلامِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ ، وَقَوْلُ هَنْ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ قَوْلِ مَنْ أَدْرَجَهُ فِي حَدِيثِ النّبِي فَيْ ، لِأَنَّ البُن تَوْبَانَ ، أَدْرَجَهُ فِي حَدِيثِ النّبِي فَيْ ، لِأَنَّ البُن تَوْبَانَ ، رَوَاهُ عَنِ الْمُعْفِي ، رَوَاهُ عَنِ الْمُعْفِي ، وَالْمِقَاقِ حُسَيْنِ الْمُعْفِي ، وَالْمَعْفِي ، وَالْمَعْفِي ، وَالْمَعْفِي ، وَالْمَعْفِي ، وَالْمَعْفِي ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ فِي رَوَايَتِهِمْ عَنِ وَالْمَعْفِي ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ فِي رَوَايَتِهِمْ عَنِ الْمُحْفِي ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ فِي رَوَايَتِهِمْ عَنِ الْمُحْفِي ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ فِي رَوَايَتِهِمْ عَنِ الشَّعْفِي ، الْحَدِيثِ وَالْمَعْفِي ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ فِي رَوَايَتِهِمْ عَنِ الْحَدِيثِ اللّهِ مَنْ رَوَى التَّشَهُدُ عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَنْ مَعْفِي اللهُ مَنْ رَوَى التَّشَهُدُ عَنْ عَلْقَمَةَ وَعَنْ عَلْمُ اللهِ ، وَاللّه عَنْ عَلْمَ مَا عَلْمُ اللّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَلَى ذَالِكَ ، وَاللّه أَعْمَ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

١٣٣٥] ... وَأَمَّا حَدِيثُ شَبَابَةَ عَنْ زُهَيْرٍ ، فَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ مُعَا وِيَةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الْحَرِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةً ، قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيَدِي قَالَ: وَأَخَذَ عَبْدُ الــلّٰهِ بْـنُّ مَسْـعُودٍ بيَدِي قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ بِيَدِي فَعَلَّمَنِي التَّشَهُّد: ((التَّحِيَّاتُ لِللهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيْبَاتُ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَ النَّهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَإِذَا قُلْتَ ذَالِكَ فَـقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ مِنَ الصَّلاةِ فَإِذَا شِئْتَ أَنْ تَـقُـومَ فَـقُـمُ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدُ. شَبَابَةُ ثِـقَةٌ ، وَقَدْ فَصَلَ آخِرَ الْحَدِيثِ جَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَهُـوَ أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ مَنْ أَدْرَجَ آخِرَهُ فِي كَلَامِ النَّبِيِّ عَلَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ تَابَعَهُ غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ وَغَيْرُهُ، فَرَوَوْهُ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَرِّ كَذَالِكَ ، وَجَعَلَ آخِرَ الْحَدِيثِ مِنْ كَلام

قاسم بن تخيره بيان كرتے بين كه عاقمه في ميرا باتھ تفاما اور كہا: سيدنا عبدالله بن مسعود وَلَّا اَنْ عَيرا باتھ تفاما تفا اور كہا تفاكدرسول الله تَنْ الله وَ عَيرا باتھ تفاما اور جُھے (يول) تشهد سكم الما: اَلتَّ حِبَّاتُ لِلْهِ وَالصَّلُواتُ وَالطَّيبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ الصَّالِحِينَ ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكَ أَنَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَشُولُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَشُولُهُ وَرَفْعُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَدُمُ اللهِ وَالرَحِاتِ وَرَدَّ مَلُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

شبابہ ثقہ راوی ہیں، انہوں نے حدیث کے آخری ھے کو الگ بیان کیا ہے اور اسے سیدنا ابن مسعود را اللہ کے قول کے طور پر بیان کیا ہے۔ یہ اس شخص کی روایت سے زیادہ سیح ہے جس نے نبی مال شخص کی روایت سے زیادہ سیح جس شن نبی مال حدیث کا آخری حصد شامل کر دیا ہے۔ واللہ اعلم عنسان بن رہیج وغیرہ نے اس کی موافقت کی ہے، انہوں نے اسے ابن ثوبان سے اور انہوں نے حسن بن حرسے ای طرح روایت کیا ہے اور انہوں نے حدیث کیا ہے انہوں نے حدیث کیا ہوں نے حدیث کیا ہے انہوں نے حدیث کیا ہے کیا ہوں کیا ہ

ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ إِلَّى النَّبِيِّ ﴿ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

آحمَدُ بن مُبَشِّر، ثنا أَحْمَدُ بن مَبْدِ اللهِ بن مُبَشِّر، ثنا أَحْمَدُ بن سِنَان الْقَطَّانُ، ثنا مُوسَى بن دَاوُدَ، ثنا رُهَيْرُ بن مُعَاوِيةَ أَبُو خَيْثَمَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بنِ رُهَيْرَةَ ، قَالَ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ لِيَدِه ، وَزَعَمَ أَنَّ ابْنَ مَمْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِه ، وَزَعَمَ أَنَّ ابْنَ مَمْعُودٍ أَخَذَ بِيَدِه ، وَزَعَمَ أَنَّ ابْنَ مَمْعُودٍ أَخَذَ بِيدِه ، وَرَعَمَ أَنَّ السَّلامُ ((التَّحِيَّاتُ لِللهِ وَالصَّلَواتُ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشَهَدُ أَنْ لا إِللهَ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِللهَ قَالَ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)) ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا قَضَيْتَ هٰذَا فَقَدُ قَضَيْتَ هُذَا فَقُدُ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَعُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ

الربيع، ح وَحَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْكُمَيْتِ، ثَنا غَسَانُ بْنُ الْكُمَيْتِ، ثَنا غَسَانُ بْنُ الْكُمَيْتِ، ثَنا غَسَانُ بْنُ السَّرِيعِ، ح وَحَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيًّ الْمُعَدَّلُ الْحَرُونَ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ الْمُثَنَّى، وَعُمَّرُ الْرُبيعِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْمُثَنَّى، ثَنا غَسَانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ الْمُثَنَّى، ثَنا غَسَانُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ ثَابِتِ بَنِ قُوبُانَ، عَنِ الْحَسِنِ بْنِ الْحَرِّ، عَنِ الْقُاسِمِ بْنِ مُحَدَّيْمِرَدة، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيدِى، مُخَيْمِرَدة، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَخَذَ عَلْقَمَةُ بِيدِى، وَأَخَذَ النَّبِيُّ فَيَلِيكِ، وَأَخَذَ النَّبِي وَلَيْكَ أَيُّهُ النَّيِي وَالْعَيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَالْعَيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةً اللَّهِ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةً اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةً اللَّهِ وَالطَّيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِي وَرَحْمَةً اللَّهِ وَالطَيْبَاتُ ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي وَرَحْمَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ وَالطَيْبَاتُ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ ) . ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا

کلام ہی بنایا ہے اور اسے نبی مُلَّاثِیْرُ کی طرف مرفوع منسوب نہیں کیا۔

قاسم بن مخير ه بيان كرتے بين كه علقمد نے ميرا باتھ تها ما اور كہا تھا كه كہا: سيدنا ابن مسعود وَلَا اللهِ في ميرا باتھ تھا ما اور مجھے (يول) تشهد سكھا يا: اَلتَّحِيَّاتُ بُي مِيرا باتھ تھا ما اور مجھے (يول) تشهد السَّكامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّكامُ عَلَيْكَ أَيْهَا النَّبِيُّ وَالشَّهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَمَرْ اللهِ وَاللهِ الصَّالِحِينَ ، وَرَسُولُهُ وَهُمُ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَا

قاسم بن فخير ه بيان كرتے بين كه علقم نے ميرا باتھ تفاما اور كہا تفاكہ كہا: سيدنا ابن مسعود والنظائے نے ميرا باتھ تفاما تفا اور كہا تفاكہ رسول الله طَلَّيْمَ نے ان كا باتھ تفاما اور انبيل (يول) تشهد سكھا يا: اَلتَّ حِيَّاتُ أَيْهَا النَّبِيُّ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيبَاتُ، السَّكرمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكَاتُهُ، السَّكرمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَيَرَكَاتُهُ، السَّكرمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّكرمُ عَلَيْنَ اُوعَلَى عِبَاهِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، السَّكرمُ عَلَيْنَ اللَّهُ وَالشَّهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْمَدُ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَيَعْمَدُ اللَّهِ اللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

پرسلامتی ہواور تعالیٰ کی رحتیں اور برکتیں ہوں۔'' عامد رحمه الله فرمايا كرتے تھے: جب انسان سلام بھيجتے ہوئے بيالفاظ استعال كرے وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ تُو اس نے آسان اور زمین میں بسنے والے تمام لوگوں برسلام جھیج دیا۔اس میں عبدالوھاب بن مجاہد نامی راوی ضعیف ہے۔ سیدنا ابومسعود انصاری عقبہ بن عمرو طابقۂ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی آیا اور آ کررسول الله طافیا کے سامنے بیٹھ گیا، ہم بھی آ ب مالی کا خدمت میں حاضر تھے۔ پھراس نے كها: اے الله كے رسول! آب برسلام بھيخ كا طريقة تو جميل معلوم ہے لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ پر ورود كيسے بيجين، تو رسول الله طَالَيْنَا خاموش ہو گئے، يهال تک کہ ہم نے جاہا کہ بدآ دمی آپ سے سوال نہ ہی کرتا۔ پرآپ مالیا نے فرمایا: جبتم مجھ پر درود بھیجوتو (یون) رِرْهُو ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيّ الْأَمِّيّ وَعَلْمِي آلِ مُحَمَّدِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ "ا الله! محداً می نبی پر اور آل محد پر رحت بھیج، جس طرح تونے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر رشت بھیجی، اور محمد اُمی نی یر اور آل محمد یر برکت نازل فرما، جس طرح تو نے ابراہیم علیہالسلام اور آلِ ابراہیم پر برکت نازل فرمائی ، یقیناً تو بہت تعریف اور بڑی بزرگی والا ہے۔ " بیسند حسن متصل

سیدنا بریده و الله علی کرتے میں که رسول الله علی کے فرمایا: اے ابوبریده! جب تو نماز میں بیٹے تو تشہد اور مجھ پر درود پڑھنا بالکل مت چھوڑو، کیونکہ بینماز کی پاکیز گی ہے

ا ١٣٣٩ إ ···· حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو الْأَزْهَـر أَحْـمَـدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَحَدَّثِينِي فِي الصَّلاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذَا الْمَرْءُ الْـمُسْلِمُ صَلَّى عَلَيْهِ فِي صَلاتِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْن عَبْدِ رَبِّهِ الْأَنْصَارِيّ أَخِي بِالْحَارِثِ بْن الْخَرْرَج، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيّ عُقْبَةَ بْنِ عَـمْرِو قَلَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ حَتَّى جَلَسَ بَيْنَ يَدَى ا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا السَّلامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَـلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا فِي صَلاتِنَا؟، قَالَ: فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى أَحْبَيْنَا أَنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ: ((إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَـلْتِي إِبْرَاهِيمَ وَعَـلْي آل إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكُ عَلْي مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَـلَى إِبْـرَاهِيـمَ وَعَـلَـى آكِ إِبْـرَاهِيـمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)). هٰذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ مُتَّصِلٌ. •

[. َ ١٣٤] --- حَدُّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا عَلِي بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا عَلِي بْنُ عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ كَعْبٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُشْمَانَ الْحَرَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

• صحيح مسلم: ٥٠٥ ـ جامع الترمذي: ٣٢٠-سنن النسائي: ٣/ ٤٥ ـ مسند أحمد: ٢٧٠٧١ ، ١٧٠٧٢ ، ٢٢٣٥٢ ـ صحيح ابن حبان: ١٩٥٨ ، ١٩٥٩ ـ صحيح ابن خزيمة: ٢١١ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٢٦٨ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٢/ ١٤٦

سَعِيدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا أَبِي، ثنا أَبِي، ثنا أَجْمَدُ بْنُ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ صَلَاتِكَ فَلَا تَتْرُكَنَ التَّشَهُدَ وَالصَّلاةَ عَلَى فَإِنَّهَا وَكَلاتِكَ فَلا تَتْرُكَنَ التَّشَهُدَ وَالصَّلاةَ عَلَى فَإِنَّهَا وَكَلاتِكَ فَلا تَتْرُكَنَ التَّشَهُدَ وَالصَّلاةَ عَلَى فَإِنَّهَا وَكَلاتِكَ فَلا تَتْرُكَنَ التَّشَهُدَ وَالصَّلاةَ عَلَى قَإِنَّهَا وَكَلَي وَإِنَّهَا وَرُسُلِهِ، وَسَلِّمْ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ)).

الرّ حُمْنِ بْنِ عِيسَى الْكَاتِبُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، نا الرّ حُمْنِ بْنِ عِيسَى الْكَاتِبُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ مُسْلِمِ الْحِيرِيُّ، ثنا سَعِيدُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ مُسْلِمِ الْحِيرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُشْمَانَ الْحَرَزَازُ، ثنا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ اللَّهُ عَلِيشَةُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

آ ١٣٤٢ مَ سَحَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ بَسْحُرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، بَسْحْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدْهِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَبَّلُ قَالَ: ((لا صَلاَةً لِمَمْنُ لَمْ يُصَلِّ عَلَى نَبِيِّهِ عَلَى)). عَبْدُ الْمُهَيْمِن لَيْسَ بِالْقَوى .

[١٣٤٣] ..... حَلَّ ثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيّ بْنِ نَجِيحِ الْكِنْدِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ شَفْيَانَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَرِيرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمُمْوِيرِيِّ، عَنْ أَبِي عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي خَعْدَ لِي عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْنَ الْمُعْمِيلُ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمِ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

اور الله تعالی کے تمام نبیوں اور رسولوں پرسلام بھیجو اور (اسی طرح) الله کے نیک بندوں پر بھی سلام بھیجو۔

سیدہ عائشہ رہ بھی بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ تائیری کے کو فرماتے سنا: نماز کو وضوء اور مجھ پر درود پڑھنے کے بغیر قبول ہی نہیں کیا جاتا۔

عمرو بن شمرادر جابر دونو ںضعیف رادی ہیں۔

سیدنا سہل بن سعد رٹائٹڑ سے مروی ہے کہ نبی مٹائٹٹا نے فرمایا: اس مخص کی نماز نہیں ہوتی جو اپنے نبی مٹائٹٹا پر درود نہ بڑھے۔

عبدالمہیمن راوی قوی نہیں ہے۔

سیدنا ابومسعود انصاری جھاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹھ نے فرمایا: جس شخص نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں مجھ پر اور میرے اہل بیت پر درود نہیں پڑھا تو اس سے (وہ نماز) قبول نہیں کی جاتی۔

جابرضعیف راوی ہے اور اس سے اختلاف نقل کیا گیا ہے۔

سَعِيدٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا أَبِي، ثنا أَبِي، ثنا اسَعِيدٍ، ثنا أَبِي، ثنا اسَعِيدِ، ثنا أَبِي، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَى التَّسَهُدَ وَالصَّلاةَ عَلَى قَالَ قَالَ صَلاتِكَ فَلا تَتْرُكَنَ التَّشَهُدَ وَالصَّلاةَ عَلَى قَالَ اللهِ وَرَسُلِهُ، وَسَلِمْ عَلَى عَبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ)).

الرّحْمْنِ بْنِ عِيسَى الْكَاتِبُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، نا الرّحْمْنِ بْنِ عِيسَى الْكَاتِبُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ مُسْلِمِ الْحِيرِيُّ، ثنا سَعِيدُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ مُسْلِمِ الْحِيرِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عُشْمَو، ثَنْ شِمْرٍ، عَنْ بْنُ عُشْمَانَ الْخَرَّانُ، ثنا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ اللَّهْعَبِيُّ: سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ اللَّهُ عَلِيشَةً: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((لا تُعْبَلُ صَلاحةٌ إِلَا بِطَهُورٍ وَبِالسَّسَلَاةِ عَلَى )). عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ وَجَابِرٌ وَبِالسَّلَاةِ عَلَى )). عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ وَجَابِرٌ ضَعَفَان.

آ ١٣٤٦ إس حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثَنا عَلِيُّ بْنُ بَسْحُدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، بَحْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُهَيْمِنِ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِهِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيِّ فَالَ: ((لا عَنْ جَدِه سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيِّ فَالَ: ((لا صَلاحة لِمَنْ لَمْ يُصَلِ عَلَى نَبِيّهِ فَالَ)). عَبْدُ الْمُهَيْمِن لَيْسَ بِالْقَوى .

اور الله تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں پرسلام بھیجو اور (ای طرح) الله کے نیک ہندوں پر بھی سلام بھیجو۔

سیدہ عائشہ ڈیکٹا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ٹاٹیٹر کو فرماتے سنا: نماز کو وضوء اور مجھ پر درود پڑھنے کے بغیر قبول ہی نہیں کیا جاتا۔

عمرو بن شمراور جابر دونو ںضعیف راوی ہیں۔

سیدناسہل بن سعد ڈٹاٹیڈ سے مروی ہے کہ نبی مٹاٹیڈ نے فرمایا: اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو اپنے نبی مٹاٹیڈ پر درود نہ بڑھے۔

عبدالہیمن راوی قوی نہیں ہے۔

سیدنا ابومسعود انصاری دھھٹا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملاقیا نے فرمایا: جس شخص نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں مجھ پر اور میرے اہل میت پر درود نہیں پڑھا تو اس سے (وہ نماز) قبول نہیں کی جاتی۔

جابرضعیف راوی ہے اور اس سے اختلاف نقل کیا گیا ہے۔

ضَعِيفٌ وَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ.

[١٣٤٤] --- حَدَّثَنَا عُشْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَلَّام، ثنا عُبيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسٰى، ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيم، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيم، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِي، فَالَ: لَوْ صَلَاقً كَالَ: لَوْ صَلَاقً كَالُ أَصَلِي فِيهَا عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ مَا رَأَيْتُ أَنَّ صَلَاتِي تَتِمُّ.

[١٣٤٥] --- حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيَى الطَّلْحِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثَنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى الْكُنْدِيُّ أَبُو عُمَرَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا جَابِرٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ، قَالَ: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَا صَلَيْتُ صَلَاةً لا أُصَلِى فِيهَا عَلَى مُحَمَّدٍ إِلَّا ظَنَنْتُ أَنَّ صَلَاتِي لَمْ تَتِمَّ.

بَابُ ذِكْرِ مَا يَخُورُجُ مِنَ الصَّلَاةِ بِهِ وَكَيْفِيَّةِ التَّسْلِيمِ نمازختم كرنے كاطريقه اور سلام پيھرنے كى كيفيت

[١٣٤٦] ---- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَيْمَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعَدِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بَنُ جَعْفَرِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ سَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ فَيْ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِه، وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِه، وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِه، وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِه، هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ. •

رَا ١٣٤٧] ... حَدَّ ثَنَا بَدْرُ بُنُ الْهَيْشَمِ الْقَاضِى، وَيَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، قَالَا: ثنا أَبُو الْفَضْلِ فَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ التَّمِيمِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثنا أَبُو بكُرِ فَضَالَةُ بْنُ الْفَضْلِ التَّمِيمِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثنا أَبُو بكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةً بْنِ زُفَرٍ، بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةً بْنِ زُفَرٍ، عَنْ عَنْ عَمَّ رِبْنِ يَاسِرٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ فَيَ إِذَا سَلَّمَ عَنْ عَنْ عَمِينِه يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَن، وَإِذَا سَلَّمَ عَنْ عَمْ يَمِينِه يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَن، وَإِذَا سَلَّمَ عَنْ عَنْ يَمِينِه يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الْأَيْمَن، وَإِذَا سَلَّمَ عَنْ

سیدنا ابومسعود انصاری دانشهٔ فرماتے ہیں کداگر میں کوئی نماز پڑھوں اور اس میں آل محمد پر درود نہ جیجوں تو میں نہیں سجھتا کہ میری نماز مکمل ہو جائے گ۔

سیدنا ابومسعود و النَّهُ فرماتے ہیں کہ میں کوئی نماز پڑھوں اور اس میں محمد مُنَّافِیْمُ پر درود نہ بھیجوں تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ میری نماز مکمل نہیں ہوگی۔

سیدنا سعد و فاتی بیان کرتے ہیں کہ نبی مظافظ اپنی دائیں طرف اس انداز سے سلام چھیرا کرتے تھے کہ (صحابہ کو) آپ کے زخسار مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی ، اور آپ مظافظ بائیں طرف بھی ایسے ہی سلام پھیرا کرتے تھے کہ آپ کے رُخسار کی سفیدی دکھائی دیے گئی۔ یہ اسنادھیجے ہے۔

سیدنا عمار بن یاسر رہ النظیمیان کرتے ہیں کہ نبی منافیا جب اپنی دائیں جانب سلام پھیرتے تو آپ کے دائیں رُخسار کی سفیدی وِکھائی دینے لگتی اور جب آپ طافیا اپنی بائیں جانب سلام پھیرتے تھے تو آپ کے دائیں اور بائیں (دونوں) رُخساروں کی سفیدی نظر آنے لگتی، اور آپ طافیا

صحیح مسلم: ۵۸۲ صحیح این حبان: ۱۹۹۲ مسئد البزار: ۱۱۱۰ مسئد أحمد: ۱٤٨٤ ، ۱۵٦٤ ، ۱۲۱۹

وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ\_

شِمَالِه يُرَى بَيَاضَ خَلِّهِ الْأَيْمَنِ وَالْأَيْسَرِ، وَكَانَ تَسْلِيمُهُ اللَّهِ، السَّلامُ تَسْلِيمُهُ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. •

[١٣٤٨] - حَدَّ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا الْحُصْدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، ثنا الْحُصْدُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُصَيْنُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُصَيْنُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُصَيْنُ بُنُ مُوسَى، ثنا الْحُصَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَة، وَأَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلامُ عَلَى يُنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ السَّلامُ عَلَى يُنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَدِه، وَعَلْ بُعِم وَرَحْمَةُ اللهِ مَنْ يَنِي إِسْحَاقَ، عَنْ خَدِه، وَعَلْ بُنِي إِسْحَاقَ، عَنْ غَيْدِ اللهِ . وَرَوَاهُ زُهُ هُرٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ . وَهُو أَحْسَنُهُما إِسْنَادًا. • عَنْ عَبْدِ اللهِ . وَهُو أَحْسَنُهُما إِسْنَادًا. •

يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا حُمَيْدٌ الرُّواسِيُّ، ثنا يُوسُفُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا حُمَيْدٌ الرُّواسِيُّ، ثنا زُهَيْرٌ، عَسْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَلْقَمَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَلْقَمَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْع وَوَضْعِ وَقِيَامٍ وَقُعُودٍ، وَيُسَلِّم عَنْ يَمِينِه وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً وَعَمْنَ يَسَارِهِ: اللهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةً وَعَمْنَ يَعَالِهِ وَعَمَا يَفْعَلَانَ ذَالِكَ.

رِ ١٣٥] ﴿ حَدَّنَ نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا عَـمْرُو بْنُ عَـلِـيِّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ. •

اس اساد میں ابواسحاق پر اختلاف کیا گیا ہے، اور اس کو زہیر نے ابواسحاق سے، انہوں نے عبدالرحمان بن اسود سے، انہوں نے علقمہ کے والد سے اور انہوں نے علقمہ کے واسطے سے سیدنا عبداللہ ڈاٹنڈ سے روایت کیا ہے، اور بیاساد کے اعتبار سے ان دونوں سے بہتر ہے۔

سیدنا عبداللہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ طاقع کو دیکھا، آپ ہر اُٹھے اور جھکے وقت اور قیام وقعود میں ''اللہ اکبر' کہتے سے اور اپنے واکیں اور بائیں (ان کلمات کے ساتھ) سلام پھیرتے سے: اَلسَّلامُ عَلَيْکُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَرَحْمَةُ اللهِ مِیاں تک کہ آپ طاقع کے رُضار کی سفیدی دِکھائی دینے گئی۔ اور میں نے سیدنا ابو بحر اور سیدنا عمر دانش کو بھی ای طرح کرتے و یکھا۔

سیدنا براء بن عازب بناتی روایت کرتے ہیں کہ نبی مناتی وہ مرتبہ ( یعنی وائیں اور بائیں وونوں جانب) سلام کہا کرتے تھے۔

<sup>🛈</sup> سنن ابن ماجه: ۱۱٦

و سنين أبي داود: ٩٩٦ جامع الترمذي: ٢٩٥ ـ سنن النسائي: ٣/ ٦٣ ـ سنن ابن ماجه: ٩١٤ ـ مسند أحمد: ٣٦٩٩، ٣٨٤٩،
 ٣٨٨٨، ٣٨٨١، ٤٢٤١، ٨٠٠٠ ـ صحيح ابن حبان: ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩١، ١٩٩٣

<sup>3</sup> مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ٢٩٩

[١٣٥١] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغُوِيُّ ، حَدَّثَنِى مَنْصُورُ بْنُ أَبِى مُزَاحِم ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْمُؤَدِّبُ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، غَنِ الشَّعْبِي ، عَنْ مَسْرُوق ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ نَصِلِيمَ رَسُولِ قَالَ : مَا نَصِينِهُ وَشِمَالِهِ : السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، مَا عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ ، مَا ضَعْدَيْهِ . • • مَا نَظُرُ إلى بَيَاضِ خَدَيْهِ . • •

[١٣٥٢] - حَدَّثَ اَعْبُدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ، ثَنَا آبُو الْأَشْعَثِ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا آبُو الْأَشْعَثِ، ثَنا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، ح وَحَدَّثَنَا آبُو النَّشَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ اللَّقَ اَضِى الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَصْدِهِ، قَالُوا: مَخْلَدٍ، قَالا: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ وَارِهٍ، قَالُوا: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ وَارِهٍ، قَالُوا: نا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَاعَمْرُ و بْنُ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَالِشَةَ ، قَالَتْ: هَسَامِ بْنِ وَاللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللْ

[١٣٥٣] - حَدَّثَنَا ابْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا الرَّمَادِيُّ، ثَنَا الْمَعْدِدِ، ثَنَا الرَّمَادِيُّ، ثَنَا أَبْعَ مَيْمُونِ، عَنْ نَعَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَسَلِّمُ وَاحِدَةً فِي الصَّلاةِ قِبَلَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ. • وَجْهِهِ فَإِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ. • وَجْهِهِ فَإِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ. • وَجُهِهِ فَإِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ. • وَجُهِهِ فَإِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ سَلَّمَ عَنْ يَسَارِهِ. • وَاللَّهُ بَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، وَاللَّهُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ، وَلَيْ اللّهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِفُ ، عَنْ اللّهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِفُ ، عَنْ اللّهِ بْنُ نَافِعِ الصَّائِفُ ، عَنْ

سیدنا عبداللہ بن مسعود وہائٹ بیان کرتے ہیں کہ جھے کھ چیزیں بھول گئی ہیں لیکن میں رسول اللہ طائٹ کا نماز میں اپنی دائیں اور بائیں جانب سلام بھیرنے کا انداز نہیں بھولا (آپ طائٹ کی اسلام کہتے ہے:) اَلسَّلامُ عَلَیْتُ مُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ پھر وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، اَلسَّلامُ عَلَیْتُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ پھر انہوں نے بیان کیا: میں گویا (اب بھی چشمِ تصور ہے) آپ طائٹ کے رُضاروں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔

سیدہ عاکشہ بڑگا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طائع نماز میں اپنے چیرے کے زُخ پرایک ہی مرتبہ سلام کہا کرتے تھے، بس آپ طائع تھوڑا سا دائیں جانب کو اپنا چیرہ ماکل کرتے منصہ۔

سیدنا سمرہ بن جندب رہائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافی نماز میں اپنے چہرے کی ست پر ایک ہی سلام کہا کرتے سے، پھر جب آپ اپنے دائیں طرف سلام پھیرتے تو بائیں طرف بھی سلام پھیرتے۔

۱۹۹۶ عسند أحمد: ۳۷۰۲، ۳۸۸۷، ۱۹۹۶ صحیح ابن حبان: ۱۹۹۶

🛭 جامع الترمذي: ٢٩٦ ـ سنن ابن ماجه: ٩١٩ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٢٣١ ـ صحيح ابن حبان: ١٩٩٥

. المعجم الكبير للطبراني: ٧/ ٦٩٣٨

عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ السَّاعِدِيّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ مِنَ الصَّلاةِ

[١٣٥٥] --- حَدَّثَ اَيَزْدَادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ، ثنا الزُّبَيْرُ بِنْ الرَّحْمْنِ، ثنا اللَّبِيْرُ بِنُ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ السَّمْ هَيْمِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ السَّمْ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ أَسَدِيمَةً وَاحِدَةً لا يَزِيدُ عَلَيْهَا. • عَلَيْهَا. • عَلْمُهَا. • عَلَيْهَا. • عَلَيْهِا. • عَلَيْهَا. •

عبدالمہیمن اپنے باپ کے واسطے سے اپنے دادا (سیدناسبل الساعدی ڈاٹٹو) سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ظُاٹِوُم کو ایک ہی مرتبہ سلام کہتے سنا (اور) آپ اس سے زیادہ نہیں کرتے تھے۔

> بَابٌ مِفْتَاحِ الصَّلَاقِ الطُّهُورُ اس بات کابیان که نماز کی چابی وضوء ہے

[١٣٥٦] --- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثِنَا عَلِيُّ بِنُ الْسُعْدِيُّ، الْسُعْدِيُّ، الْسُعْدِيُّ، خَوَحَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ السَّعْدِيُّ، حَوَحَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ السَّعْدِيُّ، حَوَحَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ثِنَا أَبُو الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، ثِنَا إِبْرَاهِيمُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، ثِنَا إِبْرَاهِيمُ بِنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: بْنُ عُشْمَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: وَاللهَ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: وَاللهُ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: وَاللهُ اللهِ عَنْ أَبِي سَعْدِيمُ اللهِ عَنْ أَبِي مَا اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: وَاللهَ مُورُانَ اللهِ عَنْ أَبِي مَا اللهُ ال

[١٣٥٧] - حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا عَمْرُ وبْنُ عَلِيّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَمْرُ وبْنُ شَبَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَسْفَاطِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسْفَاطِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ الْقَاسِمِ اللّهِ بِشْرِ، ثنا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ الْجَسِنِ، عَنْ سَمْرَةً، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ فَيْ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى الْمُصَرَةً، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ فَيْ أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى إَنْ نُسَلِّمَ عَلَى الْمُعْمَنَا عَلَى بَعْضِ. •

سیدنا ابوسعید دفائیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَنَائیوًا نے فرمایا: نماز کی جابی وضوء ہے اور اس کی تحریم (یعنی نماز سے غیر متعلقہ اقوال وافعال کو حرام کر دینے والی چیز ) تلبیر ہے اور اس کی تحلیل (یعنی جو امور نماز میں حرام ہو جاتے ہیں، یعنی باتیں اور کام وغیرہ، ان کو حلال کرنے والی چیز ) سلام پھیرنا ہے۔ ادر کام وغیرہ، ان کو حلال کرنے والی چیز ) سلام پھیرنا ہے۔ ابن الی داؤد نے وضوء کی جگہ ' طہور'' کا لفظ بیان کیا ہے۔

سیدناسمرہ ڈائٹو بیان کرتے ہیں که رسول الله مُناٹیو نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اپنے اماموں کوسلام کہیں اور ہم آپس میں ایک دوسرے کوسلام کہیں۔

- سنن ابن ماجه: ٩١٨ المعجم الكبير للطبراني: ٦/ ٧٠٣
  - 👁 سنن ابن ماجه: ٢٧٦، ٩٣٩ـ جامع الترمذي: ٢٣٨
- سنن أبى داود: ١٠٠١ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٢٧٠ ـ صحيح ابن خزيمة: ١٧١٠ ـ السنن الكبرى للبيهقى: ٢/ ١٨١ ـ سنن أبى داود: ١٧١٠ ـ المستدرك للجاكم: ١/ ٢٧٠ ـ صحيح ابن خزيمة: ١٧١٠ ـ السنن الكبرى للبيهقى: ٢/ ١٨١ ] ..... حَـدَّتُـنَـا عَبْـدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ

الْعَزِيزِ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، ثنا أَبُو عَاصِم، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْحَكَم، عَنْ عَاصِم، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ.

[١٣٥٩] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ:

وَثنا الْحَبَابِ، ح وَحَدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحُبَابِ، ح وَحَدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْ صُورٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْ صُورٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْ صُورٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُنَا مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُرَسُولَ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْهُ، أَنَّ مُسُولَ اللّهِ عَنْ قَالَ: ((مِ فَتَاحُ الصَّلاةِ الطَّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّسْلِيمُ)). • وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ)). • وَتَحْلِيلُهَا التَسْلِيمُ)). • وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ)). • مَحَمَّدُ بْنُ الْحَلِيلِ، ثنا الْوَاقِدِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثنا أَخْمَدُ بْنُ عَمْدِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ، ثنا أَنْحَلِيلٍ، ثنا الْوَاقِدِيُّ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ مُنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَيْمِ صَعْصَعَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، مُحَمَّدُ بْنِ أَيْمِي صَعْصَعَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم، السَّحْمَدِ بْنِ أَيْمِي صَعْصَعَةَ، عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيم، عَنْ عَبِّدِ اللّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّيْ فَالَ: ((افْتِتَاحُ الصَّلاقِ الطَّهُ ورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْمِيرُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّمْلِيمُ)). • وتَحْلِيلُهَا التَسْلِيمُ)). • وتَحْلِيلُها التَسْلِيمُ)). • وتَحْلِيلُها التَسْلِيمُ)). • وتَحْلِيلُها التَسْلِيمُ إِلْهُ الْعَلَيْلُ الْلَهُ الْوَلِيلِهِ الْعَلْمُولُ الْلَيْلِيمُ الْمُلْكِمُ الْمُولِولِ الْلَهُ الْمَلْمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكِمُ الْمُلْكُولِ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُلْكُولُولُ اللّهِ الْمُلْكُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُلْكِمُ الْمُعْمَلِهُ الْلَهُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُولُ

سیدناعلی والٹیؤ سے مروی ہے کہ رسول الله مٹالٹیئم نے فرمایا: نماز کی جابی وضوء ہے، اس کی تحریم تکبیر ہے اور اس کی تحلیل سلام چھیرنا ہے۔

سیدناعلی والفو فرماتے ہیں کہ جب آ دی تشہدے بقدر بیٹھ

لے تو یقیناً اس کی نماز مکمل ہوگئی۔

سیدنا عبداللہ بن زید و اللہ استعمروی ہے کہ نبی تالیم انے فرمایا: نماز کی ابتداوضوء (سے ہوتی) ہے، اس کی تحریم "اللہ الكمر" كہنا ہے اور اس كی تحلیل سلام چھیرنا ہے۔

بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ وَهُوَ جُنْبٌ أَوْ مُحْدِثُ جب امام جنبي يابِ وضوء بوتواس كي نماز كاحكم

الْحَنَّاطُ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ، فَحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَنَّاطُ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَا: نا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرِو بْنِ أَبِى مَذْعُورٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بُنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ تَوْبَانَ، بَنِ زَيْدَ، عَنِ ابْنِ تَوْبَانَ، عَنْ أَلِي عُنْ أَلَى اللهِ عَنْ أَلِي اللهِ عَنْ أَلَى اللهِ عَنْ أَلِي اللهِ عَنْ أَلَى اللهِ اللهِ عَنْ أَلَى اللهِ اللهِ عَنْ جَاءَ إِلَى السَّكُوةِ فَلَمَّا كَبَّرَ الْصَرَفَ وَأَوْمَأَ إِلَيْهُمْ أَيْ كَمَا أَنَتُمْ السَّكُوةِ فَلَمَّا كَبَرَ الْصَرَفَ وَأَوْمَأَ إِلَيْهُمْ أَيْ كَمَا أَنْتُمْ

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹٹؤروایت کرتے ہیں کہرسول اللہ ڈاٹٹی نماز کے لیے تشریف لائے، چرآپ ٹاٹٹا نے تجبیر کمی (اور نماز شروع کر دی، لیکن ای وقت) واپس چلے گئے اور لوگوں کو اشارہ کیا کہتم ای حالت میں ہی رہنا جس میں ہو، پھرآپ تشریف لائے تو آپ کا سرمبارک قطرے گرا رہا تھا (یعنی بھیگا ہوا تھا) پھر آپ ٹاٹٹا نے لوگوں کو مغرب کی نماز

سنن أبي داود: ٦١، ٦١٨ جامع الترمذي: ٣-سنن ابن ماجه: ٢٧٥ مسند أحمد: ١٠٧٢ ، ١٠٧٢

۷۱۷۱ المعجم الأوسط للطبراني: ۷۱۷۱

ثُمَّ خَرَجَ ثُمَّ جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلِّى بِهِمْ فَلَمَّا الْصَرَفَ، قَالَ: ((إِنِّى كُنْتُ جُنُبًا فَنَسِيتُ أَنْ أَغْتَسِلَ)). • أَغْتَسِلَ)). •

آسس حَدَّثَ نَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، ثنا يَحْدَى بْنُ أَبِى طَالِب، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاء، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَامَة، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ شَنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَامَة، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَلَا دَخَلَ فِي صَلاتِهِ فَكَبَرَ وَكَبَرَ مَنْ خَلْفَهُ، فَانْصَرَفَ فَأَشَارَ إِلَى أَصْحَابِهِ أَى كَمَا أَنْتُم، فَلَمْ يَزَالُوا قِيَامًا حَتَى جَاءَ وَرَأْسُهُ كَمَا أَنْتُم، فَلَمْ يَزَالُوا قِيَامًا حَتَى جَاءَ وَرَأْسُهُ يَقُطُرُ. قَالَ عَبْدُ الْوَهَابِ: وَبِهِ نَأْخُذُ. •

[١٣٦٤] ---- حَلَّاتُنَا مُحَلَّدُ بِنُ مَنْصُورِ بِن أَبِي الْبَجْهْمِ، ثنا نَصْرُ بِنُ عَلِى، ثنا عَبْدُ اللهِ بِنُ دَاوُدَ، الْبَجْهْمِ، ثنا نَصْرُ بِنُ عَلِى، ثنا عَبْدُ اللهِ بِنُ دَاوُدَ، ثنا يَزِيدُ بِنُ يَحْدِى الْأَزْدِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بِنُ دَاوُدَ، ثنا يَزِيدُ بِنُ يَا بِي الْجَعْدِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةً، أَنَّهُ صَلَّى عَنْ زِيادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةً، أَنَّهُ صَلَّى

ر حائی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فر مایا: یقیناً میں جنبی تھا اور میں غسل کرنا بھول گیا تھا۔

سیدنا انس و و انتخابیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طافی نے نماز شروع کی، آپ نے ساتھ شروع کی، آپ نے ساتھ سکی تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ سکی کہہددی۔ پھر آپ طاقی نے لوگوں کی جانب اشارہ کیا کہ تم اس حالت میں رہنا۔ چنا نچہ ہم اس طرح کھڑے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ طافی ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ نے خسل کیا ہوا تھا اور آپ کا سر پانی کے قطرے گرار ہاتھا۔

عبدالوہاب الخفاف نے اس کے خلاف بیان کیا ہے۔
سیدنا بکر بن عبداللہ المرنی ڈاٹٹؤ روایت کرتے ہیں کہ رسول
اللہ مُاٹٹؤ نے نماز شروع کی ، آپ نے تکبیر کہی اور آپ کے
مقتہ یوں نے بھی تکبیر کہہ دی۔ پھر آپ والیس چلے گئے اور
اپنے صحابہ کو اشارہ کیا کہ تم جس حالت میں ہو ایسے ہی
رہنا۔ چنانچہ وہ قیام کی حالت میں ہی رہے۔ یہاں تک کہ
آپ مُنٹی تشریف لے آئے اور آپ کا سرمبارک قطرے
بہار ہا تھا۔

عبدالوہاب رحمہ الله فرماتے ہیں کہ جاراعمل ای پر ہے۔ سیدنا وابصہ ڈائٹوا سے مروی ہے کہ انہوں نے صف کے پیچھے (اکیلے کھڑے ہوکر) نماز پڑھی تو نبی ماٹٹولٹر نے انہیں تھم فرمایا کہ وہ دوبارہ نماز پڑھیں۔

<sup>•</sup> صحیح البخاری: ۲۷۰، ۲۳۹، ۱۶۰، صحیح مسلم: ۲۰۰ ـسنن أبی داود: ۲۳۰ ـسنن النسائی: ۲/ ۸۱ ـمسند أحمد: ۹۷۸۸، ۷۲۲، ۸۱۲ ـ مسند أحمد: ۹۷۸۸ مستند أحمد: ۹۸۸۸ مستند أحمد: ۹۷۸۸ مستند أحمد:

السنن الكبرى للبيهقي: ٢/ ٣٩٩ شرح معانى الآثار للطحاوى: ٦٢٤

المنن أبي داود: ۱۸۲\_جامع الترمذي: ۲۳۱\_سنن ابن ماجه: ١٠٠٤\_مسند أحمد: ١٨٩٩٢\_صحيح ابن حبان: ٢٢٠١

خَلْفَ الصَّفِّ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ عِلَىٰ أَنْ يُعِيدَ الصَّلاةَ.

[١٣٦٥] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا وَكِيعٌ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا وَكِيعٌ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ وَإِلَيْهِ مَنْ عَمِّهِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ وَإِلَيْهِ مَلْمَاهُ وَإِلَيْهِ مَنْ عَمِّهُ عَبْدٍ، عَنْ الصَّفِّ فَالْمَرَهُ السَّفِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ.

[١٣٦٦] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَتَّابِ
أَبُو مُحَمَّدٍ، ثنا أَبُو عُبْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ بْنِ
سُلَيْمَانَ الْحِمْصِيُّ، ثنا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ أَبُو يَحْمَدُ
الْكَلاعِيُّ، ثنا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيُّ، عَنْ
الْكَلاعِيُّ، ثنا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيُّ، عَنْ
جُويْبِرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، عَنِ
الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: صَلّى رَسُولُ اللهِ عَلَى بِقَوْمٍ
وَلَيْسَ هُو عَلَى وُضُوءٍ، فَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ وَأَعَادُ
النَّبِيُّ اللهُ عَلَى وَضُوءٍ، فَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ وَأَعَادُ
النَّبِيُ اللهِ عَلَى وَضُوءٍ، فَتَمَّتْ لِلْقَوْمِ وَأَعَادُ

[١٣٦٧] - حَدَّثَ نَسَا أَبُو سَهْل بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ دَاوُدَ الْخَفَّافُ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، ثَنَا بَيْ عَبْدِ اللّهِ بِهٰذَا، وَقَالَ: إِذَا صَلَى الْإِمَامُ بِالْقَوْمِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَجْزَأَتْ صَلَى أَيْرِ وُضُوءٍ أَجْزَأَتْ صَلَاةً الْقَوْمِ وَيُعِيدُ هُوَ.

[١٣٦٨] مَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْبَرَّالُ يُعْرَفُ بِابْنِ الْمَطْبَقِيّ، ثنا جَحْدَرُ بْنُ الْبَرَّالُ يُعْرَفُ بِابْنِ الْمَطْبَقِيّ، ثنا جَحْدَرُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمَاهِمَ، عَنْ جُويْيِرٍ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ مُزَاحِم، إِسْرَاهِيمَ، عَنْ جُويْيِرٍ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ مُزَاحِم، عَنِ النَّبِيّ فَقَالُ الْأَبْرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيّ فَقَدْ مَضَتْ إِلْقُومٍ وَهُو جُنُبٌ فَقَدْ مَضَتْ إِلْقُومٍ وَهُو جُنُبٌ فَقَدْ مَضَتْ صَلاَتَهُ، وَإِنْ صَلاَتُهُ، وَإِنْ صَلاَتُهُ، وَإِنْ صَلاَتُهُ، وَإِنْ صَلَاتَهُ، وَإِنْ صَلاَتُهُ، وَإِنْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ صَلَاتَهُ، وَإِنْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ مَصَلَى بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَمِثْلُ ذَالِكَ)). كَذَا قَالَ عِيسَى

سیدنا وابصہ ٹائٹٹ بیان کرتے میں کہ ایک آ دمی نے صف کے جیسے نماز پڑھے کا کے جیسے نماز پڑھے کا حکم فر مایا۔

سیدنا براء بن عازب رہائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقی نے اور آپ بے وضوء تھ، تو لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ بے وضوء تھ، تو لوگوں کی نماز کمل ہو گئی جبکہ آپ ٹائٹی نے دوبارہ پڑھی۔

اختلاف سند کے ساتھ گزشتہ روایت ہی ہے، البتہ اس میں راوی نے مید الفاظ بھی بیان کیے ہیں کہ جب امام لوگوں کو نماز وہی کافی نماز پڑھائے اور وہ بے وضوء ہوتو لوگوں کی نماز وہی کافی ہوتی ہے جبکہ امام دوبارہ پڑھے گا۔

سیدنا براء بن عازب و النفظ سے مروی ہے کہ نبی منافیظ نے فرمایا: جو بھی امام بھول جائے کہ وہ جنبی ہے اور وہ لوگوں کو نماز بڑھا رہا ہو تو لوگوں کی نماز ہو جائے گی، لیکن امام کو چاہیے کہ وہ عنسل کرے اور پھر نماز دو ہرائے۔ اور اگر وہ بغیر وضوء کے نماز پڑھا دے تو اس کا تھم بھی یہی ہے۔ وضوء کے نماز پڑھا دے تو اس کا تھم بھی یہی ہے۔ عیسیٰ بن ابراہیم نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔

1 السنن الكبرى للبيهقى: ٢/ ٤٠٠

ا ١٣٦٩ إ ﴿ عَدَّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَطَاءِ الْجَلَّابُ ، ثنا أَبُو مَعَاوِيةَ ، ثنا الْبُنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ أَبِي جَابِرِ مُعَاوِيةَ ، ثنا الْبُنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ أَبِي جَابِرِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ الْبَيَاضِيّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ النَّيَاضِيّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ الللللَّهُ اللللْمُولَى الللللْمُ اللللْمُلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ ال

[١٣٧٠] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ

الْعَزِيزِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا أَبُو حَفْصِ الْأَبَارُ، عَنْ عَمْدِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيًّ، أَنَّهُ صَلَّى عَنْ عَاصِمٍ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيًّ، أَنَّهُ صَلَّى بِالْفَوْمِ وَهُوَ جُنُبُ فَأَعَادَ ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَأَعَادُوا. عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ وَهُو عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ وَهُو مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ رَمَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِلٍ بِالْكَذِبِ. مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ رَمَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبِلٍ بِالْكَذِبِ. اللهِ الْوَاسِطِيُّ وَهُو إِسْمَاعِيلَ اللهِ الْوَاسِطِيلُ وَهُو السَّرِيدِ اللهِ الْعَلِيدِ اللهِ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْدُ اللهِ اللهُ عَنْدُ اللهِ اللهِ وَهُو جُنُبُ، فَأَعَادَ اللهِ النَّاسِ وَهُو جُنُبُ، فَأَعَادَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

وَلَمْ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يُعِيدُوا. [۱۳۷۲] --- حَدَّنَا أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بنُ حَسَّانَ الْآزْرَقُ، ثنا عَبْدُ اللهِ السَّحْمٰنِ بنُ مَهْدِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّر، ثنا أَحْمَدُ بنُ سِنَان، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰن، بْنِ مُبَشِّر، ثنا أَحْمَدُ بنُ سِنَان، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰن، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدِ بنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ شَا هُ هُمَّدُ مُنَ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِاد، أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عَمْرو بنِ الْحَارِثِ بنِ أَبِي ضِرَاد، أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عَمْرَ فَانَ صَلَى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبُ قَلَمًا أَصْبَحَ نَظَرَ عَنْ ضَوْبِهِ احْتِلامًا، فَقَالَ: كَبِرْتُ وَاللهِ أَلا أَرانِي

سعید بن میتب رحمه الله سے مروی ہے که رسول الله منافقاً فے لوگول کونماز پر حمائی اور آپ جنبی ہے، تو آپ منافقاً فے بھی دوبارہ نماز پر ھی اور لوگول نے بھی دو ہرائی۔ بیر روایت مرسل ہے اور ابوجابر البیاضی متروک الحدیث ہے۔

سیدنا علی ری النفظ سے مروی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور وہ جنبی تھے، چنا نچہ انہوں نے نماز کو دو ہرایا، پھر آپ سَلَّفَظُ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بھی نماز دوبارہ پڑھیں۔ عمرو بن خالد سے مراد ابوخالد الواسطی ہے جو متروک الحدیث ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا ہے۔

نشر پیر ثقفی روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عمر رہائٹٹانے لوگوں کو نماز پڑھائی اور وہ جنبی تھے، تو انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، لیکن لوگوں کو دوبارہ بڑھنے کا حکم نہیں دیا۔

عمرو بن حارث بن البوخرار روایت کرتے ہیں کہ سیدنا عثان بن عفان دوائی نے لوگوں کونماز پڑھائی جبکہ وہ جنبی تھے۔ پھر جب انہوں نے اپنے کپڑے پراحتلام (کا نشان) دیکھا تو انہوں نے کہا: میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اللہ کی قتم! میرا خیال ہے کہ میں جنبی ہوں لیکن ججھے علم ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی اور لوگوں کونماز دو ہرانے کا حکم نہیں دیا۔

عبدالرحمان كہتے ہیں كدميں نے سفيان سے (اس روايت

1 السنن الكبر في للبيهقي: ٢/ ٤٠٠

أَجْنُبُ ثُمَّ لَا أَعْلَمُ، ثُمَّ أَعَادَ وَلَمْ يَأْمُوْهُمْ أَنْ يَعِيدُوا. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ، فَقَالَ: سَعِيدُوا. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ، وَلَا أَجِيءُ يِه كَمَا أُرْيعدُ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ: وَهُوَ هُذَا الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الْحُنُبُ يُعِيدُ وَلا يُعِيدُونَ مَا أَعْلَمُ فِيهِ عَلَيْهِ الْحُنُبُ يُعِيدُ وَلا يُعِيدُونَ مَا أَعْلَمُ فِيهِ عَلَيْهِ الْحَبْنُ فَي يَعِيدُ وَلا يُعِيدُونَ مَا أَعْلَمُ فِيهِ الْحَبَلَافًا، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ الْمَحْتَلُافًا، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةً وَلا أَحْفَظُهُ وَلَمْ يَوْدُ عَلَى هٰذَا.

[۱۳۷۳] - حَدَّ ثَنَا أَبُو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّر، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَان، قَالا: ثنا عَبْدُ السِّمْنِ، ثَنا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، السِّمْنِ فَي الزُّهْرِيِّ، عَنْ الرَّهْرِيِّ، عَنْ الرَّهْرِيِّ، عَنْ الرَّهْرِيِّ، عَنْ الرَّهْرِيِّ، عَنْ الرَّهْرِيِّ، عَنْ الرَّهْرِيِّ، عَنْ الرَّهُ وَهُوَ عَنْ مَعْمَرٍ مُ عَنْ الرَّهُ وَهُوَ عَلْمَ عَنْ وَخُوءً وَهُو عَلْمَ عَنْ وَخُوءً وَهُو عَلْمَ عَنْ وَكُلُ يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ.

[۱۲۷۶] - حَدَّثَنَا أَبُوعُبِيْد، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ، ثنا ابْنُ مَهْدِيِّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر، عَنْ حَسَّانَ، ثنا ابْنُ مَهْدِيِّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر، عَنْ فَافِعِ، أَنَّ ابْنُ عُمَر، صَلّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ مَسَّ ذَكَرَهُ ، فَتَوَضَّأَ وَلَمْ يَأْمُرهُمْ أَنْ يُعِيدُوا. قَالَ ابْنُ مَهْدِيِّ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا قَالَ: ابْنُ مَهْدِيِّ: قُلْتُ لِسُفْيَانَ: عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا قَالَ: يُعِيدُونَ، قَالَ: لا إِلَّا حَمَّادٌ.

[۱۳۷۹] .... حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ بِلَاهِيمَ الْبَزَّازُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَالِح، ثنا مِنْ صَلَاعُ الْمُنْ صَالِح، ثنا سِمَاكُ بْنُ حَرْب، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالُ: صَلَّيْنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي السَّكَلَاةِ فَلَمَّا صَلَّى قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدَثَ فِي السَّكَلَاةِ شَيْعًانَ أَرَادَ أَنْ السَّيْطَانَ أَرَادَ أَنْ السَّيْطَانَ أَرَادَ أَنْ السَّيْعُانَ أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَى فَخَنَقَتْهُ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ لِسَانِهِ عَلَى يَدَى ، وَأَيْمُ اللهِ لَوْلا مَا سَبَقَنِي إِلَيْهِ أَخِي سُلَيْمَانُ يَدَى ، وَأَيْمُ اللهِ لَوْلا مَا سَبَقَنِي إِلَيْهِ أَخِي سُلَيْمَانُ

کے بارے میں) پوچھا تو انہوں نے کہا: میں نے اسے خالد

بن سلمہ سے سنا اور میں جس طرح چاہتا ہوں اس طرح اسے

نہیں لا تا۔عبدالرحمان کہتے ہیں کہ اس مسئے پر اجماع ہے کہ

جنبی نماز کو دو ہرائے گا جبدلوگ نہیں دو ہرائیں گے۔میرے

علم کے مطابق اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابوعبید کہتے

ہیں کہ میں نے اس روایت کو خالد بن سلمہ سے سنا اور میں

اسے یاونہیں رکھ سکا، اور انہوں نے اس پر اضافہ نہیں کیا۔

سالم اپنے والد (سیدنا عبداللہ بن عمر بھائیہ) سے اس آ دمی

میں لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ خود تو

میں لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ خود تو

میں لوگوں کو نماز پڑھا دے۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ خود تو

نافع ردایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر وہ اللہ نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، پھر انہوں نے بتلایا کہ انہوں نے اپنی شرم گاہ کو چھوا تھا، لہذا انہوں نے وضوء کیا (اور دوبارہ نماز پڑھی) جبکہ انہوں نے لوگوں کونماز دو ہرانے کا حکم نہیں دیا۔

ابن مهدی کہتے ہیں کہ ہیں نے سفیانؓ سے کہا: میرے علم میں آیا ہے کہ کسی نے بیالفاظ بیان کیے ہیں کہ 'لوگ نماز دوہرا کیں'' تو انہوں نے کہا: نہیں، بیصرف حماد نے بیان کیا ہے۔

سیدنا جابر بن سمرہ ڈھائٹ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ مٹائیل کے ساتھ فرض نماز پڑھی تو آپ مٹائیل نے نماز میں اپنا ہاتھ بھتی لیا۔ پھر جب آپ نماز پڑھ چکے تو ہم نے عرض کیا:

اے اللہ کے رسول! کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا تھم جاری ہوا ہے؟ تو آپ مٹائیل نے فر مایا: نہیں، وہ یہ بات تھی کہ شیطان نے میرے سامنے سے گزرنا چاہا تو میں نے اس کو گردن سے پکڑلیا، یہاں تک کہ میں نے اپنے ہاتھ پراس کی زبان کی شنڈک محسوس کی۔ اور اللہ کی قتم! اگر میرے

بھائی سلیمان علیہ السلام اس کی طرف مجھ پرسبقت نہ لے

گئے ہوتے (لیعنی انہیں جنوں پر غلبہ حاصل تھا اور پیر ملکہ انہی

کو حاصل ہوا تھا) تو میں (اس شبطان کو پکڑ کر) مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیتا، یہاں تک کہ اہل مدینہ کے بجے

سیدنا ابوہریرہ ڈاٹٹڈ روایت کرتے ہیں کہ نبی مُلاٹیڈم نے ایک

نماز بڑھائی، پھرفر ماہا: یقیناً شیطان میرے سامنے آ گیا تھا (اور) وہ میری نماز خراب کرنے لگا تھا،لیکن اللہ تعالیٰ نے

مجھےاں برغلبہ دے دہا، جنانجہ میں نے تختی ہے اس کا گلا گھونٹ

د ما اور میں نے ارادہ کیا کہ میں اے سننون کے ساتھ باندھ

دول، يبال تك كمتم سباسي وكيوسكوليكن مجصيليمان عليها كى

بيدوعا يادآ گئي كه "اے ميرے رب! مجھے اليمي بادشاہت عطا

کرنا جومیرے بعد کسی کوبھی نہ ملے۔'' چٹانچیہ (میں نے اسے

حچھوڑ دیااور ) اللہ تعالیٰ نے اسے رُسوا کر کے واپس جھیج دیا۔

سيدنا ابوسعيد والتنو بيان كرت بي كدرسول الله عليهم في فرمایا: وضوء نماز کی سنجی ہے، تکبیراس کی تحریم ہے اور سلام

چھیرنا اس کی تحلیل ہے ( یعنی تکبیرتح یمہ سے تمام کام اور

ہاتیں وغیرہ حرام ہو جاتے ہیں اور سلام پھیرنے سے وہ سب حلال مو جاتے میں) اور مردو رکعتوں میں تو سلام

كهدامام الوصيف رحمه الله فرمات بين كداس (سلام كهنه)

اس کے گرد کھلتے کود تے۔

لارْتَبَطَ إلى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ)). •

[١٣٧٦] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، ثِنا شَبَابَةً، ثِنا شُعْبَةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِي ﴿ أَنَّهُ صَلَّى صَلاحةً فَعَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي يُفْسِدُ عَلَيٌّ الصَّلاةَ ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ فَذَعَتُّهُ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُوثِـقَـهُ إلـي سَارِيَةِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْدِ أَجْمَعُونَ أَوْ كُلُّكُمْ ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيْمَانَ: رَبّ هَـْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ يَعْدِي، فَوَدَّهُ اللَّهُ

[١٣٧٧] - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلاقِ، وَالتَّكْبِيرُ تَحْرِيمُهَا، وَالتَّسْلِيمُ تَحْلِيلُهَا وَفِي كُلّ

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ شَاذَانُ ثنا سَعْدُ بْنُ الصَّلْتِ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْهَـرَويُّ، ثـنَا الْمُقْرُّ، قَالًا: نا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَكْعَتَيْنَ فَسَلِّمْ)). قَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يَعْنِي التَّشَهُّد.

بَابُ صِفَةِ السَّهُو فِي الصَّلَاةِ وَأَخْكَامِهِ وَاخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ فِي ذَالِكَ وَأَنَّهُ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ يَمُرُّ

سے مرادتشہد ہے۔

نماز میں بھول جانے کی صورت اور احکام کا بیان، روایات کا اختلاف اور اس مسلے کا بیان کہ نمازی کے آ گے سے جو بھی چیز گزر جائے وہ نماز نہیں تو ڑتی

[١٣٧٨] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ ، سيدنا الوجريره والشَّوْعِيان كرتے بي كدرسول الله عَالَيْوَ فَ

٠ مسئد أحمد: ٢١٠٠٠

<sup>€</sup> صحيح المنخارى: ٤٦١ ، ٤٦١ ، ١٢١٠ ، ٣٢٨٤ صحيح مسلم: ٥٤١ مسند أحمد: ٧٩٦٩ صحيح ابن حبان: ٣٤١٩ م

ہمیں سہ پہر کی دونمازوں (یعنی) ظہر یاعصر میں ہے کوئی نماز پڑھائی تو آپ نے ہمیں دو رکعات پڑھا کر ہی سلام پھیر دیا۔ پھرآ ب معجد کے اگلے جھے میں موجود ایک لکڑی کے باس جا کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھ لیے، ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر تھا (اور) آپ کے چرہ مبارک ہر غصے کے آثار دیکھائی دے رہے تھے۔ پھر لوگ جلدی سے نکلے اور وہ کہدر ہے تھے: نماز کم ہوگئی،نماز تم ہوگئی۔لوگوں میںسیدنا ابوبکراورسیدنا عمر «ناٹیئا بھی موجود تھے، کیکن وہ آپ مُلاثیم سے بات کرنے سے گھبرا رہے تھے۔ چٹانچہ ایک صاحب کھڑے ہوئے جنہیں رسول اللہ مَنْ يَعْلِمُ (پيار سے)" ذواليدين" كہاكرتے تھے۔انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا آب بھول گئے یا نماز کم كردى كئي ہے؟ تو آپ طائيعًا نے فرمایا: ندتو میں بھو لا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آب بھول گئے ہیں۔ بیس كررسول الله ظافيا اوگوں کے پاس تشریف لائے اور استفسار فر ماہا: کیا ذوالیدین نے سے کہا ہے؟ تو لوگوں نے اشارے ہے" ہاں" کہا، تو رسول الله مالية مالية ووباره اين مقام (يعنى مصلى امامت) يرآئ ي اور باقی دو رکعتیں پڑھا کرسلام پھیردیا۔ پھر''الله اکبر' کہا اور ا بنے (عام) سجدول کے برابر، یا ان سے تھوڑ المیا سجدہ کیا، پرا تھے اور "الله اكبر" كہا محمد (راوى) سے يو چھا كيا: پھر آب نے سہومیں سلام پھیردیا؟ تو انہوں نے کہا: مجھے سیدنا ابوہریرہ دانش سے (روایت کردہ حدیث میں تو بیالفاظ) یاد نہیں ، البتہ مجھ تک سیدنا عمران بن حصین ڈٹائٹا کا یہ بیان پہنچا ہے کہ پھرا پ ملاقام نے سلام پھیرویا۔

اخت الجود

ا ۱۳۷۹ اسس حَدَّثَ نَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا إسْمَاعِيلُ بْنُ إسْحَاقَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ

اختلاف سند کے ساتھ گزشتہ حدیث کے مثل ہی مروی ہے۔ ابوداؤ د فرماتے ہیں کہ ہروہ شخص جس نے بیر حدیث روایت ثنا أَبُّو دَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إحْدَى صَلاتِي الْعَشِيِّ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ قَالَ: فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ فِي مُقَدَّمِ الْمَسْجِدِ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهَا إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ، ثُمَّ خَرَجَ سُرْعَانُ النَّاسِ وَهُمْ يَـقُـولُـونَ: قُصِرَتِ الصَّلاةُ قُصِرَتِ الصَّلاةُ، وَفِي النَّاسِ أَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ فَهَابَاهُ أَنْ يُكَلِّمَاهُ، فَقَامَ رَجُلٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُسَمِّيهِ: ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْسِيتَ أَمْ قُصِرَتِ الصَّلاةُ، فَقَالَ: ((لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَر الصَّلاةُ))، قَالَ: بَلْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْقَوْم، فَقَالَ: ((أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟))، فَأَوْمَثُوا أَيْ نَعَمْ فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَقَامِهِ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنَ الْبَاقِيَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَقْ أَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ وَكَبَّرَ . فَقِيلَ لِمُحَمَّدٍ: ثُمَّ سَلَّمَ فِي السَّهْ و، قَالَ: لَمْ أَحْفَظُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَلٰكِنْ نُبِّنْتُ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ. •

<sup>🗈</sup> صحیح البخساری: ۷۱۷، ۱۲۲۸، ۲۰۲۰ صحیح مسلم: ۵۷۳ (۹۷)، (۹۸) مسند أحمد: ۷۲، ۷۳۷، ۲۳۳۷، ۷۳۷۰، ۷۳۲۰، ۷۳۲۰، ۷۳۲۰، ۷۳۲۰ م۰۲۸ محمد استان: ۷۳۸، ۲۲۵۲، ۲۲۵۳، ۲۲۵۲

کی ، اس نے فَاوْمَتُوا کے الفاظ بیان نہیں کیے ، سوائے ماد بن زید کے۔

الْمُسَيْنِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحُسَيْنِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُسَيْنِ الْمَاكِيّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِدِ الْحَوْلانِيّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِدِ الْحَوْلانِيّ، عَنْ بَكُو بْنِ مُضَرَ، عَنْ الْمَعْرُوفُ بِالْخَوْلانِيّ، عَنْ بَكُو بْنِ مُضَرَ، عَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَرْمَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَرْمَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَرْمَلَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللّهِ عَنْ أَنسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى مَلَى بِالنَّاسِ فَمَرَ بَيْنَ أَيْدِيهُمْ حِمَارٌ، فَقَالَ عَيَّاشُ صَلَى بِالنَّاسِ فَمَرَ بَيْنَ أَيْدِيهُمْ حِمَارٌ، فَقَالَ عَيَّاشُ مَلَى بِالنَّاسِ فَمَرَ بَيْنَ أَيْدِيهُمْ حِمَارٌ، فَقَالَ عَيَّاشُ بَنْ أَيْدِيهُمْ حِمَارٌ، فَقَالَ عَيَّاشُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

بْنُ حَرْبِ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، ثنا أَيُّوبُ، بِإِسْنَادِهِ

نَحْسُوهُ . قَالَ أَبُو دَاؤُدَ: وَكُلِّ مَنْ رَوَى هٰذَا

الْحَدِيثَ، لَمْ يَقُلْ: ((فَأَوْمَثُوا)) إِلَّا حَمَّادُ بْنُ

((لَا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ)). • السَّحاقَ بْنِ السَّحَاقَ بْنِ النَّهُ لُولِ الْقَاضِى أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ النَّهُ لُولِ الْبَهْلُولِ اللَّهِ لُولِ اللَّهِ لُولِ اللَّهِ لُولِ اللَّهُ اللْمُولُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالَ

[۱۳۸۲] - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ، ثنا مُجَالِدٌ، عَنْ أَجْدَمَدُ بْنُ بُدَيْلٍ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، ثنا مُجَالِدٌ، عَنْ أَبِي النَّبِيِّ قَالَ: ((لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ)). • ((لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ)). •

سالم بن عبداللہ اپنے والد (سیدنا عبداللہ بن عمر رہ اللہ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکا لیکم ،سیدنا ابوبکر جائٹ اور سیدنا عمر رہ اللہ سکا ان کی نماز کوکوئی چیز نہیں تو ڑتی اور جس قدر ہو سکتم (آگے سے گزرنے والے کو) روکو۔

سیدنا ابوسعید و الشاسے مروی ہے کہ نبی منابقا نے فرمایا کوئی چزنماز کوئیس تو ڑتی۔

السنن الكياني للبيهقي: ٢/ ٢٧٧

سیدنا ابوامامہ ویکٹئے سے مروی ہے کہ نبی تنکیکا نے فرمایا: نماز کوکوئی چیز نہیں تو ژتی \_

سیدنا ابن عمر دی شفر ماتے ہیں کہ کہا جاتا تھا: مسلمان کی نماز کوکوئی چیز نہیں تو ژتی ۔

سیدنا ابو ہریرہ و النظاف نی مناظفہ سے روایت کرتے ہیں کہ عورت، کتا اور گدھا آ دمی کی نماز کوئیس تو ڑتے (یعنی اگر ان میں سے کوئی آ گے سے گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹی) البتہ جس قدر ہو سکے اپنے آ گے سے (گزرنے والے کو) روکو۔

سیدنافضل بن عباس و النظامیان کرتے ہیں کہ نبی طُلِقَام عباس بن عبدالمطلب و النظام سے ملاقات کے لیے ان کی بستی میں تشریف لائے، تو رسول اللہ طُلِقَام نے عصر کی نماز پڑھائی، جبکہ آپ کے سامنے چھوٹی می کتیا اور گدھا بیٹھا ہوا تھا، ان دونوں کو خدتو اٹھایا گیا اور خجم کا گیا۔

سند کے اختلاف کے ساتھ گزشتہ مدیث کے ہی مثل ہے۔

[١٣٨٤] ... حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ وَآخَرُونَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْب، ثنا الْسَحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُمَوسَى الْأَشْيَبُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ثنا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَر، عَنْ سَالِم، وَنَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، قَالَ: كَانَ يُقَالُ لَا يَقْطَعُ صَلَّاةً الْمُسْلِم شَيْءٌ.

ا ١٣٨٥ اس حَدَّ ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَارِسِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ بْنِ نَجْلَةَ الْحَوْطِيُّ، ثنا أَجْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْسَمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبْسَمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبْسَمَ هَنْ عَطَاءِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِي فِي النّبِي اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِي فَيْ ((لا تَقْطَعُ مَا الْمَدْءِ الْمَرَّةُ وَلَا كَلْبُ وَلَا حِمَّالٌ، وَادْرَأُ مِنْ بَيْنَ يَدَيْكَ مَا اسْتَطَعْتَ)). •

آ ۱۳۸٦ سَحَدَّ ثَنَا عَلِیٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، حَدَّثَنِی جَابِرُ بْنُ کُرْدِیٌ، ثنا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِی جُرَيْحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيّ بْنِ أَبِی طَالِب، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنِ الْعَبَّاسِ، قَنَ النَّبِيِّ فَيْ زَارَ الْعَبَّاسِ، عَنِ الْفَصْرِ وَبَيْنَ فَي اللهِ بَيْ زَارَ الْعَبَّاسَ فِي بَادِيَةٍ لَهُ، فَصَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَصْرَ وَبَيْنَ يَنْ مُحَمَّدٍ السَّفَارُ، وَلَا مَنْ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، وَلِي السَّفَارُ،

<sup>•</sup> صحيح مسلم: ٢٦٦ ـ سنن ابن ماجه: ٩٥٠ ـ مسند أحمد: ٧٩٨٣

عسند أحمد: ١٧٩٧

ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا حَجَّاجٌ الْأَعْوَرُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبِيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ إِنْ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ.

الْجَـمَّال، ثنا عَلِیٌ بْنُ الْحَسَنِ النَّسَابُورِی، ثنا الْجَـمَّال، ثنا عَلِیٌ بْنُ الْحَسَنِ النَّسَابُورِی، ثنا مُعَادُ بْنُ فَضَالَة، ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عُمَرَ، عَنِ الْفَضْل بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْفَضْل بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْفَضْل بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ بْنِ عَبَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ بُنِ عَبَيْدِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَنَحْنُ فَى بَنَا الْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَلَيْبَةٌ وَعَى بَنَا الْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَلَيْبَةٌ وَعَى اللَّهِ عَلَيْبَةً وَعَمَارٌ لَنَا فَمَا نَهْنَهُ هُمَا وَمَا رَدَّهُمَا.

اسماعيل، ثنا المُسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ الْفَضْلِ يُوسُفُ بْنُ مُوسِى، ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَبْرَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم، عَنِ الزُّهْرِيّ، الْأَبْرَشُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِم، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْبَةً، عَنِ ابْنِ عَبْ اللهِ بْنِ عُبْدِ اللّهِ بْنِ عُبْهَ مَنِ الْمُوعِيلَ مِنْ الْخَطّابِ شَيئًا مِنْ أَمْرِ عَبْ السَّمَاكِيةِ فَقَالَ: أَلَا السَّمَلَاةِ فَاللَّهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: أَلَا السَّمَلَاةِ فَاللَّهَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْفٍ، فَقَالَ: أَلَا اللهِ عَلَيْكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَقُولُ: ((إِذَا نَعَمْ مُن رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ: ((إِذَا شَعَمْ اللهِ عَلَيْكُ مَنْ يَعُونَ يَكُونَ اللّهِ عَنْ يَكُونَ يَكُونَ اللّهِ عَنْ يَكُونَ يَكُونَ اللّهَ عَنْ الزّيَادَةِ)). •

[١٣٩٠] ... حَدَّ ثَنَا الْقَاضِى أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْ لُول، شنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، ثنا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُول، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ قَالَ: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاتِهِ قَلا يَدْرِى أَزَادَ أَمْ نَقَصَ، فَإِنْ كَانَ شَكَّ فِى الْوَاحِلَةِ وَالشِّنَيْنِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَ شَكَّ فِى الثَّلاثِ وَالشِّنَيْنِ

سیدنا ابن عباس بھائٹیا سے مروی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب بھائٹیڈ نے نماز کا کوئی معاملہ ذکر کیا۔ پھر عبدالرجمان بن عوف بھائٹیڈ تشریف لائے اور انہوں نے کہا: کیا میں آپ کو ائیں حدیث نہ بیان کرول جو میں نے رسول اللہ عُن اللہ علی کہ میں نے رسول اللہ عُن اللہ کو فرماتے سنا: جبتم میں سے کسی کو (نماز میں رکعت کی) کمی کا شک پڑ جائے تو اسے نماز پڑھنی میں رکعت کی) کمی کا شک پڑ جائے تو اسے نماز پڑھنی علی رکعت کی) کمی کا شک پڑ جائے تو اسے نماز پڑھنی میں رکعت کی) کمی کا شک پڑ جائے تو اسے نماز پڑھنی میں ہوجائے (لیمن میں ہوجائے (لیمن اسے بیموس ہونے گئے کہ اب کمی نہیں رہی بلکہ شاید اضافہ ہوگیا ہو)۔

کول ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طابی ہے فرمایا: جب تم میں سے کی کواپی نماز میں شک ہو جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ زیادہ پڑھ لی ہے یا کم ، تو اگر اس کوایک اور دور کعتوں کے بارے میں شک ہوا ہوتو اسے چاہے کہ وہ انہیں ایک ہی بنائے (یعنی ایک رکعت بچھ کر دوسری رکعت اوا کر لے) اگر اس کو تین یا دو رکعات کے بارے میں شک ہوتو اسے چاہے کہ وہ انہیں دوشار کرے اور اگر اسے تین یا چار کے

فَلْيَجْعَلْهُ مَا ثِنْتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ شَكَّ فِي الثَّلاثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهُمَا ثَلاثًا، حَتَّى يَكُونَ الْوَهْمُ فِي النَّلاثِ الرِّيَادَةِ)). وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ: قَالَ لِي النِّيَادَةِ)). وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ: قَالَ لِي حُسَيْنُ بُنُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَسْنَدَ لَكَ مَكْحُولً هٰذَا حُسَيْنُ بُنُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ مَا سَأَلْتُهُ، قَالَ: فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ اللَّحَدِيثَ؟ قُلْتُ: مَا سَأَلْتُهُ، قَالَ: فَإِنَّهُ ذَكَرَهُ عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ كُرَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ.

[١٣٩١] حَدَّثَنَا أَبُو ذَرِّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ جَرِيرِ بْنِ جَبَلَةَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الْأُبُلِّيِّ، ثَنَا قَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِي اللهِ .

آ ۱۳۹۲] ... وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبَ بَنْ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ أَبُو بَكْرٍ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، ثنا عَمَّارُ بْنُ مَطَرِ الْعَنْبَرِيُّ يَنْزِلُ الرَّهَا، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَطَرِ الْعَنْبَرِيُّ يَنْزِلُ الرَّهَا، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَكْحُولٍ، عَنْ شَابِبِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ الزِّيَادَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ الزِّيَادَةَ خَيْرٌ مِنَ النَّقْصَان)).

آ ۱۳۹۳ سَدَدُنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ سَعِيدٍ اللهِ ، ثنا عَمَّارُ بْنُ الرَّهَاوِيُّ ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، ثنا عَمَّارُ بْنُ مَطِي ، ثنا ابْنُ تَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مَكْحُول ، عَنْ مَطْر ، ثنا ابْنُ تَوْبَانَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ عَرْفِ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إذَا سَهٰى عَوْفٍ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((إذَا سَهٰى

بارے میں شک ہوتو اسے چاہیے کہ وہ انہیں ثین رکعتیں بنا لے (اور چوتھی پڑھ لے) یہاں تک کہ دہم اضافے کے بارے میں ہو جائے (یعنی کمی کا شک اس طرح زائل ہو جائے کہاسے یہ وہم ہونے لگے کہ کوئی رکعت اضافی پڑھ لی ہے)۔

محمر بن اسحاق کہتے ہیں کہ مجھ سے حسین بن عبداللہ نے پوچھا: کیا مکحول نے بیر حدیث آپ کوسندا بیان کی ہے؟ میں نے کہا: میں نے ان سے پوچھا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے سیدنا ابن عباس ڈائٹوا سے اور انہوں نے سیدنا عباس ڈائٹوا سے اور انہوں نے سیدنا عباس ڈائٹوا سے دوایت کی۔ عبدالرجمان بن عوف ڈائٹوا سے روایت کی۔ اختلاف سند کے ساتھ گزشتہ حدیث بی ہے۔

سیدنا عبدالرحمان بن عوف را شائط بیان کرتے ہیں که رسول الله منافیظ نے فرمایا: جس شخص کو تین یا چار رکعات کے بارے میں بھول ہوئی ہوتو اسے چاہیے کہ وہ پورا کرے (یعنی ایک رکعت اور پڑھ لے) کیونکہ اضافہ؛ کی سے بہتر سے۔

سیدنا عبدالرحمان بن عوف برانیزی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طَافِیْم نے فرمایا: جبتم میں سے کسی کو دویا ایک کے بارے میں بھول ہوجائے تو اسے ان کوایک ہی رکعت بنالینا چاہیے (اور ایک اور رکعت پڑھ لے) جب اسے دویا تین رکعات میں شک پڑ جائے تو اسے ان کو دو رکعات ہی شار 471

أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوِ الْوَاحِدَةِ فَلْيَجْعَلْهُمَا وَاحِدَةً، وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ أَوِ الثَّلاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا الْإِنْكَ فِي الثَّلاثِ فَلْيَجْعَلْهُمَا الْسَتَيْنِ وَ إِذَا شَكَّ فِي الثَّلاثِ أَوِ الْأَرْبَعِ فَلْيَجْ عَلْهُ مَا تَقِي حَتَّى يَكُونَ فَى النَّقُصَانِ، ثُمَّ الْمُوهُمُ فِي النَّقُصَانِ، ثُمَّ الْمُوهُمُ فِي النَّقُصَانِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَدُ سَجْدَدُ رَفِي وَهُو جَالِسٌ)). •

الآشعث، ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، ثنا أَبْنُ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، ثنا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْغَافِقِيُّ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بَنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهِ وَعَنْ اللَّهُ وَيَوْمَ النَّبِي فَيْ اللَّهُ وَالْمَدُونَ السَّهُ وَيَوْمَ اللَّبِي فَيْ اللَّهُ وَالْمَدُونَ السَّهُ وَالْمَدُ السَّلَامِ. لَقُطْهُمَا وَاحِدٌ. ﴿ النَّبِي فَيْ اللَّهُ وَالْمَدُونَ وَهُ اللَّهُ وَالْمَدُونَ وَهُ اللَّهُ وَالْمَدُونَ وَهُ اللَّهُ وَالْمَدُونَ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَدُونَ وَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِ اللْمُعْلِقُ الْمُؤْلِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللْمُؤُلِقُ وَالْمُعُولُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالَالَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْم

الْعَزِيزِ، ثنا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبْدَ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ اللّهِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بسنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النّبِي فَيْ اللّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النّبِي فَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ

کرنا چاہیے اور جب اسے نین یا چار رکعات کے بارے میں شک ہوتو اسے ان کو تین رکعات بنالینا چاہیے، پھر جو باقی رہ گئی ہواسے مکمل کر لے، یہاں تک کہ وہم؟ اضافے کے بارے میں ہو جائے اور کمی کا شک ندرہے، پھروہ بیٹھے بیٹھے دو سجدے کرے۔

سیدنا ابو ہررہ وٹائٹو نے نبی مٹائٹو سے یہی بیان کیا کہ آپ مٹائٹو نے اس روز سہو کے دو سجدے کیے جس روز سلام پھیرنے کے بعد آپ کے پاس ذوالیدین آئے تھے۔ان دونوں کے الفاظ ایک ہی ہیں۔

سیدنا ابوہریرہ بھاتھ بیان کرتے ہیں کہ نبی طابھی نے ذوالیدین (کے بتلانے کے) دِن سلام کے بعد مجدہ کیا۔ بیہ الفاظ احمد کے ہیں۔

سیدنا ابوسعید خدری واٹھ سے مروی ہے کہ نبی ساٹھ انے فرمایا: جب تم یس سے کسی کومعلوم نہ ہو کہ اس نے تین رکعات نماز پڑھی ہے یا چار رکعات، تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہواور ایک رکعت نماز پڑھے، پھروہ اس کے بعد بیٹھے بیٹھے بی دو سجدے کرے۔ چنانچہ اگر اس کی نماز پانچ رکعات ہو جائے گی تو یہ دو سجدے اس کی نماز کو جفت بنا رکعات ہو جائے گی تو یہ دو سجدے اس کی نماز کو جفت بنا ویں گے اور اگر چار رکعات پڑھی ہوں گی تو یہ دو سجدے ویں گے اور اگر چار رکعات پڑھی ہوں گی تو یہ دو سجدے

۳۲٤ /۱ گلحاکم: ۱۲۰۹ سنن ابن ماجه: ۱۲۰۹ المستدرك للحاکم: ۱۲۲٤ / ۳۲٤

<sup>2</sup> سيأتي بعده، وقد سلف مطولاً برقم: ١٣٧٨

صَـلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلاتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعًا أَرْغَمَتَا أَنْفَ الشَّيْطَانِ)). •

١٣٩٧] إ ١٣٩٧ إ حَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بِنُ مَنْصُورٍ، ثنا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ، وَأَبُو النَّضْرِ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَار ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ، عَنِ النَّبِيّ عَلَيَّ قَالَ: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُنصَلِّي فِي الثَّلاثِ وَالْأَرْبَع فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً حَتَّى يَكُونَ الشَّكُّ فِي الزِّيَادَةِ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَى السَّهْوِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلاتَهُ، وَإِنْ كَانَ أَتَّمُّهَا فَهُ مَسا تُرْغِ مَان أَنْفَ الشَّيْطَان)). زَادَ هٰذَا فِي حَدِيثِهِ: ((قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ))، وَتَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالَ مِنْ رَوَايَةِ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ عَنْهُ.

١٣٩٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ النُّعْمَانِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرْجَرَائِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالَ ، حِ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ بَلالِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَار، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (﴿إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَـدْرِ كَـمْ صَـلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَنْقَنَ ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبّْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا كَانَتَا شَفْعًا لِصَلاتِهِ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامَ الْأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ)). ٥

شیطان کی ناک کو خاک آلود کر دیں گے (بعنی اسے رُسوا کر دیں گے)۔

سیدنا ابوسعید خدری والنظ سے مروی ہے کہ نبی منافیظ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہواور اسے تین یا حار رکعات کے متعلق شک ہو جائے تو اسے ایک رکعت (مزید) پڑھ لینی جاہے، یہاں تک کہ شک اضافے میں ہو جائے (لیمنی اسے بیشک ہونے لگے کہ شایداس نے زیادہ رکعات بڑھ لی ہیں) پھروہ سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے دو تحدے کرے۔ چنا نچہ اگر اس نے پانچ رکعات نماز پڑھ لی ہو گی تو بیہ دوسجدے اس کو جفت بنا دیں گے اور اگر اس نے یوری پڑھ لی ہو گی تو بید دونوں سجدے شیطان کی ناک کو خاک آلود کر دیں گے۔اس نے اپنی حدیث میں بداضافہ کیا ہے کہ ملام پھیرنے سے پہلے۔

سلیمان بن بلال نے موسیٰ بن داؤد کی روابیت سے اس کی موافقت کی په

سیدنا ابوسعید خدری وانتهٔ بیان کرتے ہیں که رسول الله عَلَاقِيمُ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کواپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے تین رکعات نماز پڑھی یا جار۔ تو اسے جاہیے کہ وہ شک کو چھوڑ دے اور اس پر بنیا د رکھے جس پراہے یقین ہو۔ پھروہ سلام پھیرنے سے پہلے دوسجدے کرے۔ چنانچہ اگر اس نے پانچ رکعات پڑھ لی ہوں گی تو بید دوسجد ہے اس کی نماز کو جفت بنا دیں گے اور اگر اس نے بوری حار رکعات نماز برھی ہوگی تو بہ دو سجدے شیطان کے لیے رُسوائی کا باعث بن جا کیں گے۔

 <sup>•</sup> مسند أحمد: ١١٧٨١ ، ١١٧٨٢ ، ١١٧٩٤ ، ١١٧٩٠ - صحيح ابن حبان: ٢٦٦٦ ، ٢٦٦٤ ، ٢٦٦٧ ، ٢٦٦٩
 • صحيح مسلم: ٥٧١ - سنن أبى داود: ١٠٢٤ - مسند أحمد: ١١٦٨٩ - صحيح ابن حبان: ٢٦٦٣ - المستدرك للحاكم: ١/٣٢٢ - السنن الكبرى للبيهةى: ٢/ ٣٣١

آ٢٩٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى دَاوُدَ، ثَنَا أَبُو عَجْدِبْنِ سَعِيدِ الْأَشَعُ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِبْنِ عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِبْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ مَنْ يَسَادٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْمَا أَبِى سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ الْإِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِى صَلاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَ وَلَيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَ سَجْدَتَيْنِ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ أَنْفَ وَالسَّجْدَتَانِ تُرْغِمَانِ أَنْفَ الشَّعْطَانِ) . .

إسماعيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدِ السَمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سُلِيْمَانَ بْنِ نَوْقَلَ بْنِ مُسَاحِقٍ، حَدَّثَنِى سُلِيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ ابْنِ أَجِى أَبِي سَبْرَةَ ابْنِ أَجِى أَبِي سَبْرَةَ ابْنِ أَجِى أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنِى أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ السَلَم، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الشَّكَ مَنْ وَسُولِ اللهِ فَيْ أَنَّهُ قَالَ: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِكُمْ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ ثَلاثًا الشَّكِ مَنْ مَلَى رَعُولِ اللهِ فَيْ اللهِ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيَقُمْ فَلَيْ مَلْكِ الشَّكَ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيَقُمْ فَلْكَ النَّ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيَقُمْ فَلْكَ السَّكِ وَلَيْبُنِ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيَقُمْ فَلْكَ النَّيْ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيَقُمْ فَلْكَ السَّكِ وَلَيْبُنِ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيَقُمْ فَلْكَ السَّكِ وَلَيْبُنِ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيَقُمْ فَلْكَ السَّكِ وَلَيْبُنِ عَلَى الْيَقِينِ، ثُمَّ لِيَقُمْ فَلْكَ السَّكِ السَّكِ وَلَيْبُ وَلَا ثَاللَّ السَّكِ السَّكِ وَلَيْبُ وَلَوْ اللهِ السَّكِ السَّلَى وَهُو جَالِسُ قَبْلَ السَّيْمِ عَلَى الْيَقِينِ وَهُو جَالِسٌ قَبْلَ السَّكِ السَّكِ السَّكِ السَّيْمِ وَهُو جَالِسٌ قَبْلَ السَّيْمِ وَالْمَ لَا السَّجَدَ اللهُ السَّيْمِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِي وَالسَّهُ السَّهُ السَّامِ السَّهُ السَّامِ السَّهُ السَّعِيدِ وَالسَّهُ السَّامِ السَّهُ السَّامِ السَّهُ السَّامِ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَلَّهُ السَّعُولُ السَّهُ السَّهُ السَلَّهُ السَّهُ السَلَّهُ السَّهُ السَلَّهُ السَلَهُ السَّهُ السَلْمُ السَلْمُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَّعَلَى السَّهُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَّهُ الْمُ السَلَّهُ السَلَّهُ السَلَّمُ السَلَيْ السَلَّهُ السَلَّهُ الْمُعْلِيلُ السَلَّهُ السَلَّهُ الْمُ السَلَّهُ الْمُعْلَى السَلَيْسَامُ السَلَّهُ الْمُعْلَى السَلَّهُ الْمُعْلَى السَلَّمُ السَلَّةُ الْمَالَةُ الْمَالَمُ السَلَّهُ السَلَّةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَلْمُ السَلَّهُ الْمَالَةُ الْمُ

[١٤٠١] حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَاسِينَ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

سیدنا ابوسعید خدری جھاتھ بی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طاقیا نے فرمایا: جبتم میں سے کی کواپی نماز میں شک ہوجائے تو اسے شک کو چھوڑ کریقین کواپنانا چاہیے۔ چنا نچہ اگر اس کا یقین ہوکہ اس نے مکمل نماز پڑھی ہے (اور شک بیہ ہوکہ شاید ایک اضافی پڑھ لی ہے ) تو وہ دو بحدے کرلے، کیونکہ اگر تو اس کی نماز مکمل ہوگی تو ایک رکعت اور دو سجدے اس کی نماز مکمل ہوگی تو ایک رکعت اور دو سجدے اس کی نماز کو پورا کردے گی اور دو کم ہوگی تو بیاب رکعت اس کی نماز کو پورا کردے گی اور دو سے سے دے شیطان کی ناک کو خاک آلود کرد س گے۔

سیدنا ابوسعید خدری رُوائن سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَائیم اللہ مُلَائیم ہوجائے نے فرمایا: جب تم میں سے کی کواپی نماز میں شک ہوجائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے تین رکعات نماز ردھی یا چار۔ تو اسے چاہیے کہ وہ شک کوچھوڑ وے اور یقین پر بنیاو رکھ لے۔ پھر وہ اُٹھ کرایک اور رکعت رہے، پھر بیٹھے بیٹھے ہی سلام پھیر نے سے پہلے دو تحدے کرے۔ سواگر اس کی نماز چار رکعات ہواور اس نے ایک رکعت اضافی پڑھ لی ہو تو یہ دو تحدے کر عام افلی پڑھ لی ہو تو یہ دو تحدے کر عام افلی پڑھ لی ہو تو یہ دو تحد بنا دیں گے اور اگر اس کی نماز کو پورا کر کے نماز تین رکعات ہوتو یہ چوشی رکعت اس کی نماز کو پورا کر دے گی اور دو تحد سے شیطان کے لیے رُسوائی کا باعث بن جا تیں گے۔

سیدنا ابن عباس و الله بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالیم آئے نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑجائے تو اگر اس کو یہ یقین ہو کہ اس نے تین رکعات نماز پڑھی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پوری ایک رکعت نماز پڑھے، پھر وہ تشہد

۵۷ - محیح البخاری: ۸۳۰ صحیح مسلم: ۷۰

الله عَلَىٰ: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَإِن اسْتَنْقَنَ أَنَّهُ قَدْ صَلَّتِهُ أَلَاثًا فَلْيُصَلِّ وَاحِدَةً بِرَكْعَتِهَا وَسَجْدَتَيْهَا، ثُمَّ لِيَتَشَهَّدْ فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ، يُسَلِّمَ مَنْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى عَلَيْ وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى فَإِنْ وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى رَابِعَةً كَانَتِ السَّجْدَتَان تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَان، وَإِنْ كَانَ صَلَّى خَامِسَةً كَانَ صَلَّى خَامِسَةً لَيْ صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِسَجْدَتَيْنِ)).

آ٤٠٢] .... حَدَّنَ الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِمَامَةً، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمَامَةً، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمَامَةً، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّه، عَنْ جَدِه، عَنْ جَدِه، عَنْ المُهْدِهِ وَكَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ مِنْ بَنِي عَمْرِ وَكَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ مِنْ بَنِي مَا اللهُو قَبْلَ سَاعِدَةً، أَنَّ النَّبِيَّ عَمْرٍ وَكَانَ مِنَ النَّقَبَاءِ مِنْ بَنِي سَاعِدَةً، أَنَّ النَّبِيَ

[١٤٠٣] - حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرِ بْنُ جَعْفَرِ بْنُ بَحْمُو بْنُ بَنِ بَكْي، ثنا عُمَرُ بْنُ مَرْزُوق، ثنا عُمَرُ بْنُ يُونِسَ، ثنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي يُونِسَ، ثنا أَبُو سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَزَادَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

پڑھے، جب وہ (تشہد ہے) فارغ ہو جائے اور صرف اس کا سلام پھیرنا ہی باتی رہ جائے تو اسے بیٹے بیٹے دو تجدے کرنے چاہئیں، پھر وہ سلام پھیر دے۔ لیکن اگر اس نے تین رکعات نماز پڑھی ہوگی تو اس نے جوایک رکعت (بعد میں) پڑھی ہوگ وہ چوگی رکعت بن جائے گی اور دو سجدے شیطان کی رُسوائی کا باعث بن جائے گی اور دو سجدے شیطان کی رُسوائی کا جوگ اور دو سجدے شیطان کی رُسوائی کا جوگ اور دو ایک رکعات نماز پڑھی ہوگی وہ پانچویں بن جوگی اور جو ایک رکعت (بعد میں) پڑھی ہوگی وہ پانچویں بن جائے اس کے ساتھ اس کو جفت بنا لے گا۔

سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُؤلِیْل نے ہم سے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے اور اسے معلوم نہ ہوکہ اس نے اضافی نماز پڑھ لی ہے یا کم ، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھے بیٹھے دو تجدے کرے، پھر سلام بھیر دے۔

بَابُ إِذْبَارِ الشَّيْطَانِ مِنْ سَمَاعِ الْآذَانِ وَسَجْدَتَى السَّهُو قَبْلَ السَّكَامِ الْآذَانِ كَ سَجُدَتَى السَّهُو قَبْلَ السَّكَامِ الْآذَانِ كَى آوازِسَ كَرِشْيِطَانِ كَا بِينِي كَمِيرِ كَمَا عِينَ الْآذَانِ كَى آوازِسَ كَرِشْيِطَانَ كَا بِينِي كَمِيرِ كَمَا عَلَيْهِ الْمُعَالِينِ الْآذَانِ كَى آوازِسَ كَرِشْيِطَانَ كَا بِينِي كَمِيرِ مَعَالَيْنِ السَّكَامِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُعَالِمِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ السَّلَامِ السَّلَامِ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّ

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹیئ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیئی نے فرمایا: جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان مجد سے نکل جاتا ہے اور دوڑ لگا دیتا ہے، لیکن جب مؤذن خاموش ہو جاتا ہے تو شیطان واپس آ جاتا ہے۔ پھر جب مؤذن نماز کی اقامت کہتا ہے تو شیطان مسجد سے گوز مارتا ہوا نکل جاتا الْأَشْعَثِ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ اللهِ الْمُنْ اللهِ الْأَشْعَثِ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَصْحَلَدِ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ اللهِ مَحْدَدُ اللهِ بَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ بَنْ اللهِ اللهُ اللهُ

۲٦۸۳ مسند أحمد: ۷۲۸٦، ۲۲۸۳ ، ۷۸۲۲ صحیح ابن حبان: ۲۲۸۳

ہے، کیکن جب وہ خاموش ہوجاتا ہے تو وہ پھر واپس آجاتا ہے۔ یہاں تک کہ جب مسلمان آ دمی نماز شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے اور اس کے نفس کے درمیان داخل ہوجاتا ہے، جس وجہ سے اسے یاد نہیں رہتا کہ اس نے اضافی نماز پڑھ لی ہے یا کم۔ لہذا جب تم میں سے کوئی شخص الی صورت یائے تو اسے سلام پھیرنے سے پہلے ہی بیٹھے بیٹھے وہ جدے کرنے چاہئیں، پھروہ سلام پھیردے۔

الطُّوسِيُ، نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، ثنا أَبِي سَلَمَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ سَلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ الزُّرُقِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ الزُّرُقِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الْأَنْصَارِيُّ، ثُمَّ اللهِ عَنْ قَالَ: ((إِذَا أَذَنَ الْمُؤَذِنُ الْمُؤَذِنُ السَّكَتَ السَّمُ عَنَ اللهِ عَنْ قَالَ: ((إِذَا أَذَنَ المُؤَذِنُ المُؤَذِنُ الصَّلاةِ خَرَجَ الشَّيْطَانُ مِنَ اللهِ عَنْ قَالَ: (أَقَامَ الْمُؤَذِنُ الصَّلاةَ سَكَتَ السَّمُ عَنَ السَّمَ اللهُ فَإِذَا أَقَامَ الْمُؤَذِنُ الصَّلاةِ خَرَجَ مِنَ السَّمَسِجِدِ وَلَهُ ضُراطٌ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَهُ ضُراطٌ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَهُ ضُراطٌ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَهُ ضُراطٌ فَإِذَا مَنْ اللهُ اللهُ

النَّهْ الْورِيُّ، ثنا أَبُو بَكُو النَّهْ الْبُورِيُّ، ثنا يُونَّ سُرُ بِنُ النَّهْ الْبُنُ وَهْبِ، يُونَّ سُلْمَ بُنُ سَعْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسُلَمَ خَدَّنَهُ مْ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ خَدَّنَهُ مْ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ قَالَ: ((إِذَا شَكَّ أَحُدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ صَلّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا الْحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ صَلّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَالْمَيْمُ فَالْمَ يَدْرِ صَلّى ثَلاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَالْمَيْمُ فَالْمَ يَدْرِ صَلّى قَلْلَ التَّهْ فَي صَلّى فَلْمَ يَدْرِ صَلّى ثَلَاقًا أَمْ أَرْبَعًا فَالْمَ عُلَىٰ مَا لَيَسْمُ لَا تَعْمُ لِيَعْمَ لَهُ عَلَىٰ كَانَتِ الرَّكُعَةُ الّتِي صَلّى خَالِسٌ قَبْلِ التَّهْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكُعَةُ الَّتِي صَلّى خَالِسٌ قَبْلِ التَّهْلِيمِ، فَإِنْ كَانَتِ الرَّكُعَةُ الَّتِي صَلّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَهُ السَّيْطَانِ). • وَإِنْ كَانَتُ رَابِعَةٌ فَالسَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتِ الرَّكُعَةُ اللّهِ عَلَى السَّعْطِلَانَ)). • وابْعَةٌ فَالسَّجْدَتَان تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَان)). • والمُعَةُ فَالسَّجْدَتَان تَرْغِيمُ لِلشَّيْطَان)). • والمُعَةُ فَالسَّجْدَتَان تَرْغِيمٌ لِلشَيْطَان)). • والمُعَةُ فَالسَّجْدَتَان تَرْغِيمُ لِلشَيْطِان)). • والمُعَةُ فَالسَّجْدَاتَان تَرْغِيمُ لِلشَيْطَان)). • والمُعَةُ فَالسَّجْدَاتَان تَرْغِيمُ لِلسَّيْطِيمَانِهُ الْمَالِيمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِيمُ الْمُعْلَى الْمَلْمُ الْمَالِيمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِيمُ الْمَلْمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَلْمُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ السَّيْطِيمُ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ الْمَالْمُ الْمُ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ الْمَالَةُ الْمَلْمُ الْمَالِيمُ الْمُلْمُ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ الْمَالِيمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعْلَمُ الْمَالَةُ الْمُعْلِيمُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالْمُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالِمُ الْمَالْمُ الْمُعْمُ الْمَالِمُ ال

الْمَكُرَمِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ عَلِيًّ الْمَصَمَدِ بْنُ عَلِيًّ الْمَصَدَّرَمِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ مَرْوَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُحُدُّرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّدُ: ((إِذَا صَلّى أَحَدُدُرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيَّدُ: ((إِذَا صَلّى أَحَدُدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلاثًا صَلّى أَمْ أَرْبَعًا قَلْيُتِمَّ حَتّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلاثًا صَلّى أَمْ أَرْبَعًا قَلْيُتِمَّ حَتّى

سیدنا ابوسعید خدری دائن سے مردی ہے کہ رسول اللہ مَالَیْرَا نے فرمایا: جب تم میں ہے کی کواپی نماز میں شک پڑجائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے تین رکعات نماز پڑھی ہے یا چار رکعات، نو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو اور ایک رکعت نماز پڑھے، پھر وہ سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بی دو سجدے کرے۔ چنا نچہا گرتو اس نے جو رکعت پڑھی ہے وہ پانچویں ہوئی تو وہ ان دو سجدوں کے ساتھ اسے جفت بنا یا نچویں ہوئی تو وہ ان دو سجدوں کے ساتھ اسے جفت بنا لیے رُسوائی کا باعث بن جا سی میں گے۔

سیدنا ابوسعید خدری و الله می بیان کرتے ہیں که رسول الله می بینی کے فرمایا: جبتم میں سے کوئی نماز پڑھے اور اسے یاد نه دے کہ اس نے تین رکعات نماز پڑھی ہے یا چار، تو اسے (ایک رکعت مزید پڑھ کرا پی نماز) مکمل کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اس نے مکمل نماز پڑھ کی تک کہ اس نے مکمل نماز پڑھ کی ہے، پھر وہ سلام سے پہلے دو مجدے کرے۔ چنانچہ اگر اس

<sup>•</sup> صحيح البخاري: ١٢٢١، ٣٢٥٠- صحيح مسلم: ٣٨٩ (٨٣) مسند أحمد: ١٠٧٦٩ صحيح ابن حبان: ١٦

۵ سلف برقم: ۱۳۹٦

صفن دارقطن (جلداة ل)

يَسْتَيْقِنَ أَنَّ فَدُ أَتَامَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلام، فَإِنْ كَانَتْ صَلاتُهُ وِتْرًا كَانَتْ شَفْعًا لِصَلاتِه، وَإِنْ كَانَتْ صَلاتُهُ شَفْعًا كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَان)). •

[١٤٠٧] .... حَدَّثَ مَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِئُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ النَّيْسَابُورِئُ، ثنا عِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ، قَالُوا: ثنا ابْنُ وَهْبٍ، وَأَحْمَدُ بْنِ أَجْبَرَنِي مَحْرَمَةُ بْنُ بُكِيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، يُوسُفَ مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، أَنَّ مُعَاوِيةَ صَلَّى بِهِمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ وَعَلَيْهِ الْحُلُوسُ، فَسَبَّحَ النَّاسُ بِهِ، فَأَبِى أَنْ يَجْلِسَ حَتَّى إِذَا جَلَسَ لِلتَسْلِيمِ سَجَدَ سَجْدَسَجْدَتَيْنِ وَهُو جَالِسٌ، وَقَالَ اللهِ عَلَى يُصَلِّى . وَقَالَ النَّهِ عَلَى يُصَلِّى . وَقَالَ النَّهِ عَلَى يُصَلِّى . وَقَالَ النَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى

کی نماز طاق ہو گی تو (بیا کیے رکعت) اس کی نماز کو جفت بنا دے گی اور اگر اس کی نماز جفت ہو گی تو بیہ شیطان کے لیے رُسوائی کا باعث بن جائے گی۔

سیدنا عثان رفائن کے آزاد کروہ غلام محمد بن یوسف روایت کرتے ہیں کہ ہیں نے اپنے والد کو بیان کرتے سنا کہ سیدنا معاویہ رفائن نے انہیں نماز پڑھائی تو وہ دور کعات کے بعد انہیں انہیں بیٹھنا تھا۔ تو لوگوں نے انہیں دسیان اللہ'' کہہ کریاد ولایا لیکن وہ نہ بیٹھے، یہاں تک کہ جب وہ سلام پھیرنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے دوسیام پھیرنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے دوسیام کھیرنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے دوسیار کیے، پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ مکائیڈ کو ای

نیٹا پورئ نے بیالفاظ بیان کیے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مَالِیُّا کود کِھا آپ نے یہی کیا تھا۔

# بَابُ الْبِنَاءِ عَلَى غَالِبِ الظَّنِّ ظن غالب كو بنياد بنائے كا بيان

[١٤٠٨] ... حَدَّثَ الْقَاضِي الْخُسَيْنُ بُنُ بُورَهُ مَنْ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى، ثنا جَرِيرٌ، عَنْ السُمُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ عَلْمَ صَلاةً - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: - فَلا أَدْرِى أَزَادَ أَمْ نَقَصَ، فَلَمَ اسَلَمَ قِيلَ لَهُ: يَا فَلا أَدْرِى أَزَادَ أَمْ نَقَصَ، فَلَمَ اسَلَمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَحَدَثَ فِى الصَّلاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: ((لا رَسُولَ اللهِ إِلَى الْمَالِقِ شَيْءٌ؟ قَالَ: ((لا وَمَا ذَالِكَ؟))، قَالُوا: صَلَيْتَ كَذَا، فَثَنَى رِجُلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَمَ، فَلَمَّا وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَمَ، فَلَمَّا سَلَمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِم، فَقَالَ: ((إِنَّهُ لُو حَدَثَ فِى سَلَمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِم، فَقَالَ: ((إِنَّهُ لُو حَدَثَ فِى

سیدنا عبداللہ والنو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ بھی نے زیادہ ایک مرتبہ نماز پڑھائی، مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے زیادہ پڑھا دی تھی یا کم، جب آپ نالیا کے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا: اے اللہ کے رسول! کیا نماز کے بارے میں کوئی نیا تھا آ ہے؟ تو آپ نیا تھا کہ آپ نے تالیا کہ آپ نے اس طرح نماز پڑھائی ہے۔ تو آپ نظافی نے تائی تا تکیس سیدھی کیس، قبلہ کی طرف رُخ کیا اور دو سجدے کیے، پھر سلام پھیر دیا۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو اسے رُخ انور کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا:

<sup>🛭</sup> سلف برقم: ١٣٩٦

<sup>9</sup> مستد أحمد: ١٦٩١٧

الصَّلاةِ شَيْءٌ أَنَّبَأْتُكُمُوهُ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنَّسَى

كَـمَـا تَـنْسَـوْنَ فَإِذَا نَسِيـتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ يُتِمُّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ)). •

[١٤٠٩] ... حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسٰى، ثنا وَكِيعٌ، ثنا مِسْعَرُ بْنُ كِدَام، عَنْ مَنْصُور، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَـلْقَمَةً، عَـنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إِذَا شَكَّ أَحَـ لُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَى السَّهْوِ)).

[١٤١٠] سَن حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ السُّكَيْنِ أَبُّو مَنْصُورِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غُبَيْدٍ، ثنا مِسْعَرٌ، عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله على: ((إنَّهَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَأَيُّكُمْ شَكَّ فِي صَلاتِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَالِكَ بِالصَّوَابِ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَى السَّهُوِ) .

یقیناً اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا تھم آیا ہوتا تو میں نے تہہیں بتلا دینا تھا، کین میں صرف ایک بشر ہوں، مجھ سے بھی اسی طرح بھول ہو جاتی ہے جس طرح تم بھول جاتے مو، لبذا جب ميس بهول جاؤل توتم مجھے ماد كرا ديا كرو، اور جب تم میں ہے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو وہ درست بات کو تلاش کرے (لیمنی وہ مدتعین کرے کداسے یفتین کس بات پر ہے) پھر وہ نماز کھمل کرے، پھر سلام پھیر دے، پھر دوسحدے کرے۔

سدنا عبدالله بن مسعود والثين بان كرتے ميں كه نبي مَالَيْنَا نے فرمایا: جب تم میں سے سی کونماز میں شک یر جائے تو وہ درست بات کو تلاش کرے، چھروہ سہو کے دو سجدے کرے۔

سيدنا عبدالله والله بيان كرت بين كدرسول الله علي أفي فرمایا: میں تو صرف ایک بشر ہول، مجھ سے بھی ای طرح بعول ہو جاتی ہے جس طرح تم بحول جاتے ہو، البذائم میں ہے جس کسی کو بھی اپنی نماز میں شک پیدا ہو جائے تو وہ اس بات کو دیکھے جو درست ہونے کے قریب تر ہے، پھر وہ اس ر (نماز کو) مکمل کرے، پھرسہو کے دوسجدے کرے۔

> بَابُ سُجُودِ السَّهُو بَعُدَ السَّلامِ سلام پھیرنے کے بعد بچود سہوکرنے کا بیان

[١٤١١] --- حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا أَبُو عُبَيْدِ اللهِ الْمَخْزُومِيُّ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْن مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهُو بَعْدَ التَّسْلِيمِ

علقمہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابن مسعود والفن نے سلام پھیرنے کے بعدسہو کے دوسجدے کرے۔ اور انہوں نے بیان کیا کہرسول الله مالی نے بیدووسجدے سلام پھیرنے

• صحيح البخاري: ٢٠١، ٢٦٢١ - صحيح مسلم: ٧٧٥ (٨٩) ، (٩٠) - مسئل أحمل: ٣٦٥٦ ، ٣٦٠٢ ، ٣٩٧٥ ، ١٧٤٤ ، ٢٣٧٧ ، ٤٣٤٨ ، ٤٣٤١ - صحيح ابن حبان: ٢٥٦٦ ، ٢٢٦٠ ، ٢٢٢٢ ، ١٨٢٢ ، ٢٨٢٢

وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى سَجَدَهُ مَسَا بَعْدَ

[١٤١٢] - حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، ثنا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ الْـمَـخْـزُوهِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةً، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ الظُّهْرَ فَقَامَ فِي اثْنَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهُو ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَالِكَ. ٥

[١٤١٤] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ،

تْنَاعَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَمَّادِ الْآمُلِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ

صَالِح، ثناً أَبُو بَكْرِ الْعَبْسِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي

حَبِيبٍ، عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمْرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((لا سَهْوَ فِي وَثْبَةِ الصَّلاةِ

[١٤١٥] .... حَدَّتَنَا الْقَاضِي أَبُّو جَعْفَرِ أَحْمَدُ بْنُ

إِلَّا قِيَامٌ عَنْ جُلُوسٍ أَوْ جُلُوسٌ عَنْ قِيَامٍ)).

سیدنا عبدالله بن بحسینه رفاشهٔ بیان کرتے ہیں که رسول الله مُنْ اللَّهُ فَيْمُ مِن ظهر كي نماز يرْهائي تو دو ركعت پرْها كر أته کھڑے ہوئے اور بیٹے نہیں۔ پھر جب آپ نے نماز مکمل کی تو سہو کے دو تجدے کیے، پھراس کے بعد سلام پھیر دیا۔

بَابُ: لَيْسَ عَلَى الْمُقْتَدِى سَهُوٌّ وَعَلَيْهِ سَهُو الْإِمَامِ

مقتدی پرسہونہیں ہوتا، البتہ امام کے بھولنے پرمقتدی کو بھی تجدے کرنا لازم ہوں گے

[١٤١٣] - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ بْنِ سیدنا عمر والنو سے مروی ہے کہ نبی ملائی کا نے فرمایا: جو شخص رُسْتُمَ الْسَقَطِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو يَحْيَى امام کے پیچیے (نماز پڑھ رہا) ہواس پرسہولازم نہیں آتا، الْعَطَّارُ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ کیکن اگرامام بھول جائے تو اس پر بھی اور اس کے پیچھے نماز أَبِى الْحُسَيْنِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ پڑھنے والوں پر بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ: بھول جائے جوامام کے پیچھے (نماز پڑھ رہا) ہوتو اس پر تجد ہ ((لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الإِمَامِ سَهْوٌ، فَإِنْ سَهَا سہولازم نہیں آتا، بلکہ امام ہی اسے کفایت کر جاتا ہے۔ الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهُو، وَإِنْ سَهَا مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهُو ۗ وَالْإِمَامُ كَافِيهِ))

سیدنا عبداللہ بن عمر والنظ سے مروی ہے کہ نی تالیظ نے فرمایا: نماز میں بیٹھنے کی حالت میں سہونہیں ہوتا، ہاں البتہ بیٹھ کر اُٹھتے وقت یا قیام سے بیٹھتے وقت سہو ہوسکتا ہے۔

· مسند أحمد: • ۲۵۷، ۲۵۷۵

سیدنا ابن عباس بی الله بیان کرتے میں کدسیدنا عمر جالفذنے

🗨 صحیح البخاری: ۸۲۹، ۱۲۲۶، ۱۲۳۰، ۱۲۳۰\_صحیح مسلم: ۷۰ (۵۵)، (۸۲)، (۸۷)ـسنن أبي داود: ۱۰۳۵، ۱۰۳۵\_جامع الترمذي: ٣٩١ - ٣٠٠ النسائي: ٣/ ١٩ - سنن ابن ماجه: ٣٩ - ١٢٠ ، ١٢٠٧

3 السنن الكبرى للبيهقي: ٢/ ٣٥٢

إِسْحَاقَ الْبُهْ لُولُ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَمَّارُ بُنُ سَلَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْوَاسِطِيّ، عَنْ سُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنِ، عَنْ مُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الرَّهْرِيّ، عَنْ عُرَدُ السَّهُوَ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، قَالَ: ذَاكَرَنِي عُمَرُ السَّهُوَ فِي الطَّلَةِ ، فَأَتَانَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ فَوقَفَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((مَنْ عَنْ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((مَنْ شَكُهُ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّ حَتَّى يَكُونَ شَكُهُ فِي الزَّيَادَةِ)). •

آ اَ ١٤١] ﴿ مَنْ الْمُحَمَّدُ بِنُ الْقَاسِمِ بِنِ زَكَرِياً ، ثَنَا أَبُو كُرَبْبٍ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ الْمُحَارِبِيِّ ، عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الزُّهْ يِّ ، عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الزُّهْ يِّ ، عَنْ عَبَيْدِ اللّهِ بَنِ عَبْدِ اللّهِ ، عَنِ الرُّهْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفِ فَقَالَ: نَتَذَاكَرُ الصَّلَاةَ فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفِ فَقَالَ: اللهِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفِ فَقَالَ: اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

سیدنا ابن عباس و النه بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عمر والنه کے ساتھ تھا (اور) ہم نماز پر فداکرہ کر رہے تھے، تو عبدالرحمان بن عوف والنه النه کارے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا: کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتلاؤں جو میں نے رسول اللہ طالع کا کہ میں نے رسول اللہ طالع کو فرماتے سا: جب تھے (نماز میں) شک پڑجائے تو (مزید) فرماتے سا: جب تھے (نماز میں) شک پڑجائے تو (مزید) نماز پڑھ لیا کرو، یہاں تک کہ تمہیں یہ شک ہو جائے کہ

میرے ساتھ نماز میں سہو کے مسئلے میں مذاکرہ کیا، تو عبدالرحمان بن عوف ڈائٹؤ ہمارے پاس تشریف لائے اور

ہمارے یاس کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے کہا: میں نے

رسول الله مَنْ فَيْلُم كُوفر مات سنا: جس كوا بني نماز مين شك بيدا

ہو جائے تو اسے (مزید) نماز پڑھ لینی چاہیے، یہاں تک

کہاس کا شک اضافے کے بارے میں ہو جائے۔

بَابُ الْبِنَاءِ عَلَى التَّحَرِّى وَالسَّجْدَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَالتَّشَهُّدِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا التَّسْلِيمِ وَالتَّشَهُّدِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا التِّسْلِيمِ وَالتَّشَهُّدِ الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمَارِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

زیادہ رکعات پڑھ لی ہیں۔

إ ١٩ ١٧ إ ١٠ حَدُّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَحْيَى بَنِ مِرْدَاسٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا النُّفَيْلِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَلَمَةً ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَيَّا قَالَ: ((إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ فَشَ كَكْتَ فِي ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ ، وَأَكْثَرُ ظَيِّكَ عَلَى أَرْبَعِ تَشَهَّدْتَ شَجَدْتَ سَجْدَتَيْن وَأَنْتَ عَلَى أَرْبَع تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ عَلَى أَرْبَع تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ عَلَى أَرْبَع تَشَهَّدْتَ أَيْضًا ثُمَّ تَسَلِيم أَلَى اللَّهُ وَاللَّه اللَّهُ الْوَاحِدِ بِنُ تُسَلِيم أَلَى اللَّهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بِنُ تُسَلِيم أَلَى اللَّهُ الْوَاحِدِ بِنُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْوَاحِدِ بِنُ اللَّهُ الْوَاحِدِ بِنُ الْوَاحِدِ اللَّهُ وَلَوْدَ: رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بِنُ اللَّهِ وَالْمَ يَرْفَعُهُ . وَوَافَقَ عَبْدَ الْوَاحِدِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْفَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّةُ اللَّهُ اللْمُعَلِّلُ اللْمُعَلِّةُ الْمُعَلِّلُولُولُولُولَا الللْ

سیدنا عبداللہ وٹائن سے مروی ہے کہ رسول اللہ تالیک نے فرمایا: جب تم نماز میں ہو اور تمہیں تین یا چار کے بارے میں شک پڑجائے (یعنی یہ معلوم نہ ہو کہ تین رکعات پڑھی ہیں شک پڑ جائے (یعنی یہ معلوم نہ ہو کہ تم نے چار ہیں یا چار؟) اور تمہارا زیادہ گان یہی ہو کہ تم نے چار رکعات پڑھی ہیں، تو (اس صورت میں جب) تم تشہد پڑھ لوتو پھر سلام پھیر نے سے پہلے بیٹے ہیں دو تجدے کرو، پھر سلام پھیر دو۔

ابوداؤد کہتے ہیں کداسے عبدالواحد بن زیاد نے نصیف سے روایت کیا اور اسے مرفوع بیان نہیں کیا، اور سفیان، شریک اور اسرائیل نے عبدالواحد کی موافقت کی ہے جبکہ انہوں

فِي مَتْنِهِ . 0

نے اس کے متن میں اختلاف کیا ہے۔

بَابُ الرُّجُوعِ إِلَى الْقُعُودِ قَبْلَ اسْتِتْمَامِ الْقِيَامِ مَمَلَ هُرُكِ السِّتِتْمَامِ الْقِيَامِ

[١٤١٨] --- حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، حَدَّثَنَا اللهِ الْمَخْزُومِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ اللهِ الْمَخْزُومِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، حِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، ثنا سُفْيَانُ، مَنْ شَعْبَةً، قَالَ: ثننا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُبَيْلِ الْأَحْمَسِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، قَالَ: قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَيْ الرَّكُعَتَيْنِ فَالْمَا فَلْيَجْلِسْ، وَإِن اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، وَإِن اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، وَإِن اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، وَإِن اسْتَتَمَّ فَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، وَإِن اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، وَإِن السَّتَقِيلِ وَعَيْرُهُمَا، عَنِ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ، وَمُؤَمَّلُ وَغَيْرُهُمَا، عَنِ الشَّهُو)). وَكَذَالِكَ رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ، وَمُؤَمَّلُ وَغَيْرُهُمَا، عَنِ الشَّوْرَقِيلِ وَكَدَالِكَ رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ، وَمُؤَمَّلُ وَغَيْرُهُمَا، عَنِ الشَّوْرِيلِ وَكَدُولُ اللهُ وَعَيْرُهُمَا، عَنِ الشَّوْرِيلِ وَلَا الْفَوْرَةِ وَلَا الْفَوْرَةِ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَغَيْرُهُمَا، عَنِ الشَّوْرِي . •

رَهُ الْحَمَدُ بِنُ بُدَيْل، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ سُلِيْمَانَ النَّعْمَانِيُّ، ثنا أَخْمَدُ بِنُ بُدُنِ الْمُغِيرَةِ بِنِ شُبَيْل، عَنْ السَّبِيع، عَنْ جَابِر، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْل، عَنْ السَّبِيع، عَنْ جَابِر، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْل، عَنْ قَيْسِ بَنِ أَبِي حَازِم، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ فَي قَالَ: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي السَّولَ اللهِ فَي قَالَ: ((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي السَّبَ مَ قَائِمًا فَلْيَمْضِ وَلْيَسْجُدُ السَّخَدَ تَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَلا سَهْوَ عَلَيْهِ).

[ ۱٤٢٠] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاس ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ ، يَقُولُ: لَمُ يَتَكَلَّمُ فِيهِ لِرَأْيِهِ ، يَتَكَلَّمُ فِيهِ لِرَأْيِهِ ، يَتَكَلَّمُ فِيهِ لِرَأْيِهِ ، يَتَكَلَّمُ فِيهِ لِرَأْيِهِ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَجَابِرٌ عِنْدِي لَيْسَ بِالْقُويِّ فِي خَي خَدِيثِهِ وَرَأْيه .

سیدنا مغیرہ بن شعبہ نظاشہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُنَاشِم اللہ مُنَاشِم نے فرمایا: جب امام دور کعتوں کے بعد (تشہد میں بیٹھنے ک بہ جائے) کھڑا ہو جائے، پھر اگر اسے کمل کھڑے ہونے سے پہلے یاد آ جائے (کہ اس نے تو بیٹھنا تھا) تو اسے چاہیے کہ وہ (ای وقت) بیٹھ جائے اور اگر وہ پورا کھڑا ہو جائے تو پھر وہ مت بیٹھے اور (آخر میں) سہوکے دو سجد کے حالے کہ دو سجد کے دو سجد

اس طرح فریابی اور مؤمل وغیرہ نے اسے امام توری رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے۔

سیدنا مغیرہ بن شعبہ والنوسے مروی ہے کہ رسول اللہ مَالَیْظِ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کوشک پڑ جائے اور وہ دو رکعتیں پڑھ کراگر مکمل کھڑا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہی رہے اور (آخر میں) دو سجدے کرلے، اور اگر وہ مکمل کھڑا نہ ہوا ہوتو اسے چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے، اس صورت میں اس پر سہولازم نہیں آئے گا۔

ابوداؤد کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو فرماتے سنا، انہوں نے جابر کی حدیث کے بارے میں کلام نہیں کی بلکہ انہوں نے تو صرف اس میں ان کی رائے پر کلام کی ہے۔ابوداؤد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جابر نہ تو اپنی حدیث کے بارے میں تو ی ہے اور نہ ہی اپنی رائے میں۔

<sup>◘</sup> سنن أبي داود: ١٠٢٨ ـ السنن الكبري للنسائي: ١٨ ٥ ـ مسند أحمد: ٤٠٧٥

<sup>◙</sup> سنن أبي داود: ١٠٣٦ ـ سنن ابن ماجه: ١٢٠٨ ـ السنن الكبري للبيهقي: ٢/ ٣٤٣ ـ مسند أحمد: ١٨٢١٦ ، ١٨٢٢٢

# بَابُ: تَخِلِيلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ نمازى خليل سلام چيرنا ب

الْحَسَّانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا وَكِيعٌ، حِ الْحَسَّانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا وَكِيعٌ، حِ وَحَدَّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالا: ثنا بُنُ سَلَّامٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ شَيْانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ عَلِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ السَّهُ الطَّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا اللهِ عَلَيْ السَّهُ اللهِ السَّهُ السَّهُ اللهِ السَّهُ السَّهُ اللهِ السَّهُ اللهِ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ اللهِ السَّهُ اللهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ السَّهُ اللهِ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ اللهُ السَّهُ السَلْمُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَّهُ السَ

سیدناعلی می النظامیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عالیا آئے فرمایا:
نماز کی چابی وضوء ہے، اس کی تحریم ''اللہ اکبر'' کہنا ہے اور
اس کی تحلیل سلام پھیرنا ہے۔ (تحریم سے مراد سے ہے کہ بندہ
جب نماز شروع کرتا ہے تو نماز کے علاوہ دیگر کام اور باتیں
اس پر حرام ہو جاتی ہیں اور تحلیل سے مراد سے ہے کہ جو امور
نماز شروع کرتے وقت اس پر حرام ہو جاتے ہیں وہ سلام
پھیرنے کے بعد سب حلال ہو جاتے ہیں)۔

عبیداللہ نے تحریم اور تحلیل کی جگہ احرام اور احلال کے الفاظ بیان کے ہیں۔

سیدنا عبدالله بن عمرو والنفظ سے مروی ہے که رسول الله مظافیظ

نے فرمایا: جب امام رکعت کے آخر میں بیٹھ جائے، پھر اس کے سیچھے (نماز پڑھنے والا کوئی آدمی) امام کے سلام

پھیرنے سے پہلے بے وضوء ہو جائے تو اس کی نماز مکمل ہو

بَابُ مَنْ أَحْدَثَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فِي آخِو صَلَاتِهِ أَوْ أَحْدَثُ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ فَقَدْ تَمَّتُ صَلَاتُهُ اس بات كابيان كه جو خض نماز كي آخر مين سلام پهير نے سے پہلے يا امام كے سلام پهير نے سے پہلے بے وضوء ہو جائے تو اس كى نماز ممل ہى ہوتى ہے

آ۱٤۲۲ سست حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يَعْقُوبُ اللَّهْ وْرَقِيلَ، ثنا الْفَزَارِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادِ الْأَفْرِيقِيُّ، عَنْ الْفَزَارِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادِ الْأَفْرِيقِيُّ، عَنْ عَبْدِ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنُ رَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَمْرِو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ((إِذَا كَلَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ((إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ فِي آخِر رَكْعَةٍ ثُمَّ أَحْدَثُ رَجُلٌ مِنْ خَلْمِنْ الْإِمَامُ فَقَدْ تَمَّتُ صَلَاتُهُ)). خَلْفِهِ قَبْلُ الرَّحْمٰن بْنُ زِيَادِ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُ بِهِ. •

حْدَثَ رَجُلٌ مِنْ عبدالرحمان بن زیادضعیف راوی ہے، اس سے دلیل تہیں مَّتُ صَلَاتُهُ)). پکڑی جا سکتی۔ وَ وَ اِلْمِ

جاتی ہے۔

سیدنا عبدالله بن عمرو رفاتی ہے ہی مروی ہے کہ رسول الله منافی ہو جائے اور وہ سلام پھیرنے سے پہلے بے وضوء ہو جائے تو اس کی نماز بھی مکمل ہو جاتی ہے اور جو شخص اس کے پیچے رنماز پڑھ رہا) ہوتا ہے وہ بھی اپنی نماز کھل کر لیتا ہے۔

[١٤٢٣] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بَنِ مِرْدَاسِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا زُهَيْرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِع، وَبَكْرِ بْنِ سَسَوَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((إذَا قَضَى الْإِمَامُ

<sup>•</sup> سلف برقم: ١٣٥٩

<sup>🛭</sup> شرح معاني الآثار للطحاوي: ١/ ٢٧٤

الصَّلاةَ وَقَعَدَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلاةَ)).

[١٤٢٤] ... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، ثنا يُوسُفُ يَعْنِي ابْنَ مُسوسَى، ثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ نِيادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَنِ سَوَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ بَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ آخِرِ سَجْدَةٍ وَاسْتَوٰى جَالِسًا تَمَّتُ صَلَاتُهُ وَصَلَاةً مَنْ خَلْفَهُ مِمَّنِ اثْتَمَّ بِهِ مَنْ أَدْرَكَ أَوَّلَ الصَّلاقِ).

سیدنا عبداللہ بن عمرہ و اللہ علیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ آئے نے قرمایا: جب امام آخری سجدے کے بعد اپنا سر اُٹھائے اور برابر ہوکر بیٹھ جائے ، تو اس کی نماز بھی مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے چچھے والے ان لوگوں کی نماز بھی مکمل ہو جاتی ہے جنہوں نے اس کی افتدا کی اور نماز کے اوّل جھے ہیں شامل ہوئے۔

# بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ وَالْفَرِيضَةُ عَلَى الرَّاحِلَةِ

ایسے مریض کی نماز کا بیان جو کھڑ ہے ہونے کی طاقت ندر کھتا ہوا در سواری پر فرض نماز پڑھنے کا بیان

سیدنا عمران بن حصین طانشا بیان کرتے ہیں کہ مجھے بواسیر تھی، تو میں نے نبی طانشا سے مسلہ پوچھا تو آپ طانیا نے نے فرمایا: کھڑے ہوکرنماز پڑھو، لیکن اگرتم میں استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، لیکن اگر اس کی بھی تم استطاعت نہ رکھو تو پہلو کے بل (یعنی لیٹ کر) بڑھ لیا کرو۔ [ ١٤٢٥] إس حَدَّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، شنا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُ ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُ ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الطَّالْقَانِيُ ، قَالَ أَبُو ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، يَقُولُ: كَانَ إِسْرَاهِيمُ بْنُ طُهْمَانَ ثَبَتًا فِي الْمَدِيثِ ، عَنْ حُسَيْنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طُهْمَانَ ثَبَتًا فِي الْمَدِيثِ ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُريْدَةً ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْمُكْتِبِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُريْدَةً ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ كُلُو بُنِ بُريْدَةً ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ ، قَالَ: كَانَتْ لِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِي اللهِ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبِكَ ) . •

الْهُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، عَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ ثَنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَنِعِيقٍ، ثنا إَبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن، الْمُعَلِّمِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن، عَنِ النَّبِي اللَّهُ مَنْ عَبْدَانَ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْن، الْمُعَلِمِ النَّهِ الْحُسَنِ: أَخْرَجُهُ اللَّهُ الْمُعَارِكُ، عَنْ عَبْدَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارِكِ، عَنْ الْبُو الْمُعَارَكِ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارِكِ، عَنْ إَبْرَ الْمُبَارِكِ، عَنْ إَبْرَ الْمُبَارِكِ، عَنْ ابْرَ الْمُبَارِكِ، عَنْ ابْرَ الْمُبَارِكِ، عَنْ ابْرَ الْمُبَارِكِ، عَنْ ابْرَاهِمَ بُن طَهْمَانَ.

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔ امام بھاری رحمہ اللہ نے اسے عبدان اور ابن المبارک کے واسطے سے ابراہیم بن طہمان سے روایت کیا ہے۔

صحیح البخاری: ۱۱۱۷ ـ سنن أبی داود: ۹۵۲ ـ جامع الترمذی: ۳۷۲ ـ سنن ابن ماجه: ۱۲۲۳ ـ مسند أحمد: ۱۹۸۱ ـ شرح معانی الآثار للطحاوی: ۱۲۲۳ ـ

المندورية البُنْدَارُ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا وَكِيعٌ، شَنْدَوَيْهِ الْبُنْدَارُ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا وَكِيعٌ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ: كَانَ لِي النَّاصُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ عَنْ الصَّلاةِ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يُسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يُسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا،

[١٤٢٨] - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثنا عَبَّاسُ بْنُ يَنِيدَ، ثنا أَبُو عَامِرٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، بِهٰذَا، أَوْ قَالَ: الْبَاسُورُ.

الْأَنْ مَاطِي ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ غَرُوانَ الْأَنْ مَاطِي ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ غَزُوانَ الْأَنْ مَاطِي ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ غَزُوانَ الْبُوعِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ غَنْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْدِو بْنِ عُنْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْدِو بْنِ عُنْمَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ اللهِ عَلَى بْنِ أُمَيَّةً صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

سیدنا عمران بن حسین والفؤیان کرتے ہیں کہ مجھے ناسور کی بیاری تھی، تو میں نے نبی طافیا سے نماز کے بارے میں مسلہ پوچھا تو آپ طافیا نے فرمایا: کھڑے ہو کرنماز پڑھو، لیکن اگر ہم میں استطاعت نہ ہوتو بیٹھ کر پڑھالو، لیکن اگراس کی بھی تم استطاعت نہ رکھوتو پیلو کے بل (یعنی لیٹ کر) پڑھالیا کرو۔

اختلاف سند کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔ یا راوی نے (اس میں ناسور کی جگه) باسور کا لفظ بیان کیا ہے۔

سیدنایعلیٰ بن اُمیہ رفائی بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی منائی کے ساتھ ایک نگ بی بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی منائی کے ساتھ ایک نگ جگہ پر پہنچا۔ تو ہمارے نیچ کچڑ ہو گیا، اور نماز کا وقت بھی آن پہنچا۔ تو مؤذن نے اذان اور اقامت کہی، یا بغیر اذان کے ہی اقامت کہددی، پھر نبی منائی آ کے بڑھے اورا پی سواری پر ہی نماز پڑھائی اور ہم نے بھی آپ منائی کے بیچے اپنی سواریوں پر بی نماز پڑھی۔ آپ منائی کے ایک سواریوں کہ جمدوں کو این کرکیا۔

بَابُ الْحَتِّ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَالْآمْرِ بِهَا نماز باجماعت اداكرنے كى ترغيب ادراس كاحكم

سیدنا این اُمِ مَتَ وَحَدَّنَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ، ثنا سیدنا این اُمِ مَتَوم وَالنَّوُ (جوکه نامینا صحابی نے عرض یَد اَن مُعَلَّی، ثنا اَبُو حُدَیْفَةَ، ثنا إِبْرَاهِیمُ بْنُ کیا: اے الله کے رسول! یقینا میں قائد ( لیمی راستہ دِکھانے طَهْمَانَ، عَنْ حُسِیْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ عَبْدِ والا) نہیں رکھ سکتا کہ جو جھے ہروقت میسر رہے، اور میرے اللهٰ بنین اُنْهَادِ، عَنِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوم، أَنَّهُ (گر) اور مسجد کے درمیان میں نہریں اور درخت بھی آتے قال: یَا رَسُولَ اللهِ إِنِّی کِا أَقْدِرُ عَلَی قَائِدِ یُلاً بِمُنِی مِیں، تو کیا جھے اتی گنجائش ال کتی ہے کہ میں اپنے گھر میں قال: یَا رَسُولَ اللهِ إِنِّی کِا أَقْدِرُ عَلَی قَائِدِ یُلاً بِمُنِی

۱۷۵۷۳ عمد: ۱۱۹ مسند أحمد: ۱۷۵۷۳

فِى كُلِّ سَاعَةٍ وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ أَنْهَارٌ وَأَشْجَارٌ فَيَسَعُنِي أَنْ أُصَلِّىَ فِي بَيْتِي، قَالَ: ((أَتَسْمَعُ الْإِقَامَةَ؟))، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَأْتِهَا)). •

نماز پڑھ لیا کروں؟ تو آپ منگائی نے فرمایا: کیاتم اقامت (اذان) سنتے ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ تو آپ منگائی نے فرمایا: پھرنماز پڑھنے (مسجد میں بی) آؤ۔

بَابُ قَضَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ وَقُتِهَا وَمِنْ دَخَلَ فِي صَلَاةٍ فَخَرَجٌ وَقُتُهَا قَبْلَ تَمَامِهَا

نماز کا وقت گزر جانے پراس کی قضاء کا بیان اور جو شخص نماز کے وقت میں ہی پڑھنا شروع کرے لیکن اس کی نماز مکمل ہونے سے پہلے اس نماز کا وقت ختم ہوجائے

[۱٤٣١] - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، خُدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، خُدُّثَنَا الْجُسَيْنُ بْنُ السَّمَةِ الْبَو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، ثنا عَبْدُ الصَّمَةِ بَنُ النَّعْمَانِ، ثنا أَبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ بِلال، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي عَنْ شَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ بِلال، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي عَنْ شَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ بِلال، قَالَ: الشَّمْ مَعَ النَّبِي عَنْ فَعَى سَفَرِ فَنَامَ حَتْى طَلَعَتِ الشَّمْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْعَدِيقِ اللَّهُ الْعَدَاةِ . • الشَّمْ صَلُوا صَلَاةَ الْعَدَاةِ . •

ا ١٤٣٢ اَ اسْ جَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ، ثنا الْعَبَّاسُ بَنُ يَنِيدَ، ثنا الْعَبَّاسُ بِنُ يَنِيدَ، ثنا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عُذْرَةً بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، أَنَّ نَبِي اللهِ فَلْ قَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُّكُمْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِ إِلَيْهَا أَخُرِي). • أُخُرِي). •

[١٤٣٢] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ، ثنا أَبُو بَدْرِعَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا عَفَّانُ، ثنا هَمَّامٌ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ رَجُلِ صَلَى رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الصَّبْحِ شُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ؟ قَالَ: حَدَّثِنى خِلاسٌ، عَنْ أَبِى مُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: ((يُتِمُ صَلاتَهُ)). ٥

سیدنا بلال دوانی ای می ایک سفر میں نبی طابیقا کے ساتھ تھے تو آپ سو گئے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ تو آپ طابیق نے بلال والیوا کو تھم فرمایا، انہوں نے اذان کمی، پھر آپ طابیق نے وضوء کیا اور دو رکعت نماز پڑھائی، پھرلوگول نے بھی صبح کی نماز اداکی۔

سیدنا ابو ہریرہ والنظ سے مروی ہے کہ نبی طالنظ نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص میچ کی ایک رکعت نماز پڑھ لے، پھر سورج طلوع ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسری رکعت بھی پڑھ لے۔

سیدنا ابو ہر روہ ڈلائٹ سے مروی ہے کہ رسول الله تُلائی آنے فرمایا: (جس شخص نے صبح کی نماز کی ابھی ایک رکعت پڑھی ہو، پھر سورج طلوع ہو جائے تو) وہ اپنی نماز مکمل کرئے۔

 <sup>◘</sup> صحیح مسلم: ٣٥٣ ـ سنن أبي داود: ٣٥٧ ـ سنن النسائي: ٢/ ١٠٩ ـ مسند أحمد: ١٥٤٩١ ، ١٥٤٩١ ـ صحیح ابن حبان: ٣٣٢ - ١/١٨ ـ ١٥٤٩٠ معانى الآثار للطحاوى: ١٠٨٧ ٥٠٨٧

ع صحيح ابن خايمة: ٩٩٨

<sup>🛭</sup> معرفة السنن والآثار: ٣/ ١٩٤

<sup>🗗</sup> مسئل أحمل: ٧٢١٦، ١٠٣٩ ، ١٠٣٥٩

[١٤٣٤] --- حَدَّ تَنَا عُمَرُ بُنُ أَحْمَدُ بِنِ عَلِيًّ الْمَرْوَزِيُ ، ثنا أَبُو النَّضْرِ أَحْمَدُ بِنُ عَتِيقِ الْعَتِيقِيُّ ، ثنا الْمَرْوَزِيُ ، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ سِنَان الْعَوَقِيُّ ، ثنا الْمَرْوَزِيُ ، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ سِنَان الْعَوقِيُّ ، ثنا هَمَّ مَنْ خَلاسٍ ، عَنْ أَبِي رَافِع ، هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلاسٍ ، عَنْ أَبِي رَافِع ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: ((مَنْ صَلّى مَنْ صَلّاةِ الصَّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الصَّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَ صَلَاةً الصَّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَ

[١٤٣٥] --- حَدَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ عَلِيٌ ، ثنا مُحَمَّدُ أَبُو النَّضْ الْحَمَدُ بْنُ عَتِيقٍ الْمَرْوَزِيُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان ، ثنا هَمَامٌ ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّضُرِ بْنِ أَنِسٍ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي عَنِ النَّشْرِ بْنِ نَهِيكٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ فَيَالًا قَالَ: ((مَنْ صَلّى رَكْعَةً مِنَ الصَّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِ الصَّبْحَ)). • الصَّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِ الصَّبْحَ )). • الصَّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِ العَبْرِحَ ). • الصَّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِ الْعَبْرِحِ ، ثنا هَمَّامٌ ، أَبُو بَدْرِ الْغَبَوِ النَّغُورِيُ ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ ، ثنا هَمَّامٌ ، أَبُو بَدْرِ الْغَبَرِيُ ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ ، ثنا هَمَّامٌ ، عَنْ النَّغُورِيُ ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ ، ثنا هَمَّامٌ ، عَنْ النَّغُورِي مَنْ النَّيِي فَيْ قَالَ: ((مَنْ فَلْعُ الشَّمْسُ نَهُ اللَّهُ عَنْ بَشِيرِ بْنِ أَنْسٍ ، عَنْ الشَّمْسُ لَهُ بُورِ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ لَهُ عُرِ حَتَى الْفَجْرِ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِ الْعَمْرِ وَتَى الْفَهُ فِي حَتْمَى الْفَجْرِ حَتَى تَطُلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصَلِقِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ السَّمْسُ فَلْيُصَلِهِ مَا ) . • فَلْيُصَلِقِ مَا ) . • فَلْيُصَلِقِ مَالُ الْقَلْمَ الشَّمْسُ فَلْ الْمَامِ الْمَامِ الْمَلْمُ الشَّمْسُ فَلْمُولُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ السَّمْ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ السَّمْ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ السَّمِ الْمَامِ الْمَامِ السَّمْ الْمَامِ الْمُلْمِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُلْعِ الْمَامِ الْمَامِ

آلَّا اللهِ عَبْدِ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَلَ الْوَ فِي اللهِ عَارُونَ الْأَسْكَافِيُّ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ أَبُو بِشْرٍ ، نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عِنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَنْ مُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَنْ مَرَانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيَا فِي عَمْرانَ بْنِ حُصَيْنِ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ فَيَا فِي مَسِيرٍ لَهُ فَنَامُوا عَنْ صَلاةِ الْفَجْرِ فَاسْتَيْقَطُوا بِحَرِ الشَّيْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهِ اللهِ اللهَ عَلَى اللهَ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهَ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے کہ نبی سُٹاٹٹٹا نے فرمایا: جس شخص نے صبح کی نماز کی ایک رکعت پڑھ کی ہو، پھر سورج طلوع ہو جائے ،تو اسے اپنی نماز کمل کرنی چاہیے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹاٹھ سے ہی مروی ہے کہ نبی ٹاٹھٹی نے فرمایا: جس نے صبح کی ایک رکعت نماز پڑھ لی، پھر سورج طلوع ہو گیا، تو اسے صبح کی نماز (مکمل) پڑھ لینی جاہیے۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈٹائٹا سے مروی ہے کہ نبی طائٹا کے فرمایا: جس نے فجر کی دو رکعت نماز نہ پڑھی ہو، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ دور کعتیں پڑھ لے۔

سیدنا عمران بن حصین جھنے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طلق ایک سفر میں سے کہ لوگ سو گئے اور سورج کی بیش سے بیدار ہوئے، لوگ تب تک کرے رہے جب تک کہ سورج صاف واضح نہ ہوگیا، پھر آپ طافی نے مؤذن کو تھم دیا تو اس نے اذان کہی، پھر آپ طافی نے فجر سے پہلے کی دو شخیں ادا کیں، پھر مؤذن نے اقامت کہی تو آپ طافی نے فجر کی نماز پڑھی۔

<sup>•</sup> مسند أحمد: ١٠٨١، ٨٥٧٠، ١٠٧٥١ صحيح ابن حبان: ١٥٨١

<sup>♦</sup> مسند أحمد: ١٩٨٧٢ ـ صحيح ابن حبان: ١٤٦١ ، ٢٦٥٠ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٢٧٤ ـ صحيح ابن خزيمة: ٩٩٤ ـ

[١٤٣٨] - حَدَّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ، ثنا حَدْ صُّ بِنُ عَمْدِ حَفْصُ بِنُ عَمْدِ وَ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فِي مَسِيرٍ لَهُ فَيَ مَسِيرٍ لَهُ فَيْ مَسِيرٍ لَهُ فَيْ مَنَا عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَيْ مَسَالِةِ الشَّمْسُ، فَيْ مَسَالِقًا الصَّمَا الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَّرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ ثُمَّ صَلَيْنَا رَكْعَتَى الْفَجْرِ حَتَّى الْفَجْرِ حَتَى الْفَجْرِ حَتَّى الْفَجْرِ حَتَّى الْفَجْرِ حَتَى الْفَحْرِ حَتَى الْفَحْرِ حَتَى الْفَجْرِ حَتَى الْفَجْرِ حَتَى الْفَحْرِ حَتَى الْفَالْ الْفَالْمُ الْمُ لَالُهُ اللَّهُ الْمُ لَوْلِ اللَّهِ اللْفَعْرِ حَتَى الْفَالْمُ الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَقِيْرِ الْمُ لَلْمُ الْمُ لَا الْمُ لَوْلَ الْمُ لَا الْمُلْمُ الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَالْمُ لَا الْمُ لَالْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا لَا لَالْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَالْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا الْمُ لَا لَا لَالْمُ لَا الْمُ لَا لَا لَالْمُ لَا الْمُ لَا لَالْمُ لَا الْمُ لَا لَالْمُ لَا لَالْمُ لَال

آ۱٤٣٩ اس حَدَّشَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ مُرْزُوقِ، قَالَا: نا الرَّبِيعُ بْنُ مُرْزُوقِ، قَالَا: نا أَسَدُ بْنُ مَرْزُوقِ، قَالَا: نا أَسَدُ بْنُ مَعْدِ، عَنْ يَحْيَى الْسَدِّ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِم، أَنَّهُ جَاءَ وَالنَّبِيُّ فَيَ يُعْمَى مَعَهُ، قَلَمَّا وَالنَّبِيُّ فَيَ يُعْمَى مَعَهُ، قَلَمَّا مَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ فَصَلَّى مَعَهُ، قَلَمَّا مَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ، فَقَالَ لَهُ النَّيْ فَيَلَى اللَّهُ النَّيْ فَيَلَى الْفَجْرِ فَصَلَّى مَعَهُ، قَلَمَا وَلَمْ يَقُلُ شَيْعًا. • وَاللَّهُ مَلَا الْفُجْرِ فَسَلَّى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

رَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللل

سیدنا عمران بن حصین و بی انتخابیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ مانی ہی کہ ساتھ تھے تو ہم نماز فجر سے سوئے ہی رہ گیا۔ آپ شائی ہی رہ گیا۔ آپ شائی ہی رہ گیا۔ آپ شائی ہی موزن کو حکم دیا تو اس نے اذان کہی ، پھر ہم نے فجر کی دوستیں اداکیں ، یہال تک کہ جب ہمیں نماز پڑھناممکن ہوا تو ہم نے نماز پڑھ کی۔

کی بن سعیدا ہے باپ سے اور وہ ان کے دادا سے روایت
کرتے ہیں کہ وہ آئے اور نبی سُلَقِظِ فجر کی نماز پڑھا رہے
تھے تو انہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ سُلَقِظِ فَا مُورِی مُلاح کی دوسنتیں ادا
کیس - نبی سُلِقِظِ نے ان سے استفسار فر مایا: یہ دو رکعتیں
کون می ہیں؟ تو انہوں نے کہا: میں نے یہ فجر سے پہلے نہیں
پڑھی تھیں ۔ تو آپ سُلِقِظِ خاموش ہو گئے اور پکھنیں فر مایا۔

سیدنا قیس بن عمرو دگاتیؤییان کرتے ہیں که رسول الله طاقیق نے ایک آ دی کوشع کی نماز کے بعد دور کعتیں پڑھتے دیکھا، تو رسول الله طاقیق نے فرمایا: کیا (تم نے) صبح کی نماز دو مرتبہ (پڑھی ہے)؟ آ دی نے کہا: میں نے وہ دو رکعتیں نہیں پڑھی تھیں جو ان دو (فرض) رکعات سے پہلے ہوتی ہیں، چنانچہ میں نے اب وہی پڑھی ہیں۔ تو رسول الله طاقیق اس کی بیہ بات من کر خاموش رہے۔ سیدنا قیس ڈگائیؤہ کی بن سعید کے دادا ہیں۔ سیدنا قیس ڈگائیؤہ کی بن سعید کے دادا ہیں۔

سیدنا عمران بن حصین دانشو بیان کرتے میں کہ ہم رسول اللہ منافق کے ساتھ ایک غزوے کے سفر میں تھے، جب محری کا

<sup>0</sup> صحيح ابن حبان: ١٥٦٣

 <sup>♦</sup> سنن أبي داود: ١٢٦٧ ـ جامع الترمذي: ٢٢٦ ـ سنن ابن ماجه: ١١٥٤ ـ مسند أحمد: ١٢٣٧ ـ مصنف ابن أبي شيبة: ١٤/ ٢٣٩ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٢٧٥٠ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٢/ ٤٨٣

عُبَادَةً، ثنا هِ شَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَنْ فِي غَزْوَةٍ أَوْ قَالَ: فِي سَرِيَّةٍ فَلَمَّا كَانَ آخِرُ السَّحَرِ عَرَّسْنَا، فَمَا اسْتَيْقَظُنَا حَرُّ الشَّمْسِ فَجَعَلَ السَّرَجُلُ مِنَّا يَقِبُ فَزِعًا دَهِشًا، فَلَمَّا اسْتَيْقَظُ رَسُولُ اللهِ عَنَّ أَمَرَنَا حَتَى ارْتَفَعَتِ اللّهِ عَنَّ أَمَرَنَا حَتَى ارْتَفَعَتِ اللهِ عَنَّ أَمَرَنَا عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ عَنِ الرّبَا وَيَقْبَلُهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنِ الرّبَا وَيَقْبَلُهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنِ الرّبَا وَيَقْبَلُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَنِ الرّبَا وَيَقْبَلُهُ اللهُ اللهُ عَنِ الرّبَا وَيَقْبَلُهُ اللهُ اللهُ عَنِ الرّبَا وَيَقْبَلُهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### www.KitaboSunnat.com

الْعَنِينِ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنُ الْجَعْدِ، وَأَنَّا أَسْمَعُ: حَدَّثَكُمْ عَلِيٌّ بْنُ الْجَعْدِ، وَشَيْسَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وَشَيْسَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ تَابِيتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ تَابِيتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فَلَا فَذَكَر حَدِيثَ الْمِيضَأَةِ قَالَ: (﴿إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ بِطُولِهِ وَقَالَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: (﴿إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ بِطُولِهِ وَقَالَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: (﴿إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ بَعْمُ لِللَّهُ لِيَسَ فِي النَّوْمِ وَقَالَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: (﴿إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ وَقَالَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: (وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ وَقَالَ فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: (وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ وَقَالَ فِيهِ، قُمَّ قَالَ: (وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ وَقَالَ فَيلِهُ التَّهْ لِي عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَجِيءَ وَقَالَ فَالْمُصَلِّهَا عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَجِيءَ وَقَالَ فَالْمُ فَلَا فَالِكَ فَلْيُصَلِهَا عِنْدَ وَعِنَ يَنْتَبِهُ لَهُ لَهُ الْمُؤْمِلُهُا عَلْدَ لَكَ اللَّهُ لَلْكُ فَلْيُصَلِّهَا عِنْدَ وَعِنَ يَنْتَبِهُ لَهُ لَهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِيمَ الْمُؤْمِلُهُا عَلْدَ وَلَاكَ عَلَا لَالْعَدُ فُلُكُمُ لَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُهُا عِنْدَ وَعِنَ يَنْتَبِهُ لَهُ الْمُؤْمِلُهُا عَلَا لَالْعَدُ لُكُولُكُ فَلْكُولُكُ الْمُنْ لَعْلَلُ لَالْعَلَا لَكُولُكُ اللَّهُ عَلَى مُولِهُ وَقُولُ الْمُؤْمِلُهُا عَلَا لَالْعُلُولُكُ وَلِلْكُ عَلَى الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْمِلُولُكُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِي اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِي اللَّذِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلَ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعُلِي اللْمُعُلِي اللْمُعُلِي اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُعِلِي اللْمُعُلِقُولُ

[١٤٤٣] حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا هَارُونُ بْـنُ عَبْـدِ الـلهِ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ،

آخری پہر ہوا تو ہم ستانے کے لیے لیٹ گئے، پھر (ایسا سوئے کہ) ہماری آ تھے، کہری ہیں کھلی، اور ہمیں سورج کی پیش نے بیدار کیا، ہم میں سے ایک آ دمی گھبراہٹ اور پریشانی کی وجہ سے جلدی سے اُٹھ بیٹھا۔ پھر جب رسول اللہ طُلِیْنَا بیدار ہوئے تو آپ نے ہمیں حکم فرمایا تو ہم نے کوج کیا، پھر تب تک کے سورج بلند نہ ہوگیا، پھر بید تک کے سورج بلند نہ ہوگیا، پھر تب تک کے سورج بلند نہ ہوگیا، پھر تب تک کے سورج بلند نہ ہوگیا، پھر تب تک کے سورج بلند نہ ہوگیا، پھر سوتی کے فال رہائی کے اور کھات کے وہم نے اور آپ طُلِیْنا نے صبح کی نماز پڑھائی۔ ہم نے اقامت کہی اور آپ طُلِیْنا نے صبح کی نماز پڑھائی۔ ہم نے وقت میں اس کی قضاء نہ پڑھ لیس؟ تو آپ طُلِیْنا نے ان وقت میں اس کی قضاء نہ پڑھ لیس؟ تو آپ طُلِیْنا نے ان ور کھات کے وقت میں اس کی قضاء نہ پڑھ لیس؟ تو آپ طُلِیْنا نے ان ور کھات کے وقت میں اس کی قضاء نہ پڑھ لیس؟ تو آپ طُلِیْنا نے ان ور کھات کے وقت میں اس کی قضاء نہ پڑھ لیس؟ تو آپ طُلِیْنا نے ان ور کھات کے وقت میں اس کی قضاء نہ پڑھ لیس؟ تو آپ طُلِیْنا نے ان ور کھات کے وقت میں اس کی قضاء نہ پڑھ لیس؟ تو آپ طُلِیْنا نے ان ور کھات کے وقت میں اس کی قضاء نہ پڑھ لیس؟ تو آپ طُلِیْنا ہے اور کیا وہ خودا ہے تم میایا: اللہ تعالی نے تہ ہیں مود سے منع فرمایا ہے اور کیا وہ خودا ہے تم ہول کر لے گا؟

سیدنا ابوقادہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ظاہلے نے ہمیں خطبہ ارشاد فر مایا۔ پھر راوی نے وضوء کے فیسضاً قاربرتن) والی لمبی حدیث بیان کی اور اس میں (بد الفاظ) بیان کیے کہ پھر آپ طابھ نے نے فرمایا: یقیناً نیند (آ جانے) میں (کسی کی) کوئی کوتا ہی نہیں، بلکہ کوتا ہی اس کی ہے جس نے (جائے کے بعد) دوسری نماز کا وقت آ جانے تک نماز نہیں پڑھی، جو اس طرح (نیند) کرے تو جب اس کے لیے جاگے تو یہ نماز پڑھے لے، پھر جب دوسراون آئے تو اس کے لیے جاگے تو یہ نماز پڑھے لے، پھر جب دوسراون آئے تو اس کے لیے جاگے تو یہ نماز پڑھے لے، پھر جب دوسراون آئے تو اس کے وقت پراسے ادا کرے۔

سیدنا ابوقادہ رٹائٹ سے مروی ہے کہ نی سٹاٹٹ کے فرمایا: اگر دنیا سے متعلقہ تمہارا کوئی معاملہ ہے تو یہ تمہارا مسئلہ ہے اور اگر دین سے متعلقہ تمہارا کوئی معاملہ ہے تو وہ میری طرف

<sup>1</sup> سلف برقم: ١٤٣٧

<sup>🛭</sup> صحیح مسلم: ۱۸۱ مسند أحمد: ۲۲۵٤٦ صحیح ابن حبان: ۱٤٦٠

عَنْ أَبِى قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِي فَقَالَ: ((إِنْ كَانَ أَمْرُ دُنْيَاكُمْ فَإِلَى كَانَ أَمْرُ دُنْيَاكُمْ فَظَالَ: ((إِنْ كَانَ أَمْرُ دِينِكُمْ فَإِلَى ))، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ فَرَّطْنَا فِي صَلَاتِنَا، فَقَالَ: ((لا تَفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ، فَإِذَا كَانَ ذَالِكَ فَصَلُوهَا وَمِنَ الْغَذِلِ لُوقْتِهَا)).

ا ١٤٤٤ إ --- حَدَّثَنَا أَبُو طَلْحَةَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْمُفَزَارِيُّ، ثنا زِيادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ وَاقِدٍ، ثنا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ: ذُكِرَ عَنْ الشَّيْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ رَسُولُ عِنْ الشَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ فَيَّذَ النَّبِي فَي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اللَّهِ فَيَ السَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَي اللَّهِ عَنْ الصَّلاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَي اللَّهِ عَنْ الصَّلاةِ أَوْ نَامَ عَنْهَا اللّهِ فَي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي اللَّهِ فَي النَّوْمِ اللّهِ فَي النَّوْمِ اللّهِ فَي اللَّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ عَنْهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَلِوَ قَيْهَا مِنَ الْغَدِ)). قالَ: فَلَلْ مُصَدِّقَ مَنْ اللّهِ فَي عَمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ وَأَنَا أُحَدِّثُ هٰذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ النّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي الْمَالِي عَلْمَا الْمَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ فَي اللّهِ فَي السَّمِعْتُ هُ لَمَ الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ فَي اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهِ فَي اللّهُ اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهِ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللّهِ الللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللهِ اللللهُ اللللهِ الللللهُ الللللهِ اللللهِ الللللهِ اللللهِ الللللهِ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهِ الللللهِ الللهِ الللهِ الللللهِ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهِ اللللهِ الللهُ الللهُ الللّهُ الللللهِ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللْهُ اللّهُ اللْمُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الله

[١٤٤٥] .... حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، ثنا إِسْرَاهِيمُ بِسْنُ الْهَيْسَمِ، ثنا أَبُو شَيْخِ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن، عَنِ النَّبِي فِي عَلِيهِ النَّعَمَّةِ، قُلْنَا: أَلا نُصَلِّيهَا عَنِ النَّبِي فِي غَلِيهُ قَالَ: ((يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَأْخُذُهُ)). • في غَلِي قَالَ: ((يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَأْخُذُهُ)). • الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا هِشَامُ النَّهُ عَنِ الرِّبَا وَعَلَى بَنْ عُمْرَانَ بْنِ حُصَيْن، بْنُ حَسَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن، عَنِ النِّبَا وَيَأْلُهُ عَنِ الرِّبَا وَيَعْمَلُهُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَعْمَلُهُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَعْمَلُهُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيُعْمَلُهُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَعْمَلُهُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيُعْمَلُهُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيُعْمَلُهُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيُغْمِلُهُ مِنْكُمْ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَعْمَلُهُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيُعْمَلُهُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيُعْمَلُهُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَعْمَلُهُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَعْمَلُهُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَعْمُونَ الْمُعْمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَعْمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَعْمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَعْمُونَ الْمُعَلِيْمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَعْمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيُعْمُلُهُ مِنْكُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبُهُ اللَّهُ عَنِ الرِّبُهُ الْحُمْ اللَّهُ عَنِ الرِّبُهُ اللَّهُ عَنِ الرِّبُهُ الْمُعَلِيْمُ الْعُهُمُ اللَّهُ عَنِ الرِّبَا وَيَعْمُ الْمُ الْعُلُهُ مِنْ عُمْ الْمُ الْمُعَلَى الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعُلِي الْمُعْمُ اللَّهُ عَنِ الرَّهُ عَنِ الْمُعْمُ اللَّهُ عَنِ الرَّهُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعُلِيْمُ الْمُعْمُ الْمُعْ

ہے۔ ہم نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم نے اپنی نماز میں کوتا ہی کی ہے۔ تو آپ مُلاَیُا نے فرمایا: نیند (آجانے) میں کوئی کوتا ہی نہیں ہے، بلکہ کوتا ہی تو بیداری (کے باوجود نماز کوموَ خرکرنے) میں ہے،لہذا جب الی صورت ہوتو پیہ نماز پڑھ لیا کرواورا گلے روز اس کے وقت پر پڑھا کرو۔ سیدنا ابوقادہ رکاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکافیام کے پاس لوگوں کا نماز کے وقت سوئے رہنے کا ذکر کیا گیا تو رسول الله عَلَيْظُ ف فرمايا: نيند (آجاني) ميس كوئي كوتابي نهيس ے، بلکہ کوتا ہی تو بیداری میں ہے، لہذا جبتم میں ہے کوئی نماز (پڑھنا) بھول جائے یا نماز کے وقت میں سویا رہ جائے تواسے جاہے کہ جباے یاد آجائے تب نماز پڑھ لے، اور اگلے روز اس کے (مقررہ) ونت پر پڑھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں یہ حدیث بیان کر رہا تھا تو سیدنا عمران بن حصين جلفظ نے مجھ سے بيه حديث سي، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا: اے نوجوان! جوحدیث توبیان کررہا ہے اس كو ياد ركهنا، كونكه بلاشبه مين في بيه حديث رسول الله مَالِينَا ہے تی ہے۔

سیدنا عمران بن خصین نگاٹنڈ سے اسی قصہ کے مثل مروی ہے (البتہ اس میں بیرالفاظ بھی ہیں کہ) ہم نے کہا: کیا ہم کل بیہ نماز نہ پڑھ لیس؟ تو آپ مُلاَثِیْم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہیں سُود سے منع کرتا ہے اور وہ خود اسے وصول کر لے گا؟

سیدنا عمران بن حصین والله نبی منافظ سے ببی (گزشته) حدیث بی بیان کرتے ہیں، اور آپ منافظ نے فرمایا: الله تعالی سمہیں سُود سے منع کرتا ہے اور (کیا) وہ خود اسے تم سے قبول کر لے گا؟

# بَابُ قَدْرِ الْمُسَافِةِ الَّتِي تُفْصَرُ فِي مِثْلِهَا صَلَاةٌ وَقَدْرِ الْمُدَّةِ السَّرِي الْمُدَّةِ السَمافة كي مقدار كابيان جس مين نماز قصر پڙهي جاسکتي ہے اور تنتي مدت تك؟

[١٤٤٧] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ التِّرْمِذِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ التِّرْمِذِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ بْنِ أَسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَطَاءُ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيُّ قَالَ: ((يَا أَهْلَ مَكَّةَ لا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةً لا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ مِنْ مَكَّةً تَا

إِلَى عَسْفَانَ)). •

آ ١٤٤٨ إس حَدَّنَ نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدِ، وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قِرَاءَةً وَلَّهِ، قَالا: ثنا لُويْنٌ، ثنا أَبُو عَوَانَةً، عَنْ عَاصِم، وَحُصَيْنٍ، عَنْ عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةً يَقْصُرُ الصَّلاةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا فَأَقَمْنَا السَّعَ عَشْرة قَصَرْنَا، وَإِذَا زِدْنَا أَتْمَمْنَا. ﴿ سَبْعَ عَشْرة قَصَرْنَا، وَإِذَا رَدْنَا أَتْمَمْنَا. ﴿ سَبْعَ عَشْرة قَصَرْنَا، وَإِذَا رَدْنَا أَتْمَمْنَا. ﴿ اللهِ عَشْرة قَصَرْنَا، وَإِذَا لَيْهِ بِنُ مُحَمَّدٍ، ثنا خَلَفَ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا خَلَفَ بَنُ مُحَمَّدٍ، ثنا خَلَفَ بَنُ مُحَمَّدٍ، ثنا خَلَفَ بَنُ عَاصِم، عَنْ عَاصِم، عَنْ عَاصِم، عَنْ عَامِم، عَنْ عَاصِم، عَنْ عَلْمِ مَعَ رَسُولِ عِنْ مَعْمَ رَسُولِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقَمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ فِي سَفَرِ سَبْعَ عُشْرَة نَقْصُرُ الصَّلاةَ. قَالَ اللهِ عَنْ فَعَى سَفَرِ سَبْعَ عُشْرة نَقْصُرُ الصَّلاةَ. قَالَ اللهِ عَنْ فَصَر الصَّلاةَ. قَالَ اللهِ عَنْ فَا صَعْر رَسُولِ اللهِ عَنْ فَا مِن سَفَر سَبْعَ عُشْرَة نَقْصُرُ الصَّلاةَ. قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ فَا مَنَ الْعَمَالَةَ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّه عَمْرة وَقَالْ الصَّلاةَ. قَالَ اللهِ عَلَى الْمَعْ وَسُولِ اللّهِ عَلَى الْعَالَ الصَّلَاة وَلَا اللّهُ مُنْ الْعَلَاة . قَالَ اللهُ عَلَى السَّهُ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ اللهُ المُعْلَا اللهُ اللهُ

سیدنا این عباس و الله عار کرد سے کہ رسول الله خالی نے فرمایا: اے اہل مکہ! تم چار کرد سے کم فاصلے پرنماز کو قصر مت کیا کرو۔ مکہ سے عسفان تک (چار کرد کا فاصلہ بنما ہے۔ ایک کرد چارفر سخ تین میل ایک کرد چارفر سخ تین میل کے مساوی ہوتا ہے، تو چار کرد سے مراد سولہ میل کا فاصلہ ہوا)۔

سیدنا این عباس و النظابیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله طالقیا کے ساتھ سفر کیا تو ہم نے سترہ دِن قیام کیا (اور) نماز کو قصر کرتے ہیں کہ جب ہم سفر کرتے اور سترہ دِن تک قیام کرتے تو قصر کرتے تھے اور جب ہم (اس سے) زیادہ قیام کرتے تو مکمل نماز پڑھتے ہے۔

سیدنا ابن عباس می شنبیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول الله من الله عباس میں تو ہم قصر نماز من قیام کیا تو ہم قصر نماز پڑھتے تھے۔ ابن عباس می شنبافر ماتے ہیں کہ ہم سترہ دِن تک قصر کرتے تھے، لیکن جب زیادہ دِن قیام کرتے تو ممل پڑھتے تھے۔

## بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ سفرين دونمازي انشي يِرُضخ كابيان

١٤٥٠٦ ا - - حَدَّثَ نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا الْحَرَّبُ ثنا عَبْدُ الرَّزَّاق،

ابْنُ عَبَّاسٍ: وَنَخْنُ نَقْصُرُ سَبْعَ عَشْرَةً، فَإِنْ زِدْنَا

سیدنا ابن عباس النظیا کے آ زادکردہ غلام کریب بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس النظیان فرایا: کیا میں تمہیں رسول اللہ

<sup>(</sup>ع) الموطأ لإمام مالك: ٣٨٣

<sup>●</sup> سـنـن أبــي داود: ۱۲۳۰ \_مسـنـد أحمد: ۱۹۵۸ ، ۲۷۵۸ ، ۲۸۸۳ ، ۲۸۸۵ \_صحيح ابن حبان: ۲۷۵۰ ـالسنن الكبري للبيهقي: ۴/ ۱۵۱

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثِنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَعَنْ كُرَيْبٍ مَـوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمُّ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَىٰ فِي ٱلسَّفَرِ؟ قُلْنَا: بَلْي، قَالَ: كَانَ إِذَا زَاغَتُ لَهُ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الـظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ، وَإِذَا لَمْ تَزِغْ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ سَارَ حَتَّى إِذَا حَانَتِ الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهُرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا حَانَتْ لَهُ الْمَغْرِبُ فِي مَنْزِلِهِ جَــمَـعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا لَمْ تَحِنْ فِي مَنْزِلِهِ رَكِبَ حَتْى إِذَا حَانَتِ الْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا. قَالَ الشَّيْخُ: رَوَى هٰذَا الْحَدِيثَ حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُسَيْنٌ، عَنْ كُرَيْبٍ وَحْدَهُ، عَـنِ أَبْـنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، عَنِ ابْن جُرَيْجٍ، عَنْ خُسَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنَ ابْنَ عَبَّاسٍ، ۚ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَحِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُنْوَةَ، عَنْ خُسَيْنِ، عَنْ كُرَيْبٌ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ، وَكُلُّهُمْ ثِقَاتٌ، فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ ابْنُ جُرَيْج سَمِعَهُ أَوَّلًا مِنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ حُسَيْنَ، كَ قَوْلِ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْهُ، ثُمَّ لَقِيَ ابْنُ جُرَيْج حُسَيْنًا فَسَمِعَهُ مِنْهُ كَقَوْلِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، وَحَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثِنِي خُسَيْنٌ، وَاحْتَ مَلَ أَنْ يَكُونَ حُسَيْنٌ سَمِعَهُ مِنْ عِكْرِمَةً وَمِنْ كُورَيْبٍ جَمِيعًا، مَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَ يُحَدِّثُ بِهِ مَـرَّةً عَنْهُمَا جَمِيعًا كَرِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْهُ، وَمَرَّةً عَنْ كُرَيْبِ وَحْدَهُ كَقَوْلِ حَجَّاجٍ، وَابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، وَمَـرَّــةً عَـنْ عِكْرِمَةَ وَحْدَهُ، عَٰنِ ابْنِ عَبَّاسِ كَقَوْلِ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ، وَتَصِحُّ الْأَقَاوِيلُ كُلُّهَا وَاللهُ

من النظام کی دوران سفر نماز کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ ہم نے کہا: کیوں نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا: آپ سکھ کے پڑاؤ کی جگہ سے ڈھلنا شروع ہو جاتا تو آپ سوار ہونے سے پہلے ظہر اور عصر کو جمع فرما لیتے ، اوراگر پڑاؤ کے موقع پر ایسا نہ ہوتا تو آپ سکھی اپنا سفر جاری رکھتے اور جب عصر کا وقت آتا تو پڑاؤ کرتے اور ظہر اور عصر کی نماز اکسی پڑھتے ، ای طرح اگر مغرب کا وقت پڑاؤ میں ہی ہو جاتا تو اس وقت مغرب اور عشاء کو جمع فرما لیتے ؛ ورنہ سفر جاری رکھتے اور عشاء کی نماز اکسی پڑھے لیتے۔ مغرب وعشاء کی نماز اکسی پڑھے لیتے۔

شیخ رحمه الله فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بجاج نے ابن جر ج سے روابیت کیا، انہوں نے کہا: مجھے حسین نے خبر دی، انہوں نے اکیلے کریب سے روایت کیا اور انہوں نے سیدنا ابن عباس طافته سے روایت کیا۔ اس کوعثان بن عمر نے این جرت سے، انہول نے حسین سے، انہول نے عکرمہ سے اور انہوں نے سیدنا ابن عباس والنفا سے روایت کیا۔ اے عبدالجيد نے بھى ابن جريج سے روايت كيا ہے، انہوں نے ہشام بن عروہ ہے، انہوں نے حسین سے، انہوں نے کریب سے اور انہوں نے سیدنا ابن عباس ڈائٹجاسے روایت کیا۔ میدتمام رُواۃ ثقنہ ہیں۔ احمال ہے کہ ابن جریج نے پہلے ہشام بن عروہ سے مدروایت سنی ہو اور انہوں نے حسین سے روایت کی ہو، جیسا کدعبدالمجید کا ان کے حوالے ے قول ہے، پھر ابن جریج کی ملاقات حسین سے ہوئی ہو اور انہوں نے ان سے بیر دوایت سی ہو، جبیبا کہ عبدالرزاق كا ابن جرت سے روايت كردہ قول ہے كه مجھے حسين نے بیان کیا۔ اور بی بھی احمال ہے کہ حسین نے بیروایت عکرمہ اور کریب ( دونوں سے ) استطے سنی ہو اور انہوں نے ابن عباس النظمات روايت كى - وه است ايك مرتبه ان دونول

1 مسئد أحمد: ٣٤٨٠

أعْلَمُ. 9

ے بیان کیا کرتے تھے، جیسا کہ عبدالرزاق کی ان سے
روایت ہے، اور ایک مرتبہ وہ صرف کریب سے روایت
کرتے تھے، جیسا کہ حجاج اور ابن الی روّاد کا قول ہے۔ اور
ایک مرتبہ وہ اکیلے عکرمہ سے روایت کیا کرتے تھے اور وہ
ابن عباس ڈائٹیا سے۔ جیسا کہ عثان بن عمرو کا قول ہے۔ یہ
تمام باتیں ہی ورست ہیں۔ واللہ اعلم

سیدنا ابن عباس و النه بیان کرتے ہیں کہ جب سورج و تھل جاتا تھا تو رسول اللہ طالبی فلم اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھ لیتے اور جب آپ سورج و طلنے سے پہلے کوچ کر لیتے تو ان دونوں نمازوں کومؤخر کر لیتے، یہاں تک کہ انہیں عصر کے وقت میں ادا فرماتے۔

سیدنا ابن عباس والنظاییان کرتے ہیں کہ نبی خالیا جب کسی مقام پر پڑاؤ کرتے اور سورج ڈھل جاتا تو آپ کو چی نہیں کرتے تھے، اور جب کرتے تھے، اور جب آپ خالیا تھے مورج ڈھلنے سے قبل ہی کو چی فرما لیلتے تو پھر ہر فراکواس کے وقت یر ہی ادا فرماتے۔

سیدنا ابن عباس خانفی بیان کرتے میں که رسول الله طالفی مخانفی جب اس وقت سورج دهل چکا جب اس وقت سورج دهل چکا موتا تو آ پ ظهر اور عمر کوجع فرما لیتے تھے اور جب آ پ اس سے پہلے کوچ کر لیتے تو اسے عمر کے وقت تک مؤخر کر لیتے تھے۔

[١٤٥١] --- حَدَّنَ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًا الْمُحَمَّدُ بِنُ الْقَاسِمِ بْنِ زَكَرِيًا الْمُحَمَّدُ، ثنا أَبُو حَالِدِ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرِ جَعِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ أَخَرَهُمَا حَتَّى يُصَلِّيهُمَا فِي وَقْتِ الْعَصْرِ. • وَالْعَصْرِ . • وَالْعَلَى وَقْتِ الْعَصْرِ . • وَالْعَلَى وَلَيْ الْعَلْمُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعُلْمُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعُلَى وَالْعَلَى الْعَلَى وَالْعَلَى الْعَلْمُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعِلَى وَالْعَلَى الْعُلْلِيْ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى الْعَلْمُ وَالْعَلَى وَالْعُلَى الْعَلْمُ وَالْعُلَى وَالْعُلَى الْعَلْمِ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ وَالْعَلَى الْعَلْمُ وَالْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمُ وَالْعُلِي الْعَلَى الْعَلْمُ وَالْعُلِيْمِ الْعَلَى الْعَلْمُ وَالْعُلِي الْعَلَى الْعَلْمُ وَالْعُلِيْمِ الْعَلْمُ وَالْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعُلِمُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ ال

الصَّفَّارُ، ثنا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ، ثنا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الصَّفَّارُ، ثنا عَبْ سُلْ الدُّورِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَدْرِ الدُّورِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْدَلانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنْ عَبْلانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنْ عَبْلانَ النَّبِيُّ فَيْ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلا عَنْ النَّيِيُ فَيْ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلا فَيْزَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَرْتَجِلْ حَتَى يُصَلِّى الْعَصْرَ، فَإِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ السَزَّ وَالِ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ وَإِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ السَزَّ وَالِ صَلَّى كُلَّ وَاحِدَةٍ لِوَقْتِهَا. •

<sup>•</sup> انظر تخريج الحديث السابق

۵ سلف برقم: ۱٤٥٠

الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ ذَالِكَ أَخَّرَ ذَالِكَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ. •

آ ٤٥٤ - ١٠٠٠ حَدَّقَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْحَسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ أَسْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَاحِ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنْسٍ، اللَّيْثُ مَعْ بَيْنَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالَ اللَّهِ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللللهُ اللهُ

[١٤٥٥] .... وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ، ثنا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ، ثنا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ رَسُولُ اللّهِ عَنْ كَانَ إِذَا ارْتَحَل قَبْلَ عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ رَسُولُ اللّهِ عَنْ كَانَ إِذَا ارْتَحَل قَبْل أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ سَارَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَيَ الشَّمْسُ صَارَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَيَ الشَّمْسُ صَلَى الظُهْر وَقْدَ المَّ يَرْتَحِلْ حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ صَلَى الظُهْر ثُمَّ ذَهَب.

الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ ذَهَبَ.

[٢٥٦] ... حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ، ثنا هَاشِمُ بْنُ يُونُسَ الْعَصَّارُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِح، هَاشِمُ بْنُ يُونُسَ الْعَصَّارُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِح، ثننا مُفضَّلٌ، وَاللَّيْثُ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولُ عَنِ اللَّهِ عَنْ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ اللَّهِ عَنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ اللَّهِ عَبْدَهُ مَا اللَّهِ عَنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ثُمَّ الْخُورُ الْعَصْرِ ثُمَّ الْخُهْرَ وَلْعَصْرِ ثُمَّ يَبْدُهُمَا .

آلاه ١٤ ا است حَدَّثَ نَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، وَأَبُو بَكُرِ النَّسَابُورِيُّ، قَالا: نا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدِ الْعُدْرِيُّ بِبَيْرُوتَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثِنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَنْ أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةً وَجَاءَهُ خَبَرُ

سیدنا انس و الله علی کرتے ہیں که رسول الله علی الله علی جب دورانِ سفر ظهر اور عصر کو انتشے ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو ظهر کومؤخر کر لیتے ، یہاں تک کے عصر کا اوّل وفت آ جا تا۔

سیدنا انس ر وانی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طَافِیم جب
سورج و طلعے سے پہلے کوچ کر لیتے تو تب تک چلتے رہے
جب تک کہ عصر کا وقت نہ ہو جاتا، چرآپ پڑاؤ کرتے اور
ان دونوں نمازوں کو اکٹھا ادا فرماتے، اور جب آپ کوچ نہ
فرماتے، یہاں تک کہ سورج وصل جاتا، تو آپ ظہر کی نماز
پڑھتے، پھرروانہ ہوتے۔

سیدناانس بن مالک را الله علی این کرتے ہیں کدرسول الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی الله مالی جب ظهر اور عصر کی نماز کو جمع کرنا جا ہے تو ظهر کو مؤخر کرتے ، یہاں تک کہ عصر کا اوّل وقت آ جاتا، پھر آ پ ان دونوں کو اسمحے ادا فر مالیتے۔

سیدنا عبداللہ بن عمر والٹناک آزاد کردہ غلام نافع بیان کرتے بیں کہ ابن عمر والٹناک کہ سے آرہے تھے تو انہیں (ان کی بیوی) صفیہ بنت ابی عبید (کے سخت بیار ہونے) کی اطلاع ملی تو انہوں نے سفر تیز کردیا۔ جب سورج غروب ہوا تو ان کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے ان سے کہا: نماز کا

<sup>•</sup> سلف برقم: ١٤٥٠

السنن الكبرى للبيهقي: ٣/ ١٦٢ مسند أحمد: ١٣٥٨٤ ، ١٣٧٩٩ محيح ابن حبان: ١٤٥٦ ، ١٥٩٢ على ١٥٩٢ .

صَفِينَة بِنْتِ أَبِى عُبَيْلِ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ، فَلَمَّا غَابَتِ الشَّدُمْسُ قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: الصَّلاةُ، الشَّكَتَ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: الصَّلاةُ فَسَكَتَ، فَقَالَ لِلَّذِى قَالَ لَهُ الصَّلاةُ؛ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ مِنْ فَسَكَتَ، فَقَالَ لِلَّذِى قَالَ لَهُ الصَّلاةُ؛ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ مِنْ هَلَا عِلْمَهُ، فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَمَا هُذَا عِلْمَهُ، فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَمَا عَابَ الشَّفَقُ سَاعَةً نَزَلَ فَأَقَامَ الصَّلاةِ، وَكَانَ لا عَالَ الشَّفِرِ وَقَالَ لَا تَعْلَمُ الصَّلاةِ فِي السَّفَرِ وَقَالَ لَا تَعْلَمُ الْمَعْرِبُ وَالْعِشَاءَ الشَّفْرِ عَمِيعًا فَقَامَ الصَّلاقِ اتِ فِي السَّفَرِ وَقَالَ النَّيْسَابُ ورِيُّ: بِشَيْهُمَا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى السَّفَرِ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا خَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءَ كَانَ يَصْلِي عَلَى السَّفَرِ وَالْعِشَاءَ بَعْدَ أَنْ يَعْبَ الشَّفَقُ سَاعَةً، وَكَانَ يُصْلِي عَلَى عَلَى السَّفَرِ ، وَيُخْبِرُهُمْ أَنْ رَسُولَ اللهِ فَيَ صَاعَةً، وَكَانَ يُصْبَعُ فَالِكَ . • وَيُخْبِرُهُمْ أَنَ رَسُولَ اللهِ فَيْ كَانَ يَصْنَعُ فَالِكَ . • وَيُعْرَبُ فَي السَّفَرِ ، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَ رَسُولَ اللهِ فَيْ كَانَ يَصْنَعُ فَالِكَ . • وَيُعْبَرُهُمْ أَنَ رَسُولَ اللهِ فَيْ كَانَ يَصْنَعُ فَالِكَ . • وَيُعْبَرُهُمْ أَنَ رَسُولَ اللهِ فَيْ كَانَ يَصْنَعُ فَالِكَ . • وَيُعْبَرُهُمْ أَنَ رَسُولَ اللهِ فَيْ كَانَ يَصْنَعُ فَالِكَ . • وَيُعْبَرُهُمْ أَنَ رَسُولَ اللّهِ فَيْ كَانَ يَصْنَعُ فَالِكَ . • وَيُعْبَرُهُ مُ أَنْ رَسُولَ اللّهُ اللّهُ السَّفَو ، وَيُعْبَرِهُ أَنْ يَصْنَعُ فَالِكَ . • وَيُعْبَرُهُ مُ أَنْ رَسُولَ اللّهُ اللّهُ الْمَعْرِبُ وَالْمَلَى السَّعُ وَاللّهُ وَيَعْ السَّفُونَ السَّفُونَ اللّهُ الْمَالِهُ اللّهُ الْمُعْرِبُ وَلَا لَا اللّهُ الْمَعْرِبُ الْمَعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمَعْرِبُ الْمَعْرَالِكَ الْمَعْرِبُ الْمُعْرِبُ الْمُعْرَالِكَ الْمَعْرَالِكَ الْمُعْرِبُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرِقُ الْمَعْرَا الْمُعْرَالِ الْمَعْلَى الْمَعْرَالُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعْلَا الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالُ الْمَعْرَالُ

[١٤٥٨] --- حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ نَافِع، عَنْ مَحَمَّدٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَبَرٌ مِنْ صَفِيَّةً فَأَسْرَعَ السَّيْرَ، ثُمَّ ذَكَرَ عَنِ النَّبِي فَلَيْ نَحُوهُ، وَقَالَ: بَعْدَ أَنْ غَابَ الشَّفَقُ بِسَاعَةٍ. تَابَعَهُ أَبْنُ وَهْبٍ.

[ ١٤٥٩] ... حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ، ثنا الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا أَبِي، ثنا أَبِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ الْحُسَيْنِ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ الْحُسَيْنِ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ أَلِيهِ، عَنْ جَدِّم، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ فِي إِذَا ارْتَحَلَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ جَمَعَ اللهُ هُرَ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا مَدَّ لَهُ السَّيْرُ أَخَرَ الظُّهْرَ الظَّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَإِذَا مَدَّ لَهُ السَّيْرُ أَخَرَ الظُّهْرَ

وفت ہو گیا ہے۔ کیکن وہ خاموش رہے، پھر آ پ مجھ دریہ چلے تو آپ کے ساتھی نے آپ سے کہا: نماز کا وقت ہو گیا ہے۔لیکن آپ (اس باربھی) خاموش رہے۔ پھراس آ دمی نے کہ جس نے آپ کونماز کا کہا تھا، (اینے آپ ہے) کہا: یقبیناً اس بارے میں آپ کے علم میں الی کوئی بات ہے جے میں نہیں جانتا۔ پھرآپ چلتے رہے، یہاں تک کہ جب شفق غائب ہوگئ تو اس کے بچھ ہی ونت بعد آ پ نے بڑاؤ کیا اورنماز کی اقامت کہی۔ آ بسفر میں نماز کی اذان نہیں کہا کرتے تھے۔ پھرآ پ کھڑے ہوئے اورمغرب وعشاء دونوں نمازیں انتھی پرمھیں، پھر فرمایا: یقیناً رسول اللہ بٹائٹیل کو جب جلدی سفر کرنا ہوتا تھا توشفق غائب ہونے کے پچھ ہی وقت بعدمغرب اورعشاء كوجمع كركيت تصاورا ب ماليم دوران سفراین سواری کی پیچه بر ہی نماز بڑھ لیا کرتے تھے،خواہ سواری آ ب کا جدهر بھی رُخ کر دیتی۔ اور ابن عمر جانشانے لوگوں کو بتلا ما کہ رسول اللہ مُؤاثِیْجُ اسی طرح کیا کرتے تھے۔ سالم رحمه الله بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بھٹنا کو جب صفیہ( کی بہاری) کی اطلاع ملی تو انہوں نے سفرتیز کر دیا، پھر انہوں نے نبی مُلینم سے اسی طرح بیان کیا، اور (اس میں بہالفاظ) بیان کیے کشفق کے غائب ہونے کے کچھ دفت بعد۔ ابن وہب نے اس کی موافقت کی ہے۔

سیدناعلی رفائظ بیان کرتے ہیں کہ نبی طاقیا جب اس وقت کوچ فرماتے سے کہ جس وقت سورج دھل چکا ہوتا تھا تو آپ ظہر اور عصر کو اکٹھا ادا فرما لیتے اور جب جلدی چل پڑتے تو ظہر کومؤخر کر لیتے اور عصر میں جلدی کر لیتے، بھر ان دونوں کو اکٹھا ادا فرما لیتے۔

وَعَجَّلَ الْعَصْرَ ثُمَّ جَمَعَ بَيْنَهُمَا. ٥

[١٤٦٠] --- حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ، ثنا عَيْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِل، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِكُر النَّيْسَابُورِيُّ ، ثنا عَبُّدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدِ بن شَاكِرٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرَيُّ، عَّنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَّا بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. قَالَ سُفْيَانُ بَعْدُ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْن سَعِيدٍ: إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ، قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ أَحَدُهُمْ فِي حَدِيثِهِ: إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ. ٥ [١٤٦١] ---- حَـدَّتَـنَـا ابْنُ أَبِي ذَاوُدَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِم، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُـفْبَةً، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْن عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ إِنَّا اللَّهُ ، مِثْلَ قَوْلِ النَّيْسَابُورِيّ . • [١٤٦٢] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ مِرْدَاسِ السُّـلَــِــيُّ، ثنا أَبُو دَاوُدَ السِّـجِسْتَانِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْن يَزِيدَ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ، ثنا الْـمُ فَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، وَعَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ هشَام بُن سَعْدِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ أَبِي الطُّ فَيْ لِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ فِي غَزْوَـةِ تَبُوكَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَوْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَإِنْ تَرَحَّلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشُّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّى يَنْزِلَ لِلْعَصْرِ ، وَفِي الْمَغْرِبِ مِثْلَ ذَالِكَ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَ رْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَإِن ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَعِيبَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَنْزِلَ

سیدنا این عمر خانتهٔ بیان کرتے ہیں که رسول الله خانیمُ کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر لیتے تھے۔

سفیانؓ نے بیکی بن سعید کی حدیث میں اس کے بعد بدالفاظ بیان کیے ہیں کہ چوتھائی رات تک۔ ابن صاعد نے اپنی حدیث میں کہا ہے کہ ایک راوی نے بیان کیا: چوتھائی رات تک۔
تک۔

اختلاف سند کے ساتھ بچھلی حدیث کے ہی موافق ہے۔

۱۱٤۳: مسئل أحمل: ۱۱٤۳

<sup>🚯</sup> سلف برقم: ١٤٥٧

لِلْعِشَاءِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا. •

[١٤٦٣] --- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْقَلَانِسِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبِ، ثَنا اللَّيْثُ، عَنْ هِشَام بْنِ سَعْدٍ، بِهٰذَا نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: الْمُفَضَّلَ بْنَ فَضَالَةَ [١٤٦٤] ﴿ أَخْبَوَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِع، ثنا عَبْدُ اللُّهِ بِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الْبَلْخِيُّ، ثَنَّا قُتَيْبَةُ، ح وَحَـدَّشَنَا مُحَمَّدُ بَنُ يَخْيَى بْنِ مِرْدَاسِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ، عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبْلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَىٰ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِذَا ارْتَحَلَ قُبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى الْعَصْرِ حَتَّى يَبْجَمَعَهَا مَعَ الْعَصْرِ فَيُصَلِّيهُمَا جَمِيعًا، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْع الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْ رَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ سَارَ ، وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَهٰذَا لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا

١٤٦٥] .... حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِع، ثَنا عَبْدُ اللُّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الْبَلْخِيِّ، ثَنا أَبُو بَكْرٍ الْأَعْيُنُ، ثنا عَلِيُّ بْسُ الْمَدِينِيّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا اللَّيْثُ، بِهٰذَا مِثْلَهُ. [١٤٦٦] --- حَدَّثَ نَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا يُـوسُفُ بْـنُ مُـوسْى، ثنا وَكِيعٌ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَاللَّفْظُ لِوَكِيعٍ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اسْتُصْرِخَ عَلَى

اختلاف سند کے ساتھ گزشتہ روایت ہی کے مثل ہے، البتہ اس میں مفضل بن فضالہ راوی کا ذکر نہیں ہے۔

سیدنا معاذ بن جبل والله بیان کرتے ہیں کہ نبی ظافیم غروہ تبوك ميں تھے تو جب آب نے سورج ڈھلنے سے سملے كوج کیا تو ظہر کوعفر تک مؤخر کر دیا، یہاں تک کہ آپ نے دونوں نمازیں عصر کے وقت میں جمع کرلیں، پھران دونوں کواکشااداکیا۔ جب آپ سورج ڈھلنے کے بعد کوچ کرتے تو ظہر اور عصر کی نماز پڑھ کرسفر شروع کرتے۔ جب آپ مغرب سے پہلے کوچ کرتے تو مغرب کومؤخر کر لیتے، یہاں تک کہ اسے عشاء کے ساتھ اوا فرماتے اور جب آپ مغرب کے بعد کوچ فرماتے تو عشاء میں جلدی کر لیتے اور اسے مغرب کے ساتھ ہی ادا فرما لیتے۔

ابوداؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف قتیبہ نے ہی روایت کیا ہے۔

اختلاف سند کے ساتھ گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابن عمر ٹائٹنا کو (ان کی ہوی) صفیہ ( کے سخت بیار ہونے ) کی اطلاع ملی اور وہ محو سفر تھے، تو انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ جب سورج غروب ہو گیا تو انہیں کہا گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا

مسند أحمد: ۲۱۹۹۷ صحيح ابن حبان: ۱۵۹۸ ، ۱۵۹۱ ، ۱۵۹۳ ، ۱۵۹۵

<sup>2</sup> سنن أبي داود: ١٢٢٠ ـجامع الترمذي: ٥٥٣ ـمسند أحمد: ٢٢٠٩٤ ـصحيح ابن حبان: ١٤٥٨ ـ السنن الكبري للبيهقي: ٣/ ١٦٣

صَفِيَةً وَهُو فِي سَفَر فَسَارَ حَتّٰى إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، قِيلَ لَهُ: الصَّلَاةُ فَسَارَ حَتّٰى إِذَا كَادَ يَغِيبُ الشَّمْسُ، قِيلَ لَهُ: الصَّلَاةُ فَسَارَ حَتَّى إِذَا كَادَ يَغِيبُ الشَّفَقُ سَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ عَلَابَ الشَّفَقُ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِذَا نَائَهُ حَاجَةٌ صَنَعَ هَكَذَا. •

[١٤٦٧] سَحَدَّ أَسَسَا مُحَدَّ بُنُ نُوحِ الْحَدْ بِينَ نُوحِ الْحَدْ بِيسَابُ ورِيُ ، ثنا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْل ، ح وَحَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ اللهُ عَبَيْدِ اللهِ بْنِ وَاقِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهٰذَا ، نَا فَصَلْ عَبْوبة الشَّفَق نَزَلَ فَصَلَّ وَقَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْل غَيْبُوبة الشَّفَق نَزَلَ فَصَلَّ وَقَالَ: حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّ الْمُعَشَاء ، ثُمَّ انتَظَر حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ فَصَلَّى الْمِعْسَاء ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا عُجِلَ اللهِ عَنْ مِثْلَ إِذَا عُجِلَ اللهِ عَنْ مِثْلَ إِذَا عُجِلَ اللهِ عَنْ مِثْلَ إِذَا عُجَلَل اللهِ عَنْ مِثْلَ إِذَا عُجِلَ اللهُ عَنْ مِثْلَ اللّهِ عَنْ مِثْلَ إِذَا عُجْلَ اللهُ عَنْ مِثْلَ اللّهِ عَنْ مَثْلُ اللّهِ عَنْ مِثْلَ اللّهُ عَنْ مِثْلَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مَثْلُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مَالًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

[١٤٦٨] ... حَدَّنَا أَبُو بَكُو النَّيْسَابُورِيُّ ، أَخْبَرَنِي الْعِي ، قَالَ: الْعَبَّاسُ بِسُ الْوَلِيدِ بِنِ مَزْيَدِ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ جَابِر ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ ، قَالَ: ضَمَّ حَبُر وَهُوَ يُرِيدُ أَرْضًا لَهُ فَيَسْزِلُ مَنْزِلًا ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ صَفِيَةً بِنْتَ فَيَسْزِلُ مَنْزِلًا ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ صَفِيّةً بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ لَمَا بِهَا فَلا أَظُنُ أَنْ تُدْرِكَهَا ، وَذَالِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: فَخَرَجَ مُسْرِعًا وَمَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشِ فَصَالَى الصَّلَاةِ ، فَقُلْتُ: فَصَاحِبِي وَهُو مَ حَافِظٌ عَلَى الصَّلَاةِ ، فَقُلْتُ: بِصَاحِبِي وَهُو مُحَافِظٌ عَلَى الصَّلَاةِ ، فَقُلْتُ: السَّفَقِ نَزَلَ فَصَلَى الْمَغْرِبُ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَقَدْ تَوَارَى الشَّفَقُ فَصَلَى إِنَا الْعِشَاءَ ثُمَّ الْمُؤْرِبُ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَقَدْ تَوَارَى الشَّفَقُ فَصَلَى بِنَا الْعِشَاءَ ثُمَّ الْمَا الْعِشَاءَ ثُمَّ

ہے۔ لیکن وہ چلتے رہے، یہاں تک کہ شفق غائب ہونے
کے قریب وقت ہوا تو انہوں نے پڑاؤ کیا اور مغرب کی نماز
پڑھی، پھر انظار کیا، یہاں تک کہ شفق غائب ہوگئ تو عشاء
کی نماز اوا کی، پھر فرایا: رسول اللہ طاقیق کو جب کوئی
ضروری کام درپیش ہوتا تھا تو آ پ اسی طرح کرتے تھے۔
اختلاف سند کے ساتھ نافع اور عبداللہ بن واقد سیدنا ابن عمر
شفق غائب ہونے سے پہلے کا وقت ہوا تو آ پ نے پڑاؤ
کیا اور مغرب کی نماز پڑھی، پھر انظار کیا، یہاں تک کہ شفق
کیا اور مغرب کی نماز پڑھی، پھر انظار کیا، یہاں تک کہ شفق
غائب ہوگئ، پھر آ پ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر فر مایا: یقیناً
مائب ہوگئی، پھر آ پ نے عشاء کی نماز پڑھی، پھر فر مایا: یقیناً
طرح کرتے تھے جیسے میں نے کیا۔

نافع بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر واللہ کے سے ساتھ لکا، آپ اپنی زمین پر جانے کا ارادہ رکھتے تھے، (راستے میں) آپ نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو ایک آدی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا: (آپ کی بیوی) صفیہ بنت البی عبید کی حالت بہت خراب ہے اور جھے نہیں لگنا کہ آپ کے چہنچ تک وہ زندہ رہیں گی۔ بیعمر کے بعد کی بات ہے۔ تو آپ جلدی سے نکلے اور آپ کے ساتھ ایک قریقی تھا۔ ہم تب تک کہ سوری غائب نہ ہوگیا، اور جھے اپنے صاحب (یعنی عبداللہ بن عمر واللہ نہ ہوگیا، اور جھے اپنے صاحب (یعنی عبداللہ بن عمر واللہ کی بہت نہ ہوگیا، اور جھے اپنے صاحب (یعنی عبداللہ بن عمر واللہ کی بہت نہ ہوگیا، اور جھے اپنے صاحب (یعنی عبداللہ بن عمر واللہ کی بہت نہ ہوگیا، اور جھے اپنے صاحب (یعنی عبداللہ بن عمر واللہ کی بہت نہ ہوگیا۔ کے بارے میں اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ نماز کے بہت کیا باہوں نے میری طرف توجہ نہ دی اور جھے جا رہے تھے لیکن انہوں نے میری طرف توجہ نہ دی اور جھے جا رہے تھے

<sup>🚯</sup> سلف برقم: ١٤٥٧

<sup>😝</sup> سلف برقم: ١٤٥٧

أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا عَجَّلَ بِهِ أَمْرٌ صَنَعَ هٰكَذَا. •

ویے ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ جب شفق کا آخری وقت ہوگیا تو آپ نے پڑاؤ کیا اور مغرب کی نماز پڑھی، پھر نماز کی اقامت کہی جبکہ شفق جھپ چکی تھی، اور ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا: رسول اللہ علی تا تو آپ ای طرح کرتے تھے۔
طرح کرتے تھے۔

اختلانب زُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔

[١٤٦٩] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ، يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النِّعِيْ الْخُوَةُ. ٥ عَنِ النَّبِيِّ الْمُدَّوَةُ. ٥ عَنِ النَّبِيِّ الْمُدَّوَةُ. ٥

آ . آ . آ . آ . آ . آ . آ . آ . آ الْ حُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثنا الْمُن أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا عَطَافُ بْنُ مَنْصُورِيّ ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا مَعَ عَطَافُ بْنُ خَالِدٍ ، حَدَّثِنِي نَافِعٌ ، قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُصَر صَادِرِينَ مِنْ مَكَّةَ حَتِّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيتِ اسْتُصْرِخَ عَلَى زَوْجَتِهِ صَفِيّةَ ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ فَكَانَ إِذَا خَابَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلّى السَّيْرَ فَكَانَ إِذَا خَابَتِ الشَّمْسُ نَزَلَ فَصَلّى السَّيْرَ فَكَانَ إِذَا خَابَ الشَّمْقُ ثَنَّا أَنَّهُ نَسِى السَّعْقُ ثُمَّ قَامَ السَّعْقُ ثُمَّ قَامَ السَّعْقُ ثُمَّ قَامَ اللهِ عَلَيْنَا فَقَالَ: هَكَذَا كُنَّا فَضَلَى ، وَغَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّى اللهِ عَلَيْنَا فَقَالَ: هَكَذَا كُنَّا فَضَلَى الْ عَلَيْنَا فَقَالَ: هَكَذَا كُنَّا فَضَلَى الْ عَلَيْنَا فَقَالَ: هَكَذَا كُنَا فَصَلّى الْ عَلَيْنَا فَقَالَ: هَكَذَا كُنَّا فَصَلّى الْ عَلَيْنَا فَقَالَ: هَكَذَا كُنَّا فَصَلّى الْ عَنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نافع بیان کرتے ہیں کہ ہم سیدنا ابن عمر بھا اللہ کے ساتھ کہ سے آ رہے تھے، یہاں تک کہ جب ہم راستے میں ہی تھے تو آ پ کوآپ کی بیوی کے سخت بیار ہونے کی اطلاع ملی، تو آ پ کوآپ کی بیوی کے سخت بیار ہونے کی اطلاع ملی، تو غائب ہو جاتا تو اُتر کر مغرب کی نماز پڑھتے تھے، لیکن اس رات ہمیں یوں لگا کہ جیسے آ پ نماز بھول گئے ہیں، چنا نچہ ہم نے آ پ سے کہا: نماز کا وقت ہوگیا ہے۔ لیکن آ پ چلتے تو آ پ سے کہا: نماز کا وقت ہوگیا ہے۔ لیکن آ پ چلتے تو آ پ سے کہا: نماز کا وقت ہوگیا ہے۔ لیکن آ پ چلتے تو آ پ نے پڑاؤ کیا اور نماز پڑھی۔ استے میں شفق غروب ہو تو آ پ نے پڑاؤ کیا اور نماز پڑھی۔ استے میں شفق غروب ہو پکی تھی، پھر آ پ اُٹھے اور عشاء کی نماز پڑھی۔ پھر آ پ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ہم رسول اللہ مُلَّا اللہُ مُلَّا اللہُ مُلَالِیْمُ کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے تھے۔

بَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ وَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ وَصِفَةِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ
سفر يُس نماز كَ صورت، بلاعذر دونمازي النَّهي برِّ صَنْ كابيان اور كَثَّى مُن نماز برِّ صَنْ كاطريقة
سفر يُس نماز كَ صورت، بلاعذر دونمازي النَّهي برِّ صَنْ كابيان اور كَثَّى مُن نماز برِّ صَنْ كاطريقة
الله بنُ الله بنُ هَارُونَ أَبُو حَامِدٍ،
ايك اور سند كساته (گزشته) حديث كه بي مثل مروى النَّا عَبْدُ الله بنُ الله بن الله ب

• سلف برقم: ١٤٥٧

🛭 سلف برقم: ١٤٥٧

🛭 سلف برقم: ١٤٥٧

دَاوُدَ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَّيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمِثْل حَدِيثٍ. •

[۱٤٧٢] اسس حَدَّتَ نَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ، ثنا ابْنُ دَاوُدَ، عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ ثَقِيفٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بُنْ بَعْفَرِ، أَنَّ النَّبِي اللَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّى عَمْرَ، عَنْ بَعْفِي، أَنَّ النَّبِي اللَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّى قَائِمًا إِلَّا أَنْ يَحْشَى الْغَرَقَ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: يَعْنِى فِي السَّفِينَةِ، فِيهِ رَجُلُ مَجْهُولٌ.

[۱٤٧٣] - حَدَّ ثَنَا عَلِى بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، ثنا جَابِرُ بْنُ كُرُدِى ، ثنا حُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ الْكَلْبِي ، ثنا جَابِرُ بْنُ عُلْوَانَ الْكَلْبِي ، ثنا جَعْفَرُ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ الْبَنِ عَبَاسٍ ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ بَعْفَرَ بُن عَبَاسٍ ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ بَعْفَرَ بُن عَبْسُلَ بِنَ اللهِ عَنْهَ وَاللهِ بَنْ عَلْولَ اللهِ عَنْهَ أَلْ اللهِ عَنْهَ اللهِ عَنْهَ اللهِ عَنْهَ اللهِ عَلَى السَّفِينَةِ ؟ قَالَ: ((صَلِّ فِيهَا قَائِمًا كَيْفُ أَصَلِّ فِيها قَائِمًا فَائِمًا لِللهِ اللهِ اللهِ عَلَى السَّفِينَةِ ؟ قَالَ: ((صَلِّ فِيها قَائِمًا فَائِمًا فَائِمًا فَائِمًا فَائِمُا لَكُونَ نَحْسَافَ النَّعَرَقَ )). حُسَيْنُ بْنُ عُلُوانَ مَثْدُ ولْكُ.

الْبَرْبَهَارِيُّ مِنْ أَصْلِه، ثنا بِشُرُ بُنُ مُوسَى بْنِ سَهْلِ الْبَرْبَهَارِيُّ مِنْ أَصْلِه، ثنا بِشُرُ بْنُ فَافَا، ثنا أَبُّو نَعَيْمُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُون بْنِ فَعَيْمُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُون بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ اللهِ عَنْ عَمَرَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ اللهِ عَنْ عَمَرَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ اللهِ عَنْ عَمَرَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[١٤٧٥] - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَا: نا يَعْقُوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَعْقُوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إَبْدِهِ، عَنْ حَنْمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إَبْنِ عَبَّاسٍ،

سیدنا جعفر و ایت کرتے ہیں کہ نبی مُنَّیْنَا نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، سوائے اس صورت کے کہ انہیں ڈوب جانے کا خدشہ ہو۔ امام وارقطنیؒ فرماتے ہیں: لیمنی کشتی ہیں۔

اس (روایت کی سند) میں ایک آ دمی مجہول ہے۔

سیدنا این عباس و النه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله طرف بھیجا، تو الله علیہ خفر بن ابی طالب و الله کا حضہ کی طرف بھیجا، تو انہوں نے عرض کیا: اے الله کے رسول! میں کشی میں کیے نماز پڑھوں؟ تو آپ مالیہ کا خرمایا: اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھوں؟ تو آپ مالیہ کا سورت کے کہ مجھے ڈوب جانے کا خدشہ ہو۔

حسین بن علوان متروک راوی ہے۔

سیدنا این عمر دل الله سے مردی ہے کہ رسول الله مظافی ہے کشی میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ ملائی نے فرمایا: کھڑے ہوکر نماز پڑھو، سوائے اس کے کہ مجھے ڈوب جانے کا فدشہ ہو۔

سیدنا ابن عباس و الله سے مروی ہے کہ نبی ساتھ نے فرمایا: جس نے بغیر عذر کے دونمازیں اکٹھی ادا کیس تو اس نے ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا۔

بیطنش رادی ابوعلی الرحبی ہے، جو کہ متر وک ہے۔

۱٤٧٣ سيأتي برقم: ١٤٧٣

المستدرك للحاكم: ١/ ٢٧٥ السنن الكبرى للبيهقى: ٢/ ١٥٥

ن دار قطنی (جلدادّل) نام

عَن النَّبِي ﷺ قَالَ: ((مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ)). حَنشٌ هٰذَا أَبُو عَلِيِّ الرَّحَبِيِّ مَثْرُوكٌ. ٥

بَابُ صِفَةِ صَلَاةِ التَّطَوُّع فِي السَّفَرِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ سفر میں نقل نماز پڑھنے اور سواری پرنماز پڑھنے کی صورت میں قبلہ کی طرف رُخ کرنے کا بیان

دیتے۔

١٤٧٦ إ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي حَيَّةَ، نَا أَبِي، ثِنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، ثِنَا رِبْعِيُّ بْنُ الْجَارُودِ الْهُذَلِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنِي الْجَارُودُ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، حَدَّثِنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطُوَّعَ لِـلَصَّلابةِ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَتَّ ، 🗷

[ ١٤٧٧ ] --- حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجَارُودِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي الْـحَـجَّاجِ، عَنِ الْجَارُودِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ فِي سَـفَـرِ فَـأَرَادَ أَنْ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَبُّرَ ثُمُّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَتْ بِهِ.

١٤٧٨٦ إ ﴿ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسٍ ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْـجَارُودِ، حَدَّثَيني عَـمْرُو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ، حَـدَّثَنِي الْجَارُودُ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ كَمَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَسَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَتْ بِهِ رِكَابُهُ.

١٤٧٩ إ ﴿ مَا مُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ مِينَا جابِر وْ النَّهُ بِيان كرتے بين كه في عَلَيْمَ في محصوليك

سيدنا انس بن ما لك والنُوزيان كرت مبن كدرسول الله مُؤلِيْزُم جب سفر کرتے تھے اور نفل نماز پڑھنا جاہتے تھے تو اپنی اوٹنی كارُخ قبلے كى طرف كرتے اور تكبير كهه (كرنماز شروع كر)

سيدنا الس بن ما لك ر الله الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله جب محوسفر ہوتے تھے اور اپنی سواری پر نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو قبلہ کی طرف رُخ کرتے اور تکبیر کہتے، پھر جس طرف بھی سواری آپ کا منہ کر دیتی اس طرف آپ نماز يزهة ريخه

سيدنا انس بن مالك والنوريان كرت بي كدرسول الله سَالَيْظِم جب سفر کرتے تھے اور ( دورانِ سفر ) نفل نماز پڑھنے کا ارادہ فرماتے تو این اونٹن کا رُخ قبلہ کی طرف کرتے اور تکبیر کہتے، پھرآپ نماز پڑھتے،خواہ آپ کی سواری جس طرف مجھی آ ہے۔ کا منہ کر دیتی۔

◘ جامع الترمذي: ١٨٨ ـمسند أبي يعلى الموصلي: ٢٧٥١ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٢٧٥ ـ السنن الكبرى للبيهقي: ٣/ ١٦٩

2 صحیح البخاری: ۱۱۰۰ صحیح مسلم: ۷۰۲ (٤١) سنن أبی داود: ۱۲۲۵ سنن النسائی: ۲/ ۲۰ مسئد أحمد: ۱۳۱۰۹

الْعَزِيزِ، ثنا دَاوُدُ بِنُ رُشَيْدٍ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ هَامٍ عَنْ جَابِرٍ، إِسْحَاقَ، عَنْ هَشَامٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيِّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ الِّيْهِ وَهُو عَلَى رَاحِلَتِه، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْتًا، وَرَأَيْتُهُ يَرْحَكُ وَيَسْجُدُ فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ لِي: وَرَأَيْتُهُ يَرْحُكُ وَيَسْجُدُ فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ لِي: ((مَا صَنَعْتَ فِي حَاجَتِكَ؟))، قُلْتُ: صَنَعْتُ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ: ((إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَا وَكَذَا، وَقَالَ: ((إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَا اللّهِ عَلَيْكَ إِلّهِ اللّهُ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلّه اللّهَ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

ضروری کام بھیجا، جب میں آپ کے پاس واپس آیا تو
آپ اپنی سواری پرسوار تھے۔ میں نے آپ کوسلام کہا لیکن
آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اور (جب) میں
نے آپ علی کا کورکوع و بجود کرتے دیکھا تو میں آپ سے
ایک طرف کو ہٹ گیا، پھر آپ علی کے نے جھے نے فرمایا: کام
کا کیا بنا؟ میں نے بتلایا کہ میں نے ایسے ایسے کر دیا ہے۔ تو
آپ علی کے فرمایا: تہمارے سلام کا جواب دیے میں جھے
صرف یہ بات مانع ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔

## بَابٌ صَلَاةِ الْمَرِيضِ جَالِسًا بِالْمَأْمُومِينَ مريض امام كى نماز كابيان جب وه مقتديوں كوبيٹوكرنماز يزهائے

[١٤٨٠] --- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحَمَّدُ بْنُ مَحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ: عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ: كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ قَدِ اشْتَكَى عِرْقَ النِّسَاءِ وَكَانَ كَانَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ قَدِ اشْتَكَى عِرْقَ النِّسَاءِ وَكَانَ لَنَا إِمَامًا وَكَانَ يَحْرُجُ إِلَيْنَا فَيُشِيرُ إِلَيْنَا بِيدِهِ أَن لَنَا إِمَامًا وَكَانَ يَحْرُجُ إِلَيْنَا فَيُشِيرُ إِلَيْنَا بِيدِهِ أَن اجْلِسًا وَنَحْنُ جُلُوسٌ .

الله ١٤٨٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، ثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، ثِنَا مُحَمَّدُ بْنُ فِي إِبْرَاهِيمَ بْنِ سِنَانَ الْعَوَقِيُّ، ثِنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِّرٍ، عَنْ مُولاهِ السَّائِبِ، عَنْ مُهَاجِّرٍ، عَنْ مُولاهِ السَّائِبِ، عَنْ عَالَى عَنْ مَولاهِ السَّائِبِ، عَنْ مَا النَّاقُ الْقَاعِدِ عَلَى عَالَى: ((صَلاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النَّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَائِمِ إِلَّا الْمُتَرَبِّعُ)). ٥ النَّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَائِمِ إِلَّا الْمُتَرَبِّعُ)). ٥ النَّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَائِمِ إِلَّا الْمُتَرَبِّعُ)). ٥ النَّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْفَائِمِ إِلَّا الْمُتَرَبِّعُ)). ٥

محمود بن لبید بیان کرتے ہیں کہ سیدنا اُسید بن تفییر بڑاٹؤ کو "حرق النساء" کی بیاری لاحق ہوگئی اور وہ ہمارے امام ہے، وہ ہماری طرف نکلا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے ہمیں اشارہ کرتے کہ بیٹھ جائے ، تو وہ ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھاتے اور ہم بھی بیٹھے ہوتے تھے۔ (عرق النساء سے مرادران سے شروع ہونے والا جوڑوں کا درد ہے)۔

سیدہ عائشہ و اللہ مرفوعاً بیان کرتی ہیں ( میمنی آپ بڑا اللہ افران کے فرمایا: ) بیش کرنماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کرنماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کرنماز پڑھنے والے ہے آدھا اجر ملتا ہے، سوائے چارزانو بیٹھ کر پڑھنے والے کے۔

سیدہ عائشہ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نی عظم کو

<sup>•</sup> صحیح البخاری: ۱۰۹۶ - صحیح مسلم: ۵۰ (۳۸) - سنن أبی داود: ۱۲۲۷ - جامع الترمذی: ۳۵۱ - مسند أحمد: ۲۵۱۵ ، ۱٤۳۶ ، ۱۲۶۵ ، ۱۲۵۵ ، ۱۵۱۵ - صحیح ابن حبان: ۲۵۲۵ ، ۲۵۲۵ ، ۱۵۱۵ - صحیح ابن حبان: ۲۵۲۵ ، ۲۵۲۵ ، ۲۵۲۵ ، ۲۵۲۵

<sup>2</sup> مستد أحمد: ٢٤٣٢٥

501

حارزانو بیژه کرنماز پژھتے ویکھا۔

بِمَكَّةَ، ثنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّسَائِيُّ، ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يُصَلِّى مُتَرَبِّعًا. •

[١٤٨٤] .... حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا قَيْسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ، عَنِ الْأَرْقَمِ بْنِ شُرَحْيِيلَ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى السَّفَرِ، عَنِ الْأَرْقَمِ بْنِ شُرَحْيِيلَ، عَنْ ابْسِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَنْ النَّبِي عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَنَ النَّبِي عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ، فَنَ النَّبِي عَنْ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُعَلِيبِ، فَنَ النَّبِي عَنْ خِفَةً فَخَرَجَ يُهَادَى بِالنَّاسِ))، وَوَجَدَ النَّبِي فَيَ الْمَو بَكُو فَلَ أَشَارَ إِلَيْكَ مَكَانَكَ بَيْنَ رَجُلِسَ إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ وَقَرَأُ مِنَ الْمَكَانِ فَتَا أَخُو بَكُو مِنَ السُّورَةِ. • وَقَرَأُ مِنَ الْمَكَانِ اللَّذِى انْتَهَى أَبُو بَكُو مِنَ السُّورَةِ. •

[١٤٨٥] ... حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةً ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةً ، عَنْ مُخَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةً ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِر ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ

سیدہ عائشہ ڈاٹھا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ طافیا جب بھار ہوئے تو آپ طافیا نے سیدنا ابوبکر ڈاٹھا کو حکم فر مایا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ چررسول اللہ طافیا نے پچھ خفت محسوس کی تو آپ تشریف لائے اور ابوبکر ڈاٹھا کے پہلو میں بیٹھ گئے، چر رسول اللہ طافیا نے بیٹھ کر ابوبکر ڈاٹھا کی بیٹھ کر ابوبکر ڈاٹھا کی امامت کرائی، جبکہ ابوبکر ڈاٹھا نے کھڑے ہو کر لوگوں کی امامت کرائی۔

سیدنا عباس بن عبدالمطلب را النظاسے مروی ہے کہ نبی تناقیا نے مرض کی حالت میں فرمایا: ابوبکر سے کہو کہ وہ اوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ اور (جب) نبی تناقیا نے خفت محسوس کی تو آپ دو آ دمیوں کے درمیان سہارا لیے نکلے (اور مسجد میں تشریف لے آئے) ابوبکر را النظا چھے ہٹنے گئے تو آپ تالیا کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر بھی کھڑے رہیں۔ نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر بھی کھڑے رہیں۔ بھر آپ تناقیا آئے اور ابوبکر را النظام کے اور مورت کی اس جگہ سے اور ابوبکر والنظ کے مورت کی اس جگہ سے قر اُت شروع کر دی جہاں ابوبکر والنظ نے ختم کی تھی۔

شعمی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ خالط کے فرمایا: میرے بعد کوئی شخص پیٹیر کر بالکل امامت نہ کرے۔ اس روایت کو جابر انجھی کے علاوہ کی نے بھی شعبی سے

◘ سنن النسائى: ٣/ ٢٢٣ صحيح ابن حبان: ٢٥١٢ - المستدرك للحاكم: ١/ ٢٧٥ ـ صحيح ابن خزيمة: ٩٧٨ ، ١٣٣٨ ـ السنن الكبرى للبيهقى: ٢/ ٥٠٥ ـ شرح معانى الآثار للطحاوى: ٥٣٥ ٥

صحیح البخاری: ۲۷۹، ۱۸۲ - صحیح مسلم: ۸۱۶ (۹۷) جامع الترمذی: ۳۲۷۲ سنن النسائی: ۲/ ۸۳ سنن ابن ماجه:
 ۱۲۳۲ - مسند أحمد: ۲٤٦٤۷ - صحیح ابن حبان: ۲۰۹۱

📵 مستد أحمد: ۱۷۸۵ ، ۱۷۸۵

روایت نہیں کیا۔ جبکہ یہ متروک راوی ہے اور یہ حدیث مرسل ہے،اس سے دلیل قائم نہیں ہوتی۔ بَابُ الْصَّلَاةِ فِي الْفَوْسِ وَالْقَرْنِ وَالنَّعْلِ وَطُرْحِ الشَّيْءِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ فِيهِ نَجَاسَةٌ كَانَ ، سِينَكَ اور جوتا يَهِن كرنماز بي اتارديخ كابيان كمان، سينگ اور جوتا يَهِن كرنماز بي اتارديخ كابيان

[١٤٨٦] - حَدَّثَنَا يَازُدَادُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكَاتِبُ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ الْكَاتِبُ، ثنا عُقْبَةُ بْنُ خَمَالِيدٍ، ثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَمَالِيدٍ، ثنا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنْ الصَّلَاةَ فِي الْقَوْسِ وَالْقَرْنِ، فَقَالَ: ((اطْرَح الْقَرْنَ وَصَلّ فِي الْقَوْسِ)). •

سیدناسلمہ بن اکوع ٹھاٹھ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ ٹھاٹھ کے اللہ سے کمان اور سینگ پہن کرنماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تھا وہ اور کمان کیا گیا تو آپ مٹھاٹھ نے فرمایا: سینگ کو اُتار دو اور کمان پہن کرنماز پڑھاو۔

آ ١٤٨٧ آ است حَدَّنَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَمِينَةَ، ثنا صَالِحُ بْنُ بَيَانَ، ثننا فَرَاتُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مَيْمُ وَنَ بْنِ مَيْسَانٍ، ثننا فُراتُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مَيْمُ وَنَ بْنِ مَيْسَاسٍ: ﴿ خُدُوا مَيْمُ وَنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (الأعراف: ٣١)، قال: وينتكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ (الأعراف: ٣١)، قال: السَّكَارة فِي النَّعْلَيْنِ، وَقَدْ صَلّى رَسُولُ اللهِ فَيَى لَعْمَلُهِ فَحَلَعُ النَّاسُ فَلَمَّا قَضَى السَّكَارة ، قَالَ: ((لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟))، قَالُوا: السَّكَامُ أَتَانِي فَقَالَ: إِنَّ فِيهِمَا دَمُ حَلَمَةٍ)).

سیدنا ابن عباس بھ اللہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان:) ﴿ خُدُوا زِیمَنَدَ کُمْ مِ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدِ ﴾ ''تم ہر مجد کے پاس اپنی زینت کو پکڑو۔' ( کی تفییر میں فرماتے ہیں کہ اس ہے مراد) جوتے پہن کر نماز پڑھائی تو آپ نے انہیں (دوران نماز بی) اُتار دیا، لوگول نے بھی (آپ شائی کے کہ کی کر) جوتے اتار دیا، لوگول نے بھی (آپ شائی کو دکی کر) جوتے اتار دیا۔ پھر جب آپ نے نماز مکمل کی تو فرمایا: تم لوگول نے جوت کیول اتار دیے جے؟ صحابہ نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کو اتار دیے دی تو آپ شائی کے قرمایا: یقینا جرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہول نے ترائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہول نے تبلایا کہ ان میں چیچڑی کا خون لگا ہوا ہے۔

بَابُ تَلْقِينِ الْمَأْمُومِ لِإِمَامِهِ إِذَا وَقَفَ فِي قِوَاءَ تِهِ جب امام قراءت مِن تَفْهِرَ جائِ تَوْ مَقْتَذَى كا اسے لقمہ دینا

سیدنا انس ٹاٹٹا بیان کرتے ہیں کہ ہم عہدِ رسالت میں اماموں کولقہ دیا کرتے تھے۔ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ الصَّوَّافُ، أَنا يَحْيَى بْنُ عَلِىً، ثَنا الْفَضْلُ بْنُ عَلِى بَّا الصَّوَّافُ، أَنا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيعٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كُنَّا نَفْتَحُ عَلَى الْأَيْمَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْأَيْمَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْأَيْمَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمَ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ اللللّهُ اللللللللّه

المعجم الكبير للطبراني: ٢٧٧٧ ـ المستدرك للحاكم: ١/ ٣٣٥، ٣٣٦ ـ السنن الكبري للبيهقي: ٣/ ٢٥٥
 المستدرك للحاكم: ١/ ٢٧٦

سیدناعلی والنَّذِ فرماتے ہیں: جس نے امام کولقمہ دِیا اس نے کلام کر لی۔ محمد سال شدہ میں ایک میں ا

محمد بن سالم ضعیف اور متر وک راوی ہے۔

سیدنا علی جان فرماتے ہیں کہ بید کلام ہے، یعنی امام کو لقمہ وینا۔

سیدناعلی رہائٹۂ نے فرمایا: جب امام تم سے لقمہ حیاہے تو اسے لقمہ دیے دیا کرو۔

سیدنا أبی بن کعب بھ اللہ کا اللہ مالیہ کہ رسول اللہ مالیہ اللہ مالیہ کے ایک سورت پڑھی، لیکن اس کی ایک تماز پڑھا کر)

اس کی ایک آیت جھوٹ گئی، جب آپ (نماز پڑھا کر)
فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ جو فلال آیت ہے، کیا یہ منسوخ ہوگئ ہے؟ آپ مالیہ کی نے فلال آیت ہے، کیا یہ منسوخ ہوگئ ہے؟ آپ مالیہ کی نہیں فرمایا: نہیں نے عرض کیا: آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی۔ تو آپ مالیہ نے فرمایا: تو تم نے مجھے یاد دہانی کیوں نہرادی؟

سیدنا انس بڑاٹھؤ بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مٹاٹیؤ کے صحابہ نماز میں ایک دوسرے کولقمہ دے دیا کرتے تھے۔ الْعَزِيزِ، ثنا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، ثنا أَبُو حَفْصِ الْأَبَارُ، الْعَزِيزِ، ثنا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، ثنا أَبُو حَفْصِ الْأَبَارُ، عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ سَالِم، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ الْإِمَامِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَنْ فَتَحَ عَلَى الْإِمَامِ فَقَدْ تَكَلَّمَ. مُحَمَّدُ بُنُ سَالِم ضَعِيفٌ مَتُرُوكٌ.

[١٤٩٠] - حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُول، ثَنا عَبْ بُهْلُول، ثَنا عَبْ الْفَيْ ، عَنْ أَبِّي ثَنا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِّي إِسْحَاقَ ، عَنْ الْخارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ: ((هُوَ كَالَامٌ)). يَعْنِي: الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ . •

[ ١ ٤٩ ١] --- حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَبْدِ، ثِنَا أَبُو حَفْص، عَنْ الْعَنزِيزِ، ثِنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثِنَا أَبُو حَفْص، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِيِّ أَرُاهُ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا اسْتَطْعَمَ مَكُمُ الْإِمَامُ فَأَطُعِمُوهُ وَ.

فاطعِموه. المجا السب حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، ثنا أَحْمَدُ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، ثنا أَحْمَدُ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ، ثنا أَحْمَدُ الزُّهْرِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِيِّ، ثنا أَبُو مُعَاذٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ثنا أَبُو مُعَاذٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بْنِ كَعْب، قَالَ: صَلَّى عَنْ أَبِي بْنِ كَعْب، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ قَلْ صَلَاةً فَقَرَأَ سُورَةً فَأَسْقَطَ مِنْهَا آيَةً فَلَرَ أَسُورَةً فَأَسْقَطَ مِنْهَا آيَةً فَلَرَ مُسُولُ اللَّهِ آيَةً كَذَا وَكَذَا وَكُولَا لَوْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُلْفُ لَمْ تَقُرَأَهُمَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ

ا ۱٤٩٣ إ - حَدَّثَنِى ابْنُ مَنِيعِ ، ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، نا جَارِيَهُ بْنُ أَيُّوبَ ، نا جَارِيَهُ بْنُ هَرِمٍ ، ثنا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنْسٍ ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ وَسُولِ اللهِ فَيُ يُلَقِّنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي اللهِ فَي يُلَقِّنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي السَّكَاة .

<sup>•</sup> مصنف عبد الرزاق: ۲۸۲۲

۲۲۶۱ ، ۲۲۶۰ أبى داود: ۷۰۷ ، مسند أحمد: ۲۱۱٤٠ محيح أبن حبان: ۲۲۶۰ ، ۲۲۶۱

### بَابُ قَدْرِ النَّجَاسَةِ ٱلْتِي تُبْطِلُ الصَّلَاةَ نجاست كى اس مقدار كابيان جونمازكو باطل كرديق ہے

[ ١٤٩٤] ---- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللّهِ الْمُعَدَّلُ أَحْمَدُ بْنُ عَصْرِو بْنِ عُثْمَانَ بِوَاسِطَ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ التَّمَّارُ ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيُّ ، ثنا رَوْحُ بْنُ غُطَيْفِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هَرْرَوْ فِي هُرَرَوْ فَي النَّبِي عَنْ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مَنَ اللَّهُ أَسَدُ بْنُ عَمْرٍ و فِي النَّبِي عَلَيْفِ ، فَسَمَّاهُ عُطَيْفًا وَوَهِمَ فِيهِ . • وَلَيْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ عَمْرٍ و فِي اللَّهُ عَلَيْفِ ، فَسَمَّاهُ عُطَيْفًا وَوَهِمَ فِيهِ . • السَّم رَوْحِ بْنِ عُطَيْفٍ ، فَسَمَّاهُ عُطَيْفًا وَوَهِمَ فِيهِ . • السَّم رَوْحِ بْنِ عُطَيْفِ الطَّائِفِي . • يَعْفُولُ ، ثنا أَسَدُ بْنُ يُوسُفُ بْنُ اللهُ عُمْرِو ، عَنْ غُطَيْفِ الطَّائِفِي ، فَسَمَّاهُ عُمْرِو ، عَنْ غُطَيْفِ الطَّائِفِي ، بَهْ لُولُ ، ثنا أَسَدُ بْنُ عَمْرٍ و ، عَنْ غُطَيْفِ الطَّائِفِي ، عَنْ أَبِي هَرَيْرَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ رَسُولُ اللهِ فِي : ((إِذَا كَانَ فِي الثَّوْبِ قَدْرُ عَمْرِ و عَنْ غُطِيلَ الشَّوْبِ قَدْرُ قَالَ رَسُولُ اللهِ فِي : ((إِذَا كَانَ فِي الثَّوْبِ قَدْرُ السِّرَةَ ، عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً ، السَّرَةُ ، عَنْ أَبِي التَّوْبِ قَدْرُ اللهِ السَّرَةِ مُ غُسِلَ الشَّوْبُ وَأَعِيدَتِ السَّيَةُ ، عَنْ أَبِي السَّرَة ، وَالْمَدَّ ، وَالْمَدَّ ، وَالْمَدَّ ، وَالْمُولُ ، فَالْمُ وَسُلَ الشَّوْبُ وَأَعِيدَتِ السَّيَّةُ وَالْمَا السَّيَّةُ وَالْمَالِيَةُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمَلُولُ ، فَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَلِي السَّلَ السَّوْبُ وَالْمَالِهُ الْمُلْفُولُ ، فَا السَّرُولُ اللَّهُ وَالْمَالِ السَّلِي اللَّهُ وَلَا السَّرُولُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ وَلَا السَّلَهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَلْفُ اللَّالَةُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُلْعُ الْمُعْلِقُ الْفُولُ ، فَالْمُ وَالْمُ الْمُولُ ، فَا أَسَالَ السَّلَو الْمُعَلِي اللَّهُ وَالْمُ الْمُعَلِّيْ الْمُولُ ، فَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولُ اللْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ

[١٤٩٦] - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِسُ الْخَضِرِ، ثنا إِسْحَاقُ بِسُ إِبْرَاهِيمَ بِنِ يُونُسَ، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْرَاهِيمَ بِنِ يُونُسَ، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بِنُ عَمْرِو، بِهِذَا. لَمْ يَرْوِهِ عَنِ السَرُّهُ وَهُوَ مَثْرُوكُ السَرُّهُ وَهُوَ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ.

قَـالَ ابْـنُ عُـمَـرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ

سیدنا ابو ہریرہ وہا تھا ہے مروی ہے کہ نبی منافظ نے فرمایا: (جسم یا کپڑول وغیرہ پر) ایک درہم کے برابرخون لگا ہوتو اس نماز کو دوبارہ پڑھا جائے۔

اسد بن عمرونے روح بن غطیف کے نام کے بارے میں اس کی مخالفت کی ہادر انہوں نے اس کا نام غطیف بیان کیا ہے اور انہیں وہم ہوا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ والنظ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافظ نے فرمایا: جب کیڑے میں ایک درہم کے بدقدرخون لگا ہوتو کیڑے کو دھویا جائے اورنماز کو دو ہرایا جائے۔

اختلاف سند کے ساتھ وہی حدیث ہے۔ اسے امام زہرگ سے روح بن غطیف کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کیا اور وہ متروک الحدیث ہے۔

• الكامل لابن عدى: ٣/ ٩٩٨ ـ المجروحين لابن حبان: ١/ ٢٩٨ ـ الضعفاء للعقيلي: ٢/ ٥٦

فَسَـلِّـمْ عَنْ يَمِينِكَ، وَعَنْ شِمَالِكَ، وَلا يَسْتَقْبِلَنَّ شَيْئًا مِنْ صَلاتِكَ بَعْدَهُ.

[١٤٩٨] .... حَدَّثَنَا أَبُوبَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِهِ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: مَا أَذْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ فَهُو أَوَّلُ صَلَاتِكَ، وَأَقْضِ مَا سَبَقَكَ بِهِ مِنَ الْقُرْآن.

[٤٩٨] ١٠٠٠٠ وَحَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بَنِ الْمُسَيِّبِ، مِثْلَ قَوْل عَلِيٍّ.

[١٤٩٩] - حَدَّثَ مَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حُصَيْنِ أَبُو سُلَيْم، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ حُصَيْنِ أَبُو سُلَيْم، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ شُعَيْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْأُوزَاعِيَّ، وَسَعِيدَ بْنَ عَبْدِ الْعَيْبِ، قَالَ: لا يَجْعَلُ مَا أَدْرَكَ مِنْ صَلاةِ الْإِمَامِ الْعَزِيزِ فَقَالا: لا يَجْعَلُ مَا أَدْرَكَ مِنْ صَلاةِ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلاةٍ الْإِمَامِ

آوه ۱ اسس حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَخْلَدِ، حَدَّثَنَا حَمْدُ بُنُ مَخْلَدِ، حَدَّثَنَا حَمْدُونُ بُنُ مَسْلِم، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بُنُ مُسْلِم، خَارِجَةُ بُنُ مُسْلِم، وَالْمُغِيرَةُ بُنُ مُسْلِم، كَالَّهُ مَا عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَرِضَ كَلَاهُ مَا عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: مَرِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَشَرَةَ أَيّامٍ فَكَانَ أَبُو بِكُرٍ يُصَلّى بِسُولُ اللهِ عَلَى عَشَرَةَ أَيّامٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْعَاشِرِ وَجَدَ لِللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

[١٥٠١] ---- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ،

قادہ سے مروی ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب ڈائٹائے فرمایا: تم جونماز امام کے ساتھ پاؤوہ تمہاری نماز کا اوّل حصہ ہوتا ہے اور قرآن میں سے جو وہ تمہارے شامل ہونے سے پہلے پڑھ چکا ہو، اس کی قضاء دے لو۔

سعید بن میتب ہے بھی سیدناعلی دانٹؤ کے قول کے مثل ہی مروی ہے۔

محمد بن شعیب کہتے ہیں کہ میں نے امام اوزاعی اور سعید بن عبد العزیز سے سوال کیا تو ان دونوں نے فر مایا: آ دی امام کی نماز کے جس جھے میں ملے وہ اسے اپنی نماز کا اوّل حصہ نہ بنائے۔

حسن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طُلَقِیْمُ دس روز تک بیار رہے اور ابو بکر ڈٹٹیڈ نو روز تک لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ جب وسواں روز تھا تو نبی طُلِقِیُمُ نے خفت محسوس کی تو نبی طُلِیْمُ فضل بن عباس اور اُسامہ بن زید ڈٹٹی کا سہارا لے کر تشریف لائے اور ابو بکر ڈٹٹیُ کی افتد ایس بیٹھ کرنماز پڑھی۔

> بَابُ ذِكْرِ نِيَابِةِ الْإِمَامِ عَنْ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِينَ مقد يول كى قراءت سے امام كى قراءت كے كفايت كرجانے كابيان

سیدنا جابر والنظریان کرتے ہیں کدرسول الله طافی نے فرمایا: جو محض امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرائت ہی اس کی قرائت ہوتی ہے۔

وَمُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ الْحَسَنِ، قَالا: حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بُنُ مُحَمَّدِ الْمَرْوَزِيُّ، ثنا سَهْلُ بْنُ 18A8 مصورلاً برقم: ١٤٨٣ ١٤٨٨

بیرحدیث منکر ہے اور سہل بن عباس متر وک زاوی ہے۔

الْعَبَّاسِ التَّرْمِذِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَبُّوبَ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَقِرُاءَ قُلْ حَلْمَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقِرَاءَ قُلْ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَ قُلْ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَ قُلْ الْإِمَامُ لَهُ قِرَاءَ قُلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

[١٥٠٣] شنا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بُسُ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدُ اللهِ بُسُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَل ، حَدَّثَنِى أَبِى ، ثنا إِسْمَاعِيلُ ابْسُنُ عُلَيَّة ، ثنا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِع ، وَأَنْسِ بْنِ ابْسُ عُمَر ، أَنَّهُ قَالَ فِي سِيرِيسَ ، أَنَّهُ مَا حُدِّثًا عَنِ ابْنِ عُمَر ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْقِرَاءَةُ الْإِمَام )). الْقِرَاءَةُ الْإِمَام )).

٤٠ أو ١٠ إ - - حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ بِسُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ الرَّاذِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ الرَّاذِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ الرَّاذِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ سُهَيْل بْنَ أَبِي هُرَيْرَةً ، سُهَيْل بْنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ إِنَّ قَالَ: ((مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ إِنَّ قَالَ: ((مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ اللهِ إِمَامٌ فَقِرَاءَةً ) . لا يَصِحُ هٰذَا عَنْ شُهيْل ، تَفَرَّدَ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ الرَّاذِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُو ضَعَد فَيْد الرَّاذِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُو ضَعَد فَيْد الرَّاذِيُّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُو

[١٥٠٥] --- حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا الْـحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، ثنا حَمَّدُ بْنُ خَالِدِ، عَنْ مُعَاوِيّةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي

سیدنا این عمر دانشنایان کرتے ہیں که رسول الله سائیل نے فرمایا: جس شخص نے امام کے چیچے نماز پڑھی تو یقینا امام کی قر اُت ہی اس کی قر اُت ہوتی ہے۔
الوالحن فرماتے ہیں که اس کو مرفوع کہنا وہم ہے اور درست بات سے ہے کہ یہ الوب کے واسطے سے ابن علیہ سے بھی مردی ہے۔
مردی ہے۔

سیدنا ابن عمر پھٹھ امام کی اقتدا میں قرائت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تجھے امام کی قرائت ہی کفایت کر جائے گی۔

سیدنا ابوالدرداء و النظریان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله طاقع کی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں ا منافظ سے سوال کیا: کیا ہرنماز میں قرائت (ضروری) ہے؟ تو آپ منافظ نے فرمایا: جی ہاں۔ اس پر ایک انصاری شخص

۱۲۵۳: ۳۵۳

ن چسنن دارقطنی (حبلداوّل)

الْقَوْمَ إِلَّا وَقَدْ كَفَاهُمْ. ٥

الزَّاهِ رِيَّةِ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، يَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى: أَفِي كُلِّ صَلاةٍ قِرَاءَةٌ؟ قَالَ: ((نَعَمُ)). ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَجَبَتْ، فَالْتَفَتَ إِلَى آَبُو الدَّرْدَاءِ وَكُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِنْهُ، فَقَالَ: يَا كَثِيرُ مَا أَرَى الْإِمَامَ إِذَا أُمَّ

بولا: یه واجب ہو گئی۔ ( کثیر بن مرہ کہتے ہیں کہ ) پھر ابوالدرداء رفائفًا ميري طرف متوجه ہوئے اور ميں ديگر لوگوں کی بدنسبت ان کے قریب تھا، تو انہوں نے فر مایا: اے کثیر! میری رائے تو بھی ہے کہ جب امام لوگوں کی امامت کرائے تو وہی انہیں کافی ہوجا تا ہے۔

> بَابُ صَلَاةِ النِّسَاءِ جَمَاعَةً وَمَوْقِفِ إِمَامِهِنَّ عورتوں کی باجماعت نماز اوران کی امام کے کھڑے ہونے کی جگہ

١٥٠٠١ صَدَّتَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بُنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو أَخْمَدَ الزُّبَيْرَيُّ، ثنا الْــوَلِيــدُبْنُ جَمِيع، حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ وَكَانَتْ تَوُمَّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِينَ أَذِنَ لَهَا أَنُ تَوُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. 🛭

[١٥٠٧] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ ، ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، حَدَّتَنِي مَيْسَرَةُ بْنُ حَبِيبِ النَّهْدِيَّ، عَنْ رَيْطَةَ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَتْ: أَمَّتْنَا عَائِشَةُ فَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ

فِي الصَّلاةِ الْمَكْتُوبَةِ. 9

[١٥٠٨] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيّ، عَنْ حُجَيْرَةَ بِنْتِ حُصَيْنٍ، قَالَتْ: أَمَّتْنَا أَمَّ سَلَمَةَ فِي صَلاةِ الْعَصْرِ فَقَامَتْ بَيْنَنَا. حَدِيثٌ رَوَاهُ الْـحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةً، عَنْ قَتَادَةً فَوَهِمَ فِيهِ، وَخَالَفَهُ الْحُفَّاظُ شُعْبَةُ، وَسَعِيدٌ وَغَيْرُهُمَا. ٥

[١٥٠٩] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَنْدَوَيْهِ، ثنا

ولید بن جمع بیان کرتے ہیں کہ جھے سے میری دادی اُم ورقہ مَا الله عنه المبيل اجازت مرحمت فرمائي كدوه اسية كر والول کی امامت کرالیا کریں۔

ريطه حنفيه بيان كرتى بين كهسيده عائشه ركاتها نهمين امامت کرائی تو وہ فرض نماز میں عورتوں کے درمیان میں کھڑی ہونیں۔

جيره بنت حصين بيان كرتى بين كه سيده أم سلمه ولأثنان *عصر* کی نماز میں ہمیں امامت کرائی تو آپ ہمارے درمیان میں ہی کھڑی ہوئیں۔

اس حدیث کو حجاج بن ارطاً ة نے قادہ سے روایت کیا اور انہیں اس میں وہم ہوا ہے، جبکہ شعبہ اور سعید ¿ نیر ہ جیسے حفاظ مدیث نے اس کی مخالفت کی ہے۔

سیدنا عمران بن حصین والنظ بیان کرتے ہیں کہ نبی مالیظ

<sup>•</sup> سنن النسائي: ٢/ ١٤٢

ع سنن أبي داود: ٩١٥ مسئد أحمد: ٢٧٢٨٣

<sup>♦</sup> مصنف عبد الرزاق: ٨٦ ٠٥ مصنف ابن أبي شبية: ٢/ ٨٩

مصنف ابن أبي شيبة: ٢/ ٨٨ مصنف عبد الرزاق: ٨٨ ٥٠ ٥٠

يُوسُفُ بْنُ مُوسِى، ثنا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْل، ثَنَا حَبَّ جَبَّ بْنُ الْفَضْل، ثَنَا وَخَبِّ بَنُ أَرْطَأَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ زُرَارَةً بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْ رَانَ بْنِ حُصَيْن، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَنْ يُعمْ لِللهَ إِلنَّاسِ وَرَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ فَلَمَّا النَّبِي عَنْ يَحْتَلِجُ سُورَتَهُمْ؟))، فَرَعُ قَالَ: ((مَنْ ذَا الَّذِي يَخْتَلِجُ سُورَتَهُمْ؟))، فَنَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ. قَوْلُهُ: فَنَهَاهُمْ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَهُمٌ مِنْ حَجَاجِ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَهُمٌ مِنْ حَجَاجِ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَهُمٌ مِنْ حَجَاجِ وَالصَّوابُ مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَة وَغَيْرُهُمَا عَنْ قَتَادَةً. •

[۱۹۱۰] حَدَّدُ الْقَطَّانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَرْرَقُ، ثنا أَحْمَدَ الْقَطَّانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ الْأَرْرَقُ، ثنا أَخْمَدَ الْقَطَّانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَسَانَ الْأَرْرَقُ، ثنا أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ، أَنَّ النَّبِيِّ فَقَالَ: ((لَقَدْ الطَّهُرَ فَقَرا أَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، فَقَالُ: ((لَقَدْ الشَّعُبَةُ: قُلْتُ ((لَقَدْ الْقَارِءُ)))، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، فَقَالُ: ((لَقَدْ لِقَدْ الْنَّكُمُ الْقَارِءُ))، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، فَقَالُ: ((لَقَدْ لِقَدْ الْنَّكُ أَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَنْهُ. فَلْتُ الْمَنْ الْمَنْ الْمُعْرَدُةُ اللَّكَ الْمُعْمَلُ مُ خَالَجَنِيهَا)). قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَكُوهُ ذَالِكَ لَنَهُى عَنْهُ. لِقَتَادَةَ: أَكُوهُ ذَالِكَ لَنَهُى عَنْهُ. لِقَتَادَةَ: أَكُوهُ ذَالِكَ لَنَهُى عَنْهُ. لِقَتَادَةَ: أَكُوهُ ذَالِكَ لَنَهُى عَنْهُ اللّهُ الْمُعْرَدُةُ الْمُؤْمِنَ الْمِنْ عَنْ هَمَّا مِنْ عُرْوَةً وَلَاكَ لَنَهُ عَنْ هَمَّامُ بْنِ عُرْوَةً وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللل

لوگوں کو نماز پڑھا رہے تنے اور ایک آ دمی آپ کے بیچھے قرائت کر رہا تھا، جب آپ (نمازے) فارغ ہوئے تو استفسار فرمایا: اپنی سورت (کی قرائت سے مجھے) کون تشویش میں ڈال رہا تھا؟ پھرآپ ٹاٹیج نے لوگوں کو امام کے چھے قرائت سے منع فرمادیا۔

بی قول که''آپ مُنَافِیمُ نے لوگوں کوامام کے پیچھے قر اُت سے منع فرما دِیا'' حجاج کی طرف سے وہم ہے، جبکہ درست بات وہ ہے جبحہ درست بات وہ ہے جبحہ ادر سعید بن الی عروبہ وغیرہ نے قادہ سے روایت کیا۔

سیدنا عمران بن حسین رفائظ روایت کرتے ہیں کہ نبی طائیلم نے ظہر کی نماز پڑھائی تو سورۃ الاعلیٰ کی قرات کی۔ (پھر جب نماز مکمل کی) تو فرمایا: تم میں سے قرات کون کررہا تھا؟ ایک آ دمی نے کہا: میں۔ تو آپ طائیلم نے فرمایا: یقینا مجھے محسوں ہوا تھا کہتم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھارہاہے۔ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے قادہ سے پوچھا: کیا آپ طائیلم نے اسے ناپند کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمرضی اللہ مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمرضی اللہ کونماز پڑھتے دیکھا، جبکہ ان کا زخم خون بہارہا تھا۔

#### بَيَّانُ تَكْبِيرَاتِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ نَمَازَ جِنَازَه مِينَ تَكبِيرون كَا مَسَلَه

[١٥١٢] ---- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ، ثنا مُحَمَّدُ الدَّقَّاقُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَبِيبِ الْقَاضِى أَبُو حُصَيْنِ، ثنا عَوْنُ بْنُ سَلَّامِ الْقُرَشِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ

صعصعہ بن صوحان سے مروی ہے کہ سیدناعلی وہ اللہ عراق میں (جنازے کی) پانچ، چار اور سات تکبیریں کہیں، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ رسول الله مُلَّالِيَّةُ نے ایورہ، نو،

٠ سلف برقم: ١٢٤٠

الموطأ لإمام مالك: ١٠١

سات، چھے، پانچ اور چارتكبيريں كهي ہيں۔

شِمْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ صَعْصَعَة بْنِ صُوحَانَ، أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ بِالْعِرَاقِ الْخَمْسَ وَالْأَرْبَعَ وَالسَّبْعَ وَكَانَ يَقُولُ: قَدْ كَبَّرَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الحَدى عَشْرَةَ، وَيَسْعُا، وَسِتَّا، وَخَمْسًا، وَالْبَعَا.

#### سُجُودُ الْقُرْآنِ قرآن كے جودِ تلاوت كابيان

[١٥١٣] --- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ لَفْظًا، نا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، نا حَفْصُ بْنُ فَيَاثِ، عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، نا حَفْصُ بْنُ غِياثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، غِياثٍ، عَنْ مُحِمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْوَةً، أَنَّ النَّبِي عَمْرِو، عَنْ أَبِي صَلَمَةً، قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا حَفْصٌ. • قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا حَفْصٌ. • الله فَيَانُ بْنُ جَبِيبٍ، نا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنْ أَبِي السَّغِيانُ بْنُ جَبِيبٍ، نا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنْ أَبِي الْعَوْلُ فِي الْعَوْلُ فِي اللّهِ عَنْ عَائِشَةً، أَنَّ النَّبِي اللّهِ يَعْوَلُ فِي سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بَحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ) . • مَا مُعْمَةً وَبَصَرَهُ بَحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ) . • مَا مُعَةً وَبَصَرَهُ بَحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ) . • مَا مَعْهُ وَبَصَرَهُ بَحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ) . • مَا مُعْمَةً وَبَصَرَهُ بَحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ) . • مَا الْقَوْلُ فِي اللّهُ وَبَعْ بَعْ اللّهِ عَلَيْهُ وَسَقَ

[١٥١٥] .... حَدَّثَ نَسا مُحَمَّدُ بْنُ نُوحِ الْجُنْدِيسَابُورِي، نا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيب، أَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَزِيع، عَنْ عُمَرَ بَنِ ذَرِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ: ((سَجَدَهَا نَبِي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

سیدنا ابو ہربرہ دلیٹٹا روایت کرتے ہیں کہ نبی مُناٹٹا نے سورت''ص'' میں سجدہ کیا تھا۔ ابن ابی داؤد فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو صرف حفص نے ہی روایت کیا ہے۔

سیدہ عائشہ را ن کے والے ) سجدول میں میں ایکی فرآن (کی الاوت میں آنے والے) سجدول میں بید دعا پڑھا کرتے سے : سَجَدَ وَجْهِی لِسلَّذِی خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ "میرے چرے نے اس ذات و کے لیے بحدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی طاقت و قوت کے ساتھاس میں کان اور آئکھیں بنا کیں۔"
سیدنا ابن عباس ڈاٹھا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ظافیٰ نے فرمایا: اللہ کے نی داؤد علیہ السلام نے اس میں توب کا مجدہ کیا اور ہم نے شکرانے کا سجدہ کیا۔ یعنی سورت "میں" میں اور کا سجدہ کیا۔ اور ہم نے شکرانے کا سجدہ کیا۔ یعنی سورت "میں" میں اور ہما سے مراحی اللہ کا سجدہ کیا۔ اللہ کا سجدہ کیا۔ یعنی سورت "میں" میں اور ہما سے میں اور ہما نے کا سجدہ کیا۔ اور ہم نے شکرانے کا سجدہ کیا۔ یعنی سورت "میں" میں اور ہما ہے۔

عمر بن ذرای اسناد کے ساتھ نبی ٹاٹیج سے اس محدے کے

مسند أبي يعلى الموصلي: ٩١٩هـ المعجم الأوسط للطبراني: ١٩٠هـ

 <sup>◄</sup> ١٤١٤ مسند أجي داود: ١٤١٤ جامع الترمذي: ٥٨٠ ، ٣٤٢٥ سنن النسائي: ٢/ ٢٢٢ مسند أحمد: ٢٢ ٢٤٠٢ المستدرك للحاكم:
 ١/ ٢٠٢٠ السنن الكبرى للبيهقي: ٢/ ٣٢٥

<sup>●</sup> سنن النسائى: ٢/ ١٥٩ ـ السنن الكبرى للبيهقى: ٢/ ٣١٩

الْحِنَّائِیُّ، نا مُوسَی بْنُ عَلِیِّ الْخُتُلِیُّ، نا رَجَاءُ بْنُ سَعِيدِ الْبَزَّازُ، نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ فَرَ بِإِسْنَادِهِ، عَنِ النَّبِیِ فَی السَّجْدَةِ الَّتِی فِی صَ، سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَنَحْنُ نَسْجُدُهَا شُكْرًا.

[۱۹۱۷] حَدَّثَنَا أَبُوبَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِم، نا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُريْج، أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبِيْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: رَأَيْتُ عُمَرَ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبُرِ ص فَنَزَلَ فَسَجَدَ ثُمَّ رَقَى عَلَى الْمِنْبُرِ ص فَنَزَلَ فَسَجَدَ ثُمَّ رَقَى عَلَى الْمِنْبُرِ ص فَنَزَلَ فَسَجَدَ ثُمَّ رَقَى عَلَى الْمِنْبُرِ ص

المَّاهُ السَّسُابُورِیُّ، نا يُسوسُكُ النَّسُابُورِیُّ، نا يُسحَاقُ بْنُ يُسسَلِم، نا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، نا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَفِانَ قَرَأُ صَ عَلَى الْمِنْبَرِ بُنَ عَفَّانَ قَرَأً صَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَا لَ فَسَحَدَ.

آ ١٥١٩ اس حَدَّثَنَا أَبُو بَكْدِ النَّيْسَابُورِيُّ، نا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، نا أَبِي ، وَشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثُ ، نا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ اللَّيْثُ ، نا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَلال ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْيدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ سَعْيدِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ بْنِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ ، سَعْيدِ اللهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ النُّحُدْرِيّ ، فَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ يَوْمًا فَقَرَأَ ص فَلَمَّا مَرَّ فَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ يَوْمًا فَقَرَأً ص فَلَمَّا مَرَّ بِالسَّجْدَة تَشِرْنَا لِلسَّجُودِ ، فَلَمَّا بَلَعُ السَّجْدَة تَشِرْنَا لِلسَّجُودِ ، فَلَمَّا مَلَكُ السَّجْدَة وَسَجَدُنَا . • مَرَّةً أَرْاكُمْ قَلِد السَّعْدَدُتُمْ لِلسُّجُودِ فَنَزَلَ فَسَجَدَة وَسَجَدُنَا . • فَلَكَ السَّعْدَدُتُمْ لِلسُّجُودِ فَنَزَلَ فَسَجَدَة وَسَجَدُنَا . • السَّعْدَدُتُمْ لِلسُّجُودِ فَنَزَلَ فَسَجَدَة وَسَجَدُنَا . • السَّعْدَدُتُمْ لِلسُّجُودِ فَنَزَلَ فَسَجَدَة وَسَجَدُدَالُ . • السَّعْدَدُتُمْ لِلسُّجُودِ فَنَزَلَ فَسَجَدَة وَسَجَدُنَا ، وَمَدَدُنُ مُ لِللللهُ الْنَ الْمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ رِشْدِينَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رِشْدِينَ ، نا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رِشْدِينَ ، نا

بارے میں جو کہ سورت' 'ص' میں ہے، روایت کرتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے وہ سجدہ تو بہ کے طور پر کیا اور ہم میہ سجدہ شکرانے کے طور پر کیا در ہم میہ

سیدتا ابن عباس بولٹیلیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بڑائیڈو کو دیکھا کہ انہوں نے منبر پر سورت ''ص'' پڑھی، پھر نیچ اترے اور بجدہ کیا، پھر منبر برچڑھ گئے۔

سائب بن یزید سے مروی ہے کہ سیدنا عثان بن عفان طالخ نے منبر پر سورت''ص'' کی قرائت کی تو انہوں نے پنچ اُتر کر سجدہ کیا۔

سیدنا ابوسعید خدری دائن بیان کرتے میں که رسول الله مناقیم نے ہمیں ایک روز خطبہ دیا تو سورت ''ص'' پڑھی، جب آپ سجدے (کی آیت) پر پنچ تو (منبر سے پنچ) اُتر ہے اور سجدہ کیا، ہم نے بھی آپ مناقیم کے ساتھ سجدہ کیا۔ دوسری مرتبہ جب آپ نے اس سورت کی قرائت کی اور جب سجدے پر پہنچ تو ہم بھی سجدے کے لیے تیار ہو گئے، جب آپ مناقیم نے ہمیں دیکھا تو فرمایا: یہ تو صرف ایک نی قوبہ ہے لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم سجدے کے لیے تیار ہو گئے، کی توبہ ہے لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم سجدے کے لیے تیار ہو۔ پھرآپ مناقیم (منبر سے بنچ) اُتر ہے اور سجدہ کیا، اور ہم نے بھی سجدہ کیا۔

سیدنا عمرو بن عاص بھائش روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیز نے انہیں قرآن میں پندرہ سجدے پڑھائے، ان میں

• سنن أبي داود: ١٤١٠-المستدرك للحاكم: ١/ ٢٨٤-صحيح ابن حبان: ٢٧٦٩، ٢٧٩٩

ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ، نَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سَعِيدِ الْعُتَقِيْ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُنَيْنِ مِنْ بَنِى عَبْدِ كُلال، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَقُرَأَنَ، مِنْهَا ثَلاثُ أَقْرَأَنَ، مِنْهَا ثَلاثُ فِي الْقُرْآن، مِنْهَا ثَلاثُ فِي الْقُرْآن، مِنْهَا ثَلاثُ فِي الْمُفَصَّلِ وَفِي سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ. • وَفِي الْمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنِ وَارَةَ، وَاخَدُرُونَ، قَالَ: قَالُوا: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُسلِم بْنِ وَارَةَ، وَانَّذَ خَدَّ فَيْنَ ، قَالَ: قَرَأْتُ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَلَى أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى أَيْنَ مَسْلِم بْنِ وَارَةَ، عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَلَى أَبِي مَحْمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَى اللهِ فِي سُورَةِ لَهِ بِعَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فِي سُورَةِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فِي سُورَةِ فَي الْمُورَةِ بْنِ عَلَيْمَ اللهِ فِي سُورَةِ بَنِ عَلَيْ وَاللّهُ فِي سُورَةٍ بْنِ عَلَيْ وَيُولَ اللهِ فِي سُورَةٍ بْنِ عَلَيْ وَيُولُ اللهِ فِي سُورَةٍ بِنَ الْمُولَ اللهِ فِي سُورَةٍ فَيْ الْمُؤْولَ اللهِ فِي سُورَةٍ بْنِ الْمُولَ اللهِ فِي سُورَةٍ فَيْ الْمُؤْولَ اللهِ فِي سُورَةٍ فَيْهَا لَا اللهِ فِي سُورَةٍ فَيْهَا لَا اللهِ فِي سُورَةٍ فَي الْمُؤْلِقِي الْمُؤْمِقِيلَ عَلَى اللهُ اللهِ فَي سُورَةٍ وَلَى اللهِ اللهِ فَي سُورَةٍ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْ

الْحَجَ سَجْدَتَان؟ قَالَ: ((نَعَمْ إِنْ لَمْ تَسْجُدْهُمَا فَلا

المَّرُهُ السَّسَابُورِيُ ، نا وَحَجَّاجٌ ، حَدَّثِنِي شُعْبَةُ ، عَنْ يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا حَجَّاجٌ ، حَدَّثِنِي شُعْبَةُ ، عَنْ اسَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ شَعْدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنَ شَعْدَ بَنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ: شِعَمَ سَ سَجَدَ فِي الْحَجِ شَعْدَ بَنِ الصَّبْحِ . ﴿ فَالَ: فِي الصَّبْحِ . ﴿ فَالَّ نَفِي الصَّبْحِ . ﴿ قَالَ: فِي الصَّبْحِ . ﴿ قَالَ: فِي الصَّبْحِ . ﴿ قَالَ: فِي الصَّبْحِ . ﴿ وَالْمَعْتُ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللله

٢٥٢٤] ﴿ مَا اللَّهِ بِنُ سُلَيْمَانَ اللَّهِ بِنُ سُلَيْمَانَ اللَّهِ بِنُ سُلَيْمَانَ بَسْ الْأَشْعَثِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

سے تین تو مفصل سورتوں میں ہیں اور دو سجدے سورۃ الج میں ہیں۔

سیدنا عقبہ بن عامر رہ النظابیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: آے اللہ کے رسول! کیا سورۃ الحج میں دوسجدے ہیں؟ تو آپ مالیٰظ نے فرمایا: ہال، اگرتم نے وہ سجدے نہ کرنے ہوں تو ان (سجدول والی آیات) کی قر اُت مت کر۔

عبدالله بن نقلبه بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر اٹھاٹھ کو دیکھا، انہوں نے سورۃ الحج میں دو سجدے کیے۔ (سعد کہتے ہیں کہ) میں نے (عبداللہ بن نقلبہ سے) پوچھا: صبح کی نماز میں؟ تو انہوں نے کہا: (ہاں) صبح کی نماز میں۔

سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نگائٹ نے سورۃ النجم کے آخر میں مجدہ کیا، اور (آپ مٹائٹ کے ہمراہ) جنوں، انسانوں اور درخت نے (بھی سجدہ کیا)۔ ہم سے ابن ابی داؤد نے بیہ حدیث بیان کی اور اسے ہشام سے مخلد کے سوائمی نے روایت نہیں کیا۔

سنن أبى داود: ١٤٠١ ـ سنن ابن ماجه: ١٠٥٧ ـ المستدرك للحاكم: ١٢٣٢١

سنن أبي داود: ۲ • ۱٤ • ۲ ـ جامع الترمذي: ٥٧٨ ـ مسند أحمد: ١٧٣٦٤ ـ المستدرك للحاكم: ٢/ • ٣٩ •

<sup>◙</sup> مسند أحمد: ٨٠٣٤. الموطأ لإمام مالك: ٢٦٠ المستدرك للحاكم: ٢/ ٣٩٠

اورمشر کوں نے بھی سجدہ کیا۔

الصَّمَدِ، حَدَّثِنِي أَبِي، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اللهِ عَلَى فَي عَنْ اللهِ عَلَى فِي عَنْ اللهِ عَلَى فِي وَالنَّهُ مِنْ اللهِ عَلَى فِي وَالنَّهُ مِنْ اللهِ عَلَى فَي وَالنَّهُ مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الل

سیدنا ابن عباس ڈاٹٹی بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ مٹاٹیا نے سورۃ النجم کی قر اُت کی اوراس میں سجدہ کیا۔

[۱۹۲۹] - حَدَّنَا أَبُّو بَكْرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بَسْ الْأَشْعَثِ، شَنا أَبُّو بَكْرِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بَسْ الْأَشْعَبِ، ثَنا ابْنُ وَهْبِ، حَدَّنَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعَافِرِي، عَنْ عَبْدِ عَنْ ابْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ عَنْ ابْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ عَنْ الْبِي هُويْرَةَ، قَالَ: سَجَدْتُ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُويْرَةَ، قَالَ: سَجَدْتُ مَعَ النَّبِي عَلَى فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتْ، وَاقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. •

سیدنا ابو ہریرہ رہائی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی مالی کا سے استراک میں کہ میں اور موردہ العلق میں مجدہ کیا۔

[۱۹۲۷] --- حَدَّثَنَا أَبُّوبَكُرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا شُكِهُ ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ شَائِيهِ، قَالَ: عُرِضَتِ النَّجْمُ عَلَى بْنِ شَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عُرِضَتِ النَّجْمُ عَلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ قَلْ فَلَمْ يَسْجُدُ مِنَّا أَحَدٌ. قَالَ أَبُو صَخْرٍ: وَصَلَّيْتُ وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي صَخْرٍ: وَصَلَّيْتُ وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبِي

سیدنا زید بن ثابت ڈاٹٹو بیان کرتے ہیں کدرسول اللہ منافظ کا کھوں کے میں کہ مسلم کے بھی سیدنا کی سیاری کے بھی سیدہ میں سے کسی نے بھی سیدہ میں کیا۔ مہیں کیا۔

ابوصح کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز اور ابوبکر بن حزم رحمہااللہ کے پیچھے نماز پر مھی تو انہوں نے بھی (اس کی قر اُت کرتے ہوئے) سجدہ نہیں کیا۔

بَابُ السُّنَّةِ فِي سُجُودِ الشُّكْرِ سجدهُ شكرادا كرنے كامسنون طريقه

سیدنا ابوجعفر والنظ بیان کرتے ہیں کہ نبی تلظ نے ایک

[١٥٢٨] - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ أَبُو حَامِدٍ،

۲۷۲۳ : ۱۰۷۱ محیح البخاری: ۵۷۰ صحیح ابن حبان: ۲۷۲۳

 <sup>●</sup> صحیح البخاری: ۲۲۱، ۷۸۱ ـ صحیح مسلم: ۵۷۸، ۱۱۰ ـ سنن أبی داود: ۱٤۰۷ ـ مسند أحمد: ۹۹۳۹، ۹۹۳۹ ـ صحیح ابن حبان: ۲۷۲۷

<sup>🛭</sup> مسند أحمد: ٢١٥٩١ ـ صحيح ابن حبان: ٢٧٦٢ ، ٢٧٦٩

ثننا عَبْنُدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ وَاقِدٍ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيّ، عَنْ أَبِي جَعْفَر، أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ رَأَى رَجُلًا مِنَ النُّغَّاشِينَ فَخَرُّ سَاجِدًا. •

١٥٢٩] - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقُ، تْسَاعَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ عُبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، بَكْرَةَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ الشَّيْءُ يَسُرُّهُ خَوَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى . ٥

[ ٠ ٣٠] ··· حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ ، تُمَا الدَّقِيقِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، ثنا أَبُو بَكْرَةَ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِى بِكُرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ، كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ يُسَرُّ بِهِ

آ١٥٣١] - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنُ الْعَبَّاسِ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَبَّادُ بْـنُ الْوَلِيدِ، ثنا عَفَّانُ، ثنا هَمَّامٌ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةٌ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي خِلَاسٌ ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ((يُتِمُّ صَلاتَهُ)). 🛮

مدہوش محض کو دیکھا تو آپ تجدے میں پڑ گئے (یعنی آپ طالع نے ایسی حالت نہ ہونے پر رب تعالیٰ کے حضور میں حدهٔ شکرکیا)۔

سیدنا ابوبکرہ ٹلائش بیان کرتے ہیں کہ نبی طافی کے پاس جب كوئى اليي چيز آ تي تھي جو آ پ كوخوش كر ديق ، تو آ پ طابيخ الله تعالی کی شکر گراری کے طور پر بجدے میں گر جاتے تھے۔

سیدنا ابوبکر و النیز سے مروی ہے کہ نبی مُلَاثِیْز کے باس جب كوئي خوش كردين والى خبر آتى ، يا آپ كوكوئي خوشخبري سنائي جاتی تو آ ب سجدے میں گر جاتے تھے۔

امام بیان کرتے ہیں کہ قادہ رحمد اللہ سے اس تخص کے یارے میں سوال کیا گیا جس نے صبح کی نماز کی ایک رکعت پڑھی ہو، پھرسورج طلوع ہو جائے ۔تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے خلاس نے بیان کیا، انہوں نے ابوراقع ہے، اور انہوں نے سیدنا ابو ہربرہ والنی سے روایت کیا کہ رسول الله طَلِيَّا نے قرمایا: وہ این تماز ممل کرے ( مینی دوسری

بَابُ مَنْ كَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ وَخْدَةٌ ثُمَّ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ فَلْيُصَلِّ مَعَهَا

رکعت بھی پڑھ لے)۔

جو تحض فجر کی نماز اکیلا پڑھ لے، پھر باجماعت ادا کرنے کا موقع مل جائے تو اسے جماعت کے ساتھ بھی پڑھ لینی جا ہے۔ سیدنا یزید بن اسود بھاٹھ؛ بیان کرتے میں کہ میں رسول اللہ طَالِيًا كَ ساتھ جمة الوداع ميں شرك تھا تو ميں في آپ کے ہمراہ مسجد خیف میں صبح کی نماز پڑھی۔ جب آ پ نے نماز مکمل کی اور سلام پھیرا تو دیکھا کہ دوآ دمی لوگوں کے آخر

ر١٥٣٢ - حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، وَعَلِيٌّ بْنُ مُسْلِم، فَالَا: نِا هُشَيْمٌ، ثِنا يَعْلَى بْنُ عَطَاءِ، نا جَابِرُ بْنُ يَـزيـدَ بْـنِ الْأَسْـوَدِ، عَـنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ

المستدرك للحاكم: ١/ ٢٧٦ السنن الكبرى للبيهقي: ٢/ ٢٧١

<sup>🛭</sup> سنن أبي داود: ٢٧٧٤ جامع الترمذي: ١٥٧٨ ـ سنن ابن ماجه: ١٣٩٤ ـ مسند أحمد: ٥٠٤٥٠

<sup>3</sup> معرفة السس والآثار للبيهقي: ٣/ ١٩٩

رَسُولِ اللَّهِ ﴿ الْحَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ وَانْصَرَفَ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ وَانْصَرَفَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيا مَعَهُ، فَإِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِي آخِرِ الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيا مَعَهُ، فَقَالَ: ((عَلَى بِهِمَا تَرْعَدُ فَقَالَ: ((مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا فَقَالَ: ((مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا فَقَالَ: ((لَمَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا فِي مَعَنَا؟))، قَالا: يَا رَسُولَ اللّهِ كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رَحَالِنَا، قَالا: يَا رَسُولَ اللّهِ كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رَحَالِنَا، قَالا: ((لا تَفْعَلا، إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةِ فَصَلَّيا مَعَهُمْ رِحَالِكُما نُكُمْ نَافِلَةً)). •

[۱۹۳۳] - حَدَّثَ نَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِي، ثنا هَسَامُ الْمَنْ مَارُونَ، ثنا هَسَامُ اللَّهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ بُنُ حَسَّانَ، وَشُعْبَةُ، وَشَوِيكٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، بِهِ ذَا الْهِ الْمَنْ الِالْمَ نَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ)، وَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَكَ). وَقُولَ اللَّهِ اللَّهُ لَكَ).

[١٥٣٤] --- حَدَّثَنَا أَبُّو بَكُرِ النَّسْابُورِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ السَّحْمٰنِ بْنُ السَّحْمٰنِ بْنُ السَّحْمٰنِ بْنُ السَّحْمٰنِ بْنُ السَّحْمُنِ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْ لِدِيِّ، ثننا سُفْيانُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلِيْنِ جَالِسِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّى رَجُلَيْنِ رَسُولُ اللَّهِ الْفَجْرَ بِمِنَى فَانْحَرَفَ فَوَأَى رَجُلَيْنِ مَسُولُ اللَّهِ الْفَجْرَ بِمِنَى فَانْحَرَفَ فَوَأَى رَجُلَيْنِ مَسُولُ اللَّهِ السَّنَاسِ، فَدَعَا بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تَوْعَدُ مَنْ وَرَاءِ السَّنَاسِ، فَدَعَا بِهِمَا فَجِيءَ بِهِمَا تَوْعَدُ مَنْ وَرَاءِ السَّنَاسِ، فَدَعَا بِهِمَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَ فَرَائِسُهُ مَا، فَقَالَ: ((مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيا مَعَ السَّاسِ؟))، فَقَالَ: ((مَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ الْفَالِ: ((فَلا تَفْعَلا، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ فَقَالَ: ((فَلا تَفْعَلا، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ

میں بیٹے ہوئے تھے اور انہوں نے آپ مُلْاِیْم کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، تو آپ مُلُایِم نے فرمایا: ان دونوں کو میرے پاس لیا گیا تو نہیں آپ مُلِیْم کے پاس لایا گیا تو آپ کے رعب کی وجہ ہے ) ان کے پٹھے کانپ رہے تھے۔ آپ مُلِیْم نے استفسار فرمایا: تہمیں کیا رُکاوٹ تھی کہ تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ تو ان دونوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم اپنی مغزل میں ہی پڑھ آ کے تھے۔ تو آپ مُلِیْم نے فرمایا: ایسا مت کیا کرو، جب تم اپنی مغزل آگھر) میں نماز پڑھ لو، پھرتم مجد میں آ و اور جماعت ہو رہی ہوتو ان کے ساتھ بھی نماز پڑھ لو، یقیناً وہ تمہارے لیے نفل بن جائے گی۔

اختلاف سند کے ساتھ گزشتہ حدیث کے بی مش ہے۔ شریک نے اپنی حدیث میں یہ الفاظ بھی بیان کیے کہ ان دونوں میں سے ایک نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجے۔ تو آپ سَالَیْظُ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔

سیدنا یزید بن اسود رفات بیان کرتے ہیں که رسول الله منافی الله منافی میں فجر کی نماز پڑھائی اور جب سلام پھیرا تو لوگوں کے پیچھے دو آ دمیوں کو دیکھا۔ آپ منافی اور جب سلام پھیرا تو لوگوں جب انہیں آپ کے پاس لایا گیا تو (آپ کے رعب کی وجہ ہے) ان کے پٹھے کا نپ رہے تھے۔ آپ منافی کی ان کے پٹھے کا نپ رہے تھے۔ آپ منافی کی از کاوٹ تھی؟ تو تہریں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھے میں کیا زکاوٹ تھی؟ تو انہوں نے کہا: ہم گھروں میں ہی نماز پڑھ آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا: ہم گھروں میں ہی نماز پڑھ آئے تھے۔ تو آپ منافی ایسا مت کیا کرو، جب تم میں سے کوئی آپ گھر میں نماز پڑھ لیا مت کیا کرو، جب تم میں سے کوئی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا ۔ بھروہ امام کے ساتھ بھی نماز

<sup>•</sup> سنن أبى داود: ٥٧٥، ٥٧٦- جامع الترمذي: ٢١٩ سنن النسائي: ٢/ ٢١ - سنن الدارمي: ١٣٧٤ - مسند أحمد: ١٧٤٧٥ ، ١٧٤٧٥ ، ١٧٤٧٥ ، ١٧٤٧٥ ، ١٧٤٧٥ ، ١٧٤٧٥ ، ١٧٤٧٥ ، ١٧٤٧٥ ، ١٧٤٧٥ المستدرك للحاكم: ١/ ٢٤٤ - السنن الكبرى للبيهقى: ٢/ ٣٠٤ - المستدرك للحاكم: ١/ ٢٤٤ - السنن الكبرى للبيهقى: ٢/ ٣٠١

أَذْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّهَا مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالَّةُ اللَّا الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

[١٥٣٥] - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، وَحَاجِبُ بْنُ حَرْبٍ، وَحَاجِبُ بْنُ سُلَيْ مَانَ، قَالَا: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُلْفِيانَ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ. وَقَالَ: ((فَصَلُّوا مَعَهُ وَاجْعَلُوهَا سُبْحَةً)). خَالَفَهُمَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، عَن الثَّورِيِّ.

[١٥٣٦] سَس حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَأَى رَجُلَيْنِ فِي مُؤَخِّرِ الْقَوْمِ، قَالَ: فَدَعَا بِهِمَا، فَجَاءَ ا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: ((مَا لَكُمَا لَمُ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟))، فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّيْنَا فِي الرّحَال، قَالَ: ((فَلا تَفْعَلا، إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ وَلْيَجْعَلِ الَّتِي صَلَّى فِي بَيْتِهِ نَافِلَةً)). خَالَفَهُ أَصْحَاتُ الثُّوْرِي، وَمَعَهُ أَصْحَابُ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ مِنْهُمْ، شُعْبَةُ، وَهَشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَشَريكٌ، وَغَيْلانُ بْنُ جَامِع، وَأَبُّ و خَالِدِ الدَّالَانِيُّ، وَمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، وَأَبُّو عَوَانَةَ، وَهُشَيْمٌ وَغَيْرُهُمْ، رَوَوْهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَـطَــاءٍ، مِثْـلَ قَـوْلِ وَكِيعٍ، وَابْنِ مَهْدِيٌّ. وَرَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَـنْ عَبْدِ اللُّهِ بْنِ عَمْرِو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَقَمَالَ: ((فَتَكُونُ لَكُمَا نَافِلَةً وَالَّتِي فِي رِحَالِكُمَا فَريضَةٌ)).

پالے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ بھی نماز ادا کر لے، کیونکہ یقیناً وہ اس کی نفل نمازین جائے گی۔

اختلاف رُواۃ کے ساتھ گزشتہ حدیث ہی ہے۔ اور (اس میں بیالفاظ میں کہ) آپ مُلْقِطُّ نے فرمایا: امام کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیا کرواور اُنے فعل بنالیا کرو۔

ابوعاصم النبيل نے امام تُوري سے روايت كرتے ہوئ ان دونوں كى مخالفت كى ہے۔

سیدنا بزید و الله بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی ظافا کے ساتھ نماز پردھی، جب آپ نے سلام پھیرا تو دوآ دمیوں کو دیکھا جولوگوں کے آخر میں بیٹے ہوئے تھے۔ آپ مالیانم نے انہیں کلایا، چنانچہ جب وہ آئے تو ان کے پٹھے کانب رہے تھے۔ آپ مظافیکم نے فرمایا: کیا بات ہے تم دونوں نے مارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم نے گھروں میں ہی نماز پڑھ لی تھی۔ تو آپ منافیظ نے فرہایا: ایبا مت کیا کرو، جبتم میں سے کوئی اینے گھر میں نماز روس لے، چروہ امام کی طرف (لیتی معجد میں) آئے تواسے جاہیے کہ وہ امام کے ساتھ بھی نماز بڑھ لے اور جونماز اس نے گھر میں پڑھی ہوائے نفل بنالے۔ امام ثوریؓ کے اصحاب نے اس کی مخالفت کی ہے اور یعلیٰ بن عطاء کے اصحاب بھی ان کے ساتھ ہیں، جن میں شعبہ، بشام بن حسان، شريك، غيلان بن جامع، ابوخالد الدالاني، مبارك بن فضاله، ابوعوانه اورمُشيم وغيره شامل جين-انهول نے اس حدیث کو یعلیٰ بن عطاء سے وکیع اور ابن مہدی کے قول کے مثل روایت کیا ہے۔ اور حجاج بن ارطأ ۃ نے اسے يعلى بن عطاء سے، انہول نے اسے والد سے، انہول نے سیدناعبداللہ بن عمرو والٹناسے اور انہوں نے نبی مُلاثِنا ہے اس کے مثل روایت کیا ہے اور آپ علی کا نے فرمایا: یہ تمہارے لیے تھل ہو جائے گی اور جوتم نے اپنے گھروں میں یڑھی ہے وہ فرض بن جائے گی۔

اختلاف زواة كے ساتھ وہي حديث ہے۔

[۱۹۳۷] - حَدَّثَنَا النَّيْسَابُورِيُّ وَغَيْرُهُ، قَالُوا: ثَنَا عَلِيهُ مَا الْمَنْ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ بِذَالِكَ .

اختلاف زواۃ کے ساتھ ہشم کی بیان کردہ حدیث کے مثل بی مروی ہے۔ رَهُ ١٥٣٨) - حَدَّقَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَفَّافُ، ثنا الْهَيْثُمُ بْنُ جَمِيل، ثننا أَبُو عَوَانَةَ، وَمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي اللَّهِ عِثْلَ قَوْل هُشَيْم.

دومختلف سندول کے ساتھ وہی حدیث مروی ہے۔

النَّبِي شَلْ مِثْلَ قُولِ هُسَيْمٍ. الْأُبُلِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ بْنِ الْمُنْذِرِ، ثنا مُحَمَّدُ الْأُبُلِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ بْنِ الْمُنْذِرِ، ثنا مُحَمَّدُ بِنُ هَنَيْدَةَ الْمَدَدِيُّ، ثنا الْجَرَّاحِ بْنُ مَلِيحٍ، عَنْ بِنُ هُنَيْدَةَ الْمَدَدِيُّ، ثنا الْجَرَّاحِ بْنُ مَلِيحٍ، عَنْ إِسْراهِيمَ بْنِ عَمْلِهِ الْحَمِيدِ بْنِ ذِي حَمَايَةً، عَنْ جَابِرٍ غَيْلانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ يعلى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ نَنِ يَدِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِي فَلَا يَحْوَةُ. خَالَفَةُ بَنِ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ذِي حِمَايَةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَقِيمًةً، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَتِي عَلَيْهَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ اللّهِ بَنْ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّهِي عَلَيْهَ الْمَالِكِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْلِكِ اللّهَ عَلَيْهِ الْمَالِكِ اللّهَ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِكِ اللّهَ عَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ عَلَهُ عَنْ اللّهِ الْمُؤْلِكِ اللّهُ الْمُؤْلِكِ اللْمُؤْلِكِ اللْهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللْهُ الْمُؤْلِكِ اللْهُ الْمُؤْلِكِ اللّهِ الْمُؤْلِكِ اللّهِ الْمُؤْلِكِ اللّهُ الْمُؤْلِكِ اللْهُ الْهُ اللّهِ الْهِ الْمُؤْلِكِ الللّهِ الْهِ اللْهِ اللْهِ الْمُؤْلِكِ اللْهِ الْهِ اللْهَالِكِ اللّهِ الْمُؤْلِكِ الللللّهِ الللّهُ اللْهِ اللْهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللْهُ الْمُؤْلِكِ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُؤْلِلِكُ اللْهُ الْمُل

ایک اور سند کے ساتھ شعبہ کی حدیث کے مثل ہی مروی ہے۔

بَابُ تَكُوَادِ الصَّلَاةِ

ایک ہی نماز کوایک سے زائد بار ادا کرنے کا بیان

سیدنا مجن بھٹی روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ سی کی کے ساتھ ایک مجلس میں شریک مضے کہ نماز کی اذان ہو گئی، تو رسول اللہ سائی کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی، پھر آپ

١٥٤١] --- حَدَّتَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِى إِسْرَائِيلَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ إِسْحَاقُ بْنُ أَبِى إِسْرَائِيلَ، ثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ رُبُو مِحْجَنٍ،

واپس آئے تو مجن ای مجلس میں ہی تھے، تو رسول اللہ مُنَافِیْنَا نے فرمایا: سمبیں کیا رکاوٹ تھی کہتم نے لوگوں کے ساتھ مُمَاز ادا نہیں کی؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیوں نہیں، لیکن میں اپنے گھر میں نماز اللہ مَنَافِیُّا نے ان سے فرمایا: جب تو رسول اللہ مَنَافِیُّا نے ان سے فرمایا: جب تو (معجد میں) آئے تو لوگوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ لیا کر، اگر چہ تو نے نماز پڑھی بھی ہو۔ اگر چہ تو نے نماز پڑھی بھی ہو۔ رافاظ مالک کی حدیث کے ہیں اور معنیٰ ایک ہی ہے۔ رافاظ مالک کی حدیث کے ہیں اور معنیٰ ایک ہی ہے۔

عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسُا مَعَ النَّبِي عَلَيْ حِ وَحَدَّثَنَا الْبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أن البُنُ وَهْب، أَنَّ مَالِكُا أَخْبَرَهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسلَمَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسلَمَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسلَمَ، عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي الدِّيل يُقَالُ لَهُ: بُسْرُ بْنُ مِ مَحْجَنِ أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ مَصُولُ اللهِ عَنْ فَصَلَى ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِه، اللهِ عَنْ فَصَلَى ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِه، اللهِ عَنْ فَصَلَى مُعْ السَّكِلاةِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ((مَا مَنعَكَ أَنْ تُصَلِّى مَعَ السَّكِالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ہَابٌ: لَا يُصَلِّى مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ اس مسلّے كابيان كەابيك دن ميں ايك ہى نماز دومرتبه ند پڑھى جائے

[١٥٤٢] ---- حَدَّتَنَا أَبُو بَكُرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَسَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، وَعَبَّاسُ أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَسَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، وَعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالُوا: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا حُسَيْنُ الْسُمُعَلِّمْ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّنْنِي سُلَيْمَانُ مَوْلَى مَيْمُونَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((لَا تُصَلُّوا صَلاةً فِي يَوْمٍ

سیدنا این عمر بھٹھنا بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ مٹھٹا کو فرماتے سنا:تم ایک دِن میں ایک ہی نماز کو دو مرتبہ مت پڑھو۔

[١٠٤٣] --- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا

عَبَّاسٌ، شنارَوْحٌ، حَدَّثَنَا خُسَيْنٌ، بِهَذَا. ٥

١٥٤٤ إ ١٠٠٠ حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ،

اختلاف سند کے ساتھ یہی حدیث ہے۔

سیدہ میموند ﷺ کے آزاد کردہ غلام سلیمان بیان کرتے ہیں

الموطأ لإمام مالك: ٣٠٠ سنن النسائي: ٢/١١٢ مسند أحمد: ١٦٣٩٣، ١٦٣٩٤، ١٦٣٩٥ مصحيح ابن حبان: ٢٤٠٥ المستدرك للحاكم: ١/٢٤٤

● سندن أبــى داود: ٥٧٩ـسنــن النسائي: ٢/ ١١٤ـمسند أحمد: ٤٦٨٩ ، ٤٩٩٤ـصحيح ابن حبان: ٣٣٩٦ـصحيح ابن خزيمة: ١٦٤١ـمعرفة السنن والأثار للبيهقي: ٣/ ٢١٧

3 انظر تخريج اتحديث السابق

ثنا أَبِى، نا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ ذَكُوانَ، أَخْبَرَنِي صُلَيْمَانُ مَوْلَى مَشْكَبُ وَهُوَ مَشْكُ بُونِي صُلَيْمَانُ مَوْلَى مَشْكُ مَوْلَى مَشْكُ وَاتَ يَوْم وَهُوَ مَشْكُ وَاتَ يَوْم وَهُوَ جَلَي ابْنِ عُمَر ذَاتَ يَوْم وَهُوَ جَلِيسٌ بِالْبَلَاطِ وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ فَقُلْتُ: جَلِيسٌ بِالْبَلَاطِ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ الْعَصْرِ فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ؟ قَالَ: إِنِي قَدْ صَلَاقًا مُثَنِّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((لَا صَلَيْتُ مَكْتُوبَةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ)). تَفَرَّدَ بِهِ حُسَيْنُ الْمُعَلِيمَ وَاللَّهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَاللَّهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَاللَّهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَاللَّهُ عَلْمَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمَ وَاللَّهُ عَلْمَ وَاللَّهُ عَلْمَ وَاللَّهُ عَلْمَ وَاللَّهُ عَلْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمٍ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ وَاللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمِ وَاللَّهُ الْعَلْمُ وَلَا لَهُ عَلْمَ وَاللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْمَ وَاللَّهُ عَلْمَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَامُ وَاللَّهُ الْمُعَلِيمُ وَلَا لَاللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ الْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَالَةُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمُوالِولُونَ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَعُلِمُ وَالْمَامُ وَالْمُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمُوالَةُ وَالْمَامُ وَالْمَالَمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالَامُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالَمُوالَالَهُ وَالْمُوالِمُ و

کہ میں ایک روز سیدنا این عمر و اللہ کے پاس آیا تو وہ فرش پر بیٹھے ہوئے تھے جبکہ لوگ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا: اے ابوعبدالرحمان! لوگ نماز پڑھ رہے ہیں (اور آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں)؟ تو انہوں نے کہا: میں نے نماز پڑھ کی ہے اور بلاشیہ میں نے رسول اللہ علیہ کا فرماتے سنا: ایک دِن میں ایک ہی فرض نماز دو مرتبہ نہ پڑھی حالے۔

ا سیلے حسین المعلم نے اسے عمرو بن شعیب سے روایت کیا ہے۔ واللہ اعلم

بَابُ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ شَبُ صَلَاةِ النَّافِلَةِ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ شَب شب وروز مِن نَفل نماز اداكرنے كابيان

الدُهِ الحُسَيْنُ بُنُ مُنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْبَزَّازُ، ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، وَعَهْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ الْحَارِثِ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ شِهَابِ الْحَبَرَهُمُ مْ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي فَيْ اللهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي فَيْ اللهِ عَنْ يُصَلِّق اللهِ اللهِ يَسْ يُصَلِّق الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى النَّيْ فَيْ أَنْ يَوْفَعَ يُسْ صَلاقِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ إِحْدَى عَشْرَةً وَكُمْ خَمْسِينَ آيَةً عَشْرَةً وَكُمْ خَمْسِينَ آيَةً وَيَسْبُ مَنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْبُ مَنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ وَيَسْبُ أَنْ يَرْفَعَ وَلَى مَنْ صَلاقٍ الْمُؤذِّنُ مِنْ صَلاقٍ الْمُؤذِّنُ مِنْ صَلاقٍ الْمُؤذِّنُ مِنْ صَلاقٍ الْمُؤذِّنُ مِنْ صَلاقٍ الشَعْبُ وَمَنْ عَلَى شِقِهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيهُ الْمُؤَذِّنُ مِنْ صَلاقٍ الْمُؤَدِّنُ مَنْ عَلَى شِقِهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَأْتِيهُ الْمُؤَذِّنُ مِنْ عَلَى الْمُؤَدِّنُ مِنْ عَلَى بَعْضِ الْمُؤَوِّنُ الْمُؤَدِّنُ وَعَمْ وَكُعَ وَمُعَمَّ مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى الْمُؤَوِّنُ اللهُ عَلَى الْمُؤَوِّنُ مَنْ عَلَى الْمُؤَوِّنُ مَنَ عَلَى الْمُؤَوِّنُ مَنْ عَلَى الْمُؤَوِّنُ مَا مِنْ عَلَى الْمُؤَوِّنُ اللهُ الْمُؤَوِّنُ اللهُ الْمُؤَوِّنُ اللهُ الْمُؤَوِّنَ مَنْ عَلَى الْمُؤَوِّنَ اللهُ الْمُؤَوِّنَ اللهُ الْمُؤَوِّنَ مَا مَعْمُ الْمُؤَوِّنُ مَا اللهُ الْمُؤَوِّنُ الْمَلَى الْمُؤَوِّنَ مَنْ عَلَى الْمُؤَوِّلَ اللهُ الْمُؤَوْلِ اللهُ الْمُؤَوِّنَ الْمُؤَوْلُ الْمُؤْمِلُ مَا اللهُ الْمُؤَوْلُ الْمُؤْمِلُ مَا اللهُ الْمُؤَوْلُ اللهُ الْمُؤْمِلِ مَا اللهُ الْمُؤَوِّلُ الْمُولِ اللهُ الْمُؤْمِلُ مَا الْمُؤَوْلُ الْمُؤَوْلُ الْمُؤَوْلُ الْمُؤَوْلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ مَا اللهُ الْمُؤْمِلُ مَا الْمُؤَوْلُ مُنْ اللهُ الْمُؤْمِلُ مُنْ اللهُ الْمُؤْمِلُ مَا اللهُ الْمُؤْمِلُ مُنْ اللهُ الْمُؤْمِلُ مُنْ اللهُ الْمُؤْمِلُ مُنْ اللهُ اللْمُؤْمِلُ مُنْ اللهُ الْمُؤْمِلُ مُنْ اللهُ الْمُؤْمِلُ مُنْ ال

إ ٢٥٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْكَوْمَانَ بْنِ الْكُومَانَ بْنُ الْكُومَانَ بْنُ الْأَشْعَثِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ

بعض راویوں نے حدیث بیان کرنے میں دوسروں پر اضافہ کیا ہے۔

سیدنا عبداللہ بن عمر ڈاٹھنا نی مُٹاٹھنا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: رات اور دِن کی (نفل) نماز دو دورکعات ہے۔

۱٤٩ ، ١٤٨ /٢ عى: ٢/ ١٤٩ ، ١٤٩

٢٦١٢ ، ٢٤٣١ : ١١٢٣ محيح البخارى: ٩٩٤ ، ٩٩٤ مسلم: ٢٣٦ مسئد أحمد: ٢٤٠٥٧ محيح ابن حبان: ٢٤٣١ ، ٢٦١٢ ، ٢٦١٢

این ابی داؤد نے ہم سے کہا: سالی سنت ہے جس پرصرف اہل مکدکا ہی عمل ہے۔

مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالَا: نا شُعْبَةُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الْأَزْدِيَ ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِسْنَ عُمَرَ ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِي فَيْ ، قَالَ لَنَا ابْنُ (صَلاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى )). قَالَ لَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ: هٰذِهِ مُنَّةٌ تَفَرَّد بِهَا أَهْلُ مَكْةَ . • [٧٥٤٧] ... حَدَّثَنِ المُنْذِرِ إِلَى اللَّهُ مُرْدُ بِنَ الْمُنْذِرِ الْمُنْذِرِ مَنْ مُحْمُودِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْمُنْذِرِ مَنْ مُحْمُودِ بْنِ الْمُنْذِرِ مَنْ مُحْمُودِ بْنِ الْمُنْذِرِ مَنْ مُحْمُودِ بْنِ الْمُنْذِرِ مَنْ مُحْمُودِ بْنِ الْمُنْذِرِ اللَّهُ بْنُ مَحْمُودٍ بْنِ اللَّهُ بْنِ مَنْ مُحْمُودٍ بْنِ اللَّهُ بْنِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ، قَالَا: نا شُعْيَةُ، ح وَحَدَّثَنَا

أَبُو عَلِيَّ الْمَالِكِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا بُنْدَارُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِیِّ، حِ وَحَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ الْقَطَّانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا

((صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى). ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِلْ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ ال

سیدنا ابن عمر و الله مان کرتے میں که رسول الله منافظا فران نے فرمایا: رات اور دِن کی نماز دو دور کعت ہے۔

مطلب روایت کرتے ہیں کہ نبی تالیق نے فرمایا: (تقل) نماز دو دورکعت ہوتی ہے، ہردورکعتوں میں تشہد پڑھو، اپنی ضرورت اور عاجزی ظاہر کرو، اور اپنے ہاتھ کو پھیلا وو اور ''اے اللہ! اے اللہ!'' کہو (یعنی اللہ تعالی سے دعا مانگو) سو جو شخص ایبانہ کرنے تو وہ (نماز) ادھوری ہے۔ اس کولیث نے عبدر یہ سے روایت کیا، انہوں نے عمران بن ابی انس سے اور انہوں نے فضل بن عباس میں شاہر سے متند بیان کیا ہے۔ متند

• سنن أبى داود: ١٢٩٥ ـ جامع الترمذي: ٥٩٧ ـ سنن النسائي: ٣/ ٢٢٧ ـ سنن ابن ماجه: ١٣٢٢ ـ مسند أحمد: ٤٧٩١ ، ٢٢١٥ مسند أحمد: ١٢١٥ مسند أحمد: ١٢١٥ مستوح ابن حبان: ٢٤٨٠ ـ صحيح ابن خزيمة: ١٢١٠ مستوح ابن خزيمة

انظر تخریج الحدیث السامق

وَأَشْنَدَهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ. ٥

بَابٌ: لَا صَلَاةً بَعْدَ الْفَجْوِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ نمازِ فَجر كَ بعد دور كعت يرْضِحْ كَ علاوه كوئى نما زنبيس

[ ١٥٤٩] --- حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سُلَيْمَانَ الْمَالِكِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا قَدُا أَخْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا قَدُامَةُ بِنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا قُدَامَةُ بِنُ الْحُصَيْنِ فَدَامَةُ بِنُ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةً مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ التَّحِيمِيِ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةً مَوْلَى ابْنُ عُمَر أَصَلِى التَّهِ مِسَادٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَر ، قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَر أَصَلِى بَعْدَ الْفَجْرِ فَحَصَبِنِي ، وَقَالَ: يَا يَسَارُ كُمْ صَلَيْتَ ؟ بَعْدَ الْفَجْرِ فَحَصَبِنِي ، وَقَالَ: يَا يَسَارُ كُمْ صَلَيْتَ ؟ فَلُتُ: لا ذَرَيْتَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْنَا فَلُحْرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِى هٰذِهِ الصَّلَاةَ فَتَغَيَّظُ عَلَيْنَا فَخُرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِى هٰذِهِ الصَّلَاةَ فَتَغَيَّظُ عَلَيْنَا مَنْ كُمْ غَائِيكُمْ عَلَيْنَا مَنْ كُمْ قَالَ: ((لِيُبَيِّغُ شَاهِدُكُمْ غَائِيكُمْ عَائِيكُمْ عَائِيكُمْ أَنْ لا صَلاةً بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ) . •

[١٥٥٠] .... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسِ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ قُدَامَةً بْنِ مُوسَى، عَنْ أَيِّى عَلْقَمَةً، عَنْ يَسَارٍ عَنْ أَيِّى عَلْقَمَةً، عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ حُصَيْنِ، عَنْ أَيِى عَلْقَمَةً، عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّى مَوْلَى ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّى مَوْلَى ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّى مَوْلَى ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّى ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّى ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّى ابْنُ عُمْرَ وَأَنَا أُصَلِّى اللهِ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّى هَٰذِهِ الصَّلاةً، اللهِ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّى هٰذِهِ الصَّلاةَ، فَقَالَ: يَا يَسَارُ إِنَّ رَسُولَ مَعْلَى اللهِ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّى هٰذِهِ الصَّلاةَ، فَقَالَ: (لِيبَبِلِغْ شَاهِدُكُمْ عَائِبُكُمْ لا تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنَ)).

آ ٥ ٥ ١ وَ ١ وَ ١ وَ ١ وَ الْبَرَّارُ ، ثنا مَحْسَيْنِ الْبَرَّارُ ، ثنا مُحَمَّدُ بُسْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ ، ثنا وَكِيعٌ ، نا سُفْيَانُ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ ، عَنْ سُفْيَانُ ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَنْعَمَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ و ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَيْ : ((كَلْ صَلَاةً بَعْدُ صَلاةً الْفَجْرِ

سیدنا ابن عمر و الشاک آزاد کردہ غلام بیار بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر والشاک آزاد کردہ غلام بیار بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر والشان نے مجھے گھر کے بعد نماز پڑھتے دیکھا تو انہوں نے مجھے کنگر مارا اور فرمایا: اے بیار! تو نے کتنی (رکعات) نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا: مجھے یاد نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا: تمہیں سمجھ بھی نہیں ہے، یقینا رسول اللہ انہوں نے فرمایا: تم جو حاضر سے تھے تو آپ ہم سے سخت نالال ہوئ، پھر فرمایا: تم جو حاضر ہو وہ غیر حاضر لوگوں تک بید بات پہنچا دیں کہ فجر کے بعد ہو وہ کی نماز نہیں ہے، سوائے دور کعتوں (یعنی سنتوں) کے۔

سیدنا ابن عمر جانفیا کے آزاد کردہ غلام بیار بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر جانفیا نے جھے دیکھا کہ میں طلوع فجر کے بعد نماز پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا: اے بیار! یقیناً رسول اللہ خانفیاً ہمارے پائل تشریف لائے اور ہم یمی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ خانفیا نے فرمایا: تم جو حاضر ہو وہ غیرعاضر رہے تھے تو آپ خانفیا نے فرمایا: تم جو حاضر ہو وہ غیرعاضر لوگول تک بید بات پہنچا دیں کہ تم فجر کے بعد سوائے دو ربعت (سنتوں) کے کوئی نماز نہ پڑھا کرو۔

سیدنا عبداللہ بن عمرہ رہائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سالیہ نے فرمایا: نماز فجر کے بعد دوسنتوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔

جامع الترمذي: ٣٨٥ مسند آحمد: ٣٢٥٧١ ، ٢٧٥٢١ ، ٢٧٥٢١ ، ٢٧٥٢١ ، ٢٧٥٢٩

٢٧٨ عسنن أبي داود: ١٢٧٨ جامع الترمذي: ١٩٩٤ مسند أحمد: ١٩٥٨

إِلَّا رَكْعَتَيْنِ)). •

مَابُ الْحَبِّ لِجَارِ الْمَسْجِدِ عَلَى الصَّلَاقِ فِيهِ إِلَّا مِنْ عُذُرٍ مَعِد مِن عَدر مِو مَعِد مِن عَدر مِو مَعِد مِن مَعاز اداكرنے كى ترغيب، سوائے اس صورت كے كہ كوئى عذر مو

٦٥٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو السِّكِينِ الطَّائِيُّ زَكْرِيَّا بْنُ هَارُونَ الْمَحَضْرَمِيُ ثَنَا أَبُو السِّكِينِ الطَّائِيُّ زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى حَوَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْلَدٍ، ثنا جُنيْدُ بْنُ حَكِيم، ثنا أَبُو السُّكَيْنِ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِكِينِ شَنَا أَبُو السُّكَيْنِ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِكِينِ الشَّقَوِيُّ، نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُكَيْرٍ الْغَنُويُّ، الشَّقَوِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِر، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اللهِ عَنْ الصَّلَاةِ؟))، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلَاةِ ؟))، قَالُ وا: لِحَاءٌ كَانَ بَيْنَنَا، فَقَالَ: ((لا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ). هَذَا لَفُظُ ابْنِ السَّمْ عَنِ الصَّلَاةَ لِمَنْ سَمِعَ السَّمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ)). هَذَا لَفُظُ ابْنِ مَصْحَدَد إِلَا فِي الْمَسْجِدِ إِلَا مِنْ عِلَةٍ)). هَذَا لَفُظُ ابْنِ السِّكَةِ أَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الرَّحْمٰنِ الْمُذَكِّرُ، ثنا أَبُو يُوسُفَ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ السَّحْمٰنِ الْمُذَكِّرُ، ثنا أَبُو يَحْيَى الْعَطَّارُ مُحَمَّدُ بْنُ السَّعِيدِ بْنِ غَالِب، ثنا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِب، ثنا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَلَمْ اللَّهِ مَانَ بْنِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَبِي صَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ الْكَافِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْكَافِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُ اللِمُ اللَّهُ الللْهُ اللْمُعُلِمُ اللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللِمُ اللْمُو

[ ٥٥٤ ] --- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ، حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَلِيًّ، أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيًّ، قَالَ: مَنْ كَانَ جَارَ الْمَسْجِدِ فَسَمِعَ الْمُنَادِي يُنَادِي فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرٍ عُدْرٍ فَلَا صَلاةً لَهُ.

سیدنا جاہر بن عبداللہ ڈاٹھ بیان کرتے ہیں کہ نبی خاٹھ نے نا ان نماز میں کچھولوں کو غیرموجود پایا تو آپ خاٹھ نے (ان سے ) پوچھا: تمہیں کس چیز نے نماز سے پیچھے رکھا؟ انہوں نے کہا: ہمارے درمیان درخت کی چھال حائل ہو گئی تھی (اس لیے جماعت میں شریک نہ ہو سکے)۔ تو آپ خاٹھ کی نے فر مایا: مبحد کے پڑوی کی نماز صرف مبحد میں ہی ہوتی ہوتی ہے۔ یہ این خلد کے روایت کردہ الفاظ ہیں، جبکہ ابو حامد نے نہیں ہوتی و آپ خاٹھ کی نماز مرف جو تیں کو ان ان میں کی نماز مبید میں ان نہ آئے، سوائے مہیں ہوتی جو اذان سے، پھر (مبحد میں) نہ آئے، سوائے مہیں ہوتی جو اذان سے، پھر (مبحد میں) نہ آئے، سوائے مہوری کی صورت کے۔

سیدنا ابو ہریرہ واللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ تالیم نے فر مایا: مبحد کے بڑوی کی نماز صرف مبحد میں ہی ہوتی ہے۔

حارثؒ سے مردی ہے کہ سیدناعلی رفائشُ نے فرمایا: جو شخص معجد کے پڑوس میں رہتا ہواور وہ مؤذن کواذان کہتے سنے لیکن بغیر کسی عذر کے معجد میں نہ آئے تواس کی نماز نہیں ہوتی۔

۱۱۸/۲ مجمع الزوائد للهيثمي: ۲/۸/۲

۵۷ /۳ المستدرك للحاكم: ١/ ٢٤٦ - السنن الكبرى للبيهقى: ٣/ ٥٧

سیدنا ابن عباس و الشاہ سے مروی ہے کہ نبی مظاہم نے فر مایا:
جس نے اذان سی لیکن اس کا جواب نددیا ( یعنی مجد میں نہ
آیا) تو اس کی نماز نہیں ہوتی ،سوائے اس صورت کے کہ کوئی
عذر ہو۔

اخلاف سند کے ساتھ گزشتہ حدیث کے ہی مثل ہے۔ یُخ رحمداللدفرماتے ہیں کہ مشیم نے اسے مرفوع بیان کیا ہے اور قراد بھری شخ ہے جو کہ مجہول ہے۔

سیدنا ابن عباس نا الله این کرتے بیں کدرسول الله سَالَیْم نے فرمایا: جس نے اذان می اور اس کی اتباع سے (یعنی اذان سن کرمسجد میں آنے سے ) کسی عذر نے اسے ندردکا، تو الله تعالی اس کی وہ نماز قبول ہی نہیں فرمائے گا جو اس نے (مسجد کے علاوہ کہیں اور) پڑھی۔ صحابہ شائیم نے عرض کیا: عذر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ مَالَیْمُ نے فرمایا: خوف یا عذر سے کیا مراد ہے؟ تو آپ مَالَیْمُ نے فرمایا: خوف یا

ا ١٥٥٥ صَدَّتَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّر، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُبَشِّر، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنِ مُبَشِّر، ثنا عَبْدُ اللهِ عَنْ شُعْبَةً، ثنا عَدِيُّ بْنُ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَدِيُّ بْنُ جُبَيْر، عَنِ ابْنِ عَبْراس، عَنِ النَّبِي فِي قَالَ: ((مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ مُعَلِّم النِّدَاءَ فَلَمْ مُدْرِ)). •

١٥٥٦] ... حَدَّثَ نَا ابْنُ مُبَشِّرٍ وَآخَرُونَ ، قَالُوا: نَا عَبُّ اسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِئُ ، ثَنَا قُرَادٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَبْ اللَّورِئُ ، ثَنَا قُرَادٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ . قَالَ الشَّيْخُ : رَفَعَهُ هُشَيْمٌ ، وَقُرَادٌ شَيْخٌ مِنَ الْبَصْرِيَينَ مَجْهُولٌ .

## بَابُ الرَّجُلِ يَذْكُرُ صَلَاةً وَهُوَ فِي أُخْرَى

آ دمی کو جب ایک نماز کے دوران دوسری نمازیاد آجائے (جواس نے پڑھی نہو)

سیدنا عبداللہ بن عباس میں جو کے بین کہ رسول اللہ خالی کے بین کہ رسول اللہ خالی نے بین کہ رسول اللہ خالی اللہ خالی اللہ خالی کے فرمایا: جب میں سے کوئی شخص ایک نماز بھول خرص نماز پڑھر ہو وہ اسے جب یاد آئے جب وہ (دوسری) فرض نماز پڑھر ہا ہوتو اسے چاہیے کہ وہ پہلے وہی نماز پڑھے جو وہ نماز پڑھ رجب وہ اس سے فارغ ہو جائے تو وہ نماز پڑھے جو اسے بھول گئی تھی۔
عمر بن الی عمر مجمول رادی ہے۔

[ ١٥٥٨] .... حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّهِ بَنُ أَجْمَدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ ، عَنْ مَكْحُول ، بَعْقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَلَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَلَّا فَا فَا فَرَعَ مِنْهَا صَلَّا فَا فَرَعَ مِنْهَا صَلَّى مَكْتُوبَةٍ فَلْيَبْدَأُ بِالَّتِي هُوَ فِيهَا ، فَإِذَا فَرَعَ مِنْهَا صَلَّى التَّتِي فَيْوَ فِيهَا ، فَإِذَا فَرَعَ مِنْهَا صَلَّى التَّتِي فَيْمَرُ مَجْهُولٌ . •

<sup>🗗</sup> صحیح ابن حبان: ۲۰۶٤

 <sup>♦</sup> سنن أبى داود: ٥٥١ مسنن ابن ماجه: ٧٩٣ صحيح ابن حبان: ٢٠٦٤ المستدرك للحاكم: ١/ ٧٤٥

<sup>3</sup> السنن الكبري للبيهقي: ٢/ ٢٢٢

وه ١٥٥٩ إ --- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الْوَاسِطِيُّ، شَنا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ، ثنا مَعِيدُ بْنُ أَيُّوبَ، ثنا مَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ ابْنِ عُمَر، قَالَ: إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلاتَهُ فَلَمْ يَذْكُرُهُمَا إِلَّا وَهُو مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصِلَّ مَعَ الْإِمَامِ فَلْيُصَلِّ الصَّلاةُ الَّتِي اللّهِ عَلَيْ مَعَ الْإِمَامِ وَلَيْصَلِّ الصَّلاةُ الَّتِي اللّهِ عَلَى مَعَ الْإِمَامِ. • وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ، ثنا سَعِيدٌ بِه، وَرَفَعَهُ إِلَى النّبِي اللّهِ اللّهِ وَوَهِمَ فِي رَفْعِهِ فَقَدْ وَقَدَى لَلْصَّ وَلِي النّبِي وَقَلْ اللّهَ وَلَيْ اللّهِ فَيْ لَكُونُ قَدْ رَجَعَ عَنْ رَفْعِهِ فَقَدْ وَوَهِمَ فِي رَفْعِهِ فَقَدْ وَقَقَ لَلصَّهُ اللّهَ وَالْ كَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْ رَفْعِهِ فَقَدْ وَقَقَدْ اللّهَ وَلَا اللّهَ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهَ وَلَا اللّهِ اللّهِ الْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِ اللّهَ وَلَالِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْ رَفْعِهِ فَقَدْ وَقَقَدْ اللّهَ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الْعَهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهَ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ الْمُعْمَالَ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمَامِ الْمُعَلِيقُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

نافع سے مروی ہے کہ سیدنا ابن عمر اللہ شانے فرمایا: جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز بھول جائے اور وہ اسے ای وقت ہی یاد آئے جب وہ امام کے ساتھ (دوسری نماز پڑھ جو وہ رہا) ہوتو اسے چاہے کہ وہ (پہلے وہی) نماز پڑھے جو وہ نماز علی ہوگر) وہ نماز پڑھے جو وہ بھول گیا تھا، پھر اسے اپنی وہ نماز بھی دو جرانی چاہے جو اس نے امام کے ساتھ پڑھی۔ دو جرانی چاہے جو اس نے امام کے ساتھ پڑھی۔ ایک اور سند سے سعید نے اسے نبی ملاقے سے مرفوع بیان کیا ہے اور انہیں اس کو مرفوع کہنے میں وہم ہوا ہے، لہذا اگر انہوں نے اس کو مرفوع کہنے میں وہم ہوا ہے، لہذا اگر انہوں نے اس کو مرفوع کرانیا تھا تو انہوں نے اس کو مرفوع قرار دینے سے رجوع کرانیا تھا تو انہوں نے اس کو مرفوع قرار دینے سے رجوع کرانیا تھا تو

يقيينا انہيں درست بات كى تو فتق عنايت كر دى گئى۔

بَابُ فَضُلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى صَلَاةِ الْقَاعِدِ وَكَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الصَّحِيحِ خَلَفَ الْجَالِسِ كُرِّ \_ ہوكرنماز پڑھنے والے كى بيٹھ كر پڑھنے والے پرفضيات اور بيٹھ كر پڑھنے والے مریض امام كے پیچھے تندرست شخص كى نمازكى كيفيت

> يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا أَبُّو أُسَامَةً، ثنا حُسَيْنُ بْنُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نا أَبُّو أُسَامَةً، ثنا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةً، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ: ((صَلاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَاتِم، وَصَلاةُ النَّاثِمِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاةِ الْقَاعِدِ)). ٥

عَى الْمِسْتِ مِن صَارَةِ اللهُ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَبُو الْحَمْدَ النَّيْسَابُورِيُّ، ثنا أَجُو الْمَعْفَرُ بِسْنُ عَوْنَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ: صُرِعَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ فَكَ اللهِ عَلَيْ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِ بِالْمَدِينَةِ عَلَى جِدْع نَخْلَة، فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَقَعَدَ فِي بَيْتٍ لِعَائِشَة فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَاهُ قَدَمُهُ فَقَعَدَ فِي بَيْتٍ لِعَائِشَة فَأَتَيْنَاهُ نَعُودُهُ فَوَجَدْنَاهُ

سیدنا عمران بن حصین طافظ بیان کرتے بیں کہ رسول اللہ مَالِیَّ اللہ مَالِیَّا بیان کرتے بیں کہ رسول اللہ مَالِیَّ نے فرمایا: بیٹے کرنماز پڑھنے والا کھڑے ہو کرنماز پڑھنے والے کی بہ نسبت آ دھا اجر پاتا ہے۔ والا بیٹے کرنماز پڑھنے والے کی بہ نسبت آ دھا اجر پاتا ہے۔

سیدنا جابر ڈھٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظافی مدینہ میں گھوڑے کی پُشت سے مجورے سے پرگر پڑے تو آپ کے قدم مبارک کا جوڑ بل گیا۔ آپ طافی میں سیدہ عائشہ ڈھٹا کے گھر میں بیٹھ گئے اور ہم آپ کی عیادت کے لیے آپ کے پاس عاضر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ بیٹھ کر ہی نفل نماز پڑھ رہے ہے گھڑے ہوگئے۔ پھر

۱۲۱/۲ السنن الكبرى للبيهقى: ۲/ ۲۲۱

<sup>●</sup> صحیح البخباری: ۱۱۱۵، ۱۱۱۹ سستن أبی داود: ۹۰۱ جبامع الترمذی: ۳۷۱ سنن النسائی: ۳/ ۲۲۳ سنن ابن ماجه: ۱۲۳۱ مسند أحمد: ۱۹۸۸ مصحیح ابن حبان. ۲۰۱۳

يُصَلِّى قَاعِدًا تَطُوَّعًا فَقُمْنَا خَلْفَهُ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ يُصَلِّى فَكَا فَقُمْنَا خَلْفَهُ، قُمَّ أَتَيْنَاهُ يُصَلِّى صَلَّةً مَكْتُوبةً فَقُمْنَا خَلْفَهُ، فَأَوْمَا إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَلَمَّا فَصَلَّى قَصْيى الصَّلَحة، قَالَ: ((ائْتَمُوا بِالْإِمَامِ مَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلَّوا فَعُودًا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قَاعِدًا فَصَلُّوا فَعُودًا، وَإِذَا صَلَّى لَعُظْمَائِهَا)). • قَامِمًا، وَلا تَفْعَلُوا كَمَا يَفْعَلُ فَارِسُ لِعُظْمَائِهَا)). •

[١٥٦٢] --- حَدَّثَنَا أَبُوبَكُر، ثناعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثِناعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، بِهِذَا وَلَمْ يَقُلْ: ((تَطُوُّعًا)).

[۱۹۹۲] --- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبَّسِ الْبَغَوِیُ ، ثنا حَدَّادُ بْنُ الْمَحْسَنِ ، ثنا أَبُو عَامِرٍ ، ثنا خَالِدُ بْنُ إِيرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَة ، قَالَ: وَخَلْتُ عَلْى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ فَوَجَدْتُهُ يُصَلّى يَأْصُرَفَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَالِكَ ، وَفَعَلَ انْصَرَفَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَالِكَ ، فَقَالَ: قُلْتُ لَهُمْ إِنِي كَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُومَ فَإِنْ أَرْدُتُمْ فَقَالَ: قُلْتُ لَهُمْ إِنِي كَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُومَ فَإِنْ أَرَدْتُمْ فَقَالَ: قُلْتُ لَهُمْ إِنِي كَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُومَ فَإِنْ أَرْدُتُمْ أَنْ تُصَلّى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

(دوبارہ جب) ہم آپ مگا کے پاس آئے تو فرض نماز پڑھ رہے تھے، چنانچے ہم بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے بیچھے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے جہ کھڑے اور آپ نے ہماری طرف اشارہ کیا (کہ بیٹھ جاد) تو ہم بیٹھ گئے۔ جب آپ مگا گئے نماز کمل کی تو فر مایا: اہام کی کامل افتدا کرو، جب وہ بیٹھ کرنماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کرنماز پڑھو اور جب وہ کھڑے ہوکر نماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہوکر نماز پڑھو، اور تم اس طرح نہ کروجس طرح فاری لوگ اپ بروں کے لیے کرتے ہیں (یعنی وہ ان کے احر ام میں کھڑے رہے ہیں)۔

اختلاف سند کے ساتھ وہی حدیث ہے، البتہ اس میں نفل نماز کا ذکر نہیں ہے۔

ابراہیم بن عبید بن رفاعہ بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا جابر بن عبداللہ ڈالٹی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے انہیں اپنے ساتھیوں کو بیٹے کرنماز پڑھاتے پایا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا اور میں نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فر مایا: میں نے انہیں (یعنی مقد یوں کو) کہا تھا کہ جھ میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، لہذا اگرتم میری نماز کے ساتھ ہی نماز پڑھنا چاہتے ہو تو بیٹے جاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ مالی کے فرماتے سنا: امام تو ایک کیونکہ میں نے رسول اللہ مالی کے فرماتے سنا: امام تو ایک دھال ہوتا ہے، لہذا جب وہ کھڑے ہو کرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھواور جب وہ بیٹے کرنماز پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھواور جب وہ بیٹے کرنماز پڑھے تو تم بھی

بَابُ وَقُتِ الصَّلَاةِ الْمُنْسِيَّةِ اس نماز کے وقت کا بیان جو بھول کررہ گی ہو

سیدنا ابو ہر رہ وہ دانشا سے مروی ہے کہ نبی مظافیظ نے فر مایا: جو

[١٥٩٥] - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ،

• صحیح سلم: ۱۳ ع (۸۶) سند أبی داود: ۲۰۲ سند النسائی: ۳/۹ سنز ابن ماجه: ۳۶۸۵ مسند أحمد: ۱۶۲۰۵، ۱۶۹۹،

سلف في سابقيه من طريق أبي سفيان عن جابر

۔ شخص نماز پڑھنا بھول جائے تو اس (نماز) کا وقت وہی ہوتا ہے جب اسے یاد آجائے۔

ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، ثنا أَبُو ثَابِتٍ، ثنا حَفْصُ بْنُ أَبِي الْعَطَّافِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيُّ قَالَ: ((مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَوَقْتُهَا إِذَا ذَكَرَهَا)). •

# بَابٌ جَوَازِ النَّافِلَةِ عِنْدَ الْبَيْتِ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانِ بِيتِ اللهِ كَانِوارَ بِيتِ اللهِ كَانِوارَ

إِنْ اللهُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرِ بَسْ بُدَةَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرِ بِسْ بُكَيْدٍ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيِّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيِّ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيَّةَ، عَنْ أَبِى الزَّبْيِرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم، أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

رَا ١٥٩٥] ﴿ مَا جَدِّقَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولِ، ثنا جَدِّى، ثنا أَبِى، حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مِنْهَالِ، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، سَمِعَ مِنْهَال، عَنْ أَبِى الزَّبَيْرِ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، سَمِعَ أَبَاهُ جُبَيْرَ بْسَنَ مُطُعِم، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُل

الرَّهَاوِيُّ، ثنا أَبُو عَوانَةَ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ الرَّهَاوِيُّ، ثنا أَبُو عَوانَةَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَمْرو، ثنا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي مَا اللهِ، عَنْ جَابِر، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الهَالِيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

سیدنا جبیر بن مطعم و گلفتائے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّافِیْم فی سیدنا جبیر بن مطعم و گلفتائے ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُلَّافِیْم فی کھی نے دراری سونپ دی جائے (لیعنی بیت اللہ کی) تو جوتم کسی بھی طواف کرنے سے باکل مت روکنا اور جو شب و روڑ کے کسی بھی وقت میں بالکل مت روکنا اور جو شب و روڑ کے کسی بھی وقت میں بہال نماز برد ھنا جا ہے (اسے بھی مت روکنا)۔

سیدنا جبیر بن مطعم و النظر بیان کرتے ہیں که رسول الله طالقیم نے فرمایا: اے بنی عبد مناف! (یا فرمایا که) اے بنی قصی! تم کسی کو بھی منع مت کرنا جواس گھر کا طواف کرے اور شب و روز کے کسی بھی وقت میں یہال نماز پڑھنا چاہے۔

سیدنا جابر والنَّهُ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طَالِیّا نے فرمایا: اے بنی عبد مناف! سنو! تم کسی کو بھی منع مت کرنا جواس گھر کے پاس شب و روز کے کسی بھی وقت میں نماز پڑھنا چاہے۔

<sup>•</sup> صحيح ابن حيان: ٢٠٦٩

 <sup>●</sup> سنسن أبى داود: ١٨٩٤ جامع الشرصةى: ٨٦٨ سنسن النسسائي: ١/ ٢٨٤ سنن ابن ماجه: ١٢٥٤ مسند أحمد: ١٦٧٣٦،
 ١٦٧٥٣، ١٦٧٦٩ صحيح ابن خزيمة: ١٢٨٠ صحيح ابن حبان: ١٥٥٢، ١٥٥٣، ١٥٥٤ المستدرك للحاكم: ١/ ٤٤٨ السنن الكبري للبيهقى: ٢/ ٤٦١

صَلَّى عِنْدَ هٰذَا الْبَيْتِ أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ)).

آ آ و آ اس حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِي، ثنا حَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِي، ثنا حَفْصُ بْنُ عَمْرِو الرَّبَالِيُّ، ثنا عَبْدُ الْوَهَّ الْإَبَيْرِ، النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، وَأَظُنَّهُ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافِ لا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِهٰذَا البَيْتِ أَيَّةَ سَاعَةِ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارِ)).

[۱۹۷۰] - حَدَّنَ نَا أَبُو طَالِبِ الْحَافِظُ أَحْمَدُ بَنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْأَعْمَى بِحَرَّانَ، ثَنَا يَحْدَد اللهِ بْنِ الضَّحَّاكِ، ثنا عَمْرُو بْنُ يَخِيم بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الضَّحَّاكِ، ثنا عَمْرُو بْنُ قَيْس، عَنْ عِحْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِ بْسِنِ مُطْعِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّيِي عَلَى قَالَ: ((يَا بَنِي بَنِي مَلْعِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّيِي عَلَى قَالَ: ((يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يُصَلِّى عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا يُصَلِّى عِنْدَ هَذَا الْبَيْتِ أَيْ صَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَارِ)). •

الله المنطقة المنطقة

سیدنا جابر و النی سے مروی ہے کہ نبی تالیا کا نے فرمایا: اے بنی عبد مناف! تم کسی کو بھی اس گھر کا طواف کرنے ہے منع مت کرنا، چاہے وہ شب وروز کے کسی بھی وقت میں طواف کرے۔

سیدنا جبیر بن مطعم ٹٹاٹٹا سے مروی ہے کہ نبی ٹٹاٹٹا نے فر مایا: اے بنی عبدمناف! تم کسی کو بھی اس گھر کے پاس نماز پڑھنے سے مت روکنا، خواہ وہ رات یا دِن کے کسی بھی وقت میں نماز پڑھنا جاہے۔

کہاہدر حمد اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابوذر والنظ کمہ تشریف لائے تو انہوں نے دروازے کی دونوں چوکھیں پکڑیں اور فرمایا: جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، لیکن جو مجھے نہیں جانتا وہ من لے کہ میں جندب ابوذر ہوں، میں نے رسول اللہ مالی کے کو فرماتے سنا: صبح (کی نماز) کے بعد کوئی نماز نہیں عصر نہیں ہے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور نہ ہی عصر کے بعد کوئی نماز ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اور نہ ہی عیر سوائے مکہ کے، سوائے مکہ کے (بعنی بیت سوائے مکہ کے (بعنی بیت کے اللہ میں کسی بھی وفت نماز بردھی جاسکتی ہے)۔

سیدنا جبیر بھاٹھ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ عالیہ م کوفرماتے سنا: اے بی عبدالمطلب! تم اس گھرے پاس دِن

<sup>📭</sup> سلف برقم: ١٥٦٦

<sup>2</sup> مسند أحمد: ٢١٤٦٢ - صحيح ابن خزيمة: ٢٧٤٨

ثنا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى بْنِ صَفْوَانَ ، ثنا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ مُسجَاهِدٍ ، حَدَّثِنِى نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُسجَاهِدٍ ، حَدَّثِنِى نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ جُبَيْرًا ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لا تَمْنَعُنَّ مُصَلِيًا اللهِ عَنْدَ الْمُطَلِبِ لا تَمْنَعُنَّ مُصَلِيًا عِنْدَ الْمُطَلِبِ الْمُطَلِبِ الْمُعَلِّدِ أَوْ نَهَادٍ)) . •

[١٥٧٤] مَخْمَدِ، ثنا كُرْدُوسُ بنُ مَخْلَدِ، ثنا كُرْدُوسُ بنُ مُخَمَّدِ، ثنا كُرْدُوسُ بنُ مُخَمَّدِ، ثنا كَرْدُوسُ بنُ مُحَمَّدِ، ثنا يَزِيدُ بنُ مُسْلِم، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ بِهٰذَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِ عَنَّ قَالَ: ((لا تَدْنَ مُ أَمَا الْإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِيِ عَنَى النَّبِي اللَّهِ الْأَوْلَالُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ

((لا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَاف بِهَذَا الْبَيْتِ لَيْلا أَوْ نَهَارًا)). و ١٩٨١ إس حَدَّنَنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَاقُ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرِ، ثنا سُرَيْحُ بْنُ النَّعْمَان، ثنا اللَّهِ الْوَلِيدِ الْعَدَيْقُ، ثنا رَجَاءٌ أَبُو سَعِيدٍ، ثنا مُجَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِي عَبْدِ مَنَّافٍ لا تَمْنَعُوا بَنِي عَبْدِ مَنَّافٍ لا تَمْنَعُوا أَحَدًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيُصَلِّى، فَإِنَّهُ لا صَلاةً بَعْدَ السَّمْسُ، وَلا صَلاةً بَعْدَ السَّمْسُ، وَلا صَلاةً بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْدُ الشَّمْسُ، وَلا صَلاةً بَعْدَ الْمَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَعْدُ الشَّمْسُ، ولا صَلاةً بَعْدَ الْمَدَا الْعَصْرِ حَتَّى تَعْدُ الشَّمْسُ، ولا مِمَّكَةً عِنْدَ هٰذَا الْعَصْرِ حَتَّى تَعْدُ الشَّمْسُ، ولا مِمَّكَةً عِنْدَ هٰذَا

الْسَت يَطُوفُونَ وَيُصَلُّونَ)). •

٥٥ ـ شرح معاني الآثار للطحاوي: ٢/ ١٨٦

یارات کے کسی بھی وقت میں نماز پڑھنے والے کو بالکل مت روکنا۔

سیدنا جبیر بن مطعم و النظامی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منافیظ نے فرمایا: اے بن عبد مناف! اے بن ہاشم! اگر تمہیں اس معاملے کی (یعنی بیت الله کی) ایک دِن ذِمه داری سونپ دی جائے تو تم اس گھر کا طواف کرنے والے یا اس میں نماز پڑھنے والے کو بالکل مت روکنا، خواہ وہ شب و روز کے کسی بھی پہر میں نماز ادا کرے۔

سیدنا عمرو بن دینار داشی سے بھی اس سند کے ساتھ مردی ہے کہ نبی ساتھ مردی ہے کہ نبی ساتھ کے ساتھ مردی اسے کی شخص کومت روکنا جو اس گھر کا رات یا دِن کوطواف کرے۔

سیدنا ابن عباس والشناسے مروی ہے کہ نبی مظافیۃ نے فرمایا:
اے بنی عبدالمطلب! (یا فرمایا کہ) اے بنی عبدمناف! تم
ایسے سی مخص کو مت روکنا جو اس گھر کا طواف کرے یا نماز
پڑھے۔ ضبح کے بعد کوئی نماز نہیں ہوتی، یہاں تک کہ سورج
طلوع ہو جائے اور عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہوتی،
یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے ، سوائے مکہ میں اس گھر
کے پاس جولوگ (کسی بھی وقت میں) طواف کرتے یا نماز
پڑھتے ہیں (تو ان کا طواف اور نماز ہو جاتی ہے)۔

تم بحمد الله الجزء الأول من سنن الدارقطني . م. بحمد الله الجزء الأول من سنن الدارقطني . ١٥٧٠ المعجم الكبير للطبراني: ١١٣٥٠ المعجم الأوسيط للطبراني: ١٥٧٠ المعجم الكبير للطبراني: ١٠٠٠ المعجم الأوسيط للطبراني: ١٥٠٠ المعجم الكبير للطبراني: ١٠٠٠ المعجم الكبير الطبراني: ١٠٠٠ المعجم الكبير الطبراني: ١٠٠٠ المعجم الكبير الطبراني: ١٠٠٠ المعجم الكبير الطبراني: ١٠٠٠ المعجم الكبير المعجم الكبير الطبراني: ١٠٠٠ المعجم الكبير الطبراني: ١٠٠٠ المعجم الكبير المعرب المعرب

وَعِيْدِ الْمُوْكِ الْمُوكِ الْمُؤْكِلُةُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِلُةُ الْمُؤْكِدُ اللّهُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْتِ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُؤْلِلْ الْمُؤْكِدُ الْمُؤْلِلُ الْمُ

جوام الحارث

مجموعة لحاديث مع تشريحات مجموعة لعاديث مع تشريحات

> گامُكُ سَيْكُ مَمَل6جلد

تو حیدوسنت ، وحی معراج علم ،ایمانیات ، تقدیر ، فتنے اور علاماتِ قیامت ، جہنم کے احوال ، جنت کے احوال ۔

رَتِيَّ تَالِيف مَوَلاناظفَراقبال صَاحِبْ نِيعِتِم أستاذ جامع لِشِوْرِ لامور

الحالق المسرا الهور-كواچي

www.KitaboSunnat.com



www.KitaboSunnat.com

